المُ اللَّهُ لِي شَيْعَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





| ٩۵  | ریان صاحب کا شرخوشاں سمحود شام          | 14          | مم اینے رب کے تصنور مجدہ ریز ہیں کہ                |
|-----|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 41" | مبيخ التفنيرك إلى دعبال لال ربينا المكر | - iA        | بشيخ الاسلام مبنام شيخ التعنبيرة                   |
| 2-  | متعزت كأحها جرمد فيالا                  | . 19        | پيان                                               |
| 40  | و لى بن ولى مولانا عبيدا مشدا فرير      | 44          | سرابا موها جيدالمتراؤر                             |
| A   | مولانا حاقظ حميدالشدح                   | ¥4          | شيخ انتقبير بمواخي فأكم مدير                       |
| ^2  | اً فياً ب تقوت                          | pr 17       | حصرت لاہوری کی ولادت کی سیدگھنزایں ، ال کی دیل خگر |
| A#  | شمرو مليبر ريا                          | <b>July</b> | ننوش زندگ حانظ را من احداشرنی                      |
| **  | حضرت لاہرری کے شیوخ ردحانی              | 56          | تخريرى مراب                                        |
| 91  | حزت دينيوري "                           | 40          | علالت اوردملت اجتت کی فوٹیو                        |
| 40  | حصرت مون ما مبيد کا نص محمود امرونی دم  | a i         | ا کا بر کے آخری لحات ۔ مولانا ظفرا حدوا کم         |
| 44  | جاميبت بُرت كا دلايت                    | 94          | حزت كاسفراخ ت اسان بي أعد                          |

| 70-        | منيدت ك يعول - مولا اجرا احرموان                                           | كمالات مغربة بشبخ المث أنخ الله ممالة الثيراع المبيروريُّ ١٠٢                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404        | مولا الصرعلي مشررش كانتيري مرح                                             | مغرت يني كا وكل                                                                               |
|            | بعذ تا ترات چندمشا مات                                                     | حفرت کی سایس و تی خده ت                                                                       |
| ryr        | محداسني بجثي                                                               | پاکستان میں تخر کیہ احبائے اسسسام اور)                                                        |
|            | شيرانواله ببي تتعااك سيشبير خورا                                           | بعباد حریث کی ایک نا قابل فرامرش شخصیت ک                                                      |
| r4r        | حكيم آ ذا دشيرا وي                                                         | مجا برمربيت أنظارحيق ١٣١                                                                      |
| YAI        | ايك عاشق فرآن - تحييرا صغر تجيير                                           | مارس اميردالام مولانا تحداجل ١٠١٠                                                             |
| PA4        | ا يک تتبع سنت 👚 . مولانا حميدالرجن                                         | داع م لا بررى -                                                                               |
|            | بيُن مولانا كوكيون والسميسيّا جون ٢                                        | مبتم والانعلوم وليبندن كرايا ومها                                                             |
| F9-        | عك تصرابطرفان عزيز                                                         | يشنع التغيير وللذا معلى                                                                       |
| *40        | حعزت لاہودئ'' ۔ خان خا ڈی کا بل                                            | حوظانا ميدانوالحسطى ندوى الاعا                                                                |
|            | نا فا بِل فراموسشى                                                         | حیارکمیمتی کا مبارک وکر۔<br>مرادی تامین شخص الدین ۱۹۱                                         |
| به ۰ مه    | فتيرعبدا واحدبيك سنتان                                                     | مركاءً قامل تقسس العين 📗 191                                                                  |
| 4.1-       | عظيم سالخمه - إ واربيرترجمان اسلام لا مور                                  | الكِرْمِها إِلْمُهِنْت -                                                                      |
|            | الجيش خوديقكم خود - خليق احدكا بي                                          | مولانامغن جميل حدفعا في ١٩٣                                                                   |
| ٣٢٢        | جائن الكيامت حافظ رياص احداثشرفي                                           | قطب زمان بولانا احتطاع                                                                        |
| 444        | جذا أن ما مولانا عبدا محيد سواتي                                           | مولانا غلام فوث مزاردي 💮 ١٩٥                                                                  |
| 441        | فیعثنان نینظر . صوفی محکدبینشن<br>در در د | حصرها مذریح فرحم اسلام . عادم خالد محدود ۲۰۵<br>عکمت ول ابنی کامتیم نما نده -                 |
| M.A.A      | سيرت كاعملي بهبلو ·                                                        |                                                                                               |
| 444        | فیعن صحبت - مکیم محداحد<br>معدل درده در دانا مدر                           |                                                                                               |
|            | مصرت معمری نظریں!                                                          | بدئه ختیدت - علامه انورصاری ۲۲۰                                                               |
| KAL        | چوبدری عبدازتین خان مرحوم<br>در در زار در دارد                             | با دشخ التغییر" - سیدمجرازهرشاه ۲۷۷<br>به درته میده میروسیدی مناه شد                          |
| - 279      | مہمان نوازی - ڈاکٹرائیا س سعود<br>وا تعات کے آئیسے ہیں!                    | شخ التنبير حمرت لاموري ميدانظرشاه المام ١٧٩                                                   |
|            | یوسال سے ایسے بین ہے۔<br>خطراحد وا بگہ                                     | حربت کے فرزینستی ملیے مدیرخوام الدین کی الماقات ۔ ۲۳۷<br>میرست کا باجاق ر ڈاکلرنٹیل احد ۔ ۱۹۹ |
| 401<br>404 | حکاباتِشبیخ <sup>دو</sup> ۔ اعجازا حدمان                                   | دری راه فلان این ملان چیزے نیست                                                               |
| 797<br>74  | ادا رہے دوڑنا مرآ فاق<br>ادا رہے دوڑنا مرآ فاق                             | دِرِی رَوْنا مُدَان بِی مَنان بِیرِک پیت<br>مهلانا محدر رصفنا ن علوی ۲۰۰۹ م                   |
|            |                                                                            |                                                                                               |

| ٥                            | ZA.         | مسدتينفيس الحببنى                                                              | ***         | لدكاراتين - پردنيس محدفارون                                           |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| بازی ۱۵۹                     |             | آ ڈا و شیرا <i>ز</i> ی                                                         | ***         | جسنة جبنة 🕝 كارى ممداقبال                                             |
| مولانًا عِيلِعَمُورِ ١٨٥     |             |                                                                                | 244         | مبشرات م                                                              |
| ستبداین سهده                 |             | سستبدا مِن كبلا ني                                                             | r4.         | اصول کے پیچے قرل کے پیچے                                              |
|                              | 341         | منت منى عبيالجليم                                                              |             | پهیل اور آخری المافات                                                 |
| - ببدالا حرار ، ابين كبلا في |             | - يبدالا مرار ، اين كبلا في                                                    | 464         | ما فيظ مح إبين • لابور                                                |
| محمود عارت ۹۸۵               |             | محمود عارت                                                                     |             | مصرنی کے کمالات                                                       |
|                              | <b>3</b> 14 | مسرورمبوا تئ                                                                   | r41         | صوفی محدیونس دا دلینڈی                                                |
| 444                          |             | مولانا رمثنا والحئ                                                             | ra is       | علمی خدا ت                                                            |
| 351                          |             | عبداللطبف بربى                                                                 | 744         | انقلال كارنامر • ترمير فرآن مجدير                                     |
| agr                          |             | ما فظ فرد محدا لار                                                             | r- r        | تغسيري صوصيات فائني محدرا والحسبي                                     |
| 99 T                         |             | احيال الواحد                                                                   | 414         | ا ولين مند - بردنب شرنطورا لخق                                        |
|                              | 010         | محبود بوشياد ليماري                                                            | 1416        | فَنْوَلِ سَكَ ثَمَا مَبِ بِي - كَانِيَ مُعْلِمُ حِبِنِ                |
| 277                          |             | احرنجشس                                                                        | 190         | فدمت قرآن - ما نعاع رِياارطن مورشير                                   |
|                              | 5           | نفرت تربيش                                                                     | <b>1194</b> | تىلىي نىظروات - المجدمل ئىاكر                                         |
|                              | 3-1         | لال دین اخگر                                                                   | 0-1         | ورس حكمت ولي اللبي مصيح محدم مغبول عالم صاحب                          |
|                              | 4           | 'ٹا ریخباستے وفات                                                              | 0.0         | مولانا نعما ل كا خط                                                   |
| ř.                           | 3.11        | مفتى جبل احديثنا نوى                                                           | 0.4         | فاكترسيد مبدا مثدكا خبط                                               |
|                              | 2,1         | انورصابری (مزادیر)                                                             | ۵۱۰         | مداری کی سردیتی                                                       |
|                              | 7 1 10      | نشيخ لامورى – احريفيوا لرحمن صديقي                                             | OIL         | معفرنت لاہورئ کی مسجد<br>شیخ الحدیث مولا نا محدود کریا کا نکویب گرامی |
|                              | ١٠٢         | معالج ردماني- طفراحرقاهم                                                       | DIA         |                                                                       |
|                              | 711         | گرمند - عمرسعید بگیروالا                                                       | 241         | مجا بد فی سبیل استر- پروخمپرچشی<br>معفرنت بیخ سکے خلفا د              |
|                              | יוד<br>פוד  | شخ التفيير مولانا حائد ميال                                                    | ۳۵۵         | معرب رخ مصعفا د<br>خطوط                                               |
|                              | 414         | نا فا بل فراموش وافقہ - تعشل حق فا دو تی<br>بُس کیصےمت نزیمزا ؟ ابوالحق باسش   | 200         | صفوط<br>ا آ بزرگوالیک ام - موادا مبیب النز "                          |
|                              | 40          | پی سیفے مسامر ہمرا کا ابوا مسن یا ہمی<br>حضرت لا ہوری وعل مرا قبال ۔ صالحے محد | 04.         | اه بربروسطه ایم میشودن<br>شعرار کا ندرانهٔ عنبیدیت                    |
|                              | 716         | مقرت کا گخری پیجام - مجلس فرکزنسس!<br>حصرت کا گخری پیجام - مجلس فرکزنسس!       | 344         | مسترده بروی میپدت<br>ملام انورسابری                                   |
| -                            |             |                                                                                | 1           |                                                                       |

# ابت السطرح ببوتي ؟

کر وزوں رئیس ہوں مشیع لاہورٹن کی تربت ہر مسلم کو کی سدیوں ہیں ایسا عدا حب اربٹ، بوتا ہے۔ معتقلا کو انڈ

Ewin chica

عيسه ورهة المدوريان دفية ولان السر خورة من والم الدول الله الم رفي عدكا مطرح مل محرص في لله عاروب ووفع المجارية والماده عدم والعداء الله المراورون خرر که منه مقبلت و ۱۰ م مرازی نه الفقا مرسی ا وروي المراعة والم من المراعة والمرسود والمرادة و عاد در أرات والم و الأراد دالم وكات مر محادري وسوت - 26 1136 مرع فواسم مع عاد مي لفن الم دار الروا شوار عدى مات كاعن مان يترك كروسال دين فالرين سيترطعت مسترين بمدني ويودان مو - الدي ال الخريول كى ، رمد الك على وهم ير ع م اليه وال - أسر دغات دام ك ( 46, 21, 6, 11 to ce 420, 1,1) 1- 1. was

اب عدار المرور والمرور الدرافر الا لقدر فردة المرائح المرور المرائح ا



## والم مع راز

آرم باب د اضی جیب الله قدس سرف کا یه فرند ہے آج دنیا "الله کا بوری"، "شیخ النیسر" میان النیسر النیسر النیسر الله الله کا یہ فرند ہے آج دنیات و جیست باش کروڑوں الناؤل کے دالیں اللہ کے تبد در تبد النصول سند میں جہاں رائد کے دل میں نے سے جب دنیا میں ادار بوا اور شکم اور کے تبد در تبد النصول سند میں جہاں رائد کے دل میں اس نے قدم رکھا تو اس کے دالیں نے "امراق عوالی" کی شبت تعلیم پر افراز کرتے ہوئے اس میں بادی جدی و الفت کو اللہ کے بیادی کرتے ہوئے اللہ کا اللہ کہ بیادی کو اللہ کے بیادی کرتے ہوئے۔

فیخ لابودی کے والدین نے فرر" بنانے کا دی اعلان نہیں کیا بکہ عملا ایسا کر مکایا ادر اپنے 
ی ایک عزر بہیں نوسلم بونے کا شون حاصل تعا—اور جنیں آج انام انقلاب و میدانمادیں کے 
ہم ہے یاد کی جاتا ہے ہیں موانا بعیداند سندی ہے۔ بی کا اسلام سے والیٹی کا یہ عالم تعاکر وہ 
ہمینے کو جیداندین السلام کیتے کے سپرد کر دیا ۔ اس سپردگ سے قبل والدہ محترر کے پاس اور بعض 
ورسے اساتذہ سے قرآن کیم اور کسی قدر انبنائی تعلیم حاصل کر بچکے تھے ۔ موانا سندی کا انداز برتیت 
مام کوگوں سے کسی قدر مختلف تھا اور اس بی ایک گرز سختی کا عنصر پایا جاتا تھا ۔ لیکن یہ سختی 
مام کوگوں سے کسی قدر مختلف تھا اور اس بی ایک گرز سختی کا عنصر پایا جاتا تھا ۔ لیکن یہ سختی 
مام کوگوں سے کسی قدر مختلف تھا اور اس بی ایک گرز سختی کا بی حاصل کی جا سکتی ہے کر 
اخت میں کہاں وینے والے کی جدو بخش کا کال ہے وہاں لینے والے کی طلب صادتی کے 
ماند ساتھ اس سے والدین سے تعلق والے کی جدو بخش کر ویون کی ترشیق کا قبل وقل ہے ۔ 
ماند ساتھ اس سے والدین سے تعلق والے انتیائی درج میں انام سندھی کی ترشیق کا قبل وقل ہے ۔ 
ماند ساتھ اس سے والدین سے تعلق والے کی جدو بخش کا محدم ساحب جبوبکوی کم وین ایدی تعدی الدراؤ و

بردالد معنید - جو حدیث شخ العالم ، الم المبابین موانا محدود دوبندی کی تحویک کے علم بر الم المبابین موانا محدود دوبندی کی تحویک کے علم بر الم کا الم تحقید الله بیست محافی جیدا خود کا المبت محدود بر کہ واقع کے الله بیست محدود الله بیست کا ایک مظیر شخ الصلم و الله بیست کو نوعری بی سے بات واسله دار الله بیست کو کر اس وقت الم موجودی کم عرفت ، یکن مرتب وای بوری کی نکاه جیست دا محدود کو بیست سے بار است ویائے مرتب الله بیست کو کر اس وقت الم موجودی کم عرفت بین بیست به کو المود سے اس بونبار بروا کو بیست سے جو نگایا کو دل کی گینت ما کا شیخ اطلم بیا کہ بیست به کو اور اس کے ماتھ بی امروث شریب طلع کا کر الله کا معدود کر المود بیست کو قبل فرایا ہے کہ کل مرسد اور حضرت الیش الدی مودی کا می بیست کو قبل فرایا ہے دونوں مرشد سے حضرت این بردی و حضرت امروثی ہے ایک بی سلم مبادکر کے شخ کے ایک می مرسد اور حضرت الیش میں دونال سے دونوں متعد اور آپ کے انجاز شخ کے فیمن بیا مودی کے انجاز بیاں دونوں متعد حدوثوں متعد اور آپ کے انجاز بیاں دونوں می مدود کر اس معدود کی خانقابوں کا طهر قبی سے شی میں ووز نے الیک کی دندگی بی اس محدود کی معدود کی خانقابوں کا طهر قبی سے شی ووز نے الیک کی دندگی بی اس کا مام دوش ہو گیا ۔ شی الکی کی دندگی بی اس کا معدود تھی سے کو کرد الله کا معدود کی کا تعدود کی کا دندگی بی اس کا مام دوش ہو گیا ۔ شی الکی کی دندگی بی اس کا معدود تھی سے کو کرد کی کا کی کورد کی کا دندگی بی اس کا مام دوش ہو گیا ۔ شی الا

ک ای کشکش بین گذرین میری زندگ کی ایش کسجی موزو ساز رقبی کمبی بیچ و مآب رازی

زندگی کا ایک میک مال ، سال کا ہر مہینہ ، مہینہ کا ہر دن اور دن کا ہر لمر ایسا گزا کرمقصد حیات بھی ، آہ کرنے گا۔۔۔۔باشیہ دنیا ہیں ایسے ایک بہت کم ہوئے ہیں۔۔انگلیاں پر شار کرنے کے قابی۔۔جو شا زندگی کے بیے اپنی معمت و آرام اور اپنا ایک ایک کمر شارکر ویتے ہیں .

المام البورى بن عائقبول اورجن مارس — ادر بالآخر جن ادر على وادالعلى وابد سع محل به ان كا جو مزاج و بدوگرام تضا اس كه بيك شيوخ و أكار كو ايك ايسا سپاي او جو سپاييانز زرگ كا طرح خو گر تفاس بيي سرشت و مزاج است ويد سعه بيرجيندا سله كي - جهال اس نك چند مال منه سي و دون سبنى — و بال سه وه عروس الباد و بي پنها — استان سكم صفرت اليق محر من تدس سراً مارون القرآنية " اور جن كي تنكواني الم منعي كه اراؤن ك ساخة جو درس كا، بناني تني سيني " نظارة المدارون القرآنية" اور جن كي تنكواني الم منعي كا ارون سي و نياسته مديد كه يك

إِمَا مَعَ فِي اللَّهُ وَالدِينَ مُولِنًا الِوالكِلِم آزاد ، مِسِح اللَّكَ سَكِم اجبلِ قال ، وَأَكثُرُ انصارى ومِم اللَّهِ عِيسَا أَوْلِهِ ب دابلہ ہوا۔ ایک عرصہ کمک قرآن علم و معادت سے جواہر اللے کے بعد ایا ابتد آیا کر آب کرفار وَلَمُنَّا مُوادَ كُا يَدِ قِدِي \_\_ بِظَاهِرِ قِدِي مَنَا لِكُن دراصل لابور ادر يَجاب كي قبست حاك الحلي على -احداق کی شکل میں خدا کی جعت کا مار اس پر جلوہ تھی ہو چکا تھا۔ جوں توں کر سے اسے والی بی اور چروہ شیرادالدیں آگرمتم ہو گیا۔ قدرت نے اس کے علیص و کام کو شروب توریت سے إ فيادا اور فيرافواد رشدو بايت كا مركز بن كي - المم لابرى ني كلت كدة لابور بن عقام صير كاحيدان روش کیا تو انگرزی راج کے نمنیہ مہول کی توب علیم حرکت یں کا گئے۔۔ انگریز سے نمنیہ راہ وہم ر کھے والے یہ لوگ بندگان خط کو کافر کیا آپی زندگی کا مقصد باتے ہوتے تھے۔ ایموں نے۔ برحب روایت و عارت مشخر محیر شروع کیا۔ اہم اوجودی ان کے اعوان و انصار ، اساترہ و شیوخ اور ا الاتام الاحق اس ك لدين أكف كين ابل جون ان بالون سے كب مجمولت إن كا جذب عمل كو اورنيا؟ البيدار برنا ہے۔ وہ زم كاكر اجرتے يں۔ وہ تاہر ب كر وہ عنوص كے يكر برت ين-ال ك از کھتے ہیں اور انام کابوری کا یہ سفر نصف صدی کے قریب جاری رہا تھا اور جب اس کے شیر ک بارگاہ قدس میں مامنری کا وقت کیا کو رسفان البارک کی تحمق سامات تھیں۔۔۔ نا کوئی ریڈیو پہ بار بار اعلان تخا ز نمادی اور انبادات بیں چھا لیکن مب جنازہ اٹھا تر عوام کے بیل مبےکال نے لابور کا ٹرنفک روک دیا ۔ بنازہ کا عبوس ویکھ تر بڑے باڑھوں کو نمازی علم الڈین شہید کا جنازہ یاد مِ اللهِ عِن فَ ايمِرِ تُديبت بير بخاري كي تغرير الله ماثر بوكر مُلَاق واجبال كوجبنم ربيد كيا و الله عند كم قريبًا ١١ سال بعد اس منها أنهون في الم لابري سے ك كر علام أتبال اور مشر بنان مک سب کو کافر قوار وینے والے کا مجی لاہور یں جنازہ دیکھا ۔۔جن کے لیے دیڈیو سے بُسل كر انبادات كك ين برع جرع بوا فهر ين ليكي بحرى الد تعدم شهر ك الكِتْ حصد بن جنازه الا طوس بعراد حميا يكن بعر مبى وه مولوى من والى بات د بن كى --اور اس طرح المم صدق وصفا نسيدالمي مين ، نمازي رُحق ، حضرت العام اليد احد بن طبل قدس سرة ك مقول كي صداقت ايك بارميروامني وُبِرَكُيُ اللهِ مَا اللهِ إلى بِرَعْتَ كَا فِيعَلَ جَازُونِ سِنِ بَوكَا "

الم لابدى كو مب قبر مِن الداحار إلى قا تو أسان أنو بها را عنا اور بهر ونيا نے اس كى ار ک الله عنوائيو سونظي \_ ياد ول يا سجع كه عقيدت شدن يا دارلون كي شرارت و سازش ب وہ اِن دکان جمکانے کی خوش سے عطر کا چوٹکاؤ کر رہے ہیں۔ میکن کمی پسیارٹریوں نے مڑی کا کی تو معلیم بوا کر امیرلئومین فی انحدیث حضرت الدام بخاری قدیں سرؤ کی حدثی ضعامت کے حدود کرچ ان کی تجرے خوشجو آئی تھی اسی طرع اب اہام الہوری کی قبر سے ان کی قرآئی خدامت : صدق عوشو آ رہی ہے گا۔

ذانك ففل الله إدّ تيسه من نيث مُ

علم عبدتی نے جو تعات سرانجام دیں ان کا تعارف کرنے سے لیے اس نبر کا ابتام ک کہ خنة مُالاتنے حض والا سلے جاری کیا ۔۔۔اس کا مقصد بنیادی طور پر کپ کے تعلیہ و فیلن ڈک آپ کے معارف وعلوم کی اٹاعت عی تا کر جر لوگ یہاں آ کر فیصن یاب نہیں ہو سکت وہ وہ کر فیض یاب ہو کی ۔۔۔۔اور پھر یہ رمالہ پری دنیا یں پہنچا ، اس کی طاہری شمکل و صورت ہی اليي زختي حِطيع موجِده صحافت ڪه تعاصف جي اور معناين نجي ماده و علم فيم جوتے تقے۔ کج الم بعق كا ملوص ففاكم برسع برس جناورى صمانى شيراواد كى چايكول بر بيجي ولي ودي تدمت یں آتے اور اس ک بیناہ اٹاعت کا راز معلم کرتے سے ت الام قدس سر انتکال کو ۱۱ سال ہو یکے ہیں ۔ اس اثنا ہیں ایک ادے مرتبہ چند سرسری مفناین پر مشتل خو اشامیں ساسٹ آیں میں مرحم بال کے شایانِ ثان ایک نبرکا ہنوز قرض تھا۔۔۔سالُ كى ابْدَار بِن حبب كافل مالار مم بنوة حضرت العلام السيِّد فحمد يوسعت البنوري تعرس سرة كي میں اشاعیت نصوصی ماسٹے آئی —جن کو اٹٹہ ربّ العزّیت نے ہاری کروہوں کے شروب تجولیّت سے گواڑا۔۔۔۔ تو ان سلور کے راقم نے ادارتی کالمول میں وعدہ کیا تھا کرخلا جا ا تو حدرت الدين سيت دوسرے الارسے متعلق تصومي تبرات شائع كے جايل گے۔ اور اس ملاکی ابتذا بال مروم کے ذکر نیر سے ہو دہی ہنے۔ صورت الحام کے جائیم فرند صوت موانا جدائداللہ کی مدست یں جب ہم کے ابا معلم نظر پیٹر کی تو امنوں نے مبّت و فنفقت سے اجازت مرحمت فرال — دماؤں سے توازا — مشورے فراتے اور ر فرانی ہے رمنان مثارہ یں جا اگر نبرسانے آ جاتے یکن معناین نگار حوات کے نے ساتھ بہاں تک بہنیا واسعنی کر رائے دائد کے طیع مالی ابتماع پر ہمی نیر : آ اور یوں سینا علی کرم انٹر تعال وجہ کے اساد کی قدم قدم پر صافت سامنے الی۔ عرفست زن بنيج العساداتم

واقد یہ ہے کہ اس تاثیر کا بیادی سبب وہی ہے جس کا ہم نے اور اثارہ کی اور اب

احالت یہ سبت کر بن پر زیادہ بچہ و احماد کا احدل نے چیپ سادھ دکھی سب ۔ حتی کر جارسے عربیت کی رسید یک : ارسال کی - حدزت روز افترطیه نے اپنی زمگ یں مینکولوں عمول مکھے لیکن افنوس کر بیماری بار بارک درنواست کو کمی نے در نور انتثار برسجھا اور نقل یک ادسال نے گی۔ - خدا مجلا کرسے عالم اسلام کے عظیم مفکر موان البتہ ابواسی علی بدوی منطقہ کا کر اخوال نے الِشَّ كَام خطوط ك نقل ارسال فوا دى جو شالِ اشاعت مِن - صورت رهة الشرعليد ك خلفا - يين ے اکثر صرات کے اپنے مراتی و مرشد کے متعلق چند الفاظ کھد کر ارسال کرہ ماسب دیمجا حتیٰ کر قط کا جواب کہ ن واسے تاہم ہیں شکوہ ہے نہ شکایت اور ہم ممنون ہیں ان سے میں جنوں نے تعاون ہیں کیا اور ان کے جی جنبوں نے تعاون کیا۔ یکڑم موالٹا زاہد کھینی الك ، موادًا قاصى محدثمس التين كوج الوال ، موادًا منتى جيل احد تضافي ، جناب عمد اسماق بعلي اواره لْعَافْتِ اللهِيرِ ، مولانا طافظ رياحل احد الثرتى ميغرُ اليكوكيرُ ردزنار جنگ ودليندُى ، جناب \* أكثرُ شيْعيداللهُ وَّاكُرُ وَحِيدَ دَنِيْ ذَين بَعِابِ يونِورِنَى ، جناب منظور لهن صديق كيارك كائج حن ابدال ، والد بزرگوار مواذا فهر رهاك اعوى ، جناب اعجازاتحن سلحاني ايم-است اور مودنا احدعيدالرحان نوشهروى بطور خاص مستق شكريهي. ا جنوں کے ازے شفقت جاری وٹواست کو تبول کیا۔ ''انوالڈکر دوست'' واناستے راز'' سے 'نام سے حعرت العلم لابودی کی سیرت مرتب کر زہے ہیں ۔۔۔اضوں نے س کے بیے بیض نامی طرامی حعزات کی تحریری من وعن ارسال فرا دیں \_ حتی کر ہم نے اپنے ادارتی کا لوں سے یے عزان ا بھی بہی متعار کے یا - ہمیں اُنید ہے کر یا کتب بڑے اہمام سے سامنے آستے کی اور چھڑے امی کے توجہ میں فرا سے وہ ان سے مابلہ کاتم کریں گے۔

بیرون کک کے صفرت میں حضرت العلم البند الا شاہ کاشیری تعدم سرہ کے صاحبرادگان مونا میّد فعد ازھرشاہ کاشیری اور مولانا میّد خد الاشاء کا هیری نیز مثیر بلت علام خالد فور احت برشکھا مِلْک سے مفعل و بسوط مقامے ارسال کیے — احد انہیں جزائے غیر وسے ۔

صورت کی دفات کے موقع پر اور اس کے بعد عقعت مواقع پر کام کے اخبارات و ارساتی نے نمبار شائل نے اخبارات کی احبارات کی ارساتی نے نمبار مناقل کے عرض سے شاؤکر ایک کے بین یہ احبار و رسائل ہمیں اپنے بادر معزم مولوی حاقلا ہم عزر ارسائل ہمیں اپنے بادر معزم مولوی حاقلا ہم عزر ارسائل ہمیں اپنے ساتھ کی احداد ہمارہ رسائل ہمیں اپنے اسلامات کر رکھ ہوا تھا۔
اخبرشید کی توسط سے لے کم احداد نے بی محنت سے ان کو سنسال کر رکھ ہوا تھا۔

 گئے ۔۔ان کی بیاس راتے ہے : ہم کل سنبق تھے د آج ہیں۔۔ہلی سیاس رائے کی آئی ہو۔۔ہلی سیاس رائے کی آ ہو طافلہ انحدیث والقرآن مرشد دخواستی ، منتز الله ، عمواللت والدین موادنا منتی عمود اور جانش ہم مودن الذ کے ساتھ ہج - ہم کل کی طرح آج ہی جمیشہ کے خادم ہیں - لیکن حضرت رحرافر آل متعلق ہجھ نے ہم نے بعض محداث ہوں کے مافلہ میں یقین بہت سی بایس عیس اس یہے ہم نے بعض موداث سے جم دان کا مکر ادا کرنا آبا فرض سجھتے ہیں ۔

اس مرط پر بعض معالمات کی وضاحت از بس صروری سبے -

حذیت الدوری قدس رؤ نے جاں قرآن کرم کی بچاس سال مک بعدست کی ساور تحریک تھ میں ہوت کے ساور تحریک تھ میں ہوت و اویا۔ اسلام میں برت سے کے کردار اداکیا و بال "فاخ نماذ پر مجی گابل قد خدامت سرایجام دیں اور یہاں مبی ان کی چٹیست گانڈ و دمہّا کی تھی۔ ان تے مزائیت کو المکارا ، رفعل و سائیت سے ہرہ آنا ہوتے - اہل جعت و ہوا سے پنج اُنائی الله مدیث کے بقز کو موت کی نیند ملایا ، انگرز ادر اس کے گاٹٹوں کو آڑسے کا تقول ایاد ملک کے افکار پر علی تنقید قرائی ، یکن جب سکندی وزارت نے خاکداروں پر ظم آوڑا اور لاہور کے علا۔ نے اپنی مساجد پر تاسے چڑھا ویتے تاکہ خاک، وہاں پناہ حاصل نہ کر سکیں تو آپ نے مٹ کو فراخ موصل سے کھول دیا اور مکندی وزارت کو سربازار الکارا\_\_\_اور آخر ہیں اعمول نے جما امادی اور اس کے امیر بابق جاب مودودی صاحب کے بزعمات پر بختے چینی کی اور سخت \_ اس مخترچيني پس ليلے ہی تعلوص مشا اور ديانت جس طرح ان کی باتی وٺي بحداست پس تعلوم و تفا\_یہ عللہ بڑھا بات کورٹ تک پہنی لیکن یار لاگ مانا د کر یکے \_ اُس دور میں آتے نے میں صوفیال کا تجزیے کیا ہیں آج کے نازک دور یں ان سائل و معالمات کے پھڑے یں کوئی توشی نہیں کریک یہ دور انتہائ انازک سبہ .... یکن اس کا کیا کیا جائے کا اُدھر. حب معول منگ باری ہو رہی ہے۔۔الیّز بندی دنیا سے رتصبت ہونے تر مجاعت ركارى آدِك " يَدِي " يَتْ النِّين فِي جَو كر كوما الد النَّين بي مَيْن شِيَّ السلم عن الد فيرَشُّ مقی فرزکیا مبارنودی ثم منل سیست کس کو بھی معامت نے کیا۔۔۔اور ایمی ککورِ سشتیڈ ترجان الّا یں ہے مرددی صاحب کا ذاتی ہے ہے ۔ بنائے کے "بندی 'بر" بعرو کتے ہو۔ ن بنری اور دومرے علا اور اہل من کے جن طری سنتے یا گئے ہی وہ ایک اللہ سے کم نیر بين معناين بي ان سال پر تيعرو سيد ميكن على اور شريخا: اغاز بي كر بعارا مقعد كي كا ".

ہ کھانا نہیں۔ اگر دوسری طون سے خوص و مجتنت کا انہار ہوگا کہ ہم اس کی قد کریں گئے گئے ہم آپ کو دھرت ویں سٹے کر آؤٹ نود ماخۃ بعنی ساق" سے دشہواد ہو کر جبت کی نلاع و را جود سکے بیلے کل کر کام کریں ورڈ کفروا کاد اور کیوزم و موثلام کی آندھی اہل دیں کے لیے باحسف جرت را ہت ہوگی۔

اً اللَّهُ مَّ العند قلوسنا— و اصلح ذات بيسا و احدنا المب سواء السيل اللَّهُ مَّ الْعِس سن نصر حيث تُحَقَّدُ مَل الله لَعَالَىٰ مَلِهِ وَمَلَّمَ واحعلنا بِنَهُمُ واحدل من خذل حين مُحَتَّدُ مِلَ اللّ على عليه وَسَمَّ وَلاَ مَجْعِلمَ مَمَ مَرْسَنَا تَقَسَّلُ مِنَا إِنَّكُ أَشْتَ الشَّمِيعُ اللَّهِم و سَسَعَبَنَا إِمَّكَ المُست الشَّوَابُ النَّهِمِينِم .

# وسي رمصارك مقابل كوزا آخرفت تمهاري كي

میں نے کسس سال حفرت موں ناعرائیے پرندئ نے قرآن مجد پڑھا ا دراہوں نے جسسے عظ میا تھاکہ میں ساری افراق میں جمرت کروں گا اورائی کی بنا خصد بلیسین بنائی گا ۔ انکو منہ النہ تعالیٰے سے بحض لینے خطق وکرم سے تھے اس عدی عدم سے نسانے کی وقتی تھی ۔

جون کے اب بڑھا ہے کہ کہتم یا شفور بادر یہ مانت انتہا ہے بیروکر را جون مکرم رے ونیا سے جانے کے بعد بھی میں سوجر جاری ہے۔ یہ مدین ان میت دی بمانی پر کرد ب الیہ میں صلاح تیں پیدا ہوگئی ہے۔ اب الیہ یہ وقراق محمد کا گھر کھڑ پنچانا ضوری ہوگیا ہے۔ اگر تیسے اس فرونیکروا وا دیکی تو اور کھیں قاریح کسن انسان میں اس کی کھوٹ ٹوپائے واسکا کا وجب تمہیں میں نے فران کی کچھ وکائی تو تم نے کہ تا ہی میں کہ اور واکوں کمس کی کھوٹ نیچا یا۔

موان کی جدا کا کا و م سے وہ ہی کا کا اداروروں سک را برائی ہیں ہوں گی وطعنے حساست کا مقاضتیں موں گی وطعنے حساست کا مقاد کرن آ تو فی تماری ہوگ و میں ماطل دم دار کو جا کے گا کا میری زندگی تعدارے سلننے سے دا ند تعدارے نے ماطر رہ کا میری زندگی تعدارے سلننے سے دا ند تعدارے نے ماطر رہ کا میری زندگی تعدارے سلننے سے دا ند تعدارے نے ماطر رہ کے مال بڑی ۔

وآحرى دورة تفيرك طلب عنرت في التفير المركم عالى

### (لحمل الله

الدر كرايد عد كراند و برا و المراد و المراد المراد

یہ نرایے دنت سرسا نے آ رہا ہے حب ملک مر ہمدی نفا) کے ملے میں مدشی دمت ہو کیا ہے ، اہم سے سیار ان گفت میں ہرمی دلیحصواء کی روحوں کو تسلیلی لیست ہوگا حصوں سے اس مقیصوطرفر کیا گوا اور صفت کوزیا دوسرت ہوگا کیونکہ وہ ہر افاطرت مامور ودای سے حکا مقیصوا ول و آ و ہی تعالمادہ مر برحوش دس مات کہ ہے کما مس کای ہر افادوار ادر حاست کا مؤثر ادریا دی معرب حکا تعلیٰ موز

ے تھا، ہا درط و حیستگارہ میں اور در کی قائی صداحت کی ندار سے جد برج میں سڑر) علی ہ حیستہ کا اس تہ تا ہد (سے) کے وقد ادائی میں درائے عربی وا نگایا وہ آج تھرا ور جا ہے میں اسمی ہ کھ کرا یا تی ہے اور دسماک نب وں ڈر در رفعہ سربیرارگ کے خواج واقعی بارد ہ سک میں عت کہ دیا تا اور کا رمنوں مربی عائد ہی ہے کیو کمڈ ہمر خاکھ مندیرے نس کھ علم میں جو حدیث مورک مطابق جا ست دن من کہ تیر ترک کھٹا میر دراج علی کہا۔ ترج ساوی فوتیر سرتر میں علی کا مرحوات ہے کا موجود

ما مل مشکوری مرادرعلی ملے بر بعدیاں عام کے معد سار شون کا در تسای ملع جا دی ہے۔ اسر مس شطور اعلاق کی ترس دریاں ووٹ پوٹائی مر - ایک ج ریس پرٹر کر مرتب کرا ہے مرح) واین کے شش کے علی بچ میں بروز کوارے منصر کیٹا سر دعول کا ری گا دی جا ہے اور ان صفون کو وشتر شاک کے شک تریاں سے درم نہیں کرنا چاہ -

، ش<sup>حی</sup> رو تشتیت ادر فرتر دارت کے عفرے کا سرکیبا یا دا فرم سے ان ایر طار دارے دا من سجا یا خرور اِ بسرکے ساتھ ہا (ن) فرارہ غذہ کہ مناعہ مرصع اللہ کا طا یرہ فردر ہے دکسی نزکرہ دھ میں جائز ساتھ دھرما جرائک کوشت قلمامیں ایسے معتقدات ے روگررائ بردا نہیں۔

العرب الم إصراف العرب الم العرب الم العرب الم الم العرب الم العرب الم العرب الم العرب الم العرب الم العرب الم

# ہم اپنے رب کے صوری ورز ہیں کہ

ا سرماند تومیت در داده ادر می س کا بل چیکا و قطین کی هفت مدیدها دهدا در آنه کاکت دهدر به نوی بد در ۱۰ مرکز کرده می در داده این می کابل چیکا و قطین کی شدت مدیدها دهدا در آنه کاکت دهدر به نوی بد

نعبت ماما عا ما دخر الدتمال کی لعف صهری زائرز قال کم ندا دشکیا جهرعنی شده کل فاکم ن مرجک یه امردا ترایخ کرت سنگ کل شد رفزن کی دو داد کری ایک کن جر بر می باکا نی چرفانگ شایج با مکالملکست و ترفیف مرحت زایج دارکت ملحات بوس مکا وه میشن مرست ب

امرسه مر حفرت مادر برازار زبر موم ومتم ادامسور بانبائم اور مذت مفردم زاده دان ودنا ما مالاج احراف مين بوردا كوت نرر دعائم باراسة برا رمايتم و مكليل و مل مر مر مرا عرف

درت بردَس وبرز کنوست زی ده به بودند در تا مل در کرهم قلب دن کا شکر - دراک واث . عدد سی این دند

معود تکار مغزات ندازنده به ه مدوده شک بشن مؤن فره کستنی نکر دونند به شرک داشتی ما استفا ماهیمی گرد برسر شاط برا آن دین در سی او مدت موبر کی بازگاه میر خرهوز ادرسین نکوشتران منکل میر ششن به مانند ادر در کار سائل و دودکر میزین هر علائل کسکا-

آیے ہے۔ مدیر حدسیدہ ارضی مکا عورک جنا ہ مست امد اکا درمیں سے ان کا سے ہمیت وعیدت عد فرنے ملع کسیر تعراقیں پرنفرائی ادامی کا دیسی اور عرصافزائد ادرج جب کاود شہرے ملاق کان کا درمیں مدے کہ شعلی غراشہ اکا علاداز علدائ منڈ کارمینی محت زیائد ۔

میرسادن مود منام درک مدیروب دیا ندگاگا) در افت سادانی دن برکوی دیود نشری تدعور که میش مواها (علق کا دکا درج فشلیون ایسرم که بای کا دشمر نوح دادار مؤرزی (دیگا -

عدوه از مهم می به نس دهر ۱۷ دردان ک تر ر میز عددگیری - ب در میدم - موغمادش ج- ا در مرافعل می گرد می فعل می گر گرمندی کت شاکامی بودا به خرا استر دید بن افزیت - در ۱۵ بلاس کاراری معموری جسب جهر ده ای می می اداری کار کار د که عدومه مداح دین جه گافه دی فرین برای برای با برای دار در در ما دی کرده بر جه برای بوج و محارک کوریعلد در حاربی مقد رحاست خدمان دن رای در نسان سیکر احداد کرد تر شدند شدیس به سه برای بوج و محارک کوریعلد ب میشاکی در در در ساید به به کوان داخت برای در ایشاد بسوس کرد اندان می می کوان در در این کار کرد برای می کرد برای می کرد برای می کرد برای می کند کرد در می کرد برای می کند کرد برای می کند کرد برای می کند کرد برای می کند کرد برای کرد برای

مراجر تاس







ب معلوم کرے از یا ہر تھے ہونے کہ دارہ فدام الذیف حنرت مغدوم العمارسيسخ انفيه مولانا احمدعلى للبوكى قد مص الله مرة العب زيجيد ما ديس المع تاوزي غبر شالع کر دہاہے خدا سے کوٹرارکھیے کرے ا درمخوقے كم ليه ماعت نفع بنك. حزنے لاہوری کا ذکر جیلے ادارہ یرایک حقے تماجر صير كرجيه طرف و كرجير مم كمن عيد .

الاتعالى الصيمن كرتبوك فرات برأين



حضرت الامام لاجموری رحمائد تعالی کی یادیس خُدامُ الدین کاخصوصی نمبروقت کی اشد صرورت ہے۔ محضرت مرحم نے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے بیاح سلامی نظام کے قیام کے بیاری نمالت اب ظاہر برویہ ہیں۔ بیلیٹ فارم پزشم کیاس کے مبادک نمرات اب ظاہر برویہ ہیں۔ اللہ تعالی ان بیت تمام اہل حق کی دلی خواہتات کو پورا فرمائیں ادر بیارے مک کو نظام عدل کی برکات سے منور وسے مائیں۔ ادر بیارے مک کو نظام عدل کی برکات سے منور وسے مائیں۔



گذشته دوره پاکستان کے دوران جامعہ مذیبہ لاہور ہیں اس سلسلہ
میں صفت است درخواست کی گئی تو آب نے فرمایا کہ بہ
حضرت والد محترم کے سابھ کیشنج التغیر قدس سرہ کے مثالی تعلقات کے بادہ فرمایا
مجھے محض ایک مرتبہ ملاقات وزیارت کا موقع ملا ۔ تاہم یہ بات طے تقدہ ہے کہ
وہ اپنے وقت کے گرامی مرتبت شخصیت اور صفرت شیخنا المحترم شیخ البند
قدس سرہ کی تخریب حربت کے فعال اور متحرک کارکن ہی نہیں بلکہ قائد و رسیافتے
اس نمر کے سلسلہ میں جنا کھ جائے کم ہے۔ میری دعا شال حال ہے، اورائل تعالی اس نمر کے سلسلہ میں کارکان اور اور کا حامی و ناصر ہو۔

de l'addressa de la company de la company

ل الحل افعالي بين (m) 1 1811 مالتص يننخ التفير دارالعلم ولير ببن حضرة والا نے شیخ لا ہری اور مولانا انرر کے فاوم جاب م<sup>ل</sup> ناائيو اركن صابقي آف نشير كي دخ است بإفرايك ابن بمايي ادر برين يرسيس ي شير المراس المالي المالية ادارهای کام کرنے اور کا مانی و ناصر بوصفرت کی تیت ایک سے ا مخص لمان کی تقی چنهول نے نصف صدی سے زائد کا وقت الْدِتعالَٰ ہے نبدوں کی ہایت سے بیے خرج کر دیا اور بھی کی صلہ و شائش کی تمثا منیں کی روردگارعالم ان کواوری اُمت کی طرفت سے بہتروین وجرعطا. فرلحتّ - (اين)

## در من المسلم المرتبها عب مست مجد درگاه عالميد دين پورشر لعيت خان پور- بهاول پر دویژن

مرح المتأكد و المديد والمديد والمديد والمتابكة م



بمارے مخدوم ومحترم اور آنت دسرتاج حضرت امرونی قدس سرهٔ کے مجوب ترین خلیفہ اور جماعت حقہ کے سخیل وا مام حضرت الکھوکیا۔ رحمالتُدے متعلق نمبر کاس کراز حد خشی ہوتی۔ حسرت مردم كصاحزاده فحرم مولانا عبيبا اللهانور قبلہ کی سرپرستی میں ری<sup>م کا</sup> وقت کی اہم عنرورت ہے مجھے اور بوری جماعت کو شدت سے انتظار رہے گا۔





سرل

مولانا عبيدالتراكز

موزوں قد وقاست چوچه ویرلی صبع کھلی ہوں گدیں رنگت واج بیٹ بی دوشن مقتا لیس انگلیس کال چرے بر لاس برای دا وی اُداریں میں ، ٹری یہ تکنت رفتار بارہ ر منعتت وریا مثبت کے عادی پیراکی وثرات جاری عیں ہ ق رود در رہ رہ کو کش خیا بھے کہید كله ربي عبرس تكلمات سر بدنياز سادكي و تناعت تقوى وجها- كى ١٠٠ و ف كى دېنى مجر فى لقويم مرنا يا زهيده عيارت اورمجب علميل ميد وقت واكروث عل طال سبت لاظه بدعت خابون وقت اور وعده كا تَبْهِ أَنْ بَايِدُ كَا لِجُولِ الرَّدِينَ وَأَرْسَ كُمْ قَلِياءً عَسَاعِينَ ذَا وُ أَوْرَ كَيْلًا فَعِينَ و شُخفت فَعَا كان نيس اور فلوت ليد الزوجزين عفيرت مدون الريون ادرس كرون ك جرمك ين بيك مرے رہے ال اپ کی ورمنن ومرابان برکسی لے فلہ دول اور لطف وروت سے بیٹ 2 كرات امهامن اورعدم الوحق محد باومعت باك وبذا إنفازت وقبائل كالوق فالمؤكوهام البسا تهنين جمال ع كم تيليغ اور ذكر و فكرك ثلقين مركى بها على الحفوص مرور وعبوجينه كراجي بها ولهور المنرون منده تودم دابسير تكراكم تبليني سرگريول ها مورويركر ربيد عبي و نارس اردد بيمايي ادر عيمه مسدحی زبان بیرے نفاف گھٹوا آب کر سے مخافوں کو گڑورے بنائے اورا گزائی تحریر ونوم برجی قدات رکھتے ہی بچی اورنشائی را منوں سے وازدہ بارسے اہل وعیال زیارت م من مٹر بھی سے مقیرہ مشرف

بیٹے متعرد زیانوں میں میکٹووں کہ بوں کے مرج وصف ونا شرجن کی اے عث الاکھوں تک مجینی ادر مر ق وموب من المكون كي الملاح رصاحية 1 باعث بين و آن فكيم كامندي اردو فرجه تغسیرا در ۱ مادیث نیون نک تراجم و کشریج زیادہ مسئیج رومقبول بیٹے ۔ انگریزی میں و نکلی اسلام انٹرنیشنل گرشہ جنگ منظیم تک جاری رہا ہوں میں علیہ انبال شب سے زیادہ دلیہی لیست عظ ر فا فوی دور جی اس کی جری بدش کے بعد بنعثی "خالات اور" زیمان بداری سط جنبوس نے تبلینی وربیاسی حرک سرکے اور ان والد قیامت تک برمسلے معلام اور ایکی موکت وظیت کے و تھے ہاتے رہیں گے اور یہ ہیں جارے ملک کی عظیم دینی وسیاسی تحقیت اور عامے محبوب روحاني سرمة وتائد ملشيخ الاستام المام الدولية مولانا المحيطي في مفسر و آن الاجوري جراعلاء كلمة المحق اور اسلام مے لط زندہ ہے اور فعالی آج می عظیم وسقدس کآب وآک برسری سے شامِ قربی مولك جنول في 10م انطلب أون عمل ولد سندمي أوجي المبدون مون في وحر ، عد أدّ الله کی اور ایک جمان کو والی علم وطات سے میں یاب کی جنوں شد حزت دیبوری موت امرو و انگ ومت من بورمت بربعت جهاوكي وومنصب ظافت والمامت برفائة مول جوا كصب للله والميخيض ف الله ك اس دور میں زیدہ شال تھے جنہوں نے توبیک بجرث ولیٹسی رومال توکے۔ اُزادی واستیا می وطن كرد الحين اور عقيدة تحفظ خم نبوت ك فاطروان كهمزي حصر جيل ربل اورتطون كى نور كرديا اور جن کے شیخ الا سعام سیرصین اچرمونی شاہ عبد افادر دائیری محرث اُٹھم نجاری عمر علام اور رہے ہ کا تھدی حوت مولانا فدهار ق كراجي مفتى كفات العركيم إجل خان امرركه لعيت سيعطاء المرتزاه نجاري اورولانام يحددا وزنوي سے میری اور شالی تعقیات فی اور ناموس درا است کی حفاظت و میانت کی مگن سے بائم فارتائی تھ اور یم مقرب و تم وازيغ فئ تعالیٰ ان پیران متح پورت اوره طین دید سین اور با شکعه نام کسیوا کزی برتوبیشیم. اینی ارتفاق ک کا میکن مخیفاور فر ایمن این وی آزمل و از جله چاک اکین باد

احؤ يسيراندان

🛦 ميدائش ۵ درمصان الميادک کلاسي جروزمجه بشام تعد حلال شسل گلم وضلع گو براوا ا

🗯 ابتذان تعلیم ، قرآن عمره گھر پر والدہ محرّمدے بڑھا ۔ جبر اپنے قصر سے ایک میں کے قاصد میر دافعی صعد آباد دائی تعقیر عمی واق کم وینے گئے اورجب والدین " با ہوجک" آئے کو تعلیم تھر ہوئی کا مجور وال مکسمول میں شرورہ کرا وی ربعد ازاں موادہ جدائی ماگ مرتزم خصید برگزار تھا کہ سیال واض کے کئے جب رفادی اور آپندل عولی تعلیم حاصل ک

🛦 چند ماه جدتوش فحعت والدين له أب كووي اسمام كه ماية وقف كريك موالنا عبدالقرمندي قد كام أو كم يروكوها -

🖈 حدرت سندگانشذ ایند گرامسیانوش سے سعد جانب چوری دی پورٹریف چنست قیام کیا ۔ آپ ہمراہ تھے پیمونسی تومل می میں میں چھوت دینچوری فقری مرفی نے از فقو دمیت فرایا ، (ع<u>اصرار</u>)

🖈 اس کے بعد ہور شرمندمی کے جمراہ اموٹ ترین قیام رہا۔ وہی مولا، مسندمی کے تعلیم حاصل کرتے رہیے۔

ملاس سے میں مولانا مستقدی نے گوف برجیدنا مستقدمی مدور داد مرشاہ کی بنیا درگی تو آپ کو بیس بال پر بیسی کھیلے ا چوکی میسی و مستار نیدک ہوگی۔وستار بندن کم کرنے والے شیخ مسیون این کمی انعدا دی بی رور انڈیشا کی تقد ر وستسسیلا)

🛦 اس کے بعد اسی مداسے میں بروصانا فروعا کر دیا۔

🚁 بیهی بنی شادی مولنا سندسی کی صاحروادی صاحبرے بوتی رمال بیوطن نافی بچر پیزا بوانکین سات ون مید بچرا متحال کرگیا» دومرے واقاب کو اېليدسچلی انتقال کرگشن ۔

🖈 سيس يَعِين والعلوم وابر بذكاسعيده معرف معرف البندة والرائدة أيا وومرا لكان ابوتمقاهم حجوالى قوي مرة كالي

ہے۔ اور استرس موہ نا سندس کے دوبرہ جا کرحوات شیخ البند توہ براے تکھیے ہے جیستہ الادصار نیا کی رمائند ہی تھا رہ المعادف افغا کی واج ابن ڈال ۔ اس موسیس کی تھر برحین المسین کے مذہبر سے شملی حصوت الاہودی ہے۔

م بعدس حدة مندمي ك حكم من قاب فاه من مدسرتايا .

🚁 اودمب نظارة المعادف التركش و في م ختل بوا توصعرت شيخ البيرة كدا ياء پر موادة مندمي كذاب كوديا، كجالا

\* وبل قيام ك وما زين مولان سندي كم يحم يعنى صوارت أكر كالبليق مواي جمد بير أي بل سين الويس خلاسة

فوب برکت دی اور بردادینی نق جوا \_

اک دوران بعض على گرامی معزات کی توایش پر مواها سندگی نے آپ کو فلی گردید بھی دیا میں مرت ایک ماہ قام رہا۔

ید اس پورے موصری امرون شرعی اور دی پیوٹر بھ کے حاص کا رہا او کھیل اسباق کے بعد حصرت امرون کے اجازت جمت فرادی بعد میں صفرت میں بورٹ نے ہی اور بھول موجودہ حدث ویں بوری بھارے بھرت نے حرف آپ کو پی اوز قور باقیا

\* الله الما الله الما المنظمة المنظمة

م محریک دیگی دوان معل انگشافت بورستان کے مالے آپھی اگرفار جدگئا، دی اگرفاری کے دوان معل قبنی جری دولیس خرمنعال ایس ای کار مارندان تاکی تغییر

🖈 د کہنسے گرفتا دکر کے آپ کو کچھ موس دیگا ہوائٹ میں دکھی ایک شمطر کے اور ہوائی اور متصارفو کھے سے والٹ ہیں رکھا اگرامیاں سے جالڈ ہورٹے جارائی اور کھے واق وہاں رکھ کراکہوں ( جالڈھر) ہیں گارائدی بذکر وہا۔

ہے سات وان بور بہائی ہوگئی آو آپ کو ہور لاہ گیا اورضید ہوا ووضاص ایک یک ہزار دویے کی حفاق وی آپ لا ہورہ سکتے ہیں ۔ یہ مناس آپ کی المبیر کے چھیا زاد حاقرہ منیا ،الاہری صاصیدہتے جبکہ دوسرے ملک لال خال صاحب سکتے . جن کا انتظام حاقظ صاحبت کی عضا کر حمزت ان مکرم اس کو زحاشتے ستے ہے۔

د ته چوراً ندی دوس که انتزاکردی که استازگرم موادنا مترکی شده متاکه افاعت قراه کابرلمد برا پرجاد که دس دوس کابرسد پیپونشف مقامت پرمزا میوم سهدادی سیمان می اثر پوادارش نستش بوگیا ادرتازی آخریسی ریا .

\* كالمار سي لا يوريك مرتب تشريب لائد اس مال في كالادمايا في كدما في يجرت كا يدكرا مقا لكن قد في ابار ما فع يورت.

🖈 فقے ہے واپس آے و موانی بروگرم کے چیش طوانان بجرت کرکے چلے کے بعد می موان استاد مائے آپ کو والیس الا بجراتی ویا۔

🚣 والیکن پرمیر دوری کا میلند شرویتا و دویا رستایی بر میس فروزالدی صاحب کی تخریک پر انجی نشام الدی که داشا س گزال کی ۔ 🖈 انجیس کے قیام کے بی ووود دورش فروستا ہوگئے ، دری عام میچ کی قائد کے بیدا دری عاص موسی کی فائد کول کے سے ۔

ید ورم شاراز می تا دم زمیت صرت نے تو دریا حک دورا حاسال در کر حمیر و دیا اور آپ کی گل موان تعیب انترصاص طیر الرحی مها برحرجین نے ترویا کیا -

ید. حصنرت که افاد تغریری منابق غریری کام کی تجزیر طرحال یو بی بوتی اود آب حسب تجریز واه تغریف مدیکته رجهان برکام کل افراکشند جی ده معترج وهمنی قرآن شائع بوک -

بد سخته الدين من انجن كي نظران مين پرسسة قامم العلوم جاري جواراس مدرسرين مالان نصاب سك علا وه تغير كاسرمايين فصاب مجي تمال مقد المحاسد ما ين كورس كه يفته تعذيت ه ك طلبا مركو ترضيب ويقد منظ \_

د قائم العوم کی واقی ماری میم ۱۳۵۳ نزمی بنی روانان فیمیرا حوصان مرقوم نے اتق می کیا راس بے پیلیغلات کرایا کھی۔ اس میرسد کر خدرجات دوس تھا کی اوروہ تغییر اور خوج بنظ ان فاو ایس ایشا و صفحی تشریعی بھا کی بادی وہ دندگرویا گیا۔ اس میرسد کر خورجات دوس تھا کی اوروہ تغییر اور خوج برای کا برای اور انسان کی است کا در استان کے استان میں میں ا

🚓 مصحاوا میں مصرت ابنات شایاص میں مزوری تعلیہ کے علاوہ احورخار دادی کا مثالی تعلیم کا انتمام ہے۔

د مستاج میں خوبشروا ثناعت قاعم کیاگی ار پختیہ نے مہم درما تن کا سیٹ ٹنا کئے کیا ۔ پر دما تو اب تک ۱۵ الا کھسے والا تھال مغت تقسیم ہو بچکے ہیں مجر کھیارہ موضوعات پر انگر میزی دما تل کا اعتباکا تخییر ، ۵ میزارسے والکترے ۔

م معقلا بر بفت روزه قدام الدي كه بتداء بوق جمد كا ملا ملك سع با برصى سبت وسيع ب اوراس سے ملق خلكور فائد الله

بھ ۔ بیست کا بہلسلہ بڑھ حیانے کے بعداک نے ع*واسہ* قاسم اصلح کے ز*برین حصر مرقبلی ڈکرٹر ونا کروی پٹر*اکی خوام مہنر وادریورٹ <u>کھنے</u> کا فریائے تاکر انڈاہ ہ*وسکا کی ت*رتی ہجائی ۔

م حصرت معلقاء كى تعداد تويس سے .

🖈 حفرزی ا بزایسی انجوهایت املام کے دکن منتے بھڑکٹالیا میں جزل کوشلاک رکن مقرر بھیستے اور 1994 میں نام بھوا مورے اور پر کہلا تا فریدن رہا ۔

د المثلثة عي سكيكن الجيئز نك كالحائد الخريز يرنبل كم ني كرم كل الشعلي يعمّ كه واب الذمن سكسعلق وزبالي برهباسك اخ كى أبيد فيمر ويتنايت كي اوران كاموز التي يعرفه وياستى كرائي كوفار جوكك تين مكومت محتبك بروا.

بیو سمودودی حاصب کی قریک یک شعلق تحفزیات برای از برای شدید حقه ادرگیداس قریک کوفنق عدا منگری کنوفرهای کرته پا اس دریارس چن بزدگورای همذرست حام طور بروگر ای قریک می فخود رینه ان جن معرف کا سم کرای مرفی مست سیع ر

٭ وحال سے ۲۵ وق بیٹے ۲۹ چوری کلٹ ٹیٹر کو دیال سنگھر کا کے میں خشرا کا بعدیت کے علمبروار پروار کیریک عزیب اُر بی نے دگائی ۔

ہے۔ ستے 19 ایک تحریک میں کپ نے تیودندک صوبیس بروائٹ کیں جیل میں آپ کو زبرتک دیا گیا ، وہ بقول حضرت الم بکوا آپ کا محریک میں شامل ہونا ہی اصل کا میان تھی ۔

\* پاکستانسٹے نے سے پہلے آپ جمیہ علی و چدرکے کیئے ہرائی کرتے ہیں بھیابدیں نیاں فرایا کرواوں کی وواُں تلکے (پاکستان حالی اور المامن) الکرکام کرتے تاکر طک کوشے معنی تمین اسابی سیسٹ بنیا جائے اور ابتدا میں کوششیں جی ہوش کئی فال فائدہ نربوا تو اکتوبر ملاحث عیں طمان میں طان میں ایک اجتماع بلیاجس کے دائق آپ سے اور تنظم حصرت بولانا معنی فحودا چینا پڑھیمیہ طاء اسلام کے موسس ثمانی میٹیس سے آپ ا حمیر بھاعت نختی جوستے۔

\* مجيمة كامرُ يمول مك من محقالا بين سفت دوزه ترجان إصلام كا بيمًا م مُوايا تواب تك جارى ہي .

🖈 آزاد کشیری مغینوں کے تغرر اور اس نظام کو بھر یانے کے ہے آپ آزاد کشیر حکومت کی دبوت پر وہاں گئے او مجوا کام کیا .

م الولي ما رض الله كا بوجيم على واسلام كاكام فظ م العل وكانام يع بوتار إ اور أب اس كريراه تع-

ہ اس دور جریں ماکی تی بھی سے خلاف آپ کی جادت میں شخع جدوجہو ہوگ آپ کوہی کا بچرودور میں کی بارتفا بندگا؟ پید علم دعمل کارنظیم بیکر موف و دوجائیت کا پھر ڈخاز کو کیے۔ حریث کا قاطر مال رس م رفرودی کانسال کاروز جدکوا المية ويتيه اينفرخاني تتنيقى بيرجاطان ومطعف يركر مالك كابكا والمس وقت أياجب نما زعشا بك نيت بالذك اودم مسجده

یں نصاراس دن درصنان المبارک کی دار تاریخ تنی ۔ ( عجی مناسبت سے یہ ایڈلیش پیش نودست ہے) پھ اگے ون محترت مولانا جدالاً اور شخطے باہد کی وصیت و تسجیت کے مطابق دیری ویا اورقرآن کھتے کا گاٹ نفشویپ خدا دُختہ ہے '( کھوڑ دیسی پرنظر ہوئی ،ا ہی تھٹرین کی ترتین عمل میں نہیں آئی تنی ایکن حکم ضااس سے اس حال میں جبی درس ورا

﴾ جنازہ انگے دن موادہ انورسے مرفعایا۔ ووالکہ کے لگ جسگ افزاد نے جنازہ پرطھا۔ موادنا افزدحاصیہ، مواہمیالڈ صاحب موج م اور دومرس تھزات نے قریش آبار قرک تیاری کے بعد آ توں وعا حدزت ورنواسی دیدمجیم نے فرال .

حور پر وادس و بید رسید - اب استقال و را چیا هی -میسید صاحبراوی چهاری و می در میدان میدان میدان میداند اور پر چهاید کان روحانی اور رسامی ب انشین می - ۱۹ اداری میسید عام کان می تقوی وهما دت قرم تصویر + انتقال فرا چیکا پر موان اورید ایک ما جوادی براید بی ان کان می بیداند تقد ده فوت پوشک چیکری اجمیدی میسید تی میسید بروت بوشک سیا پی حاجرا وال تغییر سیست عاده ازی میسری می اصوبر ایران تی چه مساحد مرد میدن و از در میسید تی میسید تا میرود و ترکزی تفقی می خرودان بر میشر دورد میرون او مین اورود پیرادان کی وجود و تنجیم می حدث کی چاری میسید و فردا هده قدانی سروده و هورد و الله بشود است — سیسید و فروش - در این میکندی ترکزی میران در الله بشود است — سیسید

#### 00011400

صزت البردی کے معا جراوے حافظ حمیدافٹرسا حب مردم نے بر دوایت خود

بھسے بیاں کہ کہ بن الاب پر بیٹا روٹی گھاراج تھ کو حزت کشریف لائے اور لوجیا ۔ بر

کھا کا کہ اسے ۱۹ بین نے وحن کیا کہ طباء کے کھائے بی سے بیا ہے بر حضرت کے بی بی کراکم

ایک جہتے رید کا ادر بی جب می سے دور آنے منایت فرائے کرمائو تشریف ساحب کے پاس جی کراکم

ایک میں تعدید کے میں آدھی روٹی ادر تصویراسا آوکا مائی تھا در برقام ایک ان سے قبل کا تعدید ہے۔

روایت جو دھری کھروفینے صاحب شیرافوالد وروٹ والومور



صنیت شیخ التغییر عبد الرحم کے والدی نے دین اصلام کی خدمت کے جذبہ سے مرشار . لینے ثمر اقدین کی والات سے چیش صنت والم علیہا السام کے والدین کی طرح آپ کو کماب کی صفات کے لیے وقعت واقول کر دیا تھا۔ خواداد عالم کو یہ بذرانہ اس ندر پیند آیا۔ اور کوسے والوں سے اس تدر صدق و اخلاص سے چیش کیا کہ حذرت کی ڈنگ کا مطالعہ کوسنے والہ یہ امر اظہر من اسٹس ہے کہ آپ سے اپنی زدگی کا شائم ہی کوئی کی خفلت میں گزارا ہو۔ امت حقید کہا گذا کہ حذرت والا جاد کے دوزانہ پردگام پر عمل کرتا جاری سہل آنگار زندگی سے دُور ہے۔

فیرا آپ کے نوش نصیب والین سے سخت مریم عیب اسلام کے والدین کی طرح محسیت بنیں بکد انتہائی مسترت سے آپ کی پیدائش پر اپنی تعناوں کو پیدا ہوئے دیجا اور فرط اص سے بہت مجیئے ہوئے آپ کا نام "احم علی" تجیز فرایا - والدین کے پاکیڑو اوادے سے بہت مجائے کہ اغوں سے اس وقف نشرہ فرمولود کی بردین کے ایام محس قدر زیادہ رضائے اہلی کے مرکم کہ بھی نظر رکھا ہوگا - والدِ محرم کو دوق عباوت کے ساخہ ساخہ اپنی دوزی کے پاکیڑہ - کی محد ہر موقت ماشیر برنگ ہرگ - اور دوھر دالمرہ محترمہ کو اس خداد آبلی کی حمی ترمیت کے مراز سے دفیل کی برنہار بھے کی دگ میں سما حاسے ہے

عم و تحکست زایر از نان منال عشق و رفت یا پر از نان منال سمودنا دوم عیارچرا

ضاونہِ عالم ؛ تیری عفا کردہ قوآل سے مرجودات کا جائزہ اور مشاہرہ تو ہوتا رہتاہے تیری مکش کے پُر امراد گوشل پر نظر نہیں بِٹِلّ ۔ ہم سے آنا کہ حضرت الابری کے والدی ضوص میں ایک الہای جعک اور ایک تدمی الاصل والد مرجود تھا۔ مگر اُن کو بھی کیا خبر ہم یہ بچہ ایک دن مخدم جہائیاں جنے گا۔ پیچر عصمت والدہ متجمد عام ماؤں کی طرح مشفقان ، دبیّں۔ بیٹ سے گائی' رضار و جیس اور دست و بازو پر بوسے وہتی اور ہر وقت پر

مِان نیاری کوئی ۔ اُدُھ پرمشفق لینے نہ شال کے ہر ڈال ادر ہر پات کو ویکھ کر نوش ہوتے لين اگر ان كر عليم غيي ابني ايام ني مطل كر ريّا كه آپ كا نور بقر ايك موقعه ير فيخ الدب والح بنا جائے كا اور وينا كے برك بطب صاحبان جاہ و تردت - حالان عام و معارف اور سالکانِ ناہِ سِول اس کی پیٹیان کو زید بجات و کامران بیٹین کی گئے تو لازا ، مبارک گداری ای ربیدہ تاروں کے ساتھ جس میں صرت اقدی کو گیا جاتا تھا۔ وہ چھوڑا جس میں آپ رافتے عسلاللہ کتے بہتے میدار بہت کتے وہ جاریاتی میں پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ شیر خوار کی کے ایام نسبر کتے بنے ادرجی کے افذوں کو اپنے نتنے کتنے انتوال سے تقامتے ہوئے اپنے معسوم قدوں سے کر یا برکت بنا رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو اپنے تھے معموم باقتوں سے گر کے برتوں کو جو رہا رہے۔ بجرے برے کھلے ، بجوٹے بجرٹے مزے ، وکتے ، مریم سواکی فرمیاں اور پر معمت معامیل كى كى پورٹ كا حصة بنى ممل بى - آپ كے افراد خاند سے كي سجھ كر ناز برداراں كيں - ال كو مون بَالَا كُم آپ مِن كا ہر ايك للذبخت ہے۔ آپ ين كا ہر ايك سعيد ہے ـ كيوں كم الله يه ايك اليد قرير يكاك خناظت كو دم دارى ہے ، حس كا سمسر لاكوں ميں محى كول نين المركا يم اس ال كركس مند سے مارك او كين جن ك وو سي تطب الفطاب سك رالم ممر وه و ایج جب کے بینے میں املین اللب و نظر مول - اس کے ایپ کی سعادت و فیروز مندی کا کیا کہنا! الني إ انبيار كام كى مسادتون كا تذكره ترآن عزيز مي مرجد ہے۔ جيسے عليے عليہ السام كى زائق برکات سادی ادلیار است کو بھی حیات و مات کے مواقع پر سیسر آن جی ؟ کیا انبیار کام علیم اسلام کی نبرت ک وساطت سے اولیاء اللہ عبی تیری فارشات قدسیر سے فرازے مبات بی يَفِينًا ﴾ صلحائتے اثمت ہی زمرۃ کلیجزئوں ہیں شال ہیں - ان کے نفرُس تدبیّہ میں سکینہ و خلائیت اکی سردی ددات مران ہے ۔ یہ سعادتوں کے مبر میں آتے ہیں ۔ اور سعادتوں کے جر میں ہی رائی ا لک بھا ہوتے ہیں۔ وقتِ رخصت ان کو دربار الہی سے فرویس بریں کے دفول امری کا پہنام منا عدُ . يا يتما النس المطنّنة ادعى الى دَبَّلِيُّ وأَصْبِيتُ موضيتُ - قا دنعل في عديدى و ادخلُ حنيتى وسورة الغ



الهورست داولیڈن کا نے والد دلست الام درخت کوتر تی اور میں کھرنام کار میرست پیٹن پرتنا ہد اس پیٹر سکے مشرقی جائب چارسیاں کے ان صلیا ایک قصیر جال ان ای می اوسلم مینے حبیب اللہ مح تبایات وفیلا اورسلسلہ والیہ توابر عزید اور نوا ابند پرصورت اللہ ا چشن اچری وارس اللہ مرہ العزیز سے مشاکک تھے اسک یا سالنہ دب العزب نے مہم اواد ہدکے ماہ در خسان المبارک کی دومری تاریخ کی ایک چشن اچری وارس کے اسم یامی والد وجد نے بہت ہونہار کا نام احتراقی دکھا۔ شیاع طافرایا اس کے اسم یامی والد وجد نے بہت ہونہار کا نام احتراقی دکھا۔

کهاجانا بسه کرشانل یشخ صیب الله نبایت متی اور دی وار آدی تنے وہ نود و نوسلم تنے لیکن ان کی بوی پایسٹی سمان تعمیر وونوں دیں وار اور ذاکر شاخل تھے ۔ یا داہی عبادت گرازی میں وہ دونوں میال بیری برابریک شریک تھے نیک روز سحارت مرح موادت کررہے تھے جب تعمیرے بارہ میراس منا میرینیے

م يادكرو وه وقت جب عران كى بوى كى است يرب برور دگار امير يدف بن جو كي به وه يس خصوف تير ب الاندار را دارس توقيد به بول فرا ما ما شر توبيت سنة والا الارجا أن والا بست " (بي ركع ١٢)

معنوے بریم طلعائدہ کی وادہ ہاجدوگی اس دعاسے وہ بہت مشافر ہوئے ان کے دل میں پک تجدید ساکھف فسوس ہوا ۔ وجد وطال، رقست تلب اور بتولیست سی ویسے بھی سلسلہ بھٹی کی تصویصیات ہیں گرمیسی سلاسل جی ریچ پری بائی جا تی ایس میکن جس طرح پڑسے سے اس سلسلہ والوں ہیں یہ پچزیں انزگر تی ہی آئی ٹیزی دو سرے مصاف میں کم دیکھی گئی ہسے چنائیے دونوں میاں بیوی نے دعا کے سلط دربار انہی میں جاتھ بھیٹا دیشا اور بیس حرض کی۔

" اسه بمارسه پرودرگار :است عمال کی بیوی کی ایکارشخد واسه آنا: است موش کوفرمون سے بخات بخیشند واست موثی! است دب کید وکنید : ایم بخی ایٹ چکم کوترسیائی وقت کرشہ بی تواست قبول فیسرط "

#### تعليم كاآغانسه

اس الرک کی والاہ ماجدہ نہ ہیں۔ عابدہ دارا یہ استقیہ اورے کی عورے تھی ، بنواں نے اپنے لیزے حکم کی تعلم کا اعز تود کریا ۔ بینا پخشہ کے اعد نود کریا ۔ بینا پخشہ کے ان ملد پر کوٹ سعد اللہ مسمولی جمید والدہ ماجدہ نے چھر کا اس کے عاصلہ پر کوٹ سعد اللہ اللہ تا تیجہ ایسے ہم جونیول کے ساتھ میں سول ما آباد ورش کی والیس آتا ۔ بین عمیب الدرک واشت وارسیسی چھرسم تھے اس کے اس کے اس اسلام و تیمنی ہے تی گھر کوٹ اس اس میں اس میں الدرک والیس آتا ۔ بینا کے اس کوٹ کے اس کے اس کوٹ کی اس میں میں اس میں نہار اگا دہ میں کہ کی دور اس کے اس کوٹ کی اس میں نہار گا دہ کے اس کوٹ کی اس کوٹ کوٹ کی اس کوٹ کی اس کوٹ کی اس کوٹ کی اس کوٹ کی کی دور کے کہ کا واقعہ کی جس کوٹ کی میں اس کوٹ کی کہ کی دور کے کہ کی دور کے کہ کی دور کی کوٹ کی کرس گاہ دور کی کوٹ کی دور کے کہ کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی کہ کوٹ کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی دور کی دور کی کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی کار دور کی دور کی دور کی کوٹ کیوں کی دور کی دور کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کوٹ کی دور کوٹ کی دور کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور کوٹ کی دور کی کوٹ کی دور کی دور کی دور کی دور کوٹ کی دور کی دور

تعليم وتربتيت

نوپرسس کی ٹرنگ کشنگل یہ مونہاؤکر پہنچ بیا تھاکہ والدماجد کا ساید مرسے اٹھ گیا نمسندھ کے ولی کا مل اور قسعیب و قسست مخوت وزم ایوروشتہ تدریط سے حکم سے حقوت موانا کسندھی نے اس کہ کی والدہ سے دکا چکر آیا اس کی افر سے متعمزے سندھی اچوا اس کے موتیل بائر بھی جو گئے بتنا پڑاس نچھ کے دو امر سے جھا نیوں کی بھی تربیبیت موانا اسندھ کے میہرو ہوگئی۔ میکن پڑھو بعدر پچرابی والدہ کی مفقول سے بھی وہ جو گیا وہ والماع کہ احد کے دائے وہ عور زندہ نردیں ۔

مولانا عبيداللندك شأكردى

موہا اسدهی خست مولی تنے ہم مودندہ اس بچھ کو کام پیرا معروف سکتے تھوکی ہم خوددت سک سے بچی بچر طائزم اور مرزوں کا کام دینا، بعثل سے کو ٹاک کا تھے سے کم بادائم جو ان ہم ہاں اور موہا تا سندھی کے بچی تک کے کمرے وصعاد ویٹرو میں کام اس بچر کے ذر میا میں کو ٹاکسٹر بیر کم تھنے تھی میں میں اس بھری ویا وقیہ میں کی افراد اور اس دل کا نور کے بیار سے واقع ہم جو جال نفر قریم کا منہ کر محالے کوئی چیٹر پیران ویا ان طرف میں اسکتار ابل خام برائی کا فرق پیس سے واقع ہم جو اللہ میں پھوافر قرائم ما مند کے کہ کہ کے مور کا معالی کا تھ اور کا میں معادت میں وحد علیہ کے گھرسے دور ڈیال آئی تیس ایک ووق موال اس بھی کھا بیٹ اور و مرکزی بر کھا کہ اللہ جوالت اس وقت تھی ترکونا کو جب کم رہے ہوئے کا میں برجہ کا تھ

#### سلسله قادورس بيعيت

مستفادہ کے شہود شنائے محترت خلیف خام نید دین ایس دخت نشد عید کوبہت بڑا مقام ی صل ہے جسب ، مجول نے مسسو نوسان پر کودیکھا کوان پر اس بچر کا شدہ من مداس مستون ہوگیا ہاں کہ فاردا است سنے بچاہیں ایسے شناع کی اتباع ش انڈی طرف سے حاصق وَلَدُّ بِنَا وَبِلُ کُورِ مِنْ اللّٰهِ بِهِلِهِ بِسِيد بِهِ مِنْ اللّٰهِ بِعِيدُ اللّٰهِ بِعَيْدِ اللّٰهِ بِعَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ بِعَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

## درس نظامی کی تکمیل

ابتدلی حوث نوعول وخادی کتب جی تفرت مسندمی نے پڑھائیں ۔ ۱۹ مع اورش گوٹھ پیر چندٹرا ضعے سکھر میں مدوم سے راوالارش وال بندومی کی - وہ اس دور سرکے دوح روال متے اور آمیو کی ترینگرانی میں کچر نے بنج انتیام سکے چیر سال مکم کورک وہ و خاص کہ مرکز بریخا ہے اب ایو علی تیں بلا عالم دیں ، فقیر ، عمری ، فوج، اوید ، فقدت ، مفتی اورم والنا احد علی تیں بلا عالم دیں ، فقیر ، عمری ، فوج، اوید ، فعدت ، مفتی اورم والنا احد علی بیل ۔ ۲ مهم اص فیم میٹر اور

### بهادنه ندگی

اس که بعد مواننات نرجی نے حضرت موانا کو حکم دیا کہ اب ہی مارسس نم تعلیم میں دو، چنا پخر حضرت نے بین سال بعد ہم مایسسم بی درس ندی می تعلیم دی موانا الوجر احمد حا حب خطیب صول سی کشید سے حضرت کا نکاح کر دیا لیکن وہ ایک سال بعد ہم سے انتقال فراکش اس کے بعد حضرت موانا الوجر احمد حا حب خطیب صول سی کشیری بازار الاجور کی صاحبزاد کا سے موانا است م رشتہ ہے کر دیا چنا کی حضرت موانا اجر می رحمت اللہ علیہ کی موانا کے خوا فی ماہ خوا احمد سے موانا احمد میں موانا میٹی الہت موانا اکم و حسن نے ادا کی ۔ کتے مبارک ایس وہ جی کو موانا عبد الاست میں جی الم استاذ ، حضرت دی اچھی جی میں اور ا ارشا دھ حضرت گفتو ہی قدرت اور کے شاکر و موانا الوجر احمد جیسا مسمر اور استاذ الدستہ نوع البند موانا کو وحسس جیسا ذکا ہ خواں میسر آیا - رحمت اخد داخل علیم المجمود ہوں ہوں جی سے اس مسمر اور استاذ الدستہ نوع البند موانا کو وحسس جیسا

#### *نواب شاهی قیا ا*

معنوت دجمتہ الدّعظیہ نے حصائح کی بنا پرمعنویں مول السسندھی دعمۃ الدّعلیہ کے شودہ سے دادالادشا وسے علیمدگی اختیاکی کے توب شاہ میں آیک دبئی مدرصرة اکم کیا یہ مدرسراہی ابتراڈ موطر بجہ طریق کارکھ درے شیخ الہند دبھتہ الندعلیہ سے حکم سے مولانا مسینرھی نے معزرے مولانا کو اوّب شاہ سے دبلی ہولیا ۔

#### تظارة المعارف الفتسرأتيه

تظارة الحارف القرآنسان في المجل معترات شيخ الزرى حكريده بواقتها بين بإياس كا دفر بواس وقت وبل كسي وتحيوى بين متحا است معتور برحت الذعيطية مي المسال المستور برحت الذعيطية من المستور برحت الذعيطية من المستور برحت الذعيطية من المستور برحة المن المتحافظة بين المتحافظة بي

۔ ان اور طالمنت کے باعث زنرا کیکھ حرف ان کا جائٹیں طا وہ کی حم بی نادمحدے نابلہ چند انفاظ تھے ہو اسے طلب آن اور جلد منو کے لئے دار ویٹے نگئے تھے انہی اما ظرے میرکیم سے ان کا دائری ہوئی تھی اسے بیرھرے کوجیسے مدومہ ہوا۔ وہوئرت نے کا انجھائی اور ایک نہایت ساوہ دیاڑ اورود گر تو کورکی۔ توریزان کو اسسائی انکام کی ہے ہورسب کو کھر پڑھایا ان کے غیراسٹوی نا انجد بڑا میچھاسا ہی نام دیگھ اس کے بعد علی توسیشر نیٹ ہے گئے میکن ان تمام میڈا میں ، معلی ہوٹریشی مشائل کے مادجود وہ ای انشفال می بعرش جائے ہوں اپنے مرفاز کے ساتھ تا مہزان جوانعا سامورش فرمین اور ترجی ہوٹریش میں حاضری کوکرک نہیں گیا ۔ بی خوصورت اوروڈی اورصورت دی اپنی مادیش نے ہار ترجیب خلافت و مامدت سے فواز وہا (محترف وہا ہوں) دو تا مدائل کے مرف متھوٹ مواذان حریق دیگھ کے اور کو اجا

رمینی در مال کی تحریب

معنوت کوگرفتارکرکے دبل شعل الهود بھائندھ کی تنقف محالاق ایمکن مادگروٹ کے معدضلع جائندھ اِس تقار واجوں '' نظر خدکرویا گیا ہے گھر عوصہ بعدوا ہوگئے لیکن حکومت وقت سے دہلی باس خدھ جانے پر پاب دی انگا دی ۔ چنا کچراہ ہورش آپ یا بندھ است کرکے چھوڑ وہا ۔

معنزے کی ابلہ مجی الدور آگئیں۔ الابور کوندائی کا خاز بدال مصنف وقع موتا ہے معفرے معبد الائن والى شراؤالد دروازہ م پولیس کے تبعیف مراتنی میں اندر بنگاند اوفوا نے تقعے پیط فارون کی کوف جائے ہوئے جو بجد ساس ایس درس مشرور کا کیا مجواجت آم برشار کا سسام در معناقش دیں ہوگا۔

ویون بی آگری ایرنی ایم مونت صیدت و صفت بی گورے گراپ کا مستقل برا جی، صبرد کوکل علی نشد ند کیا ہے بلدنے استقالا خواجی لفزش دڑا نے دی اقد کسال نے فقوصات کا وروازہ کھول دیا ۔ ، ۱۹۱۷ء بیں بہائی درشد کے بست انڈر کے لئے کامیرنل با وجود شیال دارُ ولزی اور اضحااے کوگونکو حلوم جنگیا اور حقورت کے قدرمول میں ایس مورود بیدر کھ ویاگیا ، اس زاماز کے اعتمارے بهدت ذريا ده فتى . أبن ١٨ ميرنى دوبيد ملنا تحاا اورتين سودوبيدي اله اورماخرى مديد منوره حاصل جوجاتى فتى -

### بحب<u>ت</u> رکابل

مواذنا جب ع سے خارخ میں کرمپندہ سستان داہس کے تو مہند مشان پر علیفتہ السلین الرکد کی جمایت پی خاذمت کیٹیاں قائم ہو چک تھیں دو انگریزوں کے خلاف بدنا ور کا جذبہ زوول پر شاہت کی بے پایا کرمسلمان جنروستان کوچوڈ ویں و حووائن کا برای بران اللہ خان ہے نالاستے ۔ خلیفتہ السلیمین کواگریزوں دو فرانسسیسول نے خان ہے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ہند عالی میں ایس ایس ایس ایس کے خلیفتہ السلیمین کواگریزوں دو فرانسسیسول نے میں میک قاضہ تیار میوا اوراس کے مرکادواں معفرت دیمشرا تعدیم میران ان اللہ خان نے بندری سندان بخاب نے معفرت کی دس برفروہ پیر سرائر والدیں چٹرکیا ۔ حضرت ہے ہی کا موان مورک میرکادواں معفرت دیمشرا تعدیم مقرر کئے گئے ، مسلمانان پنجاب نے معفرت کی دس برفروہ پیر

#### <u> كابل سے والسی</u>

الاسترون شروع شروع به جاہویں سے کئے ہو جذبہ کا پلیویا اور اختانیوں نے دکھیا وہ بعد میں گھنٹے گھنٹے باہ کا سسرد ہوگیا۔ واصل آنگریز مرسبال جی ابی چلی بازی جی کا براب ہوگیا۔ اگریزوں نے کا بلیوں سے معلج کران ور بہا ہویں سے متعلق آن چی طلط نجی چیسا اوی اور بعد شرصا باہد پاہم موالانا احراکی اور کوئی مسمدن جہا ہو جاں دہشت کی گوشش بھی کرتا تو ہ کوشش کھی چھا کھور مذہب کا کہ حکورت کا المار انگریز وارست بھا مسلم کوئی تھی اور اسعے متوانے پرجیبورشی آکر کوئی کا بل سے نہ مکان تو ڈرٹرے کے دورسے بہر کال وہا بدنا ۔ اس واہسی نے ہندہ سستان سے ملائل وہا ہو جی مشابی ہے۔ دوسل معاہدہ سے پہلے ہی اگریز کالی حکومیت کے عمام ہیں سے ساز بازگر چھا تھا مدہ ہو ہے۔ اعتمال کہ ویصل حدید کے دور سے اساکہ کہ استعمال کے معاہدی سے پرخوا انگریز وں کوئے اس کی وہ مدہدی توہری اس ساز بازگر تھا تھا مدہدی توہری اس ساز بازگر تا کا تصافحات کے مسلم کوئے اس کی وہ مدہدی ہوئے۔

## النمن خام الدين كي بنياد

م المسلمة على مقيم فرون الدين صاحب كاتسديك براغي خانه الدين كاقيام فل بن الأك وقران نميذ ، ورسنت ببوى كما شاءت كو يأ الجن كالقسب العين قرد دياكي ، معنوت ثيخ الكل مولانا فديار حد قدت و بوى ك شاگره موانا نقيل من ، ورقعلب الدش استخاصال عن احاله هزا مول فارات مي المشكرى كه شاگره معترت مولانا الوفوا حد بيما من الجن معمرانا و يشك شئر . الجن شع و قتى عزوريات كه حلمان و ينا، ين اصلامي اورمما جي عزورتول كه مقر قرآن و صفت كي وشنى اين كي دساك اوركتا بين شائطي بير جوسب كي سب محضرت ، وجمشر الشكليد يا سه ملي بين مصرت تا حيات الجن سك امير و سبك اين .

مسال على المن كان زر كرانى مارم قام العلوم كابنيا وركى كى ابتلاي مادسكل يرك مكان بين قاليك بعد مي مدم مع الم

۔۔۔ زشی خود کر حمد سبنا دی گئی سبس میں آگھ کرے ہیں اس ہارت کی رسم اختتاح صوبت شیعج الاسلام مواہ ناموہ ی تغییرا حمد عثما رحمتہ المارچکے خاتحوں مہم 19 ہیں اوا جو گ –

### در س قراک

ایک عموی دوس بوکرنداز فی سے ایک گھنٹر بعد ہوتا ہے یہ ۱۹۱۱ سے شعر وظ ہوا اور بلا خد شدید کھی آبک میس جوا۔
حصوت دهند اند علید کے وصائل کے وقت بھی ان کے جاشیں و شخط صابح زادے معلقا عبد اللہ الور نے ہیں چھوڈا ۔ وا
حصوت دهند اند علید کے وصائل کے وقت بھی ان کے جاشیں و شخط صابح زادے معلقا عبد اللہ الور نے ہیں چھوڈا ۔ وا
کی خص گھڑی کھی ہے اور جونہاں میں ان کہ کہ آگھیں گئے قال اقد و قال ارس کے اس میں صرف اس تخص کو بیٹھنے کہ اجازت
جو دوس نظال کا گھرل کرکے حالم وی بریک برخوا خت صاب میں حدث سے ہے اس میں صرف اس تخص کو بیٹھنے کہ اجازت
صدو المدیسین واداملوں کو بریک منظر احدث دیتے وقت ادخا و فرایا کرتے تھے کہ اس بگر فرآن ہید کے امراز ووز اور وی وخرایت کا
نے شرف ما تھ توکید فنس اور ابوا کی تھے گئے اس بگر فرآن ہید کے امراز ووز اور وی وخرایت کا
نے شرف ان واقت کے ساتھ ساتھ توکید فنس اور اور ہورہے ایک کامل اور مکس ول انڈ ویشنے وقت کے ساتھ تیس اور دیگر اسالی جمالک

محتوت موالنار حمد الشرعلد کا وستور بردم ہے کہ گھوکی سے بیزہ کی ایم ایس کی بکدا ہے شیعتیں وسکیس کی اصلاح اسس فا فرانی شرکہ خوج خود بالطلب لیک وہد چنوکرکرتے ہیں اور اسے الڈسٹ وین سے سے چش کیا جا تاہتے دریاست بہا واپور کے ایک نے بی کوشی جس کی چیست انہازی سوا فراپرہ لیک دوسر کے خریب ہے ، اقدر کے واسیعے و تعف کردی اور جس کی عرف کچی مزل کا کڑر ووسود ما مواد سے خریب ہے اس سے انگاد دیکے دوسرکا نورج چکار کے ہے۔

#### لڑکھول کے لئے ماریسہ

حضیت دهشت الندعلید فترکنوں کے تہم نزاد روبید کے فزیج سے مدرستہ ایفت کی تھرکروا گی۔ لطف یہ ہے کرکسی سے پیضاہ ن مانگ الند تصانی نے توج میں ابن خیر کے دلول میں اس کی تھیر ڈال وی جناع کا مامکسل ہوگیا اور کسی شمل کنگی کمسون ش ۱۷ کمرسے فیرماس مدرسر میں انرکیوں کے لئے آئے سائر دھائے سے معاملے کی ہے جن میں عاملاً موسوست مالیات کا امام جمید رہا ترجی و عاد میرستہ ابنی وسرست خلافا استرین کے ساتھ رساتھ خانہ والدی اور ششدہ کا کھی کہ تنام علی جائے

اس مادسر میں دوسم کی کامیس ہوئی ہے کہ ان اور کیوں کے بطر ہو مرف کسس مادسر میں تعلیم یا قابی ، وومراضعہ ای اوا کے نظر ہے جو دومر سے مرکان مادس میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور بسال دین کتیے کے لئے آئی ہیں ان کی کامیس مغزب کے احد ہوتی ہیں، اس مادسر جی استخدال بیٹیز صورت دھند اللہ علیہ کی شاگر دہی اور بعید محرت کے شاگردوں کی شاگرد ، صب مضاکا لماز کرتی ہیں، معمولی شاہروان کو دیا جاتا ہے حرف عملی کا کام سکھنے وال اسکانی کو چالیس والیسر ماہوارد یک جاتے ہیں مادسکان

الخن كي غير منقوله جا أنداد كرايد مي إدام جاتا ب. تعليق كام

معنونت رحمت النُّدعلير فيه پاس سے زيا وہ دسا ہے اور کناچي آف فيف خرما ئي اين جلس فكر كے موافظ اور خطبات جحد كما آخي جلديل جي . قرآن فجيد كاتر جمد اور حاکمشيد رولو آيات جي شائع كيا . ايک قرآن فيدرسندھي ترجم و آفلھيروالاشام نے كيا - انگريزی زبان جي جي بالع كية زيب پيغارف شائع كئے مجواصلاح معاشرہ اور ملي ووني الجينول پرقر آن وسنست كي دهشني بي حرض آخر كيے جا كيتے ہيں -

### مِفتروارٌ مَلام الدين "

ا مستحق الأن من معربت دحمت الشرعليدكي ذيرسوديتي ايك مغته وادرساد شروع كيابًا. بس بي و بي ، اصلاحى امعامت رقى معنا بين \* شانع جوسة جي اجدائي چاد صوك قريب شانع جوتائق معفوت رحمة الشرعليدكي بركت سے اب اس كاشاعت وي برجول چل لا امتيازی شان كی فاک ہے پرسائے کہ اب ميس نوارک مگ بينگ اشاعت ہنے ۔

#### : تصرفات

﴾ ﴿ آپ کاشنبوہ تھا۔ وفا میں گوانفاؤک کوارموق تھ لیس پر کہ بالعرق اصلاح کی اوری ہوری کوششن کی ۔ متعدد مرتبر جیل شاک میں گوقی ﴿ آپ کا شنبوہ تھا۔ وفا میں گوانفاؤک کوارموق تھی لیس پر کلاڑیجیا نے کے لئے ہوتی تھی سامنے سے ذہب میں حفرے کہاستے اول چیٹھ جاتی ﴿ تِی مِسِیعَ تِھِر مِنْ تَعْشَ مِورِ جعلوم وخیسے ہیں رسوح کے ساتھ راملی عوم عمل میں کا دعشگاہ درکھتے تھے ۔

میراداتی وافقہ ہے کم مُرتعنیت کی محدمت میں ایک شخریزی بے دئیروی سے نالاں حاضروا - دکرس کے بعد شرصہ ساری براس کی کچھ توفف کے بعد معفرت نے دعا خوب کی اور یک بھویلہ دیاس تعوید برمیرے اسس موٹوزگان ابھی کمیر فرید اور کہا کہ سے باشیس کرے پہتے سے ساتھ بازادہ کو ان کھماؤ۔ افشا وائٹر وہ تھیک ہورمائے گا چنائج ایسا ہی کیا گیا اوروہ ایسا تھیک ہوائر باشیس برس تک تھیک ہی وط یا وہ چراس کا انتقال ہوگیا ۔

هدم بالمبذين کا بلودين کا ملک انتراخت سقد ان کردا شده والا واژه گامی شاق چین موصفا ان سقتم تبش بسکون کردانی شام و هفون، درواش هیراندی بدار مرکوس کرمنون چی تجدد قرصے والان میں ایک بسید مران چی جرمین کا افزال کار داک کرست نفرانیا باشار میکن می همین کے معال کے بدان بی کرمرے بیچی چین سرستان ایسا درخش اصروالا باصولان میں پید بھا ہے حصوت ویژ، افزالیر کے باش تقرومت، کو اس کمشون پی ایسے بیش چیرکان کا ، خادکیا میا کئے کمشت قرر ادرکشیت قوب چی افزائل کا نے آپ کم دیسے فاعط فران تھی۔

یں ایس و کوک سے بھی داخت ہوں کی جنوں نے گریشوں دینواست کا کوم کوہ ک زمگ میں متن ہیں ، ا دراس ر ڈ کی سے مخانت جا ہے ہی جعزت نے بیا ان کے بنے دعا کی ادر میرید دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کا یا بیٹ گئی۔

وورا ي درس كم كليمي عام وكريمي قادى كل محيتره وي نفاده كيارت عن جعرت كوايث شائح كام سيديب عجبت وهيدين كتي بيكن معرت اقدى مولت

حین احدوق خیں اللہ مرہ کے صاحتی موج جست و تعیدت ہی اس سے بہت سے دگر اس شریق میٹیاستے کہ تنا پرحصرت کو ان سے بسیت یا تاگری ا تقابی نہیں چینیت سے حصرت مدن رہند انڈ عیم شہشتی صابری مسلامی محضرت تعلیداتھا کم مداید کا موجد مذعر سے مجاز اورحصرت ہاہر کا م عظیدتا دید دانڈ دیدکے کی مردد سے اس کے مال اس مزعی سے حضرت مدنی رہز انڈ عیر کے صاحبزاد مرکز بیسے کہ عمرے یہ ال صفرت کی دالم

سعید ما بید عام بھاری و دو می سال معدن مدن و کا مقام نبال برتا ہے و بین حضرت نابردی کی حاجزی ، انگساری ، قراح اا عفیدت کا این نبور ہوتا ہے۔ ال سعت و جا معت کے تین فرسے گروہ معروف میں ابر طوی ، ولد بندی اور اجدیث ، یہ بیری و پر بری الدہ انگریٹ کا اخلاق سف وجیت کا برجا ہے ۔ رقوع صفرت کے اہم و مقدر موادی و بدا علی سف و صاحب کا اشعرت ال ہورگی عمل ق کا بھرے والد موجوم نے صفرت کا ہوری ہوا ہو تھونی کی آواں وقت صفرت کے زیادان تعالیٰ ان کی مفوات وطبی ان کی شفا و و ورکورکرک اور ان کی قرکو دو فیرس رماض الجنو بات برا الفاظ اس برا کی عالم موجود کے لیے استعمان والے مجال کی محتوظ عت کے تربارہ ا ورکورکرک اور ان کی قرکو دو فیرس رماض الجنو بات برا الفاظ اس برا کی عالم موجود کے لیے استعمان والے مجال کی محتوظ عت کے تربارہ ، اس کو سب سے جب عالم الوا الحرب موجود کی موجود سے موجود کی ایک المحتوث المحتوث المحتوج المحتوث المحتوج المحتوث المحتوث المحتوج المحتوث المحتوث المحتوث المحتوث المحتوج المحتوج المحتوث المحتوج المحتوث المحتوج المحتوث المحتوج المحت

> ادا ، عصرت مواداً حافظ حبیب انشرصاحب جهاج را دین موّره دره ، عضرت دوانا جیداند اوّر صاحب می تشین متعفرت نیخ اکتعبر،

اس حفرت والماعيداللُّما حبد خلف اصغر - ياليمون حفرت مك صاحرا الت إلى.

اں کے علادے مشوداس ایا درار ہے مشعبیت حضارت مراہ کرائی الإرائمین علی خددی ، مران اموادی برخی امریت حسیب حامیع مسمید میرد اور حصیرت مراہ ان افزائد کی گورانا پارٹسیسینی صاحب کے اسمار گزائدی کی آبید کے مجازی میں داکھا جس

حشیندا کوئل و چمید کی تقییر براهیا جدیمتا که و صیده مشترشت که اس طرح که درگم ای فقرا که جدید کا دارید تا ایم کرنز کا فراکس کا اگرو ترجه برا و فراید اس کے دیداس کا حرکی اور اولی جا میست و به ضت کا ذکر فراید ، بچوش با بزدرل اورشده ا حادیث م ارت دولته به سک بدرسب سے فراو حزوی اور بیتم ، مشان معتران ادا شاوی شمیر ساوه با مساح مادند تا کی بدا شده کنیس ای که میران برا سے علی واقع برحد نظر بیتری افر بوالی اور حاص فرد والی اور اعزاد کران آن کردیش میرسا اور آب کردیش میرسا در آب کردیش میرسا اور آب کردیش میرسا اور اس می الداده خده کال احداد شده با شاکد دس منط داران بی اس کی خدروانی اور اعزاد که می اور کردیش میرساد. اً سدی دندگی مولت که دراه درای کیرسد سرکیمی اگریزی مول که بنا براکیرا زیب تن پنین فرایا. اگریز کیمنت دخی سنتی ان کی عالم می ما فریکش اگر چنه داه بی اس امرکا عزامت کرد گری اور شروع بهان کردت و تشدیمی از بیان عابد دده ، عارفی اصرف خواست خواست که ان برا بیان سال این مل کرد خود و تعقا کمی نه بیشته سنتی برخوان اور شین پراگرت بیشته کروام مججه سنته ان کار وعوی شما کرد! مور گودکرد بر او موارث میرای برن موری مید .

" حضرت کے شاگر دوں کی تعداد دینا ہیں ہوجو دہے ۔ ہلا کرام کے نام کہ اگر اُسٹے جامیل ۔ عد شیلیم یا فت الل وی بیسسے صداعای شادتی گم نون عاد ملاکا الدین صدیقی ایم ہے۔ ایل ایل ہے صدیقسی علوم اسلامیں ہے اور ایس میں میں علاق الدین مصورت کی مثل ریش اور شاکری گھا "جورج دھری عباد تو من صاحب ایم ایس ایل ایل اور انکام عبار الطیف ایم ایل ایس ، فی ڈی ایس سے یہ علاوہ متحد شاکر و در سک نام پیشرک کیا گئے" \* مسلم میں مصرت اور اس ایس اور اس ایل اور انکام عمار میں ایش عمرت داری رصت انتساعی کی کاآپ تجمیز اللہ انسان اند کا لم قاطرہ در اس المعرف شاخ العقد نے تھا ہے اور اس ایس مرت بڑھے میکھے اور حد برقیلیم یا فیہ صفرات ہی شرکھیں ہوت سے تھا ہی اور سطی علم مالان کوامی ایس شخصہ کی اطاف تاریخ دیں ایا ہے اور اس ایس مرت بڑھے میکھے اور حد برقیلیم یا فیہ صفرات ہی شرکھیں ہوت سے تھا تی اور سطی علم مالان کوامی

ر سخول و حمامت میرماید که چی بستد و دوست منطق بین وطواد هیمنت چی عمامت توسا سندرسین اور مستهمات که این آوی واقع جو خمامت پرمنبوری موسکیا و سرمی کا گذار برد. حفومت دهد اند طرکم نوان و صور در نشاک در سر رسوف کل دین کرد جدیدار سر در در سند.

ر حعیت دوند اندعیری این وصف بر تفاکه بشرے نبد عکومت کے جدیدارسے مرح ب نر بستے تعرف اوروں اورگورزوں بسیاک ڈائٹ ٹیٹ سنٹے ! وریسجی ان کی بزرگ تعرفی اورصاف بالٹی کا ڈوٹھا ہوئے وول کھکے ڈیسٹا فراٹ نے آپ کی خاذجا وہ میں نرکستان کے آ بازی کا است باکھا ہی تعلی اور آپ سکے بنجے ساحیزا دسے اورجائیش وحضرت مدان عیدیا اندان رکے فرا کی اور ام بررک فرسسان میانی تھی۔ ان عرف ن جوسٹے جھڑت رحمیۃ امڈ عیریکا تھا کہ موال پر پاک وہندگی امومیٹیوں نے گھرے رکھ وغم کا اظامار کیا جا بھا اجعال ڈائپ " کا تحرف ان کی گئی۔ حیوان جوائد شدے اوارے نے کو کا بیٹا حقیدت مذی کا اظامار ورحضرت شیخ احترف بھٹ اندعی کے علم و تعرف کا اور قرمی فات

کے مامترسامتر حعزت کا ملی و تی خدات کا اعترا حذ کیا ۔

حدرت شيخ النسيع والماحد مل رهة الدعليك وفات بيصرت بسرا لول شركت في عبد الفاؤم پيرصاحب ديول شركف كاينيا) رحد الدرائة منيار الدون الد

الاموا عنين وائع بوتا ہے۔ برصاحب نے دوزا مرجل دارائیڈی کے فائدہ سے مجھنگوؤا لی وہ دوزا مرجک داولیڈی کی اتنا عمق جی اله ۱۹ مریل اداری ہے۔ حفرت پریما حب نے کُٹا انٹیریمانا احرال صاحب دالا الغربي که دانت بران کے دائم کرنا کہ نام کوئا کوئا کہ انتہام و بنتے ہوا كرحفرت اقدى مون انترتكم ايك صاحب نفوا وربيت بن بزرگ و له عشَّت . ان كي وفات سند دوحا أن و نيا يس ببعث ريّا طل برأسي غل ہے کہ ای کو گر اور تے برموں گذرجان میں معفرت بر صاحب نے ان کی وفات پر گرسے دیکا وغیر کا اقداد کرنے ہوئے اپنے معتبدت مزدن تام بنظم دياسي كامسيه حفريت اقدس ممانا حدى وهذا الفرطيرك دوج يرخزع كدسك ايصالي أواب كرين

# حنرت لا ہوری کا تخریری سل بیہ

ا. تذكرة المرسي الاسبطاميد - « شبيادة الخديرة لي مرحة المزامير . (« . اسلام بين شكاح جويكان (م) احتكام شب برايت ، (ح) خرورة ا (٣) اصلى منعتيت - ( ) خلق محسّعدى - ١٨) دسول الشرك فريائ جويتُ و نطيغ - (٩) خلاصترالاسلام - (١٠) عل حيرات جي حكمِش (۱۱) توجه مقبول . (۱۱۱) في كامت ي فعل . (۱۱۱) عذاج يسول . (۱۱۱) تحد سال دالني . (۱۱۱) رصاله معرج الني . (۱۱۱) فلسفة عيد قريالنا . (۱۱) مِسْتَدِ شِطِرِين را ٨٠ ، مِشْرِح اسماءانشداعمنيٰ - (١٠) فلسفهُ نماز . (١٠) فلسفرونه • (١١) اسلام كافوجي لنظام . (١١) بسِنْسَ الدر ووارخي ( ١٣٠ ) خلاكم بنديال . (مدم) مسلمان عويمت كے فرائعق. وهم) بير اور مريد كے تسوقف . ٢٠ م) گارسند صد احاديث نبوى . (٢٧) واسفر رُكُوَّة (١١٥) إما بعقيار (٢٩) على شه معلام - ٢٠١١) مقصد قرآك ٢٠١) خلاكي مفي . وس، نجات وارين كايروكوام . (سرم) يستحكام باكسستان - (٢٠٠) تما كامصد فررجر كلام يأك . ووس فاسترالمتكوة مرجم .

- تغییرسودهٔ قریش دَفسیرمودهٔ کوتر د تغییرمغوذ تین د نغییرسودهٔ عصر، تغییرسودهٔ علق.
- و ير خليات ده تقاديري جواب برهمه كالمازك عراد خليس يت كريت تعديد سات جادول بي جو ك كل بي .
- جحفگ اگیست سیست کا مخرف و کھتے تھے وہ مرعوات کو خازمنوب مکہ بعد مستجد میں جح ہوتے اور خاندی قاحد ہے۔' ذكر الل كرية . ذكر ك بعد حضوت مول القرر السبوطة ، ال تقارير ك فيريط من الح كف كف جنس على ذكركا نام ويكيا. تقاير ك فوعرمار جلدوريسيس \_

# علالهم اور رحلت

# نعدد د. قرمب ارك سيخنت ك نواث و درد درد

حورت نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یں پھے سے جانے والا تھا اچاک میری ایڈی یں مخت درومے نگامس کی دجہ سے میں جار دن تک مل بھر زما اور موطحت میں نے مزید رکھا مفا والس مر دیا۔ موت کا علم سین کب آ مے بانج سال موسکتے ہیں - میسنے دری کو بلاکر اینے نایب کا کھن تیاد کرا ایا تھا ہروقت موت کے کیے تیار مول ۔ اگر مکر معظر فرت موگیا تو بیمنیجت کتا موں کہ میرے مرنے کے بعد کسی بیعتی یا قبر ریت پیریم کی تیجیے نہ لگ جانا اور گراہ نہ ہرجانا لمكركس منتبع شغت اوراصلاح بافتة عالم كاصحبت اختیار کرنا - بیدی اس ملے کد راع موں کد مالی مولوی اور بیر برایت یا فقه نین موتے بکد اکثر ، مراه موتے ہیں ۔

حفرت نے آخری وڈن میں ہو خطبہ دیا ای میں آپ کے دحال کی اطلاع کی محلک صاف نظر آتی علی۔ آپ نے جوری ادر فروری ۱۹۹۲ میں آنے والے اکثرخذام سے ایسے کلیات فراشے بقے جن سے معلوم ہوتا کھا کہ اب آپ نقامے رہ کے میں یا برکاب ہیں۔ معفرت نے ماجی دین قد ما المروركو وصال سے دو تين ون ييلے فرايا۔ابين آب کے پاس خطم دینے کے بیے میں رموں گا۔

مولاتا احمدعل می ساری نشگ أنخرى ايام دبن من كاننامت بن الله کی خدمت ، عبادت النی اور شب بدداری کرنے موث تُرُدى - الرهيط مانى صحت درست رمياً طنكل ب بحضرت ابى ميات مباركر كم آخرى أيام مي فالح اور دباسطس بضي امراض مي بتلايق الين اس كي إديود معزت كا چرہ مبارک فرانی تھا۔ ا انگوں کو ایند لگانے سے برمام برَّوا تَعَاكُدُمُم بِيمِّ كَيْ لَانْكُن بِي كُرْمِب دربار شاوندي بي قيام كا وقفت آ أ نوجوانون سي زياده سرو قدم موجائ تتے اور اکثر اوقات فوافل می کھڑے موکر اُدا فرات تقے۔ مرض آسند آستہ بڑھا دا گراس کی زیادتی نے تقاءرب سكے عاشق كو برانشان منيں كيا عكر اور تارہ وم كردياء أكثر فراما كرت عفى و

" مي ف الله تعالى سے جو مانكا وه مجے دیا۔ میں اس سے داختی موں جب بلاث میں حافز موں -کئی مالوں سے کھڈر کا کفن سلوا کر رکھا ہوا تقا قبرکی مجکه صاحبزاده صاحب اور حاجی دین عستند صاحب کو ننا دی حتی بلکرجب آخری همره کرنے کھیے تشريعين سع ما رب عق تو مندوجه ذيل ارثناه فرا كنة تے " میں ٧٠ر جولان مروز جعرات مس کے وقت عمرا كرف كمر مار إ مول - ١٠ رجها ف كو بعد كراجي برحول ا

امی جدمبارک کو آ پ کے فادم فاص مولانا مخذصارصاصب نے مشعبول جائے کی اجازت جا ہی ترآپ نے خلاف معول نہ دی۔

ادھرعالمالا ر**طت کی میشین گوئیا** ل میں آپ کئیت كااطالوي ي تفارچانې وه افراد ندمسير ج اس كرُّهُ

ارضى بر ديت مؤس مي محده وباذنه تعال عالم الا ك فروں سے واقعت موتے إلى - النامي سے سعن ك اس کی اطلاح دی تھی۔ جا بیکے کی جامع سجد کے

خطيب مفتي الوالشفاء كابيان بي كريم مارك أن ايك مندب في عويت ادر عذب ك عالم مي جد الي

فرائیں۔ اُس نے استفاق و اہماک مجدواند می ماد كركهاكم وكي تمارا خال ب كم الهور مي موت إي

على بجويرى عيف بي - أدَّ أكَّر زنده على بجورى وكمنا مِو لَو نَشِرالواله دروازه مِن حصرت سَنِيح التفسيرولوا احماليًّا

عاحب كود كمعد ـ مكران كا ولت متورًا ما ره مكا ب اسی طرح معزت'' کے وحال سے کچھ <sup>ر</sup>ن

بلے کہ کرمہ میں ایک باحث ا بارگ نے مفرت مے ایک معنقڈ عدادین ماصب کندوہرہ کوجی کے ہے گئے ہوئے بتنے ۔ آپ کی دحلت کی اطباد تا

وی \_حبدالاسل ماحب کا بیان ہے۔ ۱۹ ر فروری ۱۹۹۲ ، بروز سوموار لبد از کنام عثاد م ول اب الغرو سے اسر ایک ہوال می جاتے

بی دیے سے کر ایک شخص آکر جٹے گیا۔ او ل می باقوں میں مم سے دریافت کرنے نگا کہ آپ

كا تعق كرمستى عد ج ؟ مي في اتفير معزت اموری کا نام لا تھ مس نے کا تم ال

کا قر انتقال موگا - می نے بیٹی حرت ر وُصا " آب سے كس ف كما ؟ ديٹو ين أما

کمی نے اطلاح دی ہے اُس نے کا حقیے کی۔ تاياب " من في بنت يوجا كركس في مگراس نے رہایا ۔ طبیت از مد بے پس معنوم برُّق - دومرے دن باوجود کومشش ً می بنگ سے اطلاع نہ فل سکی - ہم مجھے ک خبر ورست نبس ہے۔

۲۲. فردری کی جست المبارک کرمعظمی كر ۲۴ رفزدري بروز بغتر بعد العصر مدمية منده انگے دن صاحبزادہ اولانا مبیب اللہ صاحب سے ان سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا گگر دوسرے أنهول نے اطلاح وی کر معرت کا انتقال بوگا

معرب معندت مدود مدر المعدد الربع مکان سے حسب معول معبد لائن والی میں خو جعد کے لیے تمثرلیت لائے ۔ حصرت اندس ایک سے علیل اور مخصت ہونے کے ماعث گھرے م مك كاريا ثاثثه مي تنزيعين الياكرت مقر كما

ون أب ف ایف صاحراده مولانا عبید التدافر ما كرسوارى لانے سے متع فراً يا - مولانا افررصام كا کی نوشی اور حیرت کی انتما نه رہی۔ حب اُندا معربت شخ و نت کو جوانی کی سی تیز دفاری ک ساخذ مجدکی طرف رواز برکتے دیکھا۔ اور بسن عرصش موث - مولانا انود عاصب عفرت يُن يح عليه كو عجو مين جيوڙ كر خود كمي اور حبكه خطبه جيدا

فرائے ملے گئے۔

بونے بارہ بج معزت سِنْح کے مجوٹے ماجابی مولافا مافظ حميدالله صاحب لباس تبديل كران ك ے۔ لیے معزت اقدّل کی خدمت پی پینچ تو آپ ک جبیت ناساز متى بيث مي درد معا ادر شلى وغيره كى شكايت منى - جائم حفرت اقدى كى نامازى فع كے بيش نظر مولانا فأفظ تهيداند صاحب بى كو مازجعه خطبرادشاد فزانا بڑا آماز جعہ کے فزاً ہی ہد ڈاکٹر کیپٹن چودمری صاحب ج عفرت کے عشاق میں سے میں است العالم كى خدمت ميں سنے \_ الهول نے طتی امدا دسینجائی اور کار کے ذریعے مفرت سین لیکن حالت شسنیمل سکی ۔ وہ متندد ڈاکٹیوں سے مجى مشوره كرت دي ولكن افاقد مذبرُوا - شام كو مشهود ڈاکٹر محدّ ہوسف صاحب بھی تشریب لاک اور معفرت اقدس کو سبتال سے جانے کا متورہ دیا۔ نیکن انتدکی حکمت اس کے برعکس محق ۔

یہ بات خاص طور بر فابل ذکر ہے کہ حفرت اقدس فے مغرب بک کی تمام فاریں ہوٹ کی حالت میں اداکیں - اگرچہ بے ہوشی می طاری ہوتی میں مگر ماز کے وقت موس ا جاتا چونکہ طبیعت پرنطری طور برصوم وصلوة كا غلبه تفا اس يلي ب بوش كي مالت مِن مِي توجة نمار اور ذكر اللي كي فرت دي-اسی دن دات سے باہ بے آپ نے نازعتاک منت باندمی اورسیدے کی حالت میں آب کا وحال يوكرار المانكة والكا السسه واجعون

الله تفال في أب كي اس وربية وعاكو قول فرا لیا کہ اے اللہ إحب كك تيرى وينا مي زنداموں

خدمت وی کرتا دمول - ادر میری کونی قار تفاید ہونے بائے۔ ایک فاز بڑھے کے بعد دومری فاز كا وقت موفى سے يد الله تعال ك حضور سيني ماول چائجہ جعرات تک معرت کے دینے تنام مشافل معول مے مطابق مرائبام دیتے -جعہ کو روزہ رکھا اور تام فرائص ک ادائیگی کے ابد ایضمولا سے جا لھے۔ مارہ بح سنب آب کے ماحزادوں مولانا

مِیداللہ اوْر صاحب اور مانظ نمیداللہ صاحب نے آب کو آصندی منس دیا ادر شتاقان نیار ت کی خراسش کے مش نظر حصرت کے مکان واقع خفری محلہ اندرون شیرافرالہ گیسٹ کے مٹیل منزل کےصمن م حصرت مك وجود الدس كو ذيادت مك في دكوما-۔ گیا ۔۔ حضرت کی نصیت متی کہ جمعہ و عیدین کے علاوہ دس كا نا عد ند كيا جائد، حيا مني سعادت مندما جزاده فيكرم باب كا خاده مكه كر تراية برك ول اور اشکیار انتھوں سے اس تقیمت یو عمل کیا اور مدس قرأن حيم ديا رجب قرآن إل مفولا كيا توجي آيت پر نظر پاي ده مني كل نفس دا معتقالموت مامزين درسس كى سسكيال فزول ترجوتى جائي مين أخرجب درس كا احتمام موا تو مامري ورس بالاار این ال خطیب کو ایک نظر دیکھنے کے یا دواست ب جس کی آواز سے ان کی سماحت محوم ہر چکی متی ۔ طوح آنآب کے ساتھ ساتھ یہ خرمنگل میں آگ ک طرح بیمیل حمی ادر اجارات نے مرمشر اور مرقرریکو . اس عظیم المرتبت انسان کی دحلت سے یا خرکردیا۔ چا بخه عقید تمند مواتی جهازوں ، دیل گار بوں اور مورثروں کے ذریعے جو ق در ہو تن شیرا نوالہ دروازہ (امہر) مرد

اورحورتوں کے گروہ باری باری اپنے مجوب شخ کی رہاں تھے ہو ہے ۔ ان خبوب کال لئے بھر ہے ہوئے دیے ۔ ان خبر کال لئے بہت ہجر کا کال نئے ہوئے اور ان مجل ان مجازا مل سے اجازا امر مصاصب نے حصارت کے حاجزا مل سے اجازات نے کر جد اطهر کو مکان کے باہر گئی ہی مکموا دیا اور اُوپ شامیانے نگا دیئے گئے ہم سے لئے میں سے کر چاہ ہے ۔ بی مشتاقات دید اینے سینے کی اگر وی میکن دید اینے سینے کی اُسوی حیک دیکھتے دیے ۔ اُسوی حیک دیکھتے دیے ۔

بعداز نماز فہرطائے کرام جع بڑک وصورت کی نماذ مبازہ کے لیے داست کے انتخاب کا موال اٹھایا گیا ۔ جینز طاق کو انتخاب کا موال اٹھایا معزت نے اپنے مخیلے صاحبزادے موانا عبداللذا فود کو اپنا قائم مقام ادر اپنے بعد امیر الحجن بنا انتخاب لیے وہی نماذ پڑھائی ۔

اس کے لید آپ کا جازہ خیران ارگیٹ سے بہر سرکوروڈ پر اوا گیا۔ جس جس جا ذہ آھے ہوٹھ رہا متاء آدل آدل بجرم ہیں ہمی امتاذ ہو رہا خان ڈی رہا متاء آدل آدل بجرم ہیں ہمی امتاذ ہو رہا خان ڈیٹ میرپشنڈشٹ پوسیس نے، جو پولس کی مجاری جمیست کے ساخذ جازے کے جوس کے بچاہ عظے یہ چیکٹن گی

کریم ایک کمل کار سگوائے ویتے ہیں معزت کی بابالی اس میں کہ دی جلنے گھ بائس بستود اس کے ماہ بنجھ بی معرت کی بابل بنجھ بی میں میں کا است بینے اگر قوم اس کے بیاد تیار سیسے فیم میں کوئی اخراض بین کین لوگوں نے اس بیات کو گوارا شرکیا ۔

حصرت کا جنازہ مرکز دو آئی باست دہلی گیط اور انارکا جرسان میلی کی اور انارکا جرسان میلی کی اور انارکا جرسان میلی کی است جیب بیٹ کے ایک جیب بیٹ بیٹ کا گئے جرسان دی گئی میں تاکہ جرم کی دجہ سے بازہ دی گئی میں تاکہ جرم کی دجہ سے خانہ دی گئے جرسان دیے سے شروالہ سے ویورسی گواز ندیک خریک بن کر دیا تا میر نگاہ میک انسانوں کا سیل رواں نا است وی دو تاک کی انسانوں کا سیل روان نا اور دی اول کی جیس مولا اور دی اول کی جیس مولا اور دی اول کی جیس مولا اور دی اول کی جیس مولو کی کہنا سے مولوں اور دی اول کی جیس مولو کی کہنازے پر میرل برمانی۔

کم ویش ساڑے چا د بیج کے قریب بناتی کا دوں ویوسی گراؤنڈی میں بنجاے اندازا ڈیٹھ دا لکھ ااندازا ڈیٹھ دا لکھ ااندازا ڈیٹھ دا لکھ ااندازا کی گراؤنڈی کرنے کا سعادت حال کی مارٹ بر بہ بنچا اور انقارہ دیشال لیا کی افعادی سے دی مرب قبل معزب موانا عبداللہ صاحب درخ استی مولانا عبداللہ صاحب اور بد دیگر معقبیں نے معزب قبل مونا کا طاح محد صاحب بین جدی تطب الانقاب بھڑ مولانا عبداللہ مونانا شعام محد صاحب بین جدی تطب الانقاب بھڑ مونانا شعام محد صاحب بین جدی تعلیب الانقاب بھڑ مونانا شعام محد صاحب بین جدی تعلیب الانقاب بھڑ مونانا شعام محد صاحب بین جدی تعلیب الانقاب بھڑ مونانا سید تاج محد و صاحب بامروثی ویڈا الدینانات محدد صاحب بامروثی ویڈا الدینانات مونانات معرد صاحب بامروثی ویڈا الدینانات مونانات سید تاج محدد صاحب بامروثی ویڈا الدینانات مونانات سید تاج محدد صاحب بامروثی ویڈا الدینانات مونانات سید تاج محدد صاحب بامروثی ویڈا الدینانات میں الدینات میں الدینانات میں الدینات میں الدینانات میں الدینات میں الدینانات میں الد

اس مشرکہ امانت کو لحدیں اُٹار دیا اس طسرت طوب اُفناب سکے ساتھ علم وعرفان کا یہ اَفناب میں نظودں سے اوجیل ہوگیا ر

بی صوروں سے او بس ہو بیا ۔

اک آمرا تھا دید کا باتی سومط گیا

منتے ہیں بند دون ی دیاد کردیا

مفن ہی طبوس وجود مبارک ہی نظوں نے

دفان بلند ہونے لگے۔ ہرشفس ایک دوسے کو صب

من تعقین کرتا تھا گر اپنی آ تھوں اور دل پر

اس کو اختیار حاصل مزتخا۔ یں محس جوتا مستا

کر ادر بجلی بجک کر سل ہی دے رہی متی آئو کارکن ل

کر ادر بجلی بجک کر سل ہی دے رہی متی آئو کارکن ل

خرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے سے دو لوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے سے دو لوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے سے دو لوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے ہے دو لوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے ہے دو لوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے ہے دان کے نامتوں کے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے ہے دی دو کوگ ان سے

مقرین جو بتر کے فرد کرانے ہے ہوئے کے دی حقوق ان کے نامتوں کے

مقرین جو بتر کے فرد دیک کھڑے ہے دو لوگ ان سے

مقریک وقیلے ہائک دے بی تھے تاکہ ان کے نامتوں کے

سے چھوٹی ہوئی تجر بی ٹوالل جا سے۔

حب قرام تعوید تیار کیا جا رہا تھا تو روزہ افغاد کرنے کا سائران مشتا گیا ۔ جمعت سے صوات افغاد کی کے اخیات خود فی سامت لائے جمعت کے بعد معزت مولانا عبد الله ماحب درخاستی نے دُما فرائی اور بجرم آین کتا گیا ۔ دُما کے بعد جمع گروہوں جی جرم آین کتا گیا ۔ دُما کے بعد جمع گروہوں جی جش کر فار ما کے بعد جمع گروہوں جی جش کر فار ما کے بیت و تعید جمع کروہوں جی جش کر فار ما اور کی کے لیے وضعت بھیا

کی مراقد افرر ( تصدفار تنگ عادة مرفسند) سے نوشبد

کا اُنا متوار ہے۔ آج باروسوسال سے وال کاسفر فضا زائریں کے ایمان کو تازہ کر دہی ہے جشدا وتد قدوس نے اپنی رحت کا اظهار امام اولیار مولانا احظی صاحب فدس مرة العزيزك آرام كاه برسى قرايا- الكون انباؤں نے اس ٹومشیو کو نہ حرفت محسوں کیا بکٹر تجزیہ اور تجربہ کے بعدیہ کھنے پر مجبور موگئے کہ وا تھی مولاناک قبر اور اس کے الدو گرد سے موسفو الله ہے۔ اس میں تعبب ک کوئی بات نیس سرقر ادر مراً س جگر سے بھال کی انسان کا بدن اصلی شكل مير، فترات كي خاك شكل مي يا ماده سيال كي شكل مي يرا مو - والى سے بداد يا نوت موال سے ددمان وتت سے مشرف حفرات اس کو عموس كستے ہیں - اس میے کہ موت فتاشے کا طرکا نام میں بکرانتفال کا نام ہے ۔ محدّث عصرعداً مدا نور شاہ کا شمیری فے فرایا۔ ه. موت این طرف برد رسین آن طرف ا قبال مرحم نے اس کی کنٹریے کرتے ہوئے فرہ یا سہ فرشنہ موت کا حیوتا ہے کہ بدن تیرا تنے وجود کے مرکز سے دوروتاہے جاني قرآن كرم ف موت كے فرا بعد انساني حيات قرك بيال كرشة يوش فروايا ا خامة الدكان من المفتوسين

بین رست برت مرود ماهای و و عن الطوسین دندوج و دیمان فه وجنت نفیم و واما ان کان من المکذ بعرب العنالین و ف غزل من حمل مر ترجه و برحب نیاست اسک گا اگروه مقری بی سے ب قوال سک میں ماصت اور توشیق ادر میں سے بلغ میں اور اگر وہ جنال نے والے گرا ہوں میں سے ب

خباب رسول مريم حتى الله عليه وستم في ارشاه فرايا:

القبردومشية من دياض الجشة بعصرة صن حغوانشيوان وشكوة)

ترجسہ ، قرباً وجنت کے بانوں میں سے ایک افیے بی جائب اور باجنم کے گوھوں میں سے ایک گوھائی گئیہ آتے دہتے ہیں کہ فلال جگہ قربسے آگ تکلی اورمواز کی ان بھی تبط بلند ہوتے دہتے اور فلال بھر قربے آگ مملی اورمواز کئی وہ بہت فیصلے بلند مہرتے دہتے اور فلال مجگ سے وحوائی محلل میں اسلیا و باشد.

قرکا میشت کے ایون میں سے باخ بن جانا ہی یعنی ہے جس کا مشاجہ حفرت کے دار قرافاد سے ہو ماہیے ۔ جس وجود پاک نے مقرائی سال طواد کھ دوس کی اطاحت بیل گزار ہے جو تزکیہ فض کے اس طیند تقام پرفائز گچرا جس کی شال اس کے معامروں جی شر ال سکی اس کی تربت سے نومشیر کا آنا کوئی تعب کی بات جس - قعلب اورشاد مرانا پرشیدا ترکیکوئی تقیب کی اس جرنے دشاد دایا یہ

میتی جو بدن اس و نیا میں اطاحت خوادندی اور تزکیر فنس کے اعلی مفام پر فائر دہتا ہے وہ اس ممان فاقی سے چلے جانے کے بعد ہی اٹنی صفات کے مائم موصوف دہتے توشے مطلح افاد ہن جانا ہے۔اس ہے اکثر اولیاء اللہ کے مزادات سے" فوء"کا مشاہدہ فامو خاص فرگر کو ہوتا دہتا ہے۔

اسنان دقی می جی اهمال کا پابند دیا ہو موت کے لید اس کی قر سے وہ اهمال بردی شکل میں فاہم مرت کی سند کی قرب فاہم مرت کی است بر اس کی قرب فو ماس بالقرآن کے مراز پر افزار سے وُر کا فاہر ہونا کوئی تعب کی بات میں مسیف می عال بالقرآن کو اس ناریکی سے تبییر دی گئی ہے جس کا عزہ می فذید اور خومشو ہی دل پسد مورث ہے دائیت ہے کہ ایک صحابی نے ایک قرب سورہ طک کو اتنی دفیر شاکرشن میں کر حفظ کرل در ایش کر کوئیک

مولانا عبيرالشصاحب انوركى دشاربندى

یادگارسلعت د درده اسایشی دزیده اساوشی حضرت موانا حبدا لعادی صاصب واست برگاشی سیاده نشی وی بی فرخشاه خم شریت (طعت آبر) تجدّ التی آبی اورض سنج المشار تم خوشاه خم حضرت خلعه فلام محسست مصاحب و آن فیری قداس طالق نے مشعطان الاولیاء قطب الاقطاب سنت التشہر حضرت موانا احسسد علی صاحب و رافتہ مرشد دی کی وصیت اور مسلد قادر رامشد برکی دواست محد مطابق شیخ التشہر طبیر چنز کے فرند ارتبت مصرت موانا حبیدا فتر آفر حاص

سله معرف الدس وعفه ك البارك عام ١٣ جوكوعا عرجا والى كوسدهار كف قدس الدمرة ١١٠

مسلسلہ کادریہ رامندیہ میں دمستار جندی کا طرقی شیخ الشائل طوف زاں حضرت موالفا محدار شدھا۔ قدس مرؤ کے وقت سے جلا آگا ہے۔

منطله العالى كو 19 مار مارچ 1947ء كو بعد از نماز فرباؤه ما يجلى بندهوا فى اور حصرت الدس عليه الرحمة محد متوسين كو جله معاملات اور منازل سلوك ميں رينها فى حاصل كيف كه يعة آب سے دج ح كرنے كى جابيت زبائى ر

alia amininga mamininga a

# ا كابركة شرى كمات كم

مرت مودن عمیضب بوتوی ده امارید تریز داست یه میشوب بوتوی ده تارید تریز داشت یه میشوب بوتوی ده امارید تریز داست یه این میشوب بوتوی میشوب بوتوی ده امارید مرات کو بد انز تهر دم آخر آمان الای داخل برخی داشت به میشود به میشود به این به بیشود به این به بیشود به این به بیشود به این به بیشود بیشود به بیشود بیشود به بیشود به بیشود به بیشود بیشود

ب لوشائر يدالطانك صفرت گنگوى تۇراللىدىم زىدە 📗 🔻 مادىئە بردە بودوانان مارىخەن دوتەبلال

مستنظرة ملابق وأثمت شناكية جدك ولأجاشت

کہ وقت ہوا وہ عظر اب کہ اٹھوں کے سامنے ہے کہ جد کا فاذ کے بر تدین علی ہوا گا ۔ اسے کے بعد سے بنازہ کے النے رر سائا تفارکہ اس بیں کر ف جلا ہیں آدکہ اوار ہے ہیں بیک جد رک اواز ہیں نیس شاف ہیں۔ کب جر تھیں کے ال وجے سفے۔ ا کمت کر قرانا فرایس کا بھ آواز نیس کل رہی تھی۔ طاف ہی قرآن بھوحد رہے تھے۔ افر خمال بھی مسحد بی بھیر کر سھوٹ کڑ رہے نے کاز جارہ حزت ما جزاوہ کے حکہت حزت بٹنی البند کے بڑھائ تھے۔ او حزت رہے کہ آپ بڑا صف ا

صوت فی بیان و بین این المسلم و المحتی المسلم و بین المسلم و بین المان و بین این المان المان ایک بعد المسلم و ا

فَقُ فَى 10 " اربحا بیمیت حفرت انتریک" بمین سروے نریٹ پک یق وصال فراؤ پروانا بیب مفرق صدر بدرس بدوسے شریحہ میٹ کل میڈرسے معل اکبائٹریٹل کلانچھالگ اور و چی وقع ہوئے د آپ پیمیشرہیں ) کن

إِلْنَ وَلانُ حَمَّىٰ كُد رَبِس مِبت بِكُد ال يَكُو ســـــ

مزن محالا هم فرات عن مزن من البراء وي هده ستنظره معان ۱۱ بروز بعد اجدرک «بور بناکسيرک بران محالا هم فرات عن مختل البراء وي ايدا جاره وي سه مايک. ب برانس

کی ہے۔ ہورے مکک سے ہوگ ؟ رہے نئے۔ قریب کے آد جہ نے ۔ گرائی گرائی بھے سے سے موت نیجراہ ہوا ہوا ہور اور اور اور ا روزاوی کے اصور پر آغا گریٹو چھے بڑار النا ہوں کے جم عمبر کہ چنت کے ساتھ دیاں پہنے بیٹے دولے گھ گئے گیاہ ہو اللہ قاطوت پٹھائل کا موزیر آغا گریٹو چھے بڑار النا ہوں بحر کہ بخت کے ساتھ دیاں پہنے گیا۔ دور بھن اس وقت کہ الذی المبتد کے ہاں پہنے گیا۔ دور بھن اس وقت کے ہا جہ بھی المبتد کے دفت ہو کہ تعالی سے ندوں سے سات کے خاص وقت ہے دان جرے وہی بڑے سمان صداف) بھی تھی۔ بھی تھی۔ کہ تعالی اسے بندوں سے سات کا ضمی وقت ہے دان جرے وہی بڑے سمان صداف)

کر خ بن ن شخص انتیسرسیز امرشدنا موادنا ا جمدعلی تعرس سرهٔ سر آخری لوات موادنا جدیداند ا نورکی زبانی . بذت

بهد رخته موت متواند میدند ومان سے بمل تم فرایا۔ اور مازیدن کر پھنے تھے۔ ہر ماکرت دسے ۔ ہر مراز روزہ افغاد موگیا ہے جہے دی وجربی ہو آب فرود ہرا روزہ افغاد کراڈٹ یا فی اوا والڈ اسٹیکا یا آبی ہی بات ہے۔ ایستے ہی چینے خار پڑھویں اِس محت بی دسے چینے حفرت می وحاد تق کر یا انڈ فاز مقار ز سردین مودند نہوائی فوج ہوا ۔ آن او کوئ تعار و مرف اس وں زاد ہے : پیڑھے۔ نزاق پڑھے ہڑھے ہے ہ ) ن کر سافڈ کر سے تھے اور مسافہ کا - دادہ گراٹ کھی کمج سے فار - یں سے عرض کی ۔ ۔ آپ بھ ویک رہے ہیں۔ جب آپ شکراکر ظائر سے تھے آدایک داشت تھر آد تھا چرچا کھینے پیراپرڈ سے بر آداف ان آدر کڑ ادرمل انڈ پڑھ کر تجددے مرکہ اور اول تھا کم پیرسے برگئے۔ (1 مراف نا خام اوریا صف طنطن

یہ ایپر فشروم شر بر اموں سے اپنے پیرومرشد مجدے ابی سفاطالاں د حوزت نظام اددن کی فردرک تھا۔ یہ میرکانو برتھا اندروائق اس حال ہیں بم سبب ہتے۔

ب گوری سے بی پر میکم پرتانے کی

پل 'صرد گھر ،پنے سابٹے بٹی پو دیے پس

تیارہ جزری طنگ تدام الدیوست ان طرح المان کی )

میں میں میں میں میں میں اور ہوں یہ ہم نیازت و کی و الم سے مات پڑییں ھے کہ قطب عالم حزیت وہرد کمکٹ نیف بہندہ میں بنراونٹر سے میں انتقال موانکٹر اکا فیک واندالیں ماجوزے موصوت حریث مودن ویادشکور کمٹری کا فاکر دورہ ہن اور حویت وہرد تکا کھٹر مجانستے مکت موالیسک باہد اور فرز زامان خدتے و نیس، برز

قطعب الادشاد حرّت ثمّاء جُلِلْقا وررائيورق عرب أو : آناب محست جايت رندگ كه قرب نوست مترس ب مده موت در انتال برگد جازه وبرست فرهيان وي گد ناز مازه ويرد وي برد سال ما اور د گريان چار خان برريوه گا ، ادر اور در دري فير جدک در ميان طن کرد پريان ترفيد بن برست پيوي مخران د کار د کار د کار کارگذار

عدوم بنياسة تطب عن ثناه ويُحدين وعدم الم

| سه خارف رایخا نشاه ساسے بوری <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – دُجمسلِ فَى شُرُمرشُنِ، ۔ مامسسل فَى شُرُ تعلیدنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سال ومائش جَدرَكِفنته دُروّ فِيشْ سَيْتِع العمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طریق علاجہ اللہ ڈال محشر کا فید ہائیہ ہوتا ؛  ااسفرانعفر طفالیہ کو آفر شب سے آفری حدیق تعزیٰ اللہ سال کا عمر م<br>مقریق علاجہ اللہ ڈال محشر کا فید ہائیہ ہوتا ؛  ااسفرانعفر طفالیہ کو آفر شب سے آفری حدیق تعزیٰ اللہ سال کا عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المرك علام الوران في من المرك |
| م مذا تعقر موان مران مران مران مران مران مران مران مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما فو ذاذ انبار نئ دنیا کیم جذری تنطیقان ستر کرورشر مسالان کے مذابعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مفتی اظم معزت مولانا كفایت الفدو بوی رهمتر الله علیه مرت مدادا منفی كفایت الله صاحب كا و نات كا جر رات كو عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ين خبر بين يمين سنان جهاي الدينازه مولان الدسيَّدن يرش ما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر بنارہ ایک الاکم آ دمیرں سے ہٹرمی جبکہ بناوہ جارہ تا تو دہا، دروازہ شک ڈیڑ ٹھکھآدی ٹر یک ہے۔ ونات کا <del>181</del> 4ء ونات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مخرت مشيخ اللصلام عَلامت راعم ممّان والعربة الدون عندية مرك برق اورون التيبية كربول بعد ويا بن كول ما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال يدي ين المحملة العام يركم فال وروالم المروان وين ين المراكم المرف كالم المرف الله المروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ئے مان ماری سے جلے۔ بنا چھ معدت سے آیے ہے جو مہم اپنا تنا اس کا بحل سے بعد آپ تباریخ ۱۱۱ دسمر مولالاً د بہتے بوار دعت بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا يا- آي- مول كراي يوسه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولات عامل من اور ونات المشاعل المواتريس من المورد الله الله المورد المورد المورد الله المورد المورد الله المورد المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دودت منتسله مرات الموالي المواليكام أقواد رهمت القد عليه المحالية من الموالية المنتسلة من المنتسبة المنتسلة المام المنتسلة المنت |
| عہ پر تابی ہے عذکر ویا۔اور پید بس پرسکٹ۔اور یا گھڑ ۲۲ فروری کی درجان شُب پی دفوزی کر دس منٹ پر موت سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عظم انسان سے بیے اپنا وامن واکر دیا ہو اس ووریس سب سے پڑا مسان سب سے بڑا انسان سب سے بڑا ہندوسستان آن مشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بن بڑے مسئان مریشت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ملاحد موان موان المراجع و تاريخ المستقل مع موان موان موان الموان من موان الموان من موان الموان موان موان الموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رمیس الاحرار موان محد علی جو سرحمت الله علیه الله علیه الله علی منابع الله علی الماحد الله علی الله الله الله ا<br>منابع الاحرار موان محد علی جو سرحمت الله علیه الله علی الله الله علی منابع الله علی منابع الله علی منابع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مد مرام کے ہاں دفق بن 12ریخ وفات م جزری لتا اللہ ہے بیٹی بڑے ملان صطفے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وہ دت معنی میں ایک میں میں اور کی میں اور ہوئی ہے۔ وہ دت میں اور اور استرائی میں اور کی سیات متعار سے آخری لام<br>مورخ اسلام حزت مولانا برد فرمسیلیان ندوی پڑشاند میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اور اس برائے اس رہ می می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اليد ماوي كا من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

کے نتیجہ میں پکی عرصہ میرتخنس کی فسکا یت پیدا ہر کی چو بعد میں پھیٹر سے ہے رہ گئی اور جد میں جان میرا کا بت برل المارس ربيد الاولى منان ٢٧ نومركى رات أتعول بين كثق الكد ون شام الشرك ياسب بوشخة-

الراز التي من المان موان المدين على الله شاه محارى الدو وت المان من المان من وفي جرف والدر منان من وفي جرف بما ببرطت حفرت موانا نضطال تأن سيو باروي رتمته التدعيبه وادت المثلث ادر ونات ال<mark>هاا</mark>ية على مولى

حزیت اندی کریم رمغان که سمالی سانجار آیا چط وِن کموی کرک دوتری ون بیٹر کر فازیں اوا کی آی سے اواے کا روایت سے کہ اُفری وال

فرہ بگرنائی کر دیں موتر ہیں کہتے ہیں ہیر ٹووان سے حصافی ہیں فرائے د ہے۔ آخری وقت بی لین کا علیست شروع فراہ کا ا ترا سے تشین امرین سے می فرا یا تم ہی ہیں ہڑھو۔ ہی تبدرے مانڈ پڑشا بھمیں تھلی و ہم بائے۔ چاہے جدی مورشت پڑھ کم ریمل و ہدالندہ نیز واقع وطور کے اور یہ پڑھتے ہوئے کان جان آن سے میرد کردی ہرمشان سکتے دکو وہات ہو کی خارجان جہا

مرقة نغام الله قان سنه يؤما كارمواج مرقة دمول فالامسكلاج

محترے مولاتا ٹھر ہوٹ نیونک ہے۔ محترے مولاتا ٹھر ہوٹ نیونک ے کھ پڑھا۔ اور العام عیکم کر تبدی وٹ مشرک کیے جو ایک سے بائے ومدی او فاہوری مثل ا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

شيخ مدني سيعت كم تقيدت [ يخيخ اللانام والمسلين اشا داموب والجم مرشدالبنروا مجاز صفرت مولانا سيمسين احدمني لعالث إمرقدة سعفون اقدم يثيخ القيريمة الشرعيد كاكبيته ددمانى كمامات كي ديدس جوعليمت ا ودحفرت کے فدام میاحمی طرح والسم سے اس سلسلیکا برالفؤط توغا بھا حفرت کے سمی فدام نے کُش مہرگا ۔

ا ۔ بیں بارغ مکرمنظر کی جول ال انڈرکے حینز بھرتے ہیں مگریں نے حفرت مدنی کے مرتبر کا کوئی ولی نہیں دیکھا وطعماً)

يها ل كلهي تم المدارس جي اس سسديك دو واقليه مثي آشة بين دمي مرض كونا جا تها جول -

م ساكيد والوحفريُّ حجبيت علما وسك حلرب تشريعيِّ لاست حفرت حرب وجار كفشول بحدث سين واروج يست تقع والبي كادا وه كانولوا حقد کا مقررے ایک تجرہ کی طون افتارہ کرتے ہوئے کافی کیا ۔۔ حفرت عدتی کے ایک گفت تک اس کرہ 'یں تحلیہ وایا ادرج جعيت مما سنسه بعي ميبي مشروث فرا وإنخاس

ميراتها حرين كدابخا يرحفرنشخ الغيومت الذهلب بداختيا داس كره كيطوف ليكيدا درحفرت وأتي كي تعود كاه صلوم فهاكر وتی تری محابت سے میٹھ کئے اور ٹورا کی دعاء سکسلنے القدا تھاسے اور بھر سماری خوش نجتی سے اسی مگر محفق درخوات كششركان كومبعيت بمبى فرابيا -( مولانا قا صى عبدا مكريم كلا چى )

# حضرت كاسفراخرت

آ داز الذي في بمنازه آر بلب الدول مولك کي طوف دول باسد بي گاؤ الأرام الم المبتدية بن برق ميشيون به جواهد کيا جب العاقة المواز المبتدية بن برق ميشيون به جواهد کيا جب العاقة المواز المبتدية بن برق ميشيون به جواهد کيا و بساسته آست وال مولك به برای الاحقة معمل برگئ ما لنظر دول بول مولك بري المراه المبتدية براي المولا المواز المبتدي مولك بري من مولك بري المولك بري المولك مولك المبتدية براي مولك بري براي المولك بري المولك بري المولك بري المولك بري المولك المولك المولك المولك المولك المولك المولك المولك المولك بري مولك بري المولك المو

چاریا آن بھائے قریب اک اور قریب! آگ کھڑے دوگر کہ بھادیا گاہ وریسے دیکھا مرزے گھیب کے پوواں کی جادر ہمسے نکل ہوامرس کے دودھ جے سفیہ لیے الکھی کمسے دیکھے کواٹ منوا وسیف کھٹے تھے موں کا بھرمان مرزم کا جعد خاکی دا وہ کرامداں کے کمنعوں پر پٹھ ہمنے مجزے دل تبریق ہوںسے قریب ترویز جائیا گاہ وجر کے دیشانی خواکی مسینے کھیس بھرائی جس پر مترال کے میروں کے نشان موجم تھے مرسے دل نے دیں ہی بھٹرنی بھار کون کہتا ہے کہ دنیا چروٹ نے کے بھٹا دس سب کھے میس چوڑ کم بچا جاتا ہے مشور ویا سے جا تراس کے دوئوں باقد خال ہے بکی نیٹرمولوں احداثی ابنی وَحَدَّى عِمِلُ کَا لَ ا جِنَّ مَا ہُسے کُم جام ہے یہ ونیا ال کی کانگا کا ایک تک چھیفے میں ناکلم رہی تھی۔

بہتازہ ہائیں۔ کُورِیا سے گزدگیا ہم لنگ بہتے ا ترسے، انتخاد شکٹ نگامیٹیں درست ہونے نگیں اود لاڈڈ ہینکہ ہرا حال ن ہواکرالا) سے متنز ٹیسلا کے منہ ہن مواہ کے ما سب زادسے موانا عہیدا لٹرا نورٹما ڈین کے اورچیڈ لحوق میں خانج بھنزہ اوا ہوگئی ہجم اود مجرفے کی اللہ فوائن این لڑیمل ہمیشائی

جنده ميان ما صب بي حنرست ما برأندگی کسک اماطريب بينيگي جوم سعانداز فعا اساكردپوليس کا ايکسرجند است وفق اسوبي سکعافترقا در كفتا توقيقياً بزخو بيدا بوداق بروان اميزار زندگي سک ادر ساخلي تزرک ساخد است بدخسان سيد مرتب موم موخ مي محدس ميانگ

> بھتے سے دہ رنگین کن گرت پر مفال گوید کر سالک بے نجرز بود زراہ و سے منزلہا

### محضرت لاموري كامررسا وراس كمشعبهات

دوس بند آگفت جمید ۱ - ۱۹۱۷ء سے عمومی دوس قرآن جادی ہے یہ درس نماز فجرے ایک گھنٹر بعد ہوتا ہے مواد نا احمد طالی سے بعد ان کے فرزندموالنا جدد آئڈ افور یہ عادمت سمسوانام صد رہے ہی ۔ میکن کسی طال میں ناخر نہیں ہوتا ۔ مستودات سک للے بعد علیمہ اشکام ہوتا ہے ۔

م من من من المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنظم على المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة البي ممتابون كالجوري تعلق يجيس مواطعة بصاف مي تعنير، عديث، فقر، اصول فقر، فسفر شريعت ، تاريخ وسوارخ العراد ب معظال الأ

كالرتباك كهوناب والامراع يكوكو محيطاس تبرمي جارى عفريت رفته ونوسيد - لا يوريك س فالوش علاقي باكتان الآيا بشاك لامور قديم اركى روايات كالشرب-مامنی ایدای منصور اید-ا بررارمي اكدى ادى والمدى ایکسطرهشاله دورکے روحانی ودی رہما حولا کا احریک تو برو لاموري مرب بريب وك منتخب على ستيال معدد یاں و دومری طرف اُردو سے سرچ ست مرعبر انعاد ر آرام فریا ہیں دانشورعظیم بیاشدان دستاس -شاع دومان اخترتها ل بئ سريني كرسيد ، تكلت دنيلت عمل آياد ليكن لامورسے اندراك لامورسے مي الرائم را اح-كے موت بر اورايك أرث ير مودكاسب سے فرا افراز لكار حاق حس كى روايات الاموري فريم ال حسن مناوخودا يك لا دانى السائرين كرمحواستراست ، إدهرات بد حس كى آبادى لا بورك بى زياده --ويجعة فازى عمرد يوستسميدكى روح بيس إيى عرف واري يدر إل جال والمنتخب روزكارغني متيال معزروالتور اور اس مقام پرنول می کے پیے ایک پیدا ہم دن ہے ہی خین رپول کا می باكمال بيانتذال وابده بي جن معة بع كى مقد ترضيون في كساد اداكرديا -اندنيت كى قراك كالديراني جان كى قرانى وس وى ديب فيغركها جوأب كمطى واوني نزركون كمسلة داخى كى مينيت دكي



الترادر رمول مے ام مراب سے ارت بی وال کے مراقبہ



می بیشرخاموشاں جس کی آبادی اب کردروں میں بے بیانی منا<sup>س</sup>

سے چھک جبلے قبویہ اور وہ حواترہ ابورٹیب آبادی کا آسٹیا: جہ سارولائے کیک قابل قررضا مراا دو کے تحس اساس جسگر آرام فرمانے ہیں ، ان سکے مبلومی ان سکے جوال مرگ جدائے کا اور کا گھریے - ڈکا ڈڈانی بچال سالی دیواں مزم انکا ، جب اس ششہر خاص موشل نے وقت سے بہت بہتے اپنے پاس جالیا مق ان ہو شکل وٹران پاکسٹ منوالی سمانیتون الاولوں میں سے تھا اسس شہر فاص شات میں ایک گھرادر نے جلنے کئے ول بر اور کردئے ۔

درانیندهم اورا و موین اردد کشتیر اردوی میلی درامدکی خیاد والے اوال کا خاص کی اون نودایک آراے کاکوا ارجی مولی چیار ایک اوران کی دون موردن چی رویک میک کارد یا کیک خاص کی خاص کا دونت کے تیج



روزگارتتے اویون کے ام کامطلعیدادود کی مرطیعت تھا۔ پہال ٹیوہ وسعاني مجامة استاب

ميانى صاحب كى صدودلا مورك يانغ محلول سع الم بوق بس سلم تع اسلاميها رك وحرجه نيام كلسه سن أباد الن دوار ادر مدى بارك ، دفره مه مرف اير كم تربيب ولا جريك فرك وارمون كأبنائ كرام الراجي إيط بن ومراسما والمسلمان كامون بايار بين شايد شروع مي بهال مرت بايك وي بول سد ال ومرون محاملات اع وك يتادهم الك في ور-

شبرخا موشال بفشت بيشتريها مطاءك كيكبتي مآفكي جس كى نياداكر الحلم ك دورس في روز روت وك يهال س نعل منا فی گریدگئے اوربہاں آخری آرام کا میں بخے لگیں۔ اب میسال مرود الحاري نبين بركتب فيال كواك أوابده بيد الما بعي فعلاك شواديمي اوبايق عام مي مقاص مي اودمي خواتين مي اوج بي مهل سی ارسے کی مجوے میں ایک محاطا خازے کے مطابق میاں اس وقت بس كرد القري بي كون جائد كاكية من كفي حمر وفن م وتت يست جاسي قرتياري إس برواني بي بيروت ل ورت ين أست جوستكى كمرك لوك يدريني بن اور فعالى بطر وكموكراي بحرف والع كوميان واساكريط جاست بن كصفرك اب. س شهركي مودى

اکستان کے دوسرے بڑے بڑے شہرول میں میں برك قبرتنان موجودس يكن يدن سرست قبرت ن كواك الفروة حاصل بي بيان بارس احتى كا بناك عيدتين وفن بي دوة ابناك شخعیتی و باری، رین کاگرانندرسرایدس سری یکستان سخریک يكت ن كي اق يرفق راب مرب الم يكي من جن محادات باك "ارياك ندي منهات كاريت مي دوالك بنولت اس بمنوك ا**گریرسادری کے فکیفے سے** آزاد کروانے کے لئے ای جن دحال کی اُڑ مگا لی مع المپول واس وا کاکی نگری ایر روشنی بیدالت رہے ۔ اب

الركتي ك واحق مركياتهي ب الرائع الي ال ال میاست، ابی وول میں بیان گرسوں کی بید دومیر کوئے ایس سامتی کے بمراد محموم رہا تھا جواں فاموش ہی کے فاموش مکا اول کو ا الميراك كاكوم موفار ما تعاليك كيدي دبيركو قريتان ي

نيس بالبلية يحتم ليدة بالواجدادكة نوى تعرول كياس إس اس وتت گوم رب تخ برب ورب مین نصف انهار برتما . م ايك جميب المولى تعالىس وقت سايون كاوجود بست كم تعاركرى حدید زاد دیتی بیانی صامسیسے دیے دم میں قرمستان میں ہے مئى سُركين مختلعت سُول يرجا تى بي ان يرگذر نے ركتے ليكيا ل بسیں ادرود مرک اڑیاں کی کبی اس پرشکون نشامیں توروشل مياويتن . درنه ايك خامتى يين بيان يبط مي مرتب آچكاس انج مراوے والے فررگول اورسائنیول کواس دیسی شہر کے سیوکی ال شركادام وكنتى ومعت ركعاب برمون عدم بارب بزرگ (درسانتی بیان آرہے ہیں۔مارے ہیں۔لین اس کی دبی ایک۔ هداست حل من قريرٌ ، بع بي بهال ابنة كسى يجيرُ في والد كومبرو فالككه أنهي التيد بكاني وفاكم وست موتون بيرول اور جاسر كارى كروكيف آياتها وايك ايك كنية ايك الك الأعي كالمعير كتى كانبال جيسات موسّعه - ايك قروكي كرما ف ياكيا إ واجامًا ب- يك إوراعد يوش دمد علم والم جرات دومل عاصور المد نگاموں کے سات کیا ہے۔

ن میں كردار قردل كے جارول طرف زندہ لوگ ہتے ہي ا دیٹے دیئے مکالوں ور جدومالاکو تھیوں میں۔ وومن کے لئے اب موت رد راز کامحور ہے ہے ۔ ان کی آگھوںسکے سامنے سے س رو زمینیور بیشاز سنگر رسته این - وعدور در مستیر توسه آسوسیسدی ملیس کیتے برمیم کول ، بارت بر باعوان بیٹے گواس شہر محميردكرت تتب كمى كول بين ب سعنت ديمست مجع ا ہے باب کا آخری نیزارکرسکے است موں کی سے در ب کے ایسی کوفی توسرى موسموى كى صافى مى انتك ردك فى ديدا يدر

محود احتر بال بس برس سيمل يقرب خود اي كِمَا لُنْ سِنَدِ بِحِرْكَ جَازِكُاهِ مِن سَجِد كَمَ إِيرِادِ كِيسَى مَدِّرِ اسْ فَي بغولون كاشال نكاركات إس كاند رقب كريران ورميري

مم رَهُم كِيابِ اورندياده من زياده منزوندان أن بن العاكوني جنازه ويكوكراب ويني بونى بدئم وه كيفريكا.

الماذي حدون روراي المودكية التي كانوتى في كارك



بوں قائیے بھور شہرار نے کہ قس ۔

بوں قائیے بھور شہرار نے کہ قس سے ساتھ اور جی ہی ہے ۔

اس نے ال کر و حاسب بائج موق ہو گئے بھرتی ہی ہے ۔

در سے مدعور نے کا موق اول کی ہوئی ہے ہے دوجو جی ہوت ۔

سے در درجوم موقوی ہیں ہے دوسرینہ کیک والے سے تھ ہو تے ہی ادوس بھرا نے ہی ادوس نے ہی ادوس نے ہی ادوس نے ہی ہی ہو تھا ہے اور سے بھی ہی ہے ۔

بر سلیم المطاعات میں بھرائی ہی ہو جا کا حادث اور کے انتقاد کا کا خات ہے گا کہ ان ہے گئے کہ اور کے انتقاد کا کہ خات ہے گا کہ ان کے انتقاد کا کہ ان کے انتقاد کا کہ خات ہے گا کہ ان کے انتقاد کی ہی ہو کہ کے انتقاد کی کا کہ ان کے انتقاد کی ہی ہو گئے کہ انتقاد کی ہی ہو کہ کے انتقاد کی ہی ہو کہ کے انتقاد کی ہی ہو گئے کہ کہ ان کے انتقاد کی ہی ہو گئے کہ کہ انتقاد کی ہو ہے کہ ہو گئے کہ انتقاد کی ہو ہے کہ ہو کہ ہو

جب عمود الرجع تقاق الرکاب به نام پول جی تبخار اس سے بعد اسکاواد و کید و دا اس کم باب سا ہے باہد کہ قریم بود را گا سنے و برون سا کھی میرول سے جادی ہے کہ بر جرنے کماک والوی کید مل مرکا طور میرول بر بستان دھیا ہی ۔ قریب اس برجول قرقبر طا برکا طور میرول کی المحت کے بارے میں بوجھا آئے تحود الرحم نے بتایا جرا صلے آئے ہیں ، اگر سری یا وہ است دورست ہے تو کہ ترسیس برا سے بیس میں میرول کی المحت الرائی میں اس میں برائی میں میں برائی میں المحت ا

وشركے بدیوا مقین كوجنا زہ قرشان كيائے مائے سرجتنی دقسور

ماس ساکنا بڑناہے دہ ان لوگول کا کوتیہ ہے دوس فی صاحب کے قبرتنال سے دوررہتے ہیں۔ کیسجٹ دے میربرمی ممست کھ رکھ مدده روع تی توی دست بی میدون س وقت محدر ب حبب مینانده قبرتنان میردیمنی جداً ہے لیکن اسے بیچکفن وحرجنل سے افراجات ایں فیگ میں جوسوا سوسے ڈیٹر عمونک موے ت ہے کہ اب بڑے مشکوں میں ایسے ادارے من کئے ہی چکفی<u>ن سے ک</u>ر تدمین کے اے تمام مراصل میاسب میاد ہے سے حوض من کردیتے ہو ، وال عرب مرے ک طلاع دیے کی صرو<sup>ی</sup> ب الربيد معاوض ست دياده بيكن ك ملكون بي ما ياستحب -ہےئے، ق سمے نے سنیکڑوں، بڑاروں روپے کوئی دقعت ہیں رکھتے نيكن دبزرَى غربيب بستة مي إن بيدم دون كاكول مرح است ثوان يرح مررتى ب واسى كوكم در والكيرس باب اي السي اب رسانمرو بیری مونے نگاہے کی تجسر وکھیں کے باقاعدہ وارسے قبائز نہیں بوٹے دیکن فریوں کے بے مرنامیس مشکل ہوگیاہے۔ اسے دوسر نتہ دیستے ڈاش مواش کے سیسے میں آئے لوگ خداو ترکم سے ہی وماكرت ربتين كامين بارس تبرس وت ويجو - وه در ميرار

ہم میں دوختوہ او با دشواری ایک فیلے سے سے کرائے ہیں ہم طم ا خان کے معروبی فیوسی کرے ادب ہیں بریکیا سبتیاں تھیں جی کا ترت میں کم کے در بریکیا ہی ہیٹس کے واقع میں جاری صدیاں دن میں جس کی دستوں میں جارے بھے دھلتے توقی محرف ہیں۔ میں نے قاتب کی طریاس فالسب نے بوجھا مقد دوم ہو تو فاکسے وجھیوں کرائے نہیے آنونے وہ گنجا کے کرنا نما میسیا کے است ماض کے موتوں کو بہت مباخل سینھال کراد وسینے نے مشاکد کھا بوائے ہے۔

بارے دل مقیرت سے مورتے بہی وں موس مور با تقاک

**\*** 

من خوالتفريك

المصعبال

اوّلاد کا دم و دالدین مک نے میدول کا سیارا جو اپ جرست ہے کردلات تک اور ولایت سے عام ان اول کے گروہ کہ کی شخصی کا دل گاللہ کی طلب سے فالی نہیں ہے چی تکہ ہم ایک نطری عبل ہے لہذا اس کی تھا فلت دھیا شدا کا کام ایک ہم فرایف کی سیفت اولا و کی تن سے کرمینا اور ندا تعالیٰ سے ہم ترور کا بیال خواجش کرنا کئی سفاد میقر عمل نہیں ہے کیون کو ترائی شوا ہدستے ہی تہ جلتا ہے کرمفرت تو کریا عبد السلام نے ہرور و کا بیام سے میشود بیں این منبعثی و نقابت اور ویں مقد کی دوائت کی مفالہ یں چین کہا تھا۔ فعد ہدی میں مدید اور دیا ہو شنی و بیوٹ میں آل المیقوب و اجدارہ و بی تا میں اور ما المیقوب ما میل المیقوب و محافظ المین و محافظ اللہ میں میں اور کی المیقوب کے دین کا سچا ما کمین و محافظ ہو است ہرور دکا راجہ کے میں کا محافظ ہو ہرے دین اور کی لیقوب کے دین کا سچا ما کمین و محافظ ہو ہو ہم استوقعا كاستة آپ كى دُ عاكوشرون تيولىية بنبا فرندار جيندى بش رستدى سنام مى ركعا اوراحسان واحتناك كي اخلاص ارشا ديواركدار وكركيا يتريت بينية كى افغاديت واحتيا كا ايك بهوير عى بيت كرسم نيا ولاديادم بين آن تاكك اس تام كاول بيدا توس كها رواكا كابيلا حصر يورا مِن آو دوست بين بيرى المبيت كا يتخيرات سوال مقا ليذا خواست يرت فرست مضرت يكي كا فروسكى دستاريندى كا اعلان ان انفاظ بين بيش كرويا -

را تيلدُ الحكومباً وحناناً من لدناول بحوالة وتركان تعياً وَسِرَّاً بوالديد والمر ميكن مِيَّاراً عصيًا -

" بیم نے دس کوکستی میں مکم کا مرتبرعطاکی اور اپنی طوحت سے نفوق اور پاکیزگی فیطرت مرتب قواتی وہ پرمبرزگار مصت واورین کے مامند حتی سال کرنے والا اور ان کے تی س مرکشی اور نافریان بنین تھا۔»

وَّنَ مَنْ مُحِمُ لَمِن العَرَصِةُ مَا لَوْلَ بِنِ امرودَودُون کَ طُرِح عَلِياً ہے کہ میدن اور پیم طیاست میں اپنے وُرڈیو بڑکا نیخ آنھوں کا کھڑا اورول کا چین مجھے نے اور بی مشتقت سرسیّن الحقوب عالمِست می میا مک ذرقی کا کِوُوْق می حفرت نوح علیاس ما کی جد در واستان می بھی بھر دافت کے باب ہم سنسکھ نعصب کو مجا کر کہ ہے اور اوم سیّدا اوالین واکن تو بی ہمی اللہ علیمس نم کے مبا کہ زائو ہر سیّر آپ کے نواج رسین امرا ہم علیرانسدام ہم میں تا نظری عاری میں تو بھی تو ب کونوت افروز آنھیں میں مزن رشک اود بوگئی تھیں ۔ اوریا تی سنیکڑوں دفق ت انجاء کوام کے پر زند صب شخصت وراحت کے حذیات ادفیام و توجہ پیت

ی فاد مهرآنگان است به می از مهرآفآب است و دریت کا برسانس بوت ورسانت کی کل معضرت کا مهارک عمرانا بیان سامین ادراد بی کوشر دروش جهریت می فاست ار داری و می که قدید داموری معزوشد نی مهرامه اوان میت به شهد ید. ان صفرت کی زردگی کے دو بهلوی کا مین عبادات و معاطرت سد بوان کا تذکره عام فوج خواک به یت کا موجب بشلب . له با سی به معفرت شیخ احتیار بیکند الله علی که این افراد خاد بس را می اورو و اکرک حیث شد ست و یکن جاست چی ر

تنق میال جنام سنس کی بداکش اوروفات محرت موان جید الله ریدی اتباعة از در گی صفرت نیخ التغیر روم بر ۔ اُ مرربست دہے مضرت مندحی مرحوم نے جاں ہارسے کا مکھنے دوحا فی وعوم فا برى كا تا جدار ادر سريت وكذا وى كار عليوار فالا روان بن صاجروى كرمي بب عد مقد مي روسة ولما القريبا الك سال كدام حضرت رعمتدالله عليسك في للفضيل اليزوى بجربيليا بؤا يحمن ام ركعاكيا. كمرتكش شباب كايربيلا غني البي مسكرات مي نهسيس بایا خاکر اواحل نے فینچے کواورٹ خ فینچہ کو نمال حباب سے میڈاکردیا جھا جوارہ حسّ صرف میات دن ایک جبا اورای دالدہ ماجدہ کا انگلی م پاکونودو کا کوسد حارا اور دیره غلمان میں واضل برگیا را تنا ولی واقا البد واجعوں شیخے نے اپنی ال ادراں نے بی کا ساتھ وجھوڈا کرجاتھ واوں اور روستھنے دانوں کی دائی حَکِما تی ہے حضرت وانا جاہ سے دل کو صرور محرور کیا ۔

. محرِّم و مکرمرعالَتْ بی بی کی ولادت اس نحارتحالی کے ایک سال بعداب کا نکاح ٹا نی جذا اوراس دنت بعی نطرت کی داد دوش كأ نيراً بسب كسر برداد شب كميكول برسك في معزت الإمحداح دبي بيني وقت مي ميك عالم دين أورباك بارصوفى منش بزرگ تقے -آگے برمص اور حصرت يشخ التقير كو بزار شفقت سيابي دادى بين ب يا قدرت اللي ك اقتصال ك . گرهالی حضرت دیمترا دیگر حلیه کے گویش میدا مول حس کا نام عا کشر بی در کھا کیا ۔ عائش بی بے بی مربی صفت والدہ ماجدہ کا دود ھ ما ادمِنميدوقت باب كى شفقت بعرى نكابول مين روكر برورش بانى ادرده اب كد حيات ب راقم مودت كوان كى داما دى كانرت بناصل م يكترين كو مفرت شخ النفيدر يشد الشرعد كى باركاه دايت من تقريب ندره سال ماعز مون كاسوقع ملمار إس اسمي نت احقرا بی عصمت مآب نسبتی دارد. رسس، کے حضور ماراز میں عاصر بوتا ہے قواس بتولید دسیت کی سیرت میں قطب الاقعاب لِي كم فروكي كروارا وشققان تربيت كي تن إن تقوش نفراً تنهي انقد وبرياد بالدامن كام تن ادنسوا نبيت ك شرف كم ميق ۔ شاکتی تصویرایتے ہر خدوخال اور سلوب و اطوار بھی اپنے باب کے انوار کا عکس سے نوشے اور حب مصرت والا تیار تے اپنی اس مونت عبگری نکاح سعفرت مولان فررالند 💎 مام اقباء سے کیا تھا قرسندے کفتھ اتنا ہی فرایا تھا کہ علما مولام کی اس ع<sup>یات</sup> الي ما مها عنت فما زير عصفه والول مين آب اول فهر براً شيهن لبنرا مين ان وختر فيك احترآب ك عقد مين وبنا جول » المثدالله ! سددونش معودت ، مداده وش طالب علم كوابي واما دى مين قبول كيا جار باب مكل كياف وحب رجاء وثروت درايد مدائش اور بالأنش مكان كاذكر تك معي لهي كما جاتا بديرات منت كاير زري نقشا وركماب الندكي تطبيم كابرا وترام كمنت وك بين جن كوني زما ا با ماس ہے ، بھ مار اس مار کا تعد میں ہے ہوارگ ہیں تعب وا سے

حضرت عاكِشْد في في كلادت كم ليدمية ردُّكارِ عالم في حضريت قبط المثني بريد في كى دلادت باسعادت الدين كه كان برساكياس كركس مدتك عصر عاخر بيري العام يرب مها بريد في كى دلادت باسعادت الدين كه كان برساء كديدة كان ما يرك كان كان كان كان كان كان كان كان كان ريس د لفيحكدة ا مسيدن دنيّا من وَرحَستٌ ميثًا م معدان لما بورٌ وبالفرد بركا ، ن بريك فرين كان بركات كاكونوكوكوكي جلط ال فران ميم مديدة عين عيد السلام او مفرت يمي عليه السلام كدور حيات كوي البياق قراياس -

كالمسكِّل مُرْعَلَى كِيْ مَرْوُلْدٍ دِّتُ وَلِيوْمَ اَصُوْمَتُ وَكِيْوَمَ اَهُوسَكُ وَكِيْوَمَ الْهُوسَ مُعَيَّاهُ

رجه: رماه م بي مجريس ون من مدام اوس دن مون كا اوس دن محد كود داره نده كراك او المات كا

بیان درسه کرخود دا فاخی بیشد به جها ای کهشور باز کنشد رشید خوال درسه کرخود در افاخی بیشد به کاد یا خوسشین خوت گریند خوال انجیسین ۱ ندرطوانشش به کاد یا خوسشین خوت گریند

(اقبازانهم

والدین که مبعد دوی نے اس توثی تعبیب نیچ کی اسادی توجیت بی اوران و نسید و کد اشت نہیں ہم سنیت بیل ترک موسط سے
سندلاکا این که بیک متعدد سے حافظ میسیب الشرص حب کو کو کہ نسید و کہ اور کر کے سنے و بن رس عطا فرایا میں ۔ اس مندلاکا این کہ بیا دار کے سند و بن رس عطا فرایا میں ۔ اس موسط کا این کا دوران کو دعا کہ سند کی موافظ میسیب کے دیں کا ذوق میں توجہ مہا و تبدیل کہ نے کہ اب کی عدا و جہت کی دوران کی فدت اور کی کہ اوراب موازی کہ اوران کی عدال اوران موسط کے لیس کے اور کہ اس توجہ سے کہ کہ اوران کی سند میں کہ کہ موسط کے اور کہ اس کا موسط کے اور کہ اس کا فروان کا برای کا کہ اوران کا دوران کو خوات کا برای کا موسط کے اور کہ اس کا موسط کے اور کہ اس کا موسط کے اور کہ اس کا موسط کی اس کا موسط کی اس کا موسط کی اس کا موسط کی داران اصلام میں موسط کی اس کا موسط کی داران اصلام موسط کی اس وقت موسط کے موسط کے موسط کی داران موسط کی داران موسط کے موسط کے موسط کے موسط کے موسط کی داران موسط کی موسط کی داران کا موسط کی موسط کے موسط کی داران کو داران کا موسط کی داران موسط کی داران موسط کی داران موسط کی داران کا موسط کی داران کا کہ داران معامل کی داران کا کا موسط کی داران کا کہ داران موسط کی داران کا کا موسط کی داران کا کہ داران کی داران کے داران کا کہ داران کا داران کا کہ داران کا کہ داران کا داران کا کہ داران کا داران کا کہ داران کا داران کا داران کا داران کا کہ داران کا داران کا داران کا داران کا داران کا کہ داران کا داران کا کہ داران کا داران کا کہ داران کا کہ داران کا کہ داران کا کہ داران کا کہ داران کا داران کا کہ دارا

دام مروی میں مصطفر صد کام نهنگ: وکھیں کیا گزرے سے قطرہ پر گر ہوتے تک ومزنا عالمی، قبام لاہور میں ایکی خراروں مندلیں یاتی تعلی جن میں کسی مرد کا مل کی رہنما فی کی صرورت بھی تھر میں حضرت والا مبارک علاوہ العضرت مولانا مستدمي ك آهرورفت مذرشرت كوتيز كرف تهذيب مغرب سية نظر مسيد العادفين الام وعائبال حفرت الماف وى الله "كفلسفرلسلام ك ترويكا وافنا وست كوا يشريمل بناشيه إورها برئ الباب وعلل سيمتنعني موكروند كالسرك سنه كادين للاسینے کے ملے کا فی وشافی تی کی تک مولانا موصوت ایک انقاد فاتلہ دندر کے مان تقران کے کردارین آساؤں کی رفعت تھی بھان کے وائم میں کوم ادد ں کی مشکل تھی ان کے مسینے میں میٹر د ں کی بے ٹوٹی تھی دہ کسی کا دنیا ٹی قبول کرنے کو تیا و ترقیما ان کے تِنَاسَا شِينِ شَمَّى العَارِنِينِ مَصْرَتُ شِينَعَ المَهْرُ كَي مِجَا مِارْزَدَ كَي كَ الِواب كُفِيلِ جو شُرتِي اوراك كَيَا يَيْ عَنْبِرال كَوْيِكَار بِيكَا دَكِمَاتِينَ عصرما مزباتر سے ہویدستیز د نقبق می براہے این کافر بربز تذرمتي متى س نعش عق دارى ؟ جهان تخيرتست ؛ مهم عنان تعدير بالدبر تست جهامتيول سے بد چين كرحفرت مولانا سندي كيا كية ؟ اوران كد ذوق برواز كى ظك بيا تياں كبالحقين ؟ دوان تفك عملول ك مین الک تھے وہ ماحول کی اُرکیوں سے خالف ہونے کی مجلئے ان میں بھرتے بھرتے بھے۔ ' رہجا فردا نہ افدام کے عادی سقے ورده سَصْفَ اوركول ان كوير وقت كيّارتها مقام شاج كمي برداز سي تفكر كونبي كرناه بُردم ب الروتو نبي خطرة انماد يرمض مندحتى كى مجدوباند رمتوكلاند اورسد فروفنار واكسنا ن حبات متى جوكسى ندكسى عديمك اسيف صلقه بكوش كو مناثر يك بغيزيهن دهكتى تنى عفرت ينشخ القيرآب كابرى عزت وتوقيركرت يضاواب فاولادمي اسيطرح فرزر وتتغطيم سسع بيش آئى تتى -حافظ حبيب الشرصاحب اب اسيف والعرفزركوار كي تجويز كروه وامول برميل رسيم بحقے ساد دودى وقدلين كا كام مِرْس انها ي الصيمور إلى جب كراك المعالل إلى ج مية المندك الذكر كالمعظر تشريف المسكة اوراس سد بشير مي الك دفعه ع ر المان الله المان ا این رهه آب می پیوش کردیمی به می رومندرسول انس و حال صل الشدهکید و ملم کارورع برد ربهاری او برزدان افروز محفلیس آب کی طافیت م الفاطر المان متمالر تى بين ع كالمام بين آب كد كرورتشر معيد لات بين ادراد دُد زيان بين مبدوياك ك حجاج كام كورس ور المرد بتي إلى اور ي ك فورًا معد مدينه منوره واليس تشريعية مع مات إلى اور معد منوى المعدين من مدين من مدين كان الله بين اوراك يست مع مارى محسّنه وصد لقبر الحال اور صاحب الإدام مولانا عبيد الندا ورصاحب با حافظ جميد المتدصاحب مات رہے ہیں اب معرت والاشان کے عالم جاد والی کوسد حارے کے تعدادر میلے می سے شاراح ابداد مقدمترون في مبارا فلامن ومن كيا بين كرك ب و حافظ عبيب الشدها حب ، لا بود والين تشريب سية بن مكرك مدير منوره ي فردي د عرق مصادل كومير أسف كعد يصر الركة توارينهن بن واقرا لودن في ما يك طويل العيد محرّ ما فقط صاحب كي خدمت اقدال برميما تقاص كرجاب سے واقع مونا مقاكرا ب رضائے البي كے مطابق مدند منورہ ميں مقيم لين محرّمہ وكرمر، ال جان كى

طرنت سے بھی ما دراز ندتا شدے بیشیں کئے گئے ہیں مگران کل طرف سے صبر کی تلقیقی آخرت کی ملاقات کے وجدے ہ کی مشکیا فضائ کی کے خوارے کے سوا کہ تی جواب تہیں ہیں ۔اور حقیقیت ہے کہ کس مقام کی معادات کا کیا کہنا ،سجو توئ کھا ماحل نوٹسٹان کا ان موش وسل کی منز (راکوئٹوں کا مہدیا ۔ افرار اللی کی وسل بتا جدار رسائٹ کی آخری ادام گاہ مذودی جس احقاب اور چیر چیر رصعاد پراز شاہ رشیدائے عندام کے خوال کی آمیزش ۔ اصفیا دوالقیا کا مکتب شروی ودولیش کا موکز اسلامیان اور دوادی اور ایک صاحب راز مقبول خوالی زبان سے سے

ا دب گامهربت زبراً سمال ازعوش از کر ترید نفس گم کرده صند که میشدد باید با این جا برکتوں اور دحتوں کا سبتی کیچر دور مورا چی کون قدم مدکھ طالبان عدادت سے سلتے تو عدید اقبال موح م ذاشکتے ہیں س مستنی کلیم مو آگوش در این خشاف ل چی بطاق کوئی ہے اب می درضت طورسے کی جدے بانگ راتخت ( اقباره) زرج تعدیب اایک تبدی خوا در ان مفشاف ل چی بطاق کوار مادین کا دادری تریان بنجا بی گرفتس افزوی کی بدلے پایا تی پرافرد کھنے امام مالک دمیشان طبر کی طرح معروض عمیر موقع کو کاب و منت کی خدوش کے سلتے ایک برطوع حیات و تنصیر کے جدتے ہے

صحبت بردوم سے مجرب مراز فاخی بدلا کھ صحبت بردوم سے مجرب مراب

میرچری مقل دخرد کے بیا نوں سے نہیں مائی جا سکتیں۔ ان کا تعیق وجران میج اوروج محلی نہ سہت ہم آدام ہوا زرگی کر کر رہے ہیں ۔ مقول حضرت بچے انتھر بچر بر پاکلوں کا بھاں ہے یہ ۔ بال تیا دہے کہ اوالا آدام کے ابتاع کے چونیوں صدی کے اس مال بی کے وزیر عبابل حضرت ما قراد اکسنے کئے جائیں کے او بم کو بفضل ایو دستال کا رہے آ معضوت انتھار کہتہ اللہ علیہ اور آب کے توج کوریا عنوں بجیس پرستوں او تبدید ہے جا حاضرت ہوگا اورا ہیں کہتے ہوا ویکی اول کو امریکہ اور تیران کے توج کوریا عنوں بجیس پرستوں اور تبدید ہے جا حاضرت ہوگا اوران کو بھیں اجائے گا ا ویکی اول کو امریکہ اور تدفیل میں جو اور اپنے آپ کو قوجہ تم میں وے جارہے در حدث نے انفیر تعلی و دران کے انتیار میں اندیج میں ویکی کوافیات سے مذہور کر وہے میں ہوئے گا حرض ہوئے ہوئے سے مرسلا دار متقامت سے اپنے تو دیصرکو وہا و رسول اندیج میں دریں ہے دوران کا دارے نہا ہا ہے۔

ب صفرت مون بين التقيد مولانًا عبد الترانوصة (بصفرت موناً عبدالله الرصاحب كا وكرم نها بت اختصار حالثين صفر بين التقيد مولانًا عبد الترانوصة ( بين كيامًا سه آب الي بادر عزيز ماتفا ميدانند ماهيج. الله المستقد المستقدان القطاب والدمح م المستمانيين بين . آپ كوفرت تدبيرت والاين في بندا كاكتب متداول كالمتعب اردوايين المراحلوم وي بندسيجا دول اكتب في المروايين المراحلوم وي بندسيجا دول اكتب في المروايين المراحلوم وي بندسيجا دول اكتب في المرواي المراحلوم وي بندسيجا والماكت ارتباط المراحل ارتباط المراحل المرا

بینان است ایک دفتر نما لمب بوتے بین وہ محبست میں است ایک دفتر نما لمب بوتے ہیں وہ محبست میں ایک دفتر نما لمب بوتے ہیں وہ محبست معنونا کہ سے اور دوسرے کا نام امکن است میں ایک کا نام امکن است کے ایک است کا نام امکن است کے ایک است کا نام امکن کا نام امکن کا نام امکن کا نام امکن کا نام کا

ا بندن میں سب سے چور نے ہیں۔ استیس عام دین ہو است ہے جوٹے ہیں۔ قارع المحقیس عام دین ہو علی بندن میں سب سے چوٹے ہیں۔ قارع المحقیس عام دین ہو علی خوان مخلف میں مورم وصواح کے دری بحق سے یا ندیں معرف معرف مورد دالاجاء مرح م آب سے بڑی مورت ومورت بیش آتے تھے معرف کو تا استیان میں بڑی کر آئ محمورت کے معالی دہ مرح کم کے معالی آب ہو کو اس محمورت کے معالی دہ مرح کم کے معالی آب ہو کو استی میں اندر تعلق معرف کے معالی میں کہ کے معالی کہ کو تا استیان میں ہوئے ہیں اندر تعلق میں اندر تعلق میں اندر تعلق میں میں کے درا محمورت کے درا مورد کی مورد کی مورد کے درا محمورت کے درا مورد کی مورد کے درا محمورت کے درا مورد کی مورد کی مورد کی درا محمورت کے درا مورد کی مورد کی درا محمورت کے درا کے درا کے درا کے درا کے درا مورد کی مورد کی درا مورد کی درا کے درا کی کے درا کے درا

بع معدد ورورت دین کی تونیق ارزان فراند کاسیری ! رایک طبید اور خدوت دین کی تونیق ارزان فراند کاسیری ! ... ط

سدها. إوراق

> الريا ال

# حرت لا موری کامهاجربیا \_\_\_ مانود\_\_

ا کیشیع انتخدج میں انا حدال کے فرز خدار حجاز اور دل ناعبدالٹر میا سب آفور مذفلہ کے بھے عباق ہیں جھوٹ لاہو) کے واضلیزی از بین بھیمیر ملک کے بعدارش مقارر کی طون ہجرت کی اور حج میں سال تک وہاں کی برکات بیٹھے رہیے احداس پاک زمین میں مدتون ہوئے ۔

ولا وست ع ساول شاكو دلمص بدار إدر -

مد و آت تعلی می از ان تعلیم میکند. قائم اصلوم تیر افزادگین می مامل کی حافظ مهاب الدین صاحب ( آفت ایمکر می مسیم هم این میکند در در داد در میکند و قرآن فجرد نظر کیا رسامته می مدکند کشت کا نصاب می پرد حد لیا سر

﴾ على المتعمليم ، التاتعليم كنظ آپ واداعلي ويوبند فشريف يرقد اور وبال شيخ الاملام حصرت مولانا مستير عبيره ا المستعمليم المدادات من 19 يشري من دوره عارف شري يوجه ا .

ر رئیسی ؛ در میسی ؛ کی مزود بات که نیخ اجزاجات حدث او بودی جمعی ایست شخص در میران کار این کار آن ایش به قدامی کا آنا

ا بنے والد تو مراب اور میں میں اور میں اور میں مام کی اور کٹائٹ میں جب معرت او ہوری گئے استخارہ کیا تو متر معرف کی گرمیسی : نے آپ کا نام سب سے آخریں رکھا تھا، دو درسے خلفاء جورہ کو آپ مکے ساتھ قلافت کی وہ جھزت موانا عبدالہادی معاصر دیں ویری حضرت موانا ابدائسی ملی ندوی موانا عبدالعزیز ماحث سانچوال اور حضرت موانا متنی لیٹر باحدما حدید میرودی می

قیام پاکستان کے بعد آباد کے ایسانے ویادہ بیٹ کارخ کیا۔ پید ہر مال کے بط حدیث ہے اجازت ہے ہے پیروبین سنل کون اخبار کی مال کا کچرصتہ کہ کوم میں اور کچے دیز مورہ میں گوادر تھے ہے۔ وہاں عماجے کی میں انڈ ودس ویتے رہے اور ہیران مبادک حکموں کے ماتھ الیسی تحریت ہوگئ کر ان سے چذفوں کی جدائی میں ناقاب پرواشت موگئ ۔

جناب الحاج تحدّ ہوسف صاصب دکرا چھ وائے ) آپ مکسیا تکلف اجاب میں سے بیں انہوں نے چار کے آپ کے ماہ کئ

بیں وہ فرائے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک بھیون کی فوٹ کہاتی اس میں مال بھریں جننا فرکرتے اس کی تعداد اربوں کے صاب سے درج ہوتی وہ کی سے زیادہ گفتگو جی اس لئے نہیں کرتے ہے کہات جیت میں ذکر رہ جائے گا وہ سخت فسیعت زیعے ، بکسہ حیتی گھرانوں کو ڈکرالڈکے علاوہ کہیں اور حرف کرنا کہند نہیں کرتے ہے " وہ پر تحجیقہ ہے کہ سے صحرف تحصیاں بہوا وہ محفظہ عسسر سے جو حزی یا دیں بھسسر نہ ہوا

جو فرنا نے بین کر بر مرزم اکا فرت بنا نے کے لئے ہے۔ بہت اللہ اورسید تبوی میں کیسسر نہ کا ا وہ فرنا نے بین کردن نہ چاہیے ۔ وکرالٹری شنول دیتے اللہ اورسید تبوی ، فنا بونے کہا ہے سه ذکرالٹہ سے خفلت میں گزرن نہ چاہیے ۔ وکرالٹری شنول دیتے اورامی میں ان کہ توثی ہوتی ، فنا بونے کہا ہے سه وہی دن میں ماری مسید کا دلے جو ترتی یا ویس گزرتا ہے اور وہزت وناتے ہے کہ" ونیاکی باوٹنا ہت صاصل کر میں اسٹ اکسان ہے گر جنم کی آگر سے بینا بہیٹشکل "

امی فکراً فرت نے آپ کووں کا فکرے ریگا نر دیا۔ والدہ ماجدہ نے شادی کرانے کسے بٹا میں ہیں کیں آپ نے نہا رہت ادُب سے صفرت کروی کرمیں فواف اور زبارت اور دگھر ہو دنی کام کر دہا ہوں ان سے ٹھے کھر بخری فرصت ہیں۔ آپ کا فلوت کدہ جی ساری ویزلے الگ مختلک مقار وہ بہت انڈانعظیم کے نتر خانوں کے زمرے میں شمار ہونے والے ججروں میں سے ایک الگ ججرہ مقدائم میں جی کا انزلام اور زمرم کے پانی کونال میں گھنٹے میاری رہتے۔ اسی زمرہ کی استعمال کرتے ، طواف پر طواف کرتے مخت و صوب میں طواف کرتے سے رنگرت کالی ہوگئ متنی مکن آپ کو رنگٹ سے کیا خراف ہ

ت مُوخَلَّ کسی سے زوا مطرقحجے کام اپنے ہِکام سے ماڈل گاؤن کا ہورک ایک بردرگ الی بی میاں ٹرقن حا صب نے نجے بنایا کرھزت کا طوا ن جی عجبیب ہوتا تھا ، بیت ہیسے امچنٹ آجنز طواف کرتے چلے جائے اور ایک ایک چکریرم وایا دہ آرائ فجریا برائیم تھے ۔

وی بردگر فرنا تے ہیں کہ میں نے تھز تہ سے درفواسٹ کی کھیے میرارائیں، فربایا، کل تھرکے بید ارتباہ الٹرچلیں کے "دولام دوزعھر کے بعد کھیے ان چکہوں میں سے کے ہم میں ول کی آباد بال شیں ۔ ول کوشون مل مشاہ فجدسے رہا دگی ہوتھے یہ • حھزت اس جگ کی میرول کوفرضت جش رہی ہے کی را جراہے ہے وزمانے کے امی واہ سے الڈک آخری ٹی مٹحانا ٹرعیے دسم میرکو تشریف نے جاتے سکتے۔ آب سکے بچرہ کا قالین کا فام و چکا ہے اس بریشوٹری ویراکڑام کی کرتے بھراہے بھولات کی طرف متوجہ بچ جاتے ۔

آپ کی والدہ نوتر ترکز نے کم مقبر ما 19 کے کہ خطا تھا کہ آپ کے استخارہ جات آپ کو ا وحر ( پاکستان ) آئے کا اجابت تمیں ویٹے تھیں میں ماستا کو کیسے وہا ق ؟ اس کے جواب میں ورج ڈیل خطا تھر پر فرایا ،" یہ امروا تھ ہے کرم یہ اڈوجھاہ و سساجھ مطابق جم سیرسر 19 ان کو مقدس جھاز میں بنیا تھا اور مرجوم ڈھنور ار الخاصوت قبل آئی جان دھرت القرطیر رہتہ واستہ کا وصال ناررصنا ہی اجار کرشنا لیصر صطابق بہم نووری کا النہ تو پیلیسٹی کمان کے انتقال پر طال سے تھرک چودہ برس تھیل رہرسے دوماہ کم ناوستہ میں اجماد مقدس میں بنچ کی تقدر اس جودہ برس کا وصر میں انہوں نے مسیکرا ول مرتبہ آپ کو انشدتبارک و تعالی کے اس احساب تغلیم فرنگر کرنے کی تقیین فرنا کی گرشتگر کروسلورے لا ہور میں ایک مال ایس تیس میں کہ بیٹے کو انشدتبارک و تعالی نے تھور اپنے فعمل کو کرم سے المسیم النہوی کا اشریق میں جیٹے کر قال الدوقال امراد کی خودت کا توقیق بھی جو ملکہ بڑے کہا کہ ہی ایسا نہیں چوبی زیان میں المرم النبزی شریعے میں وہ کی خدمت کے فرف سے مشرف ہو۔ پورے پاکستان میں الکھنے اس فرا سے تجد عبرجتے وفقے کو اوائد ہے ۔ وہ مرحوم وضغیر لا باربارامی ائے آپ کو تلقین فرماتے ہے کہ اس کی مفادحت اورجوائی پرم کرانا صبر پر النزقائی سے ام برکی توقع رکھنا ، صبر کا جو درس مجدہ میں تک انہوں نے آپ کو پڑھیایا انجی اس کو ایک مال کو نہیں گرزا کہ وہ میں آپ میوں گئے اگر انسان کی ماری خوشیاں اورمراوی دنیا میں ہی پوری ہوئے گگ جائیں تو وہ کیا دنیا ہوئی وہ جت ہوئی اب دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرتی ہوگی ۔

كى ، يا توقعش الأقبال كى مضاحا كم كرف كيسك اپنى بلايت ومغرّت اور ابيض والدين طاجيري كامغفرت وتخبات اً توت.) لين المسيح النيرى الشريعية بين بهركم وين كى فدست كرول -

ب ، يا بيران تمام معادتون سے فروم بوكر حرف أب كه الاقات كے سے لا بور آجاؤن -

قبر أيا جان ُ نے تو بہل بات اختيار کرنے کی آپ کونچ وہ بہن تلقین فرائی .اب آپ ان کی دوے گرفتون کونھی نادا مش کرنا چاجتے ہو آپ تقوال م مروزا پش معربر القرنے برائے اجرکا وعدہ فرما یا ہے -

حفرت علی کرم الکّد و حبرکا ارشارے کر" ہوگل کا اجرقیاست کے دن مایپ آول کرنے کا الّا وا ویٹمل ۔ اوروہ هرف مبرکا عمل بیریسی بر چرا کر ایٹ آپ کو اوری کومیدا دت وارین کے ترویس کے رق نرکیتے موقع و تھورا کی حسزت قبارا با جان دھرتا انڈیٹلیر نے چودہ برای - تکسیم صبرکی آپ کوٹنٹیری فرنائے ہوتھا م عراس پرقائی میں اور وہ بی تیزا اعربسولنے نریاستے ہے

ایک اورکھنوسے کہا کہ وقامتا اورا گروا کا بہت جانے ہو اس کی جذ مطری کا حفظ ہوں۔" یہ ایک حقیقت آبار ہے ؟ وجان خفل کو پی بھا سے اللہ میں جھی الے این جھی الے این الم بھا ہے ۔ میں ماہد الدہ الخروالسی اقد والتوقیق ہی جو ماوات کی توقیق بن جا نسا الڈھا السب اوزائی سیاحتی کی اس پر قربان کم میں ہوں کیے اس وصلی کرور وفشا خوا در اس کھی موجو ہوائیت کو وزائی نعمت پر قربان ہیں کرکٹا، میرید ول کہ ہی بیاس سے کر بھیرا اور الدرائی کر وقتانی ہی اوب پر قائم رہیتہ ہوئے المار بر المنور ہی میں قیام کا خوات بھٹے اور اس شرف سے ھھروم ، خربات نہ دی ہوری میرے ووجوائی تیجی ۔ میں ان سکسلتے وعاسے نیم کر انڈرب العرب اچون ایت فیس کے فیش سے ان کہ تائید نصرت فریاسے اور وہ اباجان کی صند پر چیٹر کر وشرو ہوا یت کہ اس میسلد کو جاری رکھ کھیں ، کا جسمنسے ۔

ید امرواقی به توقید میرتفتر وفقر پر حجا انگرتبارک وقعائی کافقش واصال به وزیا که برخد برخد با دشاجون ای تشیینشا پول پر الدگا وه اندام تین میراسید می خدوستان که چند منول ملاطین گزریدی این بازگار بازگر ایک مرتبر ایک ایران مفرته کها شداک حاصل چن باوارای کمی فیلط الاصنی معتبریت ای که خطط امتین و تا پس ایسی بادگار بی کر ایک مرتبر ایک ایران مفرته کها "شکاب چندشاری نمی کنند میوان میکنند که ترت بسین ان که خطط امتین او در پزشکی و اگر تبراک مرتبر ایک ایک ماهر ترک

الله الموس كرم، يُومِيرُ الشاكر ومعرِّت مواذنا من فيا بحيدا أرما مب انتقال فرما تكنَّد ام بحضرت الآمِري كل فشالَ جن -

، کی زیارت کا خرف حاصل بھی ہوا۔حالاکو ترس الشریقینی ان کی قلم و میں بقدّا ور ہمیڈ جھید کے دن ا ما خطبرس آ کے سو ہرک تک یہ \* رو بیٹے رہے ہیں '

اً بهنقی کی دوایت میرمیدی کوروز کر بهزار فرنته آسمان سے دن کو اورای طرح ستر بهزار فرنتے دات کو رومنز اطهر پوهنوه وکسلام پوهنخ ایس به دنداری ترمیسه کزیر در در در کار در در داری میروز کرد.

﴾ کے نے نازل ہوتے ہیں۔ اُسمان سے المانگرعفام حمیں مقام کی تقدیس و تر یک حاصل کرنے کے لئے نازل ہوتے ہیں وہاں پرکھیم عبرتغیر و فقرو مُذنب ( گنرنگار) کا قیام میرے لئے النہ تبارک و تعالی کا ایک میت ہی ہے بہا انعام ہے ،

11:

14)

به پر شرف

تناك

0

رنس

نہ جس مقدمی مقام پر حضر آب ہے۔ خلفا والراشدین اورسب صحابرام رضوان الاقعال علیم انجھیں نے دھائیں کی اورتمام عالم اسلام کے صلی ہ ترقاً وقر ہا جہاں پر مرسال صدیوں سے جج ہوکر دھائیں فرداتے ہیں اس مقام کو قبولیت دھا کے ساتھ خاص مناسبت ہے ۔ بیں اس مقام پرخصوصیت چئے۔ کے ساتھ کہا حصرات والدیں ما جدین کے ہلتے اور اپنے خاندان کے سرب افراد کے لئے دن وات مہت دعائیں با میدقہولیت

وصال : حرر حولال المالة كاخبان من إلي آن كتواليد أب كرومال كاخران الفاظين شاخ بوق ا

و معلی می می در مولا تا احدی جرت الدعلی می الدعلی کے سب سے بہت فرزندا ورصوت عبد الدائور مذها العالی نات اسر جمیت علیا سنت اصلام پاکستان سے بہت مولانا جا فظ حبیب النّدُصا حدب مها جرمادی دحرا الدُعلیر حال بی بین مجاز تقدس میں انتقال حزما گئے ۔

حولاتا صیب انڈم<sup>ا 11</sup> 19 شہر کیا ہوئے ا ورونی ع*ادی میں* اعلی دینے علوم کی تحصیلے۔ آپ گز مشنہ بچھیکس برسس سے کلمنخلجہ اوردینیڈمنورہ میں بلاکی معا دصرے درس قرآی اور درس حدیث صب رہے تھے ۔

ن کم سلمتحلی اور مدینه متوره میں بلاسی معاومذکے درس قرآن اور درس مدینے دسے رہیے تھے۔ مع اپ کنر محرسر کے بلند ترمین زیاد ( زام کی بھی) ہیں ضارکتے جاتے تھے ۔ ماق شاہ حود آپ کے درس قرآن اور وری صدیف میں زیس شرکت کا معاوت حاصل کیا کرتے تھے کھیٹھتے موانا حبیب الدکر معنظمہ میں تقیم تھے اور آپ علیل رہا کرتے متھے ۔ آپ کا رحلت ہمائیا کی الحلاج محدث موانا نامید الگذا نورصا حب کو بذریعہ قبط کی ''

مكم مرسى وصال كاخط: آب كفادم خاص مولانا ما فظ هرامحاق صاصب فتحفزت مولانا عبيدالد أنورس.

سله صحفرت مولانا عبیدالدُّمه حب پرصدموں پرصدے آ مدید ہیں۔ ۳۲ فرآوروں مشکلاً کو آپ کے والدحفرتِ لاہوں گا کا وصال ہوا۔ 6 سیم میرانیکڈ کووالدہ ماہودکا انتقال ہوا ۔ ۱۵ فرنیم کو آپ کے تجوے ہمائی محفرت مولانا حافظ تمیدالدُّما صب کی رعدت ہوئی سہم ہوں کو آپ کی مجاودی ( زوجرمافظ تھیالدُّعا صب) نے دنیا ہے کوچ کیا۔ اور ۲۰ برجوہ کی مسلموں کے براز ہرگر حمزت مولانا میرانیک صاحب کا مرحم میں انتقال فرمانے ۔ اسا ملک و ۲ سا ۲ لمیسے کی جدو اے ۔ اندُّ اُحالیٰ ان تمام صرموں پرتھ مزے اُورکوم ہم کرنے کا وجہے انجرجز بل عطا فرمات اور بھی گئیگا دوں پرائ کا صابح قائم رکھے آئی یا ار العالمیں ۔ عورت فريايا جميرة كام بن كيا"؛ اوركمه ليب برهيعة يروجة أبدى نبذ موكمة !"

حافظ فذائحاق صاحب کے کمزب کے ماعد بی دادانعلوم حرم درمرصو لنیر کہ منظم سکے نائب مہتم جناب موا نا فؤمسوڈ کم ماہ کا مفعل توریخ کروب موصول بھوا ۔

. ثبرا دركم م والمترم فعنيلت ناب قاوة السلف جناب مواذا عبيدالنَّد انورصا صبحتح الدَّالسلين مجياته ، أحين ر

مولام منون ا دات باری تعانی سے دعا ہے کہ آپ ہوئی تا انو پجوں کے منہا یہ ربط وطال کے مسابقہ یہ اطلاح وے مرابی ا کل جوات کے مبادک دن a جمادی اٹنانی سختیک پھر ملیاتی عمر النظام میں انداز معارضے اور میں کا کم دسے کل وقت سے ساڑھے آکھ نیچ ) ہمارے قابل تھر ہزدگ اور آپ کے مباور توحق مولانا جدید النگرصا حب اس جہان قانی سے رقعیت ہوگئے: [ تأ یکٹر کے ارتا الرکٹ نو کراچ کوڑن ہ

اور تماذعشاء على ودکھیسکے مساحتے نمازجنازہ ہوئی ۔ لاکھیوں سکٹنان حرم نے اس جن میں جا نب الڈنٹرکٹ کی اوراکا پر وادانعلوم مددرسھوں تشریک تام تکی اورمبارک احاصر میں حضرت اقدمی مجا ہوا اسلام مولانا جمعت الشد کمراؤی کا ودشیج اسٹنائے ہی۔ صابحی اعداد الکھ صاحب دحجۃ الڈیکلیسکے برا ہروفن ہوئے ۔

اب سے دس ون وقبل مشکل کے دن قلب کی تعلیف شمورع ہوتی تھی ، با وجود اب ب کے اموار کے ڈواکٹر سے علیج نہیں کوایا ا قرایا کرتے ہے کوائش مشکوک ہیں ا عادے اسلامی کے بانڈ کی بن ٹی ہوئی دوائی استحال کرنے کو ول نہیں جا بتا ، اپنے معی معامد اورخص کے بیٹا کہتے ہے چھوات کو بینی وفات کے دن ہر سے تبل توشل کیا کرٹے بعد اسم کی جا در بلوال ام ہرک ناز وہوری ، شہابت اطمینان سے رہومی ضمل کرکے علی ہی وفات کے دن ہر سے ایک گھنڈ جمل اپنے نماوم بھی کہ اسلا گھر کی " اس تک تو مجھے تھے الم بالڈ کا مشکر ہے کہ اظہان ہے" کہ سے بعد چہر ہے جدا طبیان اور فرزی ہم چھونے کا گا۔ بہتر پر ساحة تربر ب تلاوت عماشتوں ہوگئے اور ای صائب میں اومنو فارکے انظار میں بھالت وکرونڈا وت ہوری طہارت و بالی سے تو خاصوتی سے جات ہا ہے گا

خوک نیدما فعا ارش دما صباکا مترسه مولته می ادانای فون ایا جمب نے بم سب محید قرار دیا ، ای وقت مشوده جواکه مولا حبیب الدحاص بہیں بزرگ اورقابل قارمین کو بزرگان عیرسولتیسک بہج اور پڑی ہی دان کیاجائے جائے ہیں نے سب کوظین کرد کرقر یا انتظام مدیرسرمولتی کا فون سے بچکا جوالنا عبیب الرحاص سکے تمام تجسر دکھنیں سک انظامات اورگوال بمارسے کم وقوم سافل ارش وحاص بنے کا انگرا کا محیز استرخ مطا فرائے بموالنا غلام برولی اص نے نہایت بنام سی مصنت کے موال تو صل براراحد بہت بینی اجاب مدیرسرصولتیسک کا کر گوگ اور کم منظر کے تھریا وورس جا جربے و موسمتین جا زہ میں خریک بنتے ۔ اورس ہی انتخابار سعتے برولانا میرب الڈوصا صب جیلیے نعل ارسے یہ اور تارک الدنیاستے اسی تدروگ ان ک فرات سے تقویت محموس کرتے ہتے ۔ آپ خیر ملف کے تواف سے اورصافین کا تحویز ۔ الدُّلَقَانُ آپ کَ الْمِیْ بَرَکَ عَطَا فَرَا کَ اور تَام اعرِ و وَمُوَمَلِیْ کُو اوراَپ کُوصِرِومِّتَ عَطَا فَرَاتُ اَ بَیْ بِحَصَرَتَ الدُّصَاحِبَ تَبْلِرُ وَلِنَا هُمِّدَ مَلِيْمِ مَاحِب اَبِ کُوبِجِدُ کُسِلَمِ مِسْوَلَ اور دَّوَاعِ مِکْسارِہ ہِن جَجَرِ کِ مُوقِع بِرَجَاب ہُولِانا جَیب اللَّهُ ساحب کے مزارک زیادت مُرْنَاچ ہیں وہ مذرکہ حوالت میں تغریف لائی۔ آپ کِ عَرْق کے بِنَ تَشْرِیف لادہے ہیں ۔ اس ک مُونُ مُونِی اللَّہ قِعام اجازت ہے۔ بہاں آپ کا گھر موجود ہے۔ وَ المسَّدُ اللَّهُ مِنْ رَبِّ کُولَا اللَّہِ کَ



□水水水□水水水□水水×□水水×( 水水水□湖

ولا وست ع- أبي ابراك والالا كوائن التريعية ولانا احظاما من كالحريط بوت.

٩ ابتدائي تعسيم

۔ و آگئی کے میں میں میں میں میں اورہ اجدہ سے برطحا اپھرھوٹ الاہورک نے طائر افود ٹی کھریکا کو دادامعوم ویوبڈ ھاکھے اکر بھارے یہ بیاں کوئی تی ری مجوادیں جو میچ تھنظ کے ساتھ تھر آن مجد پڑھائے۔ انہوں نے قادل عبداگر مے دیو بیدی کو جوادیا ل بھر ہے انہوں کے انہوں کے سے انہوں کو دور انہوں کے سے انہ

ویوندگیج دیا دونان آپ که تعلیم که آغاز حزت مولانا مستیده می احد حل ایمک فرزندمواده اسعدمیال سک ساعته بی ا آپ که تعلیم گ<sup>و</sup>م به از عالی ۱۶ کار برا تیروسی طری قاری احزای صا صب نے کوائی ایسی آپ ووٹون نے جار پانچ پارسے بی صفا کے تھے کہ والدی سے نظالی آئے۔ اس ودوان کیو براد برگے اورکل تحفاظ دکریکے راد حرمتیا اصحابی جار بورک وہ می تخفاظ کرنے ۔

ا محکم مستعلیم فی آپ نے واداصلوم واپریندمی کمبل کتب کہ بعد مشکل انڈیں دورہ مدیث جعزت موادنا سید محین 40 ہو۔ سے میاصل اوزسند وازغت ماصل کی ۔

می کور پردگ کو مولانا خومادی مود موز لا بردگ نے آپ کو اور آپ کے براور پردگ کو مولانا خومادی معاصب کی ثوا پر مدرسہ منظیرالعمق محد کا رائد تعدید میں مسلط بھوا دیا۔ آپ پر شماستے وہاں مقید اور مؤجد لا بھور سے جاتی مقدرت لاج کے سامت آپ نے کہیں کے کا دوبارش و میں کا یہ باپٹے ہے سال تک پر بسید میاری میا تی میں من واقواہ فی جھار ہے ہی سیدیکر نے آپ کو فوری بواجع ایک باز وہومی تیں گئے۔ جا اس میرادیے قریب آپ کی دھی میں خیال آپ نے دھال کہا وہو ہے۔ بھوجہ سریک دھی میں معرزی نے آپ کو عملی شاہ انبٹوں کے ایک چھوڑ ویروں دین کو خوم میں خیال ایک دیال کہا وہ اور اس اس اس

لا پادرس معزن جمنے آپ کو معری شاہ اینوں کے ایک جیوترہ پر درک دینے کی خدمت میر دک۔ وہاں آپ نے وی سال تک قرآن دیا ۔ قرآن مجدی برکت سے شاخدار مسجد جی ہے گئ ساتھ بھی ہے جہ کہ جاسے مسجد میں جو پراھسانے کی خدمت جی ہر وہ یہ سب خدمات اعوادی الورنوشیں ۔

رُوما في آميت الصوت البري كالميت الجدة الجول فرائد بعدا أخول المعادات غيرة الوصورة والمدة توجه الم ب وحلال به ياحله ؟) توضّت كيساب ؟ ووومكيسا ب ؛ فروث كيساسة ، معزت كو الرّق الله فعال وحوام ميما فيادا که یرخاص نودها فرمامکما نشا وه نوراُن سے آپ کی طرف می خقل پھا ) درمیشر نمیدٹ میں کاسیاب دیہے ۔آپ کی والدہ صا مرکوگواہ بناکرصورے کے فرمایا کہ بھر کا کہ کہ کہ میں نے وہ نول (موالانا انود وصا فظ حمید النّہ) کوفکا خت دے وی بیٹ بھوافت میں عبرا موالا نا حدیث النّد کھاہے ۔ وویرا غمرحوالانا انودکا اور تعبرا موالانا حافظ عمیدالنّدہا میں کا

حصرت عنی اُخریں جاسے خاروق کی اور معری شاہ جاسے مسجد کا ذِسْرواری حافظ عید النَّر صاحب کے میروکر دی اور انجیرہ اور شیر انواز کی اُپ کے میرد کی تاکہ معمانیوں میں مجھی اخراف د ہو\_

: ش**ن وی ا ودا ولا و ق** اب ک شادی اینے ما موں جناب ڈوکٹڑ عبدانقوی لقن ن ایم اب ایس ( حال گلرگر الاہور) کے گھرسے ابوائد اولاد میں جناب فمقداعجل صاصب مب فمقدا کل ماصب اور ایک بچی عاصمہ رزشیدہ سے فرخدا جل صاصب گودشن کا کا لاہودش تعلیم ' عاصل کر دیے ہیں اور فرخدا کل صاصر یا میڈیٹل کا بچ بہیا ولیورس ترقیقیم ہیں

ا مسخل کوئی وسید با کی ق آپ اپنے والڈ کے جو جائیں ہیں۔ ان کا طرح ہی گوڈ و بیا کی کہ صفات بدرجراتم موجود ہیں ، ا ہول امریت کے خلاف جب آپ میدان میں نیکل تو کوئی دوک در مکار پولیس کے ایک اضر ڈی دائیں۔ پہیسنے آپ پر اتنا تشدد کیا کہ آ مجمل معذرت مما ہی معدومتر ایوب خان کواپنی تعریم کرنا ہیں۔ آپ ایک عوصری اس آٹ دو کی وجرسے جہتا ل میں دہے۔ پولیس افریک خلاف مقدمہ مجواد اس نے تعریمی عدالت میں معانی ما گل اور قدموں پر گر بھار محدث نے فام مل نے سے کہا کرجر انہوں نے مقدم کردیا ورز عی توانین پہلے ہی سے " مجمد پر تشدد کی انہا کر دی تھی تی تو اس وقت ان کو صوات کر دیا تھا۔ یہ تو دوستوں نے مقدم کر دیا ورز عی توانین پہلے ہی سے " معان کرمیگا ہوں۔ آپ کے اخلاق بی خاطری تو مانس کا تو دینے فاصل بڑا کو جی عدالت میں کرنا پرای ۔

معی حضرت موادن حبیری اندٌ صا صبحرت که نزاخلید نظر جھزت کے فریجا اس استحادہ کیا تو دوادنا صب ارد موادہ عدائبادی صاحب دارا اور عمول اندیکی استعمال کے اندیک میں مدید کا مواد میں اندیک استار

متحرمير وهم أي آپ بي محية اورويت بي ر ديي يکستان لا بورية جاب که داده من آپ که جسيون تقارير اوزنوا به که ادارت اس پرشاد بين ان که ايک مجرعه "امادی تعليمات" که نام سد شانع مي پوميکام بد -

میامی مسلک فی \* آپ جمعیة علی نے امادم پاکستان کے نائب امیر بیٹے آتے ہیں سیے شار وسرداریاں آپ کے کنوموں جنیں آپ نبایت خوشش املول کے ماعدا تھا تھا م دے دہے ہیں ۔

ا میر کھیمیں سٹی 1 کپ اس کیش کے مدین بھال ہی میں اُس کیٹی کا اجلاس بلغاریوں ہوا وہاں آپ نے فرکت کہ ادوا کاپنچام مینجا یا۔ وہاں کے پاوری نے آپ کی تقریر کی توریف کہ ۔

مبقت روزہ جہاں تا" لاہور بابت ماہ ۲۰ رومرکز 19 ٹے سی سنید اظہرِ نیان میں یکے تعمیرے آپ کا مفصل امٹر وہو ٹرا اُ اس انٹرویوکی چذم کمیزی فاص تھے ہوں ۔

حصرت موادن عبدالنگر الورلامود مي ديوندی نگرب فکرک ايک تمياً دختمسيت بهي. اَ پدچھزت موادنا احداثی هم ها جوزا د افخين ضلام المنظ حمد بهي .»

" موادن عبدالڈ افورصاصیت نے موان مودوی کے معلق ہوکچے کہا اس پرتبروکا یہ مقام نہیں اور نہیں بہارا پرتقع عدیدے ا میں دس قدر لائے زنی مزود کرنا چاہتیا ہوں کہ موان کا اغزاض لائٹ افتحال انگر بنہیں اور نہیں جہ امثال عدودے آگے بڑھتے ہے

کے " مور فاق مودود دی اورم عند اسانی کستنگی تحقیق کورٹ مواقا عبدالڈ افدیٹر منتاج بابی بابی کے علاوہ اورمجا بہت ی باتی کے جمہدی میں ' حیرت اگر جات پر مجھی کے حضرت مواقا احرائی جب می مواقع مودود کا کے قائد کو گر کھر نگلتے تو اس کا اُکا اُرا در طاع کرتے اور دعا پر پی فتح ؟ اور میں بھی مواقع مودود تا سے خطرت مواقا مودود کہ کہر کا فلو کم رکت کا ہمارت کے لائات میں الائر اور کا مقدر مرکت کے گام ہات میں مودود کا میرکن کے بھر اُس کا تعدید میں کا اُس کا معنو کی باقوار پر موسا کہ کا کرفت کرتے گام ہات کا کھر سے مودود کے بھر اُس کا کہ مدر کرتے تھے کا میانا معال کی شد کرتے رکتے کے محلوم کرد ہے تیں سے میں ہے۔ ہیں ہے۔ اوریه ایک قابلی ستانش بات مید - ان کافراتی و بی میر در سنجده طریعی سے افقلات کرنے والے معزات کا ہوتا ہے اور حوقوم جمصے باعث فسا ذہبیں بنتا ۔" باعث فسا ذہبیں بنتا ۔"

ا صلا و مرقر ارقی آب نیاب حرار الله بردگ بی ربو دل کاب و دامترام کرتے بی رب مرتبر معزت موان تحدید الاً معاصب درجا کی دامت برکانتم کی موجودگ میں نزمایک صخرت والد معاصر نے بھی تعلیم می دی تھی کربرگوں کے مدینے نظری نجی مزمیں ' جوٹوں پر پیرفیٹری جی میں گئے گڑگار پر اَپ کا منطقت کا انڈزہ آپ کے اس دی گڑی نام سے نگایا جا مما آب جو انہوں نے تجھے لاہوں سے کراچی جائے وقت الحاج مخدیستی مشاہ کے لئے دیا ماں خطاک عبارت دکھیں ہے۔

أتخبن خلام الدين شيرانوالر دروازه لا بور

حواله نمبر\_\_\_\_ اَارِهُم مِ العرام بِي اللهِ مِن الربّع بيري فرودة بي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مرم خرام خد مجمع : الرسطام عليكي و دحمة الله از اصفر عبد النّد ان ا

صالب وليند جناب قارى فيوم الرحن صاحب مي كه بيش حناج و فام الدين كم خيات كي زمينت بينت ربيعة بي اورجناب والله في عمر ودلا مط تراسة بول كه ميري خلص دوست اور عل سه و يوبندك سيجه خاخ م بي اوره عرب شيخ القسير عند الدعل اودم وج م براوم خلم و موانا جدب الرّصاحب ) سع خيى الأوت دمجنة بي بلكموهوف المي مسلسلامي آپ كه نياز مبي حاصل كرنا چاجة بي . از دا ه شفقت ابت سعرون اور تميني او آت بين سع جند لمحاس اتهي مزود عنايت فرنا كرمنون فرناش .

> امید سے کہ آپ جع متعلقین بخیریت اور مث غل عزیز میں مصروف ہوں گئے ۔ ماہ برق

المى الندسيان في عافيت بيد بجون كودها .

4

Ą

محرس سے أب ك محروانوں كوسلام نياز كيت بين . وائسلام عثيم ورحة الله "

الغرض أب كم انولاق سنت نهوى كامېترىين نور ہيں ۔ الله تعالیٰ آپ كونا دير كالم محت كے سابقہ سلامت رکھے ۔



**ولاً وت \*** آپ"ناوائریم شیخ انتفرچعدی موان اجهای صاحب دهر الفطیرے گھرلا چوریش پیا ہونے ۔ آپ معزن ہ عیدان افزوصا عب سے کی ڈیڑ موہرس حجوے شعقے ۔

( معلی معتلم م ایک میں معتلم میں آپ نے واداعوم دو بذک اساتذہ سے درس نظائی کی گئیں پروصیں ایمی دورہ عویث باتی تقاک ملکھ ایوگی، پاکستان کرکسی دیرسہ میں آپ کا قبیست ٹیس گئی خوالمعادس ملائن میں میں وارد تعدیث خراجت برا ایک میں جیسے کوا کوسند نے زکھال کر مج مرحمین کوال دیسے" بالآخو جا حد اخرفر میں واخدایا اورمیس دورہ عدیث خراجت پولوصا راسا آڈہ میں م حینا وافعی صاحب اور بھزت موانا حافظ تھا اورمیں صاحب کا زھوتی خاص طور پر قابلی ذکر ہیں ۔

گروح کی مسلک ہے ۔ اپنے والڈ سمبیت ہوئے اورانیس سے اسباق کہ گیئ کریکے خافت مامل ک آپ میں جذب کی کھیست مبہت زیادہ ہی اس کی وجرحصورت موانا عبدا اگرصا حب اقریف پر تال کر<sup>و م</sup> حضوت والدصا ص<sup>2</sup>ئے ہیں مجذوب کا حیوثا نہا و محمدانے سے دیکا تھا ۔ ایک مرتبر بحضرت کھانا ماں امتوحین صاحبٌ والاعوم وبو بندسے بھادرے بال تھڑ بھی اکستہ اور جدوں فراق فرایا ۔ صافعاصا صب مرحوم نے ان کا حیوثرا کھایا ''اس کا اگر نے ہواکروانواصا حب مجدوب ہوگئے ۔ بھیر وفقہ رفت ڈورے ٹھیک ہو

۔ گردنیا سے بے دختی ای طرح قائم رہی ۔

**شاوی اولاد:** کام معیدالدُّ معیم انشاور مبیدالشدین <sub>-</sub> سی نام معیدالدُّ معیم انشاور مبیدالشدین <sub>-</sub>

آپ تھریڈ برمال تا ابل وعیال گئے کے او تشریف سے جاتے ہتے ۔ چم سے افوہ جہاری توپ رکھتے تھے ۔اُپ کے پاس کی ندوتیں اورپیٹول تھے ۔عبدالجمیدصا صب میٹی کے کہنے مرجاد یا بڑنے ۔ جل روزاز میدل بطنے کا معمول تقا بحصر کی نماز کے مواووژت او جود گئ کے مواد رپر بدیل جانے کا معمول تھا۔

ور مسسوع \* حضرت لا ہوئ کے معری شاہ اور فارق کی کی سرجد کا ذر داری آپ کو موت و کمی تھی جھڑت کے وصال کے بعد جامع شیرافوالد میں درمی قرآن دید کرتے تھے بیمولانا اور دفاؤ کہ معرم و دکھی چھیرو کر اور فیطنہ بچر بھی دیا کرتے تھے ۔

ہ استخالے \* اُ استخالے کے اُپ کوڈیا بیٹر رک تعلیہ نئی ۔اس کے ہا دیود مجے کے درب قرآن کا کہی ناخہ دیما۔ میں تعلیف بڑمی قرآپ کو ز برکستی اُ اِ جہتال نے جایا گیے ۔وہاں آپ کو جا ریا کہ پری نماز برطیفہ کی تاکہ کی رآپ کو چار ہائی پر نماز بڑھا مناجم رجھے نمازاوا کی رجار ہائی۔ اُ اُر جامئے تھے قول کے ہامتوں انتقال کیا ۔

رمصنان المبارک که مارتاریخ محک اورخرب وعث به کادرمیانی وقت عدّا ، میولینس کے ذریع کر اوبا گیا جمعرت موالانا افد مطلاکسی جلسیسے والیں آئے تواہیمولینس کھری وکیسی سکری انہیں شئیر نربوا، ازرجا کرمعوم چاکران کا تقالے ہوگیاسی ر

نه معرکی فوٹ ، برزوبزوائٹر کے بہت روزہ فلام الدی میں آنا بلتہ کو اناً الحکند دا جنون "کے تمت کھ اسے کا کا قادتی فدام الدین نہایت دکھ کے سامت رخر رہ میں گا کہ صورت کے فرزندا معرصوت موادا ما نوا شیدالشدما میں ہوتر بنا ہم لک ماہ معرس میں الدی میں بعد معد نہ بلی ورسلاتا ہے آئا بروز برحدے اردمشان البادک نواکلیم یہ دیج شب وقات با گے ہیں ۔ اوٹا بلکہ کو اٹنا الدی کا جنوک ۔

موموف جدرت روا الدعور کا موم به الدیکار کا این برارید رجاح سید شرانوار می درس قرآن اورددرس قاسم اصوم می بعد نازمزر مکول کار کی کار ترجیلم اورفارهٔ التحصیات نگانی تفریراً آن کارباس مجداتے رہے بڑر جانسین شیخ استفریر حرت مولا شا خوام میں انگراما میں اور دیمان انسان کا مدود سے معرفی و دیکس و کر وفرو کے فرائن مجد برا نجام دیتے رہے ۔ قدرت فرفضب نیاس مدھ سے کم نہیں برحدرت کی ذر دارین میں بہتا ہ اضافہ ہوگیا ہے ۔ 

## حضوت لاهوري مولاناسيه محرداؤد كى نظرمي

موال الخدخل جساس کی وفات میرید کلنے انتہائی صورکی باعث جہ بولانا مرحم مکس کے مشاذ ترمی علما بیب سے تھے ہال سک سائخہ ارتمال سے المسنت اسلام پرمخانعہ الذہ بہا ہے وہ انا آبائ کی ہے

موہ نام ہوم سے توجہ وسست کی اشاع خدند اور مثر کا مربوب کوٹ ہے کہ خشرو تا پی ہونگا ہوں پردا سند کی ہو ۔ آج کا ک کے توجال ا علام مرکا تھوری نہیں کرسکتے ۔ قرکا کا ہم سے ورس ذخدمی کوس تسلس اپندی اور کا نہیں ساتھ ابنوں نے تقریباً جا لیس سال لنک جا مکتاب میں نامائش انگریزی است میرا منست کیا ہر سے سائے سی افرود کا ابنوں شدیجا دھاری دکھا اوس اور ایس تمام مساب، و ملا جمہ نے اور میں میں میں میرا منست کیا ہر سیست کی و توجل جانے کا افغان ہم اور جاری بھیدا ہی سے بہت تربیب و سے کا موجود ملا جمہ نے اور میں میں موروز تی بایادہ و اورود ہے توریک و دوستان اور طور کے دفقا میں کے ساتھ تو انسیاب سے ، ورسم و بیشا ا

موقان برح سفیهندگیرنداخی کا حفاق بخاص و توحت اومشرن کا کها چین می کهد کوید میرک ایروندیش آنی وای میرک میکن ملاش و پایشی ک در کهند افزا کا بوقویسد نا ندیز زاسید، سعدان کرفیری کی کارای پیش که نام و نامی است در ایک سال یا محل، کابار فی سیل افزان ما بلای در میرم تراک که سیم در نظ مصدفوری بردگی -

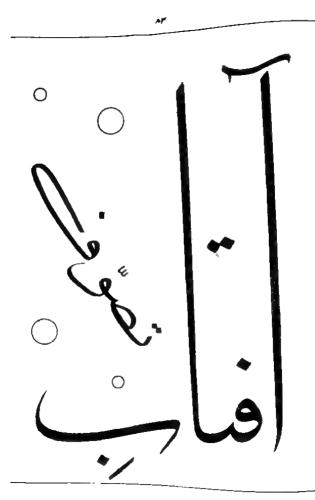



اَحُوَّةً بِاللَّهِ بِنَّ الطَّيْطِينِ الرَّبِيقِيةِ اللهِ بِنْسِيدِ اللَّهِ الرَّفِضِينَ الرَّبِينِينَ كَلَّ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّسَانِ الشَّلَاسِ لِجَلِيعَ السَّلَادِ بِهُمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ كَلُّ لَوْمَ كُلُّ وَاللَّهِ مِنْهَا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مندود ول تھے ووائیں کی مائیں ۔ ده داسته افترا تو مجعه دینا نام تعیب ونا ومن است الشر؛ فحصر سے اور کام کرا ۔ جی یں تو رہنی ہو ۔س کے بعد وگر شروع کیا جائے۔ اور تیج کے دانہ ساتھ ک بيرن فروع كروت باين المفال الذُّكُ اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمِّدٌ رُسُولُ الله . ألا إلة إلاَّ اللهُ مُحَمِّدُ وَمُونَ عَمِ لَوْ إِنَّهُ أِزُّوا مَنْهُ تُحَمِّدُنَّ رُمُولًا اللو این وقد ہوں کر بڑھنے کے اید -يم نقط لا إلة إلا اطة كا كلم ريان عد کیا جائے۔ وی تیسے اس کارک ہیری جائی وس ك يد إلا الله ك وس تين يرى من اس ك المداللة كا ذكر كيا جائد - بيل میں مرتبہ میں جَعَلُ شَاکَة كا فقط بھی كيا جائے بدي تلط أفله كال ب اس مل بعد ملتوكا وكركي جاسة - اس كا يا

اس کے بد فروتر کرے۔ میاہ یا ہی۔ مرتبہ دی اللہ طیف فیں پہ طرب تھا۔ - اللہ کے باللہ علاق فیٹ الفراعات کے اللہ کے باللہ علاق فیٹ الفراعات کے الرکام ایک اللہ کا کہا کہ الفراعات کے الرکام کی مستحق کی مال کا کہا کہ اللہ کا اللہ کا کہا۔

دى كنيم يمرى جأش.

اللهُمُ وَالْ تَحَمَّلُكَ لَا خَرْيَهِمْ وَلَكُوْهُ بِلَهُ مِنْ شَرُونِهِمْ . اللهُمُ اسْتُرْنَ مِنْ أَلَّ الْجَبِيلِ . وَدُهِمَا الْجَنَّةِ لِمُنْرِحِناتٍ . كَانْجِلَا الْمُلَوْبِ ثَيْنَ فَلُوْنَا مَلْ كَانْجَلَاتِ الْمُلُوبِ ثَيْنَ فَلُوْنَا مَلْ

كُوَّةٌ كَنْ كَنْ وَالْجَمَانَا لِلْمُنْقِينَ أَصَافَاً . "الْمُنْمَة وَيُشَانِها لَنْهِبُ وَمُرْضَى وَلِمُمَالًا حداثنا خَنْها بنن الأراق .

ساد کارم سیرطی علیمه دروی تیرواز دیرو علایا باشگ دار و کش مین ساز دو دو تیرون و و د

والمعلومة منوا اللي عوست أمساطي أوالعدل

بزويجي أريفط أبا

بنداوتريف

بسادشييت

بعداد شريت

انساوشهيد

اغداد ترجت

المفاوشريف

يصاد تربيت

يعداو شريب

يعدا وتريث

إنداوتريث

بعداء ثريث

طب تریت

طب شریت

طب تربیت طب تربیب

طب تريف

أة تريب

أخاشين

كاثريب

أة ثريت

أكافريت

أع تريب

أة شريب

أةثريث

أع تريت

پیرکوٹ سدمانہ پیرکوٹ بلکارا

164 2 6 15

سوني شريف

امهاشي تريث

مزد وین پیراثریب

سنع بباديو.

مقيم الايوشير

المواكسس

بعرو

الذي يحومت بإب العلم اسد اله النائب على بين إن طألب كرم الله وجهه الله يحمد من الله والله وجهه الله يحمد الله وجهه الله يحدمت حضرت خارت واؤد طائى سحمة الله طبه الله يحدمت حضرت حراحه حبيب عجمى محمدة الله طبه الله يحدمت حضرت مروف كرخى سحمة الله عليه

العى عرمت حضرت شيخ سرى سقطى محمة الله عليه العى عرمت حضرت شيخ جنيد بغدادى بحمة الله عليه الهى خرمت حصرت شيخ الويكر شبكي برحمة الله عليه الهى محرمت حضرت عبد أواحد تعيمى بحمة الله عليه الهي بحرمت حصرت إبوالفرح طرطوسي مرحمة الله عليه للى محرمت حضورت تسيخ إله الحسن هنكارى قرشى محصة الله عليه لهى بعرمت حضرت سيخ ابوسعيد مبالك مخروس بهحمة الله عليه الأهي محسرمت حصرت شاء محتى الداس عبد القادم جديداني ول محمة الله عليه اللهى بحرمت حصرت شيح سيف الدين عيد. لوهاب محمة الله عليه اللى بحرمت حضرت سيِّيا صفى الزين صُوفى بهحمة الله عليه الغي يحرمت حضرت سيّن بوانسّ إحماد برحمة الله عليه أهى بحرمت حضرت سير مسعود سحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سبّل عَلَى مهمدة الله عليه اللهى بحرمت حضرب سبّل شامير بهصدة الله عليه اللهى بحرمت حضوت سين تعسرالل بن جيلاتي بمدرادي حلبي أول رحية الدعليه اللي يحرمت حضرت سنيد مجمد عوث كبلاني الحسني حملبي أجي رجة الدعليه الهى بحرمت حضرت سيد عبد القادر تابي محمة الله طيه

عنبعه سلسكا دراد والمدر وعامد شاؤلان مورن



م مرکد سے مرادد دل کی صفاتی دسول کا کام محتی افغاط اور اسکام ظاہر کی شریح کے معتوب رہے گا جگروہ ا طاق کی پاکیرتی اور شیخل کے اعدام مرسے فرانس مجیسرانجام دہ گئے رسول گاہم تھی نیشیت عسل احتم کہ ہوتی ایز کرسھری ہسران اس اس کام جوت افزایشد ہس امرک نشاند پرکز ہے مصروضور کی روحانی خانف سے الی ایوان سے دل کی اور ہوجائے تھے ان سے فیضان جمیت سے ول ان و نیا بدل جاتی تھی پزائٹر کی جست ، سماانٹر کو خوسہ ادر برقم کی دائی دور پروجائی تئی ترکیہ نفسی کی دولت سے انسان میں والاجاتے تھے جنائج عضومت افکا فرز بین کری کرم میں انڈ طبیعت کی جست کا بہ اثر تھا کہ جب آپ میر منووہ میں دائل ہوتے تھے ۔ توہم چیز زوشی صعلوم ہو آئی جست کسد کی ر مسائلہ چیز بیمان صلوم او آر ایس اور کہ سے بیعدس مل اور پست سعائم ہوئے تھے۔

میرصد میران میرسد این میرس التر طیدوم در واندیت کے انتخاب تھے۔ ان کی دروحانی کا قت ولی اور و اغ واتش کرسک والی اور اورکاؤی سے کمیں زیادہ کا تقویق میر تجرائیب کم بجلس میں ایک سر آرسان تھی ایمان کے ساتھ حاض ہوتا ہی کا ظاہر و یا لئی اگر موجا کہ قوت واقت واسل قطامی کا تمسیم کرات ماکا و با دختاہ ہشنہ شاہدا ہوتا ہی اوران سرائے و اس ان است واصل کا تا ایر یقنی اس کے ول حفاظ میں تا کا جدوانا کر سوائے کہ موالے کم میں کموش ترس ہوتیا کہ اس کے سامنے سر شارخ کی طاق اوران پیشانی لیکھ کھا باتا تسبیم کے بیول عقوان مواقع کا فائے بڑ مسکتا ہے اور ایس برائت بارے ماہتے ہے۔ اوران میں برگھوی و کھ والجب

ودیشینه شدام گرخون که حال می دی ان دروش برگار مارس با کی بوک دروش در توفیند شد بست که عکس جمل جد دختاک بیوست کان منجر جد آصومت کی اصطلاح برگری وه واحث سید جهیروندش می گوید میس شود رسید و دروش نداید می نظر سنتے من کی گویت توسید کر قد : منجی هنا کی طوحت سعصل کی تحویر که درد اورس کی ایومات برتمام میش می ایس برات کرد را آن آن می ان کلوری کانوروش می تشوم بوشت جی مواد ا این میشارشیمان کرند تصویری اسلوب های کانور را درخیول جی می بی برتا شعاص ای ای کابلس اموار کریم می مسلک رسید چی اور ای سکسامت ای ا اختیار شیمی کی میکرون کانوروش کرمی می میس اوری تصویری فرخ مشابرت کوایدا شدن کی گوشش تیمی که میکرون کایدا فوزخال شعار اورون دکت با دیرا و دیم از در این می داد اس اس کسی تیمی ان شده کی گوشش تیمی که میکرون کایران فوزخال می ا

موان آدکاج مهم به بینی پیم بیشن انجن ضام الدی اوران که آن کم کیا بود خشد انسام اصوم الدید بین ای کی دایارت کوزی و رنگیهی بود پیم را ورخوت بیم بس جند افراد شداه و اوالنگری کم رح موان کی او او اوجی صادحید علم وقتش سید میموان انسک بزرے صابح دادے بری واجعه بیمی برین میرون انجد میرون انجد میرون انجد میرون انجد بیمی برین میرون میرون

ضاكاخيا ليحركي فكمن مينطل انداز وبري برآك تن سيمي واصل موتا بصا ورخلي مي الإدارا ل بوتاسيد اس اكيد وكتري نيث

بررسار مد نفال وكالات مح يي.

اب جوانساله اص صفت میں جنائی سے زیادہ تریب ہوتا ہے وہ دیجہ والائٹ کے انتخبی بلند مقام ہر فائز برتاہیں۔
اسلام سے بط ادرائی بی ایک بھر جریکی تا ہے کو طوالے برول کو چیوٹر کو داک دینا کوچیوٹر کو کا کی میں بہاؤوں اور وہرائوں میں لوجی را دولائٹ ہے۔

رنا وہائٹ ہے۔ یا چرکسسکٹی ہوئی انسانیٹ ، بھر واستبداد میں دیے سمائی اوراسٹیٹ کی بدا تعالی ہوں بی ترویب والے حوالے سے بنائون اور کا کو کھر مالیسٹ میں بھرت والے کے نقش تقتیم کرنا۔ اور اور تو کو کھر میں اورائے والے کا کھر دینا بیرود گاری اور میں بھوت ، اگار نے کے نقش تقتیم کرنا۔ اور اور نوبائٹ ہے۔

در نوبائے وصول کرنا ہوں سے دلایت ہے۔

اله رد غرماسته وصول کم تابس بی و لایت ہے۔ عاد تکری جاستہ مقصوراصی اور آباع نہوت سے بہت اسید ہے۔ ول جہاں توجان اکمن کی وجہ سے عبادت اور ریا صنعت کرتا ہیں۔ سب بریدادی میں صاکریاد کرتا ہے ۔وکائی کی طوقوں کا سکون مکن کرتا ہے وہاں وہ ختی خدا پرسی کا ن نفر کھتنا ہے خوص خرج فی متدارس بیا تا ہوت اگر افول کا استبداد اس سیے علوم انسانیت کو کہات والد تھے کہ ہنڈ ہرتم کی جدوجہد کرتا ہے۔ سامی ہے اسان خوص کے صلات آوان اٹھا آب ہے۔ اگر افول کا استبداد اس سیے علوم انسانیت کو کہات والد تھے کہ ہنڈ ہوئے کہ داستہداد کے مغا دے کش کرنے سے گر مزاد ہا ہو تھوئی اگر امار سے نووریک وہ ول نہیں مجو الفزادی اور اجماکی وصر ادبیاں سے مجا گئتا ہو بھلم داستہداد کے مغا دے کش کرنے سے گر مزاد ہوں۔

» جمیسیت بلنت صاحندم کی کدولایت و مهد کرانند الترحبی چوا در موام کی خدست جمدا وروین صلاونده بادست بهی النا و وچیزول سے چے بینقوق التک اوائیکی اور تعقیق العباء کی ادائیگی تووونوں میں برخ رق کرسد گار وہ ولخ بنیں ہوسکتا ·

بهنتأ عبادت بجرخلاست خلق ينسست بتسييح وسجاده دولق نبيست

ید به این این این موان قالیون موان نوی براند و دوای ایر جمید اصل کاسلام پاکستان دادی بر کرینگ آوادی کیسینے میں بیا بدی امروف مواق افزون میں کرینگ آوادی اور بنی و دوال تحریک سک و ایم ترین موکود این نواکود مواکد این میاد این مواکد این مواکد این مواکد این مواکد این مواکد این اس کے طاوہ و تو تو گورک به مندی سستان سے اطاح واستدان سے افزون مواکد کی مواکد این مواکد این مواکد این مواکد این مواکد این مواکد اور المواکد مواکد این مواکد کام تعالی میساند مواکد مواکد کام تعالی میساند کے تعالی مواکد کام تعالی میساند کام تعالی مواکد کام تعالی میساند کام تعالی مواکد کام

امرو ٹی مباقی طبیبت سے تھے اہنیں کھا کھونا کرنے کہ کسی کو بست نہ ہو ٹی میں بیانے سے کرا پی بسیعا کونٹل پندکر و بیٹے گئے سے لیان کی خوائیں۔ خواکا کہنے کا نظر بندی کے دوران کواچی کا انگر دینچھے کھنے ہجا ہو جو اسسے اٹھارہ دیڑے دو اگروں سے علاج کیا گرکھے ہوا سے باہ کوکسی خوصیت کھنے سے کہا ہوں انٹروائے سے دعا کرا پنے ٹوششفا ہومیا نے گل سیعت کننز ایک ایک کے کہ میں چی فاع ہوما اورسال ما ہوا موضی کرکے دھا کی وہوں میں کا صفرت نے دھاکے لئے ناتھا تھا نے اور بارگاہ خواو تدی جی النجا کہ وہ سازار پا

سیمینی کا مواقعه کو می سیدن کانترول بچاو دل چی در گرد کردا می ای ودویش کونظر بندگیایی شکاریوی کی جان پری گی دلد اگر استر که وول اور بیلی می مکھی آتو نوج النظر بچر کی جی کارون سید به اس نے فردا دیا کہ سے اکام صاور کرو بینے ،او واس اس می النظر الن

اص تبهید کے لیواسیہ اور خرکورہ میبادک روشنسی پیس ٹیچ انتظیر سے سرو شیون کے صافات زندگ علیٰ رہ علیٰ ہے و دو وہ کشھاتے ہیں۔

صفرت دین چری اور حضرت امروقی و فول پزرگ این و فندس و دیدت و در بیات عنون که برجانه اورلیت اینض مقام پرفشاندگا لی پرشتا به و ولول اولیا کشخطام اوران طالب و مال ایک پی مرتین ها وصوف میدا موادین ما فیلول اورلیت این مساوی براسام قبول کیا اور آیس سے با کشخیش یافت اورفیک هم از تصرایام افغالب موادنا جیردانشدست می آیس کمری دست می براست براسام قبول کیا اور آیس سے ب برسندگی می جندیت دی اپری کشک موسیان امرون شرفید اور هدرت اورفی موزان طالب کم سد برای اور موادی و بر کمست ماصل کم سد باده مجرک حیات و بیای و بر کمست ماصل کم سد برای اورفی این موزان دا وروفی ا

#### يشّخ المشاكع سسسلطان العارفين طيغ فلام محدصاصب وين يدرئ

حضریت خلیف شاہ محدوی ہورتی کے والد اور کا ایم کرائی فرد کاروائی اس آئی۔ کا وطن ما وجنہ موضع حالمان ہفتا جندگ تھا ہم واق نام آئیسیکے دورا حالمان مصال کے نام پر جیدے سیائیسیکے خاندای کی جست بڑی موروثی جاگر شی پھرس کی کی ٹوجی ور پارچ ہوگی ہے وہاں آئیس کے تربی پرسٹسنڈ داراں ہی رہائش پذیر ہوں۔ تربیب تی مضربت مافظ تھر حدیق صاحب میں میں میں موجیدیت ذکرائی کی طوعت تربادہ کا کی ہوگئی۔ اس نے مطرم الاہری کی تعمید نہ سسک حضرت کا بھرجی کا کی مہرمدا فریم ملائی برحان کے مصروض طاور تک ورد داری کا بدخ کر بڑے سے بورے وائی کے خلاف ہوج ہ شکایت دبان پرزندند نیز باک انبیس ای مجست وشفنند سے نواز نے دشس کی گالیوں کے فونی سنب نہوی کے مسئابی دعایش ویتے روحانی انتبارسے آب کا مرتب بہت بلندسی چھنرت ہج انتفید فریا کرتے نے کرم برے دونوں مریدن کا درجہ نجاج المرب اولیا ، سے کم نہیں اور بدیس میلی ویرامصیرے کہتا ہوں نہیں جا فکر مینگ کے دوران پرطانی مکوست نے آب کوبا نہ نونچرکی کیونک آپ کی خاکا اداری پرسندن کی آم بھی ہات مسئون کی ان اسلام کی اندین بھیدن کی آم اجگاہ تھی علامتی مصنعہ حوالان تحریبیاں ، فشش مہاست مصنفہ مون ناصین اتحد حدثی اورصورست مون ناجیدالشرست ہی گی ان کری ہے ہیں اس کا ذکر موجو ہے سبعد اور مستون میں اور تصاب کے بال اب بھی اس کا ذکر موجو ہے سبعد اعرب وابھی نئے انسان مسئون منافرہ کریاہ متزام بوتا ہے۔

آخرهرچی بروقت، باوایی کد باعث استفراق دمیناتھا کیمن کما جاگہ جو ایک غادمیں جواتی ہو۔ چنا نخیراسی ابتعراق کی حالت پس آئید خصرطابق سم ، مارچی مختلہ م درجے ماہت م اداسال کی عمریش وائی اس کوہیک کہ - آپ کامراد ویں پوراخیا پورشلق دیم آیا تواس ویواں سبت - آپ سکہ بلختی کی سمست قدن وہ بی ادام افعال سیدون اجیدالفرسسندی آخری بغیادسود ہے ہیں

حفرت می وه قدت هی کرانگریز کوروحانی فاقت کرنی له نے پرسدھ سے نکال باہر کرتے اور ایک مرتبر کو آپید سے احلال ہے کم بھی دیاتھا بین انگریڈ کی ہے۔ بیش رومال کی کویک کے سلنے می حضرت امرائی کو دیرستان و موجهتان مقرکبا کی تھا۔

ایکسد ترب گریزوں نے سسندوہ میں کیسہ ہزئا سنے کی گویز کی رہنتے جس ایکسمجھ بڑتی تھی کوگوں بے صفرت امر وٹی سے جاگویہ صال چیش کلیا۔ فروا کہ کچھ وال سے میارہ آہر۔ ایٹ فاہم بی سمیست اس سمید میں جٹ کنے انگریزوں کائیٹر تھا کہ حقوقت امرو ناکام کیا جائے ہے تینا کی امراک کا مکارٹ کے بال کیمیزا۔ مرکادی کام کارٹ میست بین سمید مک طوحت آمسیہ تھے کردا مدیس ا آپ کے دولش کے اپنیں روکا مکام نے مسال کیا

> تمہادا نام کیا ہے ہ مجاجے کی میرانام ٹواد ہے۔

سیال برکیپکام کرتے ہو ؟ دبی ہ دسیبل فائش -سوال : - کہاں رہتے ہو ؟ مجاہد : فناکر بھے پر -سوال تجارے پاس ساناں کیا ہے -نجا ہ در بیٹھنے ہوئینے -سوال کی کس کے ساتہ ہو ؟

عجامدز وه بمار مستشيخ بينظيس مم ال كے حال نشاري -

آخراس معناطیعی می مکورست کوجکشاپرا اورابول نے بشرسیدندہ بٹنا کرکھ وائی یہ ایک مکا لمریش و بتا سے کیمنٹریت امروقی کا مریدوں پرکس وریر زنگسدپڑھا ہواٹھا اوروہ کس آورمیادا اورامگر یزیشی تھے متغربت امروقی ہ ہ بجادی الاقدال وہ سے اب داہی حکب بقا ہوئے ۔آئیٹ کا مزاد مبارک امروش پڑلیے شاملے سکویش ہے۔ ابتیائی کم وقت اورگست اس پیشقر بیصد حالات ہی ہوجی نے ہ کمرم میدالڈ حکس صاصب کے حکم کامیسل جمرام ہرام ہروقع کرویٹے ۔ ورز میں اس آورام وارث تما کرایک عرب ہی مکوسکتا۔

بهرحال يفتقر حاللت مشتة تونزاز واست كم فور رحام زهدمت بي مسد كرقبول اندنست مزوشرت

دامال گذشکگ وخمل حسن توبسیار مستحبیب بسسارتو زدامان گلد وار و

اگرچہ دن بودگوں کے بزادوں می من اور کھائلت میرسے صفر ذہبی برفشش جربج داشت و قست کے باصف ڈریب قرطاس بھی بنا سکہ کیموہ کے باوج دان ہر وو بزدگوں کی اگر کھئی توبی بھی میرسے سا شفہ بڑو تی آواں کا یہ کمال کہ انہوں نے شنیج انسفسیرا ساگر ہر تابندہ اور بوہرسا عالم اسلام کوسفا کھیا گھی تھے کے سکے دورجی وجھوڈ کھے سے جھی بھی طیح۔

مقل نقط حفنور کے مروارک کھنے کے مقبل کے مقبل کے عقب کا آپ کے سینڈ اعرب سے میں اور آپ کے سینڈ اعرب سے مقبل نقط ا مینا تعلق ہوگا ہی کہ اتنا ہی سط میں اور اور دراء ایر اور سط اللہ سب اللق ہیں اجمادیاں کوتے ہیں مگر ہے ہیں مگھے کہ بر مجودس اور ڈاکوک کی زندگی ہے۔ وارث کرد دی رائینی موت کیا توسید کینی اور شوق کورک ہو جائے گی۔ ان کے مقابلہ جر حضور کے وروازے کا غلام ہے میں کی جرتی فرقی ہوت کے ہوت بی وروشھند ہے۔ وارشطان طیبات)

مرکث برا دّل <del>اکا</del>

# حضرت د**نیوری** قلسطے

الال زيري مروم

پیٹے کی بہ دوش سخت ناگزارگزری عالم نادائکی میں تھر تھے ادرحکم ویا کہ میں گئی نمیت سے جا رہا ہوں پہنائی چنددونسکے ابعدا نہا ہا۔ دوکجوں اوردولڑ کجوں کوے کوسفر کے ہر مواز ہرگئے ، جب بہ قائم رہا سست بھا دلیور کے قصیر بھی کمرا کی ہمپنی تو تھکان انارنے کا پہاں چندرونر قبام کی تو) کے دوران موان تا عبدا تفا درج بستی موادیاں ہما دلہور کے عالم خاندان سے تھے سے طاقات بھی ہیں۔ ہیں تعلقات پیدا ہوگئے ہو حادث پھرسے ہوئے چلے گئے ، جھی کرائی ہیں تباا کے دودان سردار فود فحد خان پہا د ہوئے مہیں دفاز ہا۔ اوراسی قصد میں دفن ہوئے ۔

اب اس فافله مين ووكم سن بخير دوارهيان اوران كى والده تمعين فيحواص حب كى والده سف بلى كرا ي مين سكوت الذا كولى معزت كى والده محترم فحنت مزدوري ترتيس إدراب كيبرن كابيث بالتي تحين بتى بولويان بين ايك جاب مسير تقيجس ساطي مدرسه تعاص مين دوس نظائ كانتظام تحاصرت تواحرصاحب كواس مدرسهين واحل كرا ديالكا بعديس آب ك والده ماجون بٹی کرا تئ سے سکوشت ترک کرکے ہتی مولویاں میں راکش اختیا دکر لی نواجہ صاحب مدرسر میں تعلیم حاصل کرنے اور والدہ لوٹھا ساتھ ور ترور ری مجھی کرتے۔ اس طرح یہ روحانی احل وگو ہر عرف ان کی منزلس سے کرتا رہا تو جو صاحب ، بھی مشرح جا بی بڑھا ہا كراها ق مص معزت حافظ محرصديق صاحب مجوي يرى خراي مندح والديبتي مووران مشرعيد لاسط اور مدرسه عن طالب ال کودیکھا۔ حصرت نوام صاحب کو دیکھنے کے اجدای نے دریافت کیا کہ یہ اٹر کاکس کا ہے ، جواب ما بیتم ، آپ نے فرمایا دویتم الل اسع ميرے حوالدكردس اس نجدك چشانى مستقبى كەلىك كال كى طاحت سے چائخ توابر صاحب اپنے نما يران تمبيت ما تعاني مدكن كي كماؤ م محرم يُّرَى دوانه بوگئے ا دريج مِس سال تک بحرح يُثرى نے نگوخا نديں خدمت ا فجاً و يتے دسے اس مدت ميں حافظ صاحب نے نوادہ الل کومیت کرانیا ا ددمجا ز کے حقوق مطا کیے حاص حب کی دالدہ نیزریجی صاحب نما زنجیں ۱۶ ایک دوایت کے مطابق مخاشدا کی میڈیل الخاماما اَبِ اس معرا يَثْرَ مُرْدِن بيرى تفى كرولة عبدالقا درجن سے بى كرا أن مين آب كے دالدفتر اك تقات استواد مور تقى حافا ال محصراتی صاحب کی صرمت میں آکم ہیت ہوئے اب مواہ نا عبدالقا درا ورحزت بھاجرما دیں برجھ کی بھی میں گئے۔ دونوں کے خانداؤں س<sup>کا</sup> عي تعلقات مزيد گهرے ہوئے جانج معزت محاجر صاحب كى مبلي شا دى مولا ناھىدا لقاد دے مشو دے سے ايك سفر كى مبل سے بهو كا كيان ۽ انعا المبدكي مدت كه بعد و فات ياكين. صافعًا محيصديّن نے معرّت محاج كو بدايت كا كرمباد ليورين ربائش اعتياد كرسك علوق خدا كوري كي ڈاڈ اللہ دي رنياي مرت تواج صاحب مرتشك جابات اوراجازت برقصرفان بوضلع دجم يادفال بيل آساً. يكوع مستى گوالريس ديت مگرسال V ماحول ان معروج كفاف فضافهذا جلزي اس بنى كوجود كرموج وه قصب ويي بود شراب بين كثر يهب دسين اود كهنابتكل تف اس ياس كوليكه فا مخوا زشی کپ اس جنگامیں وباکش پلیم پرونگٹے پرحا توجوا کی اورت کی کمیت تھا آپ نے مان عرو طود مہتر نیکر ایک جھونیڑا تیا دکھا پیال مکاگا عظر وندوں کے تون سے بہاں سے گذر تے ہوئے بھی ڈرنے سے تواجعامیت مركز رونا دونا کرسجدے لئے وترفعری كريا ذكرونا محد شروع برگئی بیچکل پیرمشکل ک شال صاءق جو کی کچه عرصر ابتدار لانا ویدالقاد دهرا حب جی <sup>د</sup>عرت سک یاس اُ گئے ۔ دونوں برازگوں نے اپنے مجمع باتھوں نے مٹی کھ وی گادا تیا دکر کے انٹی بنائی اورجھی میں بچاکران سے سجہ تیا دئ حواستک موج وسے ردفتہ دفتہ آیا دی طبیعة تراسيد نه اس جگری ناکا دين پودشره خد مرکعه ربيه مي تو آگرگ دودان ي مولانا ميرا لفاد د صاحب کی ايلير و فاست پاکيش ان مي بطريد که بٹیا مُوہی محصد اللّٰہ تھے جن کے صاحرا وسے موٹوی عبدالٹکوروپی پُوری ہیں۔

' سخرت چاہر خلکا محدّ صاحب نے اپنی بڑی مڑکی موانا ناعد القادرے نکاح میں دسے دی اس خاتون کے بھی سے متصد و اولاو ہو ڈنا کھر ' نویس سے موت ایک مولانا مبدا لمثان فرندہ ہیں کچے ہوت ابعد آپ کی بڑی مڑکی کا انتقال ہوگئی ڈرآپ نے چھوٹی بڑی سولانا عبدالقاد اسکنگال گئی دے دی اص سے مولانا فحرایشر معمدالعمش معبیب الرحمٰن اولا در میز اس وقت موج و دہے ۔

لًا دین پودشریف میں وی کی باغ و بها دک تعربی من کوحزت نوا عدما حدیث برٹرے بھائی گرام اعیل خان آب کی خدمت پی ا اخر ہوئے اور بڑی مشت سما حت کی کہ کہ چھنگ والیس چیس ا وزشفل طور پر دیائش اختیا دکویں۔ نیز اپنی جدی جا ٹیرا وکا وزش بھ ائن گرمخزت نواج مناصب نے فوایا کچھ مرتدرنے حکم دیا ہے کہ ہیں اس چگرہ کردیں کی خدمت کروں جدی جا ٹیراد کے حقوق می ہے آپ کو پخش وینے ہیں۔

صوب و وہ صعری سے عربی ہے۔ معرضہ تواجہ خلاکا محرصا صب نے مستقائل حیث ایک سودس سال کی عمریس وفات یا گی اور اپنے بچھے لاکھوں تھی ترقم ڈکٹے معرضہ نواجہ صاحب کے فتھ طالات زندگ کے ساتھ آپ کی روحالی منطبت اور ساسی خدمات کے باسے میں بھی کچھے ترکرہ فوجک مجمعة بوں ادراس سلسلہ میں مجھور کے مشا میری کی آرام کراکھ کا کروں گا۔

بعنا بون ادر س مصد بي برمير سنده بين مين و التي بين كدمولانا مندهي في سع بعيت بوسطٌ يو مكوه وجلا لي تقعد ان كاتر ميت بجالى معزية حافظ في مصد الق بعم يوفق في مشرف في في كدمولانا مندهي في سع بعيت بوسطٌ يوم المرجمال بين اوران كاتر ميت معزيت كو مؤدرت تعي بس ليط مين مؤدث ذران معرفت فليف علا محددين إورى كم ميروكرنا بولوم مرامرهمال بين اوران كاتر ميت معزيت مولانا مندعي برجما بي ند إشرائد الديم يك صورت پنج المبندمولاناعجودا لحس اسرمالٹا اور بمدرث اعظم علا مدا فردشا ہ کا شمیری فرطرتے تھے کہ محفرشہ دیں ہودی بنزر کے عادجت کامل ادروی ہے جل بھی ایسے جہرے برصرت فظروا ہے سے کئی مقانات و لایت بطے ہوجا تھے ہے۔

ضح ا نورب معزن جمیں اجمد بی فرماتے میں کر محرت دیں ہودی دوجا نیت کہ اس منزل پہیں جہاں السانریت کا کیزہ ہ سیصاسی کے معزف موصوف حزف دین ہودی شعب مسلسد قادیر بیل تبر کا کیا ذیتے لیص

یک و دُخوکولانا عبدالذ مندهی کی معیت میں مکیم الاست موان اشرف علی تھا نوی دیں ہو دکتنز دینے سے کھے تھیکم الاس کار برسوا و تھے بھڑت دیں او ری ان کی بیٹرا گی کے بیٹے طرک پرتشر دینے فاسٹے ابھی دونوں ہیں کئی گرکا فاصلہ تھا جہ سکیم الار فظر صفرت دیں ہوری کے چیرہ پریٹری توفو را گھڑرے سے اثر کھٹے اور فوما یا عبداللڈتم نے مجھے مارڈ الاء ہر کیوں نہتا یا کہ ہر درمہ کا مل ولی دنیا ہے۔

حفرت شرفي شرقوري فريات بي كنوام غلاً محرصا حب كي ايك نظاه مي السان كي تقدير بدل ديّى بد -

حورت نواج معاصب ایک در دنرز اس نصے ادرانگرنیسے نفرت ان کاایان تھا اس سے طاہ واد نبرسے ای کے دوا تائم ہوئے نواح معاصب نے تسعید با دولو ند کا ٹیانس میں شرکت وائی بھونت نتیج انہزمولانا نمورا کھس آپ کاب معدالت شعے چمیٹ ان نصار میس تمثیم سے اپنے رخ موانا مندھ تھے آپ ہی سکے مشورہ سے شروع ہوئاً رخواج معاصب تخیک دشی دو کے مرشد ادارم بر دونوں ایک دوسرے سے بہتر تھے دن تھے۔ گے مرشد ادارم بر دونوں ایک دوسرے سے بہتر تھے۔

مشہور دو امشکیشی کی دیورٹ سے مرحل ہن ٹوکیٹ کرشی دوائل کا مقصد پر تھا مزدوستان کو آنا و کوایا جائے اس کے نئے بک سے ناکسے فائم کی تھی جس سے کہ نٹر تین امیروں نا نحوو اکسس تھے مطالعہ جس اس توکیک آزادی کا انتخاف ہوکا۔ اس کا دفتر کا بڑا مرکز مدینہ منودہ میں توانم تھے۔ برحل فری عکومت نے معلی و وہ بند اور حضرت دیں بودی کوگر تنا دکر میا مولانا حیسی اس کررمد کی گفت بیس کھستے ہیں کر صفرت وہی ودی کی گرفتادی پڑلوا کا میں اس قدر اشتمال پریدا کا گار کھومت ان کوریا کرتے مرجو برجگی

مولم سنة يحذر كه لئة وكم التركيم وشنا العقوت كه عدم اعظ بين مي بات برعزو و دور دايا كيا بستاديم قري الأو المستواح المست

فریان سی لیے کہ " = سے فرکران الاوری سے کوئی سی کا ضعیت بند کا س سے دل عمد اللہ السبی استعداد بدیا جویا آر بندود معربر مرکعات کر فیوں بی کابل مرکز عمید کامسدہ مکھی کا جہا بانہیں سان ملت کا

#### مردد سخرت ابرالحس الشيارح محمود صاحب متراعيه

عبارا حدثان شكعاني ايراك (كارينامهم اسلاميات عراي)

الی صلات 3 سه کید کی بردو مرب سے بحت مرک اٹھے تھے اور سنگل مور پر ندو میں ؛ و برکٹے تھے آباد دمدو برائد وصاحبہ کے ۔ کم اور ممنیت : ساکت کہ بردو مور اور کبت اوا مس تلی ، آپ کی بدائش قعبہ دیوان نزدگا دھی موری صلع جربور میرس (مالبقر کھرو و فردی مول ملک کے ایک مالید کی بدائش کی مجمع کا بائج کا تعین بست مشکل ہے را بنتر آپ کی فرک ادار اسدے بر ترمیا تاہد کو کھا : آپ کی کے نصف آخر سے فردان میں آپ بہار ہوئے۔

المنطق من المنطق من المنطق التعليم التي والدم والكاميد عبدالقادر حاصب عاصل كاراس كابعد كي عوص برحاص بالأولى الموالان على المن المنطق التعليم المنطق التعلق المنطق المنطقة المنطق

صحنت ما فیا محدصدتی صاحب نے نقایا کا حکم دیا۔ پورے چاکیس وان نیا کرنے کے بعد نفاذند سے فرا ڈراواو حکم دیا کہ او (قصب) ہیں جاکر تھا) کرو۔ امورٹ تعلق کوھی یا میں مثل مکو جہ ایک برا اقعید ہے جہاں مغرث امرز ٹی کے امیادی مزادات تھے جوبر برجا شدکا عال دوروورہ تھارتوبیہ کے مسلمان اور میدز اپنے کچول کی شون کی نجنڈا را ہرائے تھے اور میڑھا دسے چڑھانے تھے قبروں موسحیرہ گا ہ نبا دیا تھا ماللکا احادیث ہیں دیسول کمریم مل الٹوعلہ دسم کے و نجا درشا دائٹ موجو و جی جی

ے ال دعات وحرافات كى محت ما نعت معلوم مرآب راك مديث غريف ميں ارشا وفرمايا - نعن الله اليماورد النمام ے دوا خودا دیا ع<sup>ی</sup>مہ مست جوا ترجہ برا لٹرتمان مودونصادی می<mark>لانٹ فرائے جہنوں نے انبیاء علیم العکاکہ تردیج ہے۔</mark> انتخاذ انبودا دیا ع<sup>یم</sup> مست جوا ترجہ برا لٹرتمان مودونصادی می<mark>لانٹ</mark> نے كاه باليار جب وقت جنزت امروع تشريب لاشربالك اكيله تحق أب كاكرى معاون ومدوكا وساتهي شرتها رحزت في الك ى تروى كازديك بى ليكسمي معجدا ودايك معمول مكان جايا اددعواً أك اصلاح كاكا خروع كرديار تروعا بين أجدف فقط بخار تعيج برفود ديا اس يح بعداً سيف بربات شعرت سي لحسوس لك اصل انقلاب تعليم ك وديوست مَسَعٌ كا حِبَراً وفي علم كالأنجابي صيح اور غلط كى تناخت كريتك -حرنة نه بحظة فوشى كما المبد تونسم مي اوردي كأنماعت كاكا) نشروع فرط ويا رويب حيز فقراء ا ورهلم بحق بوكياً والأما ذل نے ہوا کید نیک خصلت نرمیندار مقابس کرج ابش بیمنی کرفتر ۱۱ اورطلبر اور داردین وصا درین کے طعاً کا انتظام اسے معونیا او مبت تکین مخرشا کی دکل شده رطبعیت نے اسے منطور نزفرہایا انڈ تعکینے دمین کاخدامت کرنے وا یوں برینبی نتوحات کا دولہ کم كحول يا رشر ورتاسك كجه عرصر اليساجي بخ اكرجنگل نبت سائك يات توثركراس كوخالى يا ني جل كركان لبا ليكن حالت فرا ده عرو أو تَا تُمْرَى اورفتوما ت مُرفط بوكينى اوروكون ك دول يل آب كاعظمت ويزرگ كاسك بينى كي اورجارو واطرف عداً إ جوق ودج تی فدمت اثدس میں عاحرہ و نا تروح ہوٹے ، سنرح ، نیجاب ا وربلیمیشان سے کاکرفیش ما صل کرنے لگے ر <del>طعار ارموث</del> مي مين الياري تعليم كه زريوس القلاب برباكرن كالبيركية اورامروث مي مين اليك ابتدا في مدرس مخطاقراً كالا في تعيم تركن بالسري ليقرقائم وبالإرجس حديث مولانا حبيرالله سندحى وادانعوم وليرنبرعت فادرغ التحصيل بوكوا مورط تشريية لائد أير اب ك حكم سند اكينطيم والالعلم كي فيا ورهوي كل اور قرآن كريك كي تعليم ي سانحة ويكرعلو كي تعليم كا بندلست كيا ككي ر لرسس کا قیام مد مون امرو لی نے رجسوس می کدوین کا آوار دور دراز علاقوں میں بہنیا نے کے لئے نشروا شاعت کے دوانا او م<mark>زوری میں واس زمانہ</mark> میں سندھ اپنے مغرا نیا فی اوراں فی اسباب کی نا پر بشش کورنسنٹ کے ویگر علاقوں سے کٹی ہوگا تھا۔ وَدَالْهُو نفرواشا حديد يرميم ملوق آور مبندؤ ل كاقبف تخفا بهال تك كرمسك أول كريّ والمذي كتب يحيطاوه قرآن المربعية جج ابني يحافيكا إ بيريث نو بودًا تھا ۔ معزیته امروقا کے حکم سے مولانا عبیالنڈ مندجی نے ایک دیسی کھرد المطابع کے ناک سے قائم کی جس پی سندحی زمان کی ہت کا

معزیت امروق کے مطرحت موان عبدالنہ مندھ نے ایک میسی محدود المفاہع کے ناکسے قائم کیا جس بیں مندھ زمان کی ہمت ہو' می کشبہت کے بوئیوں ایک ماہزاد دسال ہوئیت ان مواق کے ناکستے مندھی میں جاری کیا ۔ پرسندھی دسانہ پکی عرصہ جا ری مطابق بی بیسے کی اور احیا ہے کی مروم جری سے بشدگنا چڑا ۔

یکی خدمامی و موزت موان امرونی معاصی ما مرونامسل تھے اند تھائی نے دوش ول عطا فرط ہی اکب درجانتے تھے کہ ہم ہوگا بری توم کی اصلاح مرضہ قرآن کرکم کی تعلیم بی سند برسمتی ہے۔ اور مسلی فول میں توری انقلاب لائے کا فقط ایک بی ورد ہے کوج موزی توری کوم سے معنی وضعی کے انتخاب سے جانے اس مقعد کے لئے آپ نے قرآن کرکم کا م فیم اور اسان وشیری مذہبی زیاسی کرنے کا بخت ارد کا کیا رسیسے معلیم آب نے سور کا اوران کا اسان قرار شائع کہ اسے دکوری تفایق کے لیا اوراس کی بست زیادہ بیٹی کی رحورت نے اس سے جدائیے قرآن مجیدے مرتبر کو کمل کرنے کا مراک کہا ووٹی عالم کی ایک باعث بیٹی کی اور ساتھ پر کرنے کے ایس ۔ پائٹرہ کو بھٹ کیا اود ترجمہ کا کا کمٹروشا کوویا ۔ تروکر کے کسٹسط میں اکہدی ہوئرشش دہتی تھی کہ تروعہ عام فیم اودکسیس زبان میں ہر اودقرآن (ایم علیم وصطائب سے دود نرجائے ۔ آپ کنومی اسا تنرہ کی طرف دجونا نربا تنا ودکھت مہا جنتے ہے بعدا پسے منا سب المفاظ انخاب فراتے () کی کسانسست پرسب شفتی ہوئے۔

\* يہي د*م مين كر معزبت مولانا احروقي ها حيث كا ترجز وَان ترفي جه*اں ايك طون *كرندهي ذ*با ك كى خددت ہيں - وہي ايك عظيم ديئ اليمت بھي ہے - دير *منعمى ذبان كا ترجي بهنيت تقب*ول عام ہؤا اور اس كے بسر جيّز ہجى شرجے ہوئے ہرتر جہ إن كا دم برخاست ہؤا -رئيس مولان الحد على كا ہورى هذا المترعلہ نے مڑى توجھودت شمكل عن تاره طباعث كے ساتھ كئی مرتبر ابخين خوام اللہ من خير انوا لہ

رے مون احد علی لاہوں تھۃ الشرعلیہ نے بڑی توبھورت تشکل میں کدہ طباعت کے ساتھ کٹی فرتر ابھی خوام الدی فرانوا کہ الروازہ سیرٹ نٹے کہا ۔

ملوبی خدر ماکت عسرت امروق ایک طون عالم دین اور شیخ المشاع نے تودو مری طون بھین ادیب وشاعر می تع اکب کا فراناگ الفری ترکیم مندمی فشر کا دین کا مبتری کونزید رامی طوح مندمی زبان میں شعود شاعری میں کپ کی تقرید کردہ کا ب" پریت نامو" اور

الولووغریف ایکسطیم شاہ کا دیں پریت نا مدیس گوسف ٹر نیخائے تھے کوچس سوڈوگدا نرسے کا بی دہ نماص انہی کا حد نخارخش بنے برخا ہر گوسف نرکیجائے افسار نر کو تلمین فرایا ہے لین اس کے بیروہ میں عمل کے بریک نمات اورصوفیار مسائل و بن نشین کرنے ہیں۔ ' مسلم میں کی ہے۔ آپ کی شاعری کے دونورنے اوپر توکر کئے گئے اس کے علاوہ بھی آپ نے بست سی نگلیس اور خزاس کہی بس آپ کا الفیم معلم ہم تی ہے۔ آپ کا شاعرتھے آپ کا نعیت کام بہت بندسے رآپ کا کا آبان ادر شکین ہے۔ کاا کی دوائی اور دیکھی ٹرپیٹے الفیم معلم ہم تی ہے۔ آپ آزادی سے علم واریخ کے اور انگریز وں سے تخت آپ کو نفرت تھی۔

نیا با اند مسرکم حمیالی به ایک ذرا نه می میدوستان میں شدمی کی توکیک فوادوں پر تنی اور بہت سے وسسم بھی اس کا شکا د ہوگئے اور اسلاکا کی لاور اسلاکی کی تعدت کو تحبیر اگر کھون خاصت میں بہت سے وسسم بھی اس کا شکا د ہوگئے ۔ . فاقا فیت کا قائل ہوگیا اور اس نے اسلاکی فاط فرقری سے بڑی قرائی سے جی والے نہیں کہا اس سلسا میں بہند ال سے صوت امروثی کی شخت نمائٹ کے کھی ایک اسلامی سے میں اس کی کر حدث نمائٹ کے کہا ہے کہ کہ کہ نفت نمائٹ اس کی کر حدث میں ہوئے گہر ہوئے اسٹرین میں جو آپ کے کہ کہ نفت نفت اس نریخیا راوائٹ ہوئی کے برائیر میں ہوآپ کے ایک بندو فرمین مار محدی میں کہ کرکھ کہ نفت اور اس کی سام نواز اسے میال شاہنوا نرصا صب سکو میں ادمیٹ والی سجد سے نزیک مرائض واسی کرتے ہیں ۔ ووہر سے نیک بھریا اور کیا تھال ہوگیا ہے داور اس کی میں اور کے اس کے مائٹ اور اس کے میال میں اس کے میں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال شاہنوا نرصا میں اس کے میال میں میں تھر ہیں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال میں کہ میں میں تھر ہیں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میال میں اس کے میں اس کے میں اس کے میال میں کہ میں اس کے میال میں میں تھر ہیں اس کے میں کہ میں اس کے میال کا میں اس کے میال کے میں کو میں اس کے میال کی میں اس کے میال کے میال کی میال کی کر کے میال کے میں کے میال کی کر کے میال کے میال کی کر کر گئی کر کر گئی کی کر کر ان کی میال کر کی کر کر کر کر گئی کر کر کے میال کی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر کر گئی کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر کر کر کر گئی کر کر گئی کر کر گ

ڈاکر ورمعملی اصاصب بی بوندہ ایرودسی جاحشوں ویس بروعیس ہیں۔ موت کوچا وکا بہت شوق تھا اورا ہی جذبہ سے فیمیر ہوکر آپ نے بہت سے گھوڈسے پال دکھے تھے گھی اس وجہ سے کرکھی جہا دیس ان کی خرورت میش آئے رئیز برکرجہا و کے مسئلی گھنگی بڑی ولچسپی اور توجہ سے تنتے تھے۔

سسسال یویں مزید شیخے البندمولانا عی وجسی وہ بندی دھڑا انڈ ملیرٹے حضرت مولانا علیدائٹر مندمی کو مندوہ سے کا بل بجرت کرنے ادر وَ بَانَ اَلْمُرْزِوں کے خلاف کا کا کرنے کا حکم ویا محضرت امروثی نے اس کسلسری مولانا مندمی کی بودی مدد کی دیڑ کے بجرت کے دوران شدھ سے جست سے قائظ بچرت کرنے کا بی رمان ہوئے حضرت مولانا امروثی سنے ان قانلوں کی دوائلی بودی بودی بودی اردی اور وٹوں کہشاد نے 'نا نے تشریف ہے گئے۔ کچھ عرصے یہ تھریک عادی دمی اس کے بعد کابل گودنعت اودائگریز عکو مست کے وومیان معاہرہ کہ مند ہے ۔ کا کہ برگئی ۔

خرش ونا مبیدانشرندهی نے کا بل نے امروث میلاد کا سسند جادی مکھ امایک فواج محاطرت امروثی کے ناکھا اگراز 'اواس کی طاع موقومزت، مرفی کرنفل مزدکر کے کا چاپ کا برگزی کے کمشر نے حفرت امروش سے فضلعت موالات کے لکی افزار ' شہرندکی بارچ کیپ کردا کروڈ بیس سے آپ کی میامی جدوجہ کا آفازیکوا ۔

بنشد علیم از بس مران ادراس کے حدیث ایک طوف تھے ادرجرئی، ترکی اور اس کے علیف دومری لاون آس کو اور ا حدار منی آرکا مرکز تھی اسلمانوں کا فلی تھاڈ قل فٹ منی نبری طرف تھے ادرجرئی، ترکی اور کشت از ما تشوی کا دور آ ہے توسل ہوں نے ہی فوت جر پرمرس کی جیسے کئے اور اس کی اضافی اور ما وی ووٹوں طرح سے نوبسامروکی رائی ووٹ مجی علی گائی جو اگروال نے مجی فلا ایک سے باحث قائم کی جو آگر جلی کر کل نہ دھا انسٹ کھی تھی تھیں تبدل برگئی اور اس کا مرکزی ووٹ مجی علی فائم ہوا اس مواجہ کی فائل ان مواجہ کے معرف اور اس کا اجلاس مواجہ میں معرف میں نے اور اس کا اجلاس مواجہ می کا مواد اور اسے مغربی ان مرحل کی اس ما اجلاس میں معرف کے جائے انسٹری مواجہ کی مواد اس کا اجلاس مواجہ می کا مواد اور انتہ مغربی تا مجد میں موسی معرف کے جائے انسٹری کی مواجہ کی مواجہ کی مواد اس کا اجلاس مواجہ کی مواد اس مواجہ کی مواجہ کی دور میں اور انسٹری مواجہ کی دور مواجہ کی دور مواجہ کی کا مواجہ کی دور کی کو کہ کی مواجہ کی کو مواجہ کی مواجب کر مواجہ کی مواجہ کی مواجہ کی مواجہ کی مواجہ کی مواجب کی مواجہ کی کی مواجہ کی کو مواجہ کی مواجہ

ترمیده میدی واقی چی زرنده میب بیخاهامت کا املان کیاتر ندای کی نگریز موالا درخده یک چیچی سا درمدارش کی ایا بر ری حی رشیختر الفاعث تحقا اور تهیدم وقدی هی الکریم مودی وا حد ند کلمانی اورانگریز میرست میرومدا و رمولویوں نشرا سرک تعدیق تخ امروکی نے مولانا وس کی واد کی کلملت رمایا اوران سے امری کرموجومی آنها را انکوا مشت کا کارسال کلھوایا جس مجرمهت سے جانوں کا تعدیق رمشندی سینے ر

ہ کہا گائے ہے۔ آپ کا عرب اور کے اس کا کہا کیر اٹھایا اور آپسے نے کا ہ اور ان اکثر فروں کی قروش ہیں گیر گرد کے تعربی کا سیری کا کھیے۔ تھوچ عزب اور کے اس کا کہا کیر اٹھایا اور آپسے اور آپسے کھوا کا خاص سطنے میں بوری باری کا اور دکا وی جس کا بیجرہ تھا کہ دود ساجد آج بھی تیم وار کساک وورمیال کموجود عیرہ۔

وقات در این کی فرمت برانما ویت بهدش که دیاده داده داد. معرفصت واقد اعلاده الدوامیون ر

خلفاً ۶ س ۱۱. «وندَّتِیخ انتفسرموانا احرامی الا بحوار تشدانس علیه (۱) معزیت موانا تا دالدُما صبنایی دهشانشطیه (۱) مها «ابر عدید دیزیر» رستعمرهایی (۲) همپیشه ای کورمالی با بمی (۵) موانا میرانکریم معاصر واعقال ملکا ویرو ہ چا **نش**میں ہر آب ک کو گ نبخا ولاد نر کلی اور نہ ہی آپ نے طام چری فقری کے دستود کے بوجب کسی کو انجاج نفیدں مقروکیا بخافاہ کے انتظام کے لئے آ جب کے جسیج سر دکھام الدین شاہ صاصب کومقراکی گا ان کے انتظام کے بعدان کے فرندہ تھنے ہواٹا صید محک آئی فاہ صاحب مقرر ہوئے سحبہ کی اس مست کے لئے صوبری حاج بھیا اس پڑھا حب مقر رہوئے مگر ایک سال بعدمولوی قدرالعزز <mark>حاسیے گئے</mark>۔



ij.

WU

تباريو

على كرمو

لترض

د. عموال

نى بعز المستون ورنوائى دفلا العبل مي كريدودگاوه مرفه موزول علاقرايا - وه اپنستاد فا شاغازيس قرال و توزک موثرات كو باي الفاظ سيشي مالول المستون مي مي مي موزول علاقرايا - وه اپنستاد فا شاغازيس قرال و توزک موثرات كو باي الفاظ سيشي مرب كراي المستون كومود و في المستول كومود و في المستون كالتيمون كومود و في المستون كومود و في كومود و في المستون كومود و في المستون كومود و في كومود و في المستون كومود و في كومود و كومود كومود و في كومود و كومود كومود و كومود كومود و كومود كومود و كومود كومود

قران عزیر اپنے منصا گھر معنوی کے کیا طاسے میال نیرا وہ ندی اور جال کہ برائی کے امترازہ کا ناگہ ہے ۔۔۔۔ وہ شوکت نحروا نہ الد طبیع ورولیشان کے کہا تا کہ و نیایس میراکیسنے کا ڈمر وا رہے ۔ بلذار سول باک میں الشرطید وسلم کی گیا دک و نوکس کی کی صوی جی ت پر اور پر چیجیتیت ایمان والیتان کا مراب بھی ہے۔ اب اس جا حدیث کی ضوکستری تاثیا مست ہوئی رہے گی۔ کیونکر ارشا و نوکس ہے کہ مربی اُکریت کے عدم منیزی امرائیل کے انھیا و کمرا کی طرح ہوں گے اور مرب جد کو لگی کی مبورٹ نہیں ہوگا۔ اما الانہیا و حلی الدولیے وسلم کی جائین کا میر تابان جب مرزمی حرب میں تیکا تو تو توزیت اور کرٹے اس کی بہلی کر دن کے سامنے گرون تسلیم جھکا دی اور بی وہ علی ہے جس کو صوافیت کے ناکست تھر کما گیا۔

اب آنڈ قاسے ہی اپنے نبدول کی استعواد کو جا تناہیے ۔ نہذا وصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرت کے اس مگریا دک انسان کے بعد مثل ہوا اور فورحال کوکھی طبیرہ علیمدہ اورکھی جامعیت کی مورت میں مختلف اووار میں فشاف باکب زیمنٹیوں کو ود بعت کیا گل محنزے خارد تیاعوہ تعمقاً مبليد برقريب سير بونظرين بشرق بين- أن كوحرت عمّان ذوالنورين كاحيات طيته سير حدا كاربيلو نطرآت كاراب معلوًا بؤاكم معزمة صديق اكبُرُ نے جامعيت كے نما افواد كوا پنے اندوسميٹ بياتھا اود آ كے مشببتِ ايْدى نے چلالى افراد كو ناردق اغطر كے لئے فختم كريط اوروممی مشببت فیصفرت عثمان ووالنورین کو تبال کی صفت سے نوازا ۔اصحاب کباد کی جماعت کی تقسیم ان اصوبوں میر کی جائے ۔ تولیک خديق واستبان كرصودت افتنيا دكرجائعكى عكرتماك سعيددوجوں شعد تعطق فطرمج جحدّا لنثر أي الادض سيرنا شاه ولى الندرجمنة الندكي حيات بابكل كو وتمينة بي - توجا معيت كي تماًا عكس لنظ بهوءً بع وبال حرف عالما ز تبحري بني طلكُرُيّت اپنے إورے أورى كا دفرطيم يرضيته عدالعزيروم سے بروردگا رِعام نے يونكر كناب وسنت كى روج اورطالمان فق كے تعرب كے مزكم كا كا كا بينا تعاليذا أن كے فرق اقدس بريح بيا كاشياذى تاج يبناياكيا - اب انبى ك ناك ليواؤل بيرست سيدنا فيراسماعيل بروم ادربيدا حدوبلوى كوب بدار حال عطافر المرجباد عجيب الم وَلِيْه كى الأيكى كرمة منخب كربيار مبدك علاكا كادمرنوس بن ان ب باك فيدول فرين علقة الرك فوج ال مسلا و لل كالم تراك كم تشر المقبلة مائیست کا دوس گزئیت و بیا شروع کیا-ان کے قلوب آلاکش دنیا دی سے باک تھے ۔اور ان کی دوس جذیہ جہاد سے موشاد تھیں۔ آ ٹوکا دافا مع مقابد ين جا اشها وت نوش فر مار مليس كوسدها رسد . مگرا بي خاكموادان اور مندادان مي دايست كي دورج جو ك محف رس قبيدا اي داي ى دومغدس فرو (مولانا عي اسحاق شاه اور حفرت في ديقوب) كم مُعَظم كاطب بجرت كرمك بط كف اس ها كوسنت الشراود حادة الشرف الأ طرح يوراكيا كر عبامعيّيت كانوزماج ١٨١٥ القدمها جرك كوعطا ومايا اورحفرت رمنيدا جدكككوب أودحفرت مولاها ميرتباسم نا نوتوى كوان كى جداني اور جها صفات كاسطه إنم قرارويا ميرتران عكم كاللي فغيير بنيس جن كواپنون اورخيرون سيراسلا كي صداقت كا اعتزات كرانا تعا اسی سلط کاکر ایوں کو قیامت کے بہنچانے کے مع حرب نیے البد جامعیت کی علمروادی کے لئے اور محرب مولانا الرف صلى تعانى اود اماً كا افقاً ب حفرت عبد الشرخدمي اسلاك جائي حدق ك ترجان اودمعرت منى اعظ كفايت الذ اورمورت أورشادها جالی مخطبت کے روح رواں بنائے گئے۔

۔ بہ ہم وودفقی عمی جامعیت کا مشعل مروادی کے لئے محتریت بین اکد حدثی کالک وقضا کا قدر نے تج بڑ فرط یا ووحوزیت الوث شہبا ترمزل قطبیت کوجل ہی سفات کی محل جل ہ گرکا اود محترث دیں ہوری کوجل ان خصائل کی کا دفر باڈ کے لئے سن تھرب کا گیا ۔ حب آسالہ سے بریا نوی سامراج کے محسد بھتوں کے وحدارے کھئی گئے اور ذمین سے باطل کی سوتوں کو بھوٹ ٹر پڑنے کا برر 'موقو عیشراڈ' ایڈٹ خ پڑوں کی ہج تموں کو مال وجاہ کی ہوس کا تمکا دہوکہ سرآ تکھوں بر جگہ دی اور بیگانوں کو اسانا کے تصاد ہے گروہ بیش اپنی تا کا طافقہ
ورقبرا فی طاقتوں کو اکا کھڑا کونے کا مو تو باتھ آیا۔ سرزمین بزرکو المیس لیون نے اپنی آبا باروں کا مرکز کی بڑیا اور فرخد کی تمکاشیوں
سے ساملائی کی دوج تھا نے کے بے بناہ منعوب نے آپار کھڑے گئے گئے مشیت ایندی اس دخمن اندائی ہاڈ ہو پر تھا دت سے بستم کو ان ہوئی ہے۔
اور معفرت فاہوری قدمس سرّہ جن کو امروٹ اور دیں پورکے غوا آئی آ دام گروں نے آپی دوحانی محد فرکوں ہما اندادواس کے بہا
ایفاندی فیصلے کی تکوں سے کندو ہما کہ اور ایس بورکے غوا آئی آ دوم گروں کی طرح مشیوں نے مات پڑھائی کا کمران کو کی مزتری کہ ہما
ایفروں کا خیال کھنا غلط اثابت ہوا کہ کہ بالم کی اور تا کی مؤتری ہوا کہ اور اس کے بہا
کی دوران ہوسا سے موسوی اور بدہ بھیا کی جا لی اور تالی عظرت موسوی تو برائی کہ کران کو کی مؤتری کہ ہو سے موسوی اور میں اور وابل سے مہارات کے موسوی اور میں ہوئی کو موسوی اور ایس کے بھر دوران ہوں کے بیاس صالہ می ہوئی کو موسوی اور ان کی موسوی ہوئی کا کمران کو کہ کوئری میں موسوی ہوئی کوئر الموسون کی کوئر اس کے بہر الموسوں کے اور الموسون کا دوران دوان درکھا۔ اور مزال می موسوی ہوئی کوئریا تھا کہ کہ بھر الموسون کوئری کوئری کوئری کے بھر دوران موسوی برنگاہ کوئری کوئریا تھا کہ انہا تھا کہ کہ بھر دوران موسوی برنگاہ کوئری کوئریا تھا کہ مؤلم کوئری کوئریا تھا کہ دوران دھار دوران دوان درکھا۔ اور مزال کے بیار الموسون کائی اس کا کے بہر اوران میں موسوی برنگاہ کوئری کوئریا تھا کہ دوران موسوی برنگاہ کوئری کوئریا تھا کہ دوران کوئریا کہ دوران کوئریا کہ دوران کوئریا کوئریا کہ کائل کہ بیسا میں موسوی برنگاہ کوئری کوئریا تھا کہ کوئر کوئریا تھا کہ کوئریا تھا کوئریا کوئری کوئریا کوئری کوئ

بدكيد يا وين اوميح أورايا دنيست بركيد باكارخود باوين احركا رئيست

انڈ ۔ انڈ واس وقت اِس الْبِها ہی کہ اُندکے بلندکرسے واسے ہا ہواسالاً نے جمع برتیووالڈنگا ہیں ڈالیں۔ اور تما کا حارین بیٹم ٹرون میں ہے ہمش پڑھے تھے ۔ کچے وقت کے بعد دسے جا اکو ہمیں نے آپ کو امرے اُنا دار آر آپ پھڑت لاہوری کو ڈیا طب کرے وَ ب بھٹ اچراہی مجاوزات کے حاصل اینے مناصب جلیزی کھیل کے مطاحوت لاہور تعرص مرّد کی فخرش فرما درجے تھے ۔ جا فالد جائی فجروات کے حاصل اپنے مناصب جلیزی کھیل کے مطاحوت لاہور تعرص مرّد کی فخرش فرما درجے تھے ۔

سجان الله ومحرنت امروفي مين يور ترقيف يس عاخر يوكرفرما ياكرت تص كدم إجال دي يود ترقيف كدجال افروز ما توليك

حزت ارو في كا ايك واقد اس وقت حس خا كمة كاباعث موكار الكرنيون في سندم بين ايك نهز تعليف كي تويلى رويق مي إ پڑتی تھی ۔ وگوں نے حفرت امروٹی سے حاکر ہے معاملہ بیش کیا ۔ فرمایا کم فجھ کو د ہاں سے جلوآپ ایسنے مجا بدریناتھیت اُس اسپولم یں ج انگریزوں کا بہتے تھا کہ حفرت امرو فی گر اپنے عزم سے کسی مزکسی طرح با ذرکھا جائے۔ ابندا اُس کے بیندا دی وفد کے طور بر حاوا ك التم مورك إس أرب تع آب ك دوولينول يس مع إيك ك سانع يول بمكلاً بوت .

افراد وفد ، تبارا ناكيا ہے ؟ **م باید**ا-میاناً تلوارسید-سوال ۱-کیاکا کرتے ہو ؟ حجاب و- جا د في مبيل النَّد سوال: په ن دېنتې ۶ ہوا ب ارتائے بیلے ہر۔ سوال ارتبارت باسسانان كياسي بچ اب بہ بھے بوئے جے ۔ سوال ، کس کے ساتھ ہو؟ بچواب، د دہ بما رسے ٹینے بھٹے ہوئے ہیں ان سے دریافت کرو۔

وفراء وفاي عن اعروني كي فدوست عن حا ضربهوست - ابن القصد عرض كيا - فرطيا مسجد تعلا كالتحريب - اورسم إس مكر ك، يام بنائے گئے ہیں ۔ فرشنگا ہ قضا وقد داس وقت بھا در ہے تھے سے بالكشان محبثت بكوشے يا د د و مر على الصح يون مروان مبكا روربار روند

#### خداکے لیے دو تواقبی چیز

ايك صاوب مجدس كمقران كاتبرنديميًّا بوا فنا -حزت شفرهًا دم عبدائن صاحب كوينت وسيترك إزارستعابك وهوتی او ز- وه بازارسسيرش انجی قیم کی دهوتی لاستے -حضرت سفدان کوفران کر خلال صاحب کودست دو ۱ وراینی صاحب كى طاف اثاره فرايا - مَا وَم عبدالتي صاحب سن عرض كما كم حلات بن تومجها تفاكر ابني حزورت سكے سيال مركزا رہے ہى اق ي بهت الجي وصول فيا ، انبيل في تق أ سبك فرا بوا أكرين ورا بل قم كا وحول لوا . يكن حزت في فرايا كا اهرك راست بن چيزدين بوتواتيج شم كه ديلي چاسينية إلى اود وهوتى ان صاحب سن سيرد كردى- ( دايت بي دهري في درين صاحب )

## حضرت طان المثالخ

#### عضرت مولانا بشيراحم صاحب بسرورى فليغ مجا زحنرت لابؤى

الدُّتِ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِللْمُلِلِللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

وسټ کرم : بوای اویتمون مسکینوں اورمختاجوں کا ہی*نز بریکس*تی فرماتے رہے ۔

علممض فيالض

تبینی دربار لکھوں کی تعداد میں چند اور دیگر نمائک ہیں مفت تقسیم فرناتے دستے ۔ قرآن کرم کا دو و اوکرسندھی پیرسے ترجر کی اور برا رول کی تعداد میں اس کی اشاعت کا انتظام کی ۔۔۔ مدرستہ ابشات ہیں ہم داروں کی تعداد میں وخرانی اصلام نے وہن تعلیم اورا اسابی ترمیت حاصل کے ۔۔ اخبار خاام الدین کے دریصے سے اٹا کھوں انسانوں تک پیچام ہی بہنچ رہا ہے رہ تمام خدمات حبتاً لیکندگی کمین ۔ ان کہ اُمدنی برسے حضوت ملطان المشائع کچھ نہیں این کرتے ہتے ۔ چینیس برس کے مومد میں محیرسے اور ، دوخلوت ا ورطوق میں حصرت کی قدم ہوی کا شرف نعمیب ہوا بھا ہو مدت میں ان کی مبارک زباد سے میں فرزک طبیت نہیں گئی۔ ہاں عرف ایک و فقہ تنبائی میں حرف انتحابات انجائی وکھر کے معالیٰ فرنائی کر جو توکسٹسینج الاکسلام محفوت مدن رحمۃ انڈھر کو برکسے الفاظ سے یا دکرتے ہیں وہ الگذکو کی جواب ویں گھر کھیں شریف سے جایا کرتے ہتے ، اولیا سے کرا مرک مرادات عملی کرکے وہاں ایصال ٹواب سکے ہے تشریف سے جاتی، کھیں مراقبہ میں فرنایا کرتے ہتے ۔

ایک وفد وو و و پر میک تشریف نے جارہ ہے۔ ایک سادہ اور برانا مقبرہ داستے میں آیا جب 'ناگر آسگ بڑھ آؤ ہا' بنیر احریتج براکل تحالی ہے ہوس نے بخوش کیا، حصرت مجھے حلوم نہیں 'اکوکس کا حقبرہ ہے اورکنی مدت سے میے جب دودی ا پہنچے توس نے اپنے توس پر بھرائی مولوی تھے عبدالتی صاحب سے دریافت کا کوئل دائرے میں جو قریب اس میں کون حملی ہ اورکر سے دنوں کے تکتے ہیں ۔ انہوں نے دریائی کر دوبک والے پڑ کا ایک بے دریافینگ ، چرس کیاستی انہونی مشک تھا جس کہا مندی لاک اپورکے کسی جگ س بوئی متی اور وہاں ہی وہن کیا گئے شاہشیں اس کرچیلے جانٹوں نے یا بھی شورہ کیا کرسائیں جمک ا ماں کی تالیتے ہیں اور اس بر مراکر لوکرس کے۔

#### كرامت:

میرسته بان تین دم که اور آماز دوک اور آماز دوکی ده نیج هوائی عمری فوت پوکک رمیدند انهائی پرایشانی مجامعین تا آق فقرم مروک ماسند ایند دکه که که ای منائی معارشان الاولیا و ند و معارت همیک علاوه ایک تبویذهبی مرحمت و زایا اوج مسلف این اخشاط کی توجری برکت سے الگرتمائی سر نجی کیس فرزندم چست فریاد جسس کانام برشدید احد دیکا گیار و ماموه ویخ تعلیم حاصل محرم با سے ۔

۔ '' آس تسم کہ گرامٹیں سینکڑوں کی تعیاد عمی ہی چھڑت کا دعاؤں سے تعلوک الحال توشیحال ہوگئے اور بے اولاد او وانے ہوگئے ۔۔

#### دوسسری کرامت<sup>4</sup>

سٹ گوروں مر مدورسے اور شعقیرسے سے ٹامیل زندگ میں سیکووں تعلیاں ہوا کرتی ہی جی پرفیعیت مج رنچ اور غفتے کا آنا صحول بات مجھی جاتی سید تکن چیس برس میں بھی نہیں دیکھا کہ تعدث نے کسی کو ڈاٹیا ہو یا بھی برق ہو پہڑ کی قداوس بھرا بھواں نے توہکی بھوسے ہو واصت پرائے عظیر مسلموں نے اسکام تھول کیا ،مشکومی حدیث مواط<sup>م منتق</sup> پرائے بھٹھٹ معقمات پر ڈکرکی مجلسیں جوئی ہیں جہاں ذوق وخوق کے رائے ذکر این کیا جاتا ہے ۔

"بازه نوابی داشتن گوافهای میندا گاج گاجه بازخوان ای تعزیرنیسد دا

## حفرت خ كا تَوَكَّلُ مَعْ وَمِنْ وَمِنْ

\_كيشن فارمحت مدائخت ماحب بو

حفرت سے نوا دورہ ویا اور سری حصین ہی جہ پر سیاسی ہوں ؟! سخرت نو دامپر فزیک ہوجا ہے ، اور احلاب بی سے بھی ! زنر آنے بن کے اور ؛ واز بندیشت 'کھی ڈھنگ پی سر رکھتے ، کچتے اور احلانے کہتے ۔ اسے کہتے ہیں تول کے مطابق فعل - اسے کہتے ہیں قال کے ساتھ حال مسلم قرآں کے ذریعے انگر ﴿ رَ ملامی کا مواآنا رسے میں اپنے مرتی اورات او محفرت مول ناصد میں موسرگرواں دیکھا تو چھر ہی کہلے الاغلام لذت ايمال مجو الشخير بالمشدما فظ قرآل بجو

بر تعاصیداللہ ، بیرتھا اللہ کا دنگ ہو حفرت مولانا احریلی رحمۃ اللہ علیہ پرس عدا ہوا انتھا ، اوراللہ فعالی نے ا شاکہ انگریز کی طابی کاجوالا رنے ہیں اپنی نورکی میں کامیاب ہوکر گئے اور گئے آوا کیسے کے کمہ اب بھی اللہ کے بندول کو ا<sub>ان کی</sub> آپا سے بساکا دو تا کہ نومبو آمری ہے رہیا تجہ بعق ب ہول نے تو قبر سے مٹی لی جو نی شروع کوری ر

صرت کے مقد ترمورت کی قبر سے مٹی دسے حالی بلک حرث کے جو قرآ ان تعلیم عرجو دی اسے دل میں جگ دیں اور کردار کی نین فی کھنے اکتفار کے خاذی در دہیں انگریزی تہذیب کے فعالی مدینیں بلک ان کا اسلاکا ڈنمی کے مقابلے میں انجی مججے اسلاکا دوگا کا تر پیش کریں ۔

دونرا واقعه سننط إ

واقرة ثهود موان عبدانشه افردموج وه انجرا کخن کونیال آبا کم بھڑے نے مسمدس توکی نموا دیں یکن اس وقت ان کے عرضت فذہ تعت ہے ۔ دونوں سفہ حضرت کی خداصت میں عرص کیا را ورجھوس اپہل کی درنوا سست کی فروایا :

سمرید کا توسب توکل پر میطند میں پیچیا و نوں الد ذکتا ان نے دو آ دمیوں کو بھیجا انہوں نے کہا ہم کی دقم انڈی راہ پس شرح کرنا چاہتے ہیں سال سے کہا گیا کہ انجر خواج الدین علی قرآن طویز تھیچا نا جا بھی ہے اس کہ آ مدنی علی شدکو تک محمرا حسمتیے ، مذہبرے مجیوں کا اندازی بی س وقت کا و تیر سالسف ہے۔ آپ تھیچا وی انہوں نے کہ کیا اندازہ ہوگا گیے نے قربایا اندازہ ملکوا وہا حاسف کا سرچیز د نوں کے بعدرہ دونوں محداث ہو کیا ہے۔ نے قربایا کہا میں میراز دومیر کا اندازہ میرس والوں سے ملکا ہے شہر کا کہا ہے۔ میٹر ایس کو کہ ایس نیم کرتا عمرے کا کواسی طوح توکل مرحظے ہم ۔ "

أب اسى عَلَى قَرْأَكَ عَرْمِيْرِ مِي قَرِيدٌ المِك والله دويد مرف يَوكر مثالَّع بَهُ ابت ر

دوستو إصرَت مُونات اَحْرِظ رَفْع الله عليه نَه حُراكَ عَرْمِيك مُورَد الْفال سِه قانون جنگ كايلى دنو بريرها فاق يُّايُنِّهُا الَّذِينَ أَمْهُوْ اذا لَعَيْهُم الَّهِ فِي حَمْدُوا دَخْمًا لَلاَهُمْ وَالاَحْمُ الْاَحْرُ سَمِمانِ حَكَّ ابنِ مِوْقوان سِه بَعِيْس مِنعِمِرِو "

يُ جائزٌ تعيل تركن كے وَربعَد تُوجِهِ وَكُوْرُ وَشَرك الحاد ووَوَرَدِكَ خلاف مُرْرِع كيا وه 4 دمينان المبارك عك جارى آب نے فارخ التحسيل على مركاكو دور ايان عمرون كرايا تقاء ، ارمضان المبارك كويم التعليل تقاجمة المبارك محتى كما ظالم مرسد معاركة برايد كافياً المشركة محاجب كان ط

ریقاچاد کائق اوگر اکر قومست کے آخوی واہ تک بالمل کے خلاف بیٹیا لئے عرصی حس پر کر قرآق عزیز ہاتھ ہیں لٹا رہے ۔الڈ تعا ملے آپ کی قرکر ورسے جروے ۔

ا مین تم ا مین

یاسی وملّی

## حسب رة لابهوري

### خاتكا الك خاكة

## رتيمي اله كمه توكيب

جیست این مقدم و بونید ... نظاره المها رف وی در رئیسی شدود کی گیمی درجمل اس مقیم اعتداد این بردگرام کا تین ایم کرداد کا تین ایم کرداد کی درجمل اس مقیم اعتداد این ایم کرداد کی تین کرداد از مین ایم کرداد کرداد کی تین اور کرداد کی تین اور کرداد کرد

سختا<u>وا بڑ</u>یں صدرت شیخ البندگایی قرکیدک تا نیرس فازی افریاشا درجی نی*رگزار* خالب باشا کی حارث حاصل کہتے پیمیس کلیبا ب بچرگئے :ان اولا پرنے افغانستان، ورا تزاد قبائل کے باشدگان سے برطا نیرکے تعاق جہاد کی اپیلی جاری کیس جوایک حدیک کلیباب دمیں ۔

حسزت مردنا همدّمیا دانسدادی خریک کے آخری مراص می ان انا دیک میشیا مات سائر حجازی به بندوستان که شدّاور انجودید سنه جندوستان حجانا که عاقد او دانشا نستان مین نهایت ویش بیاز بران ایکول کی تشهر کرد برا ایکول نرد درخی کهرشده برگی میشرک خریک کے تام کلاکن آبس می ترود بنجی کبرشد بر کرکرک درمان یک کرتے تھے۔ او جوالان مخالف کو حواوہ فحدسیاں سنة خریک ایک خصص دور فرح میں کا بعد مندحک فیتن جا میرک میشود برخی انبذاکی تصدید میرک جواد داندگ در داندگ در دورش می زرد کشی دوال برخری میں اور اس میں مزک وقومی و دود کا ان جمام بری جندی نشق و دکرت اوراشاعت فریک میبادی نسیت تصدیلت و درج تشین ر دورے حیست کارو محکومت جذبہ کتیا م کی فرز دادر خوالی فرق کنگرانا برا خاکر میں درجات میں ان کا قدال بھرکا افراد دورگرز مرد مورش کا تنا

الله المواقع عن مولامون و بذكر من مد كف اوروال محدث شنع البذك مشويت مد مجعية الانسار كي بنيا و دال امريكا متعد على اور بروان على ميرم و دفعالات و يدك تقيم كرنا هذا مولانا مستدمي اوران كروها وكام كي كوششون مده مجيز بحواتبول لا أ ها را اربار لولانكوكوراد كارس ابرشك زرا بها منظم عليه معقد مجدة مجن القريا تيم به إمراك فون غراك في اتناطيم التي اين شريا خا ام) کانڈرا نجیے تھزیا ہے المبلد تھے کائل ماتھام کام موانا مندمی کی زیر کردگ جزیلے بیا تھا، ان کے علاوہ بارہ کانڈروں اور مہدے سے اعلی فوجی اصروں کے نام بھی مذکور تھے۔

بدایم دستا ویز برخمنی سے برفانوی طومت کے ہاتھ لگ گئی اوار میجها گست آلال میں اس تقریب جہار کا اکتبات ہوگی - جسے انگریزوں نے دستی خطوع کی مدارش کا فاص دیا ۔

آپ کودٹی سے ہتھکوی نگاکرشمار اورمیر ہا ہورہ جائزاہر وفیج ہتھت مشامات کی توالا توں میں کی ماہ تک کے بنے رکھنے کے بعد مشکلے چوجان پومر کے جمیل کرچوں میں سے جایا گیا۔ وہاں حوالات کے بعد نظر بندی کامکم شما پاکی رکڑوں تھا نہ میں شب بسری کے لئے آپ کے پاس ایک عام

ر کاموا در کچیے زمقا ، نومیرادد دیمیرکی دانسی ای بی بنرکیس .

وجیں تک بردگ جنہوں نے اپنان سمنطان الالاکار تایاب سے سے اور ایک وظیر تغییر کرتے ہوئے فرایا کہ اسے سانت واہ تک مسلسلے وہ جد ازنمازعشاء یا قاعد کی سے پڑھیے انسٹا والشد آپ رہا ہوجائیں گے دنیا نجرجد آپ نے ماتوس دوڑ وہ تھم کمیا تو اسی دات آپ کور ماٹی کی ) ۔ خبرمل گئی اور دومرسے دن آپ کی کڑمول شسے لاہورلایا گیا۔

الإبروس المراح المراح

کید نے غور کی تو آپ کومولانا قاتنی حافظ صیا والدین صاحب ایم - کے فاصل دیوبٹرکا نام یا داکیا بوصوف آپ کی ایلیوغرمد کے بیچ زا و بھاتی چونے کے علاوہ زنقارہ آ امعارت دیل عمدا انگریزکا کے استاز در چکے نئے ۔ آپ ال کے ہال تشریف ہے گئے وہ پُوٹی خان دینے ہر تیا رم پکھ دومرے حاس من کے لاقائی صاحب نے تود ہی عک لال تھاں صاحب کا نام جویز کی عکد صاحب نے بھی اسے معاوت کھے۔ واضی صاحب اوریک صاحب کی مثمانت پر پولیسی نے میزاد کے بجائے یا بیٹے موکامشانت ایک مال کے لئے لئے کر آپ کو مہاکر ویا ۔ جیب آپ کو لاہورس یا بندکیا گی تو آپ نے اپیٹے اہل دعیال کو بھی لاہور کیا ایپ ہوائی دنوں نواب شاہ میں متھے ۔

ای دودان نی آپ مودی امام الدین ما صب کے مکان میں مشقل ہوگئے ،آپ تو و تحریر ٹرمانتے ہیں کہ تموانی امام الدین برا تحرفت سکول کے معدس متے داہری حذی کے پاس اور کے تین مکان متے ، ایک دن مہدے ہا سازے اور کہنے گئے گئے تھے تواب میں حکم جواجہ کہا مکان آپ کو وسے دول ڈس نے شہرت اچھا کہا اور وہ بیٹے گئے کہ توسیع کے کی توسیع کیے تھے اور کا بھیے دوبا وہ محکم کی تھیل نہیں کہتے اپنے ویا اور معاصر ختم مولایا کچے مُدت کے بود کھر آئے کہ آئ نے گئے ڈائ گیا ہے کہ کی تھیں اپنی زندگ پر تعروفر میں ہو بھی کی تھیل نہیں کہتے ہا جلتے جل کرمکان کہتے کہ کہ

چیانیدان کے احوار پریش نے جارکیک مکان پشتار کیا ۔ دونوی صاحب نے اس کی درجردی کروادی اور میں نے اس مکان خید رہائش احتیار کرل میں عام طور پروقت و کھی کرتی تک کے آیا کرتا تھا ، جب تھرسے نکل قوطرت میں جسی کو کٹ بڑا جا آ اورجسی کو لگ اس طوح میری کمیری ایک دکت اورکسی و دوکھیں چھی شہر جس نے موادی صاحب کو ہاکر کہا کہ آپ نے اضاعت وجب کے لئے مکان دیا تھر سیست و بج پروگرام میں خال پرا جرزاجہ آپ یا تو مجھے مان زنج کر ایمی میں مان وائر کا مکان کو نیچ کرس نے اپنے موجودہ مکان کا ایمی اس مودی صاحب نے توشی سے تھیے اجازت دسے وی اوران کے مکان کو نیچ کرس نے اپنے موجودہ مکان کا ایک حیشر نیا ہیا ۔''

اَبِ كا آيَّذَ لَىٰ دَمَادُ بِرُى عُمْرِتَ مِن مُرَّزًا وكين إعدم، لعدم، وقول نے مولانا ابرِ فقراصرها صب معتصلی که بناہ پر کا بیون کی تقییح کا کام با تروی کردیا و اس کے علاوہ آپ دوسرے کام لی کریا کرتے تھے۔ جناب قاصی فخرعدی عبامی ایڈیم <sup>و</sup> رَمِینار<sup>ه</sup> مخت<mark>الا</mark>یڈ له بھر اپنے ایک منھون حمیان مولانا احداظ میں م<u>کھتے میں کرح</u>جوات کا بوا وال اورجو فاذتک ان 👍 وتوں میں موانا اپی معاش کا بندوبست کرتہ ہے کہمی ما بن بناتہ اور کھی ع بی کآبوں کی کہت کی تھیمے فرماتے ہے ، عیمانے . ان کومایں بناتے تونیس دکھا۔اس کا انہام شاہدگھرکے اندرتہا ہولیکن کمایت کی اصلاق شاشنون دکھیا ہے۔ بیکا مستجد کے فجرہ میں يُّام بِأَنَا لِمَنَّا مِنْ لِيرِّ وَكِي إِلَى اللَّهِ يُومِلُ لِمَنْ السِّيعِ عِنْدَ بَعِرِكَ اللَّ ته عکی به ظاہرے کہ وہ میرت فلیل نتی میں نے کرنا ہے کوجین دن پیریت گھرنے مرف چنے میا کرگزر کیا چھریا ہے جہ بہلکن شقاکر ان کی شال خوددانی إفقرواستغتابك آن مي كوئى ميى خرِق وال يسكر " ( ما بنا را اعرَقان کلمنوبات ماه دیعقده (شکری م<u>مهی</u> ) قامی صاصبمومون اپنے امی معنون کے آخرش ایک اور واقد کا ذکر کرتے ہوئے کیمنے جس کر مولانا کی زندگی کا ایک واقعہ کھے قابل بجر لجے لاہورسے تلکتہ جمعیۃ علماء کی مبلس عاملہ کی ٹرکٹ کے نے تسریف نے جانا ہوا، واپسی می گورکھ پورکے انتیان کو کہ آئے اورکٹ احراد کیاکھ والنااعجن اموام يرك جلر مي تركت فرماعي. أب غرمنطور ليناود ايك تقرير كي جمع مين ديم قرآن كوحام كرني يرزود ويا الس الوهحك ت سے نوگ حدورجہ شا ٹر ہوئے ۔ یہ ایک تعمیری پروگرام تھا اورزمازی روٹی سے ایک علیمو حیریمنی جب آپ والب اکٹیش بینچ توشقلین ائن نے کا محمود یے پٹن کے احوالالف کوال کیا کہ رکیا ہے ہ تعلمن کی میمت تو اول نین کر که دے کر نذری ہوگوں نے یہ کرانا تا چاہا کرارے برولانا نے فرایا کہ کا اور سے ملکتہ اور مکانے الماريك كاكوارجيعيت على وفد محيد ويسيد . آب إيث تانظريرك مكة وينه بإل كهانا كصلابا ميرا كي فرج تهي بوا وكرام كيسا ؟ تب وكس مانیور بیت اور کمنے ملے تذریح کر دکھ لیجنے مون نافر دیا جم تذریعی ایت اور انکا دکر دیا جمولانا کے اس بلا کروار اور اخلاف کا عرصہ على كالدكم يور مي حرجاراً " (منك) " أنهي الع م كا ذكريت كرايك تناجر كنّب نے جو اپنا نام تباتا لِيسندينين كرنے عقر اَپ كة تشكر كاك ويك كراها في عن ايك مورولي كانوف يتان كراب كوادمال كيا. آب ند ذاك مكول تو نعاف مي مودد به كافرت و كير كرموج مي بروگ اودم برزمايه رجائ اس تحف ند كموس پی مقصد یک منے برد بر پیچیمایت به برکها ورتمام دهم دنیاکام سکسلنے وقعت کردی۔ اس عیںسے ایکسیانی چی اپیٹے معموف میں ذلاستے کے م<sup>ر اف</sup>ل برُ مِن آپ لاج را لات گئے ۔ اکا صال کے آخر میں آپ نے بچھ کا اداوہ کیں۔ الْڈَتَوَا طِرْ نَے خیب كالكوافاكرة بيرة فرما كرته في كراير الذكانغل به كواكم وفي ومرتبر فيارة ومن شريفين كبي مشرون وزماك آپ نگا سے داہیں آئے تو تحر کیپ خلاف نودوں پرتشی براجی انٹرنے کے بعد آپ کو معلق ہجا کہ اوروالمحك بندوستان من تك كرخينة المسيس كرهاية مين خلاف كيشيان قائم بريكي بن اوركسلان اس

ين بن على والمعالم على عادم على .

ا گھر میں تعدید کی العربی کی ایس نے میں الموسی کا القدید کہ برت اس سے وابی کے بعد کی نے محول کے مطابق دوان اور مامزین مجس کون الحب کریک کہ آپ وگل موان ان تھا ہے اگر نستے رہتے ہی کہ اند ہاں کے دیں کہ اضاعت کمی منظم طرق برج چا چیز اور برکام کمی ایے مشوس طریقے پرکیا جائے ہو مند ہونے کے علاوہ دیریا ہی ہو۔ لہذا آپ کوچا چیٹ کہ ایک انجمٹ ک رکھنے می حضرت کی عدد فرائیں ۔

سامعیوں نے اس تجویزے آصاق کی اور آپ نے اس انجن کانام ٹیمام الدین بجوز فرایا۔ قرآن کیم اورسنت تیون کی اشاہ کو انجن کانصب انعین قراد بیا گیا موان نفواتی کیپڑوں ناز اندیا ہو کہ دوری اوروانا اور تھا تھ کیپڑھوڑے موانا دھنیدا حدکگو بی اس میرنا وسٹرکٹے مروان نفواتی زعرف مریکرافیس کے تاکم بھی ہے ۔ امارت یاصرارات بے کم بروکروک کی ۔

اب آپ غرف) دجویک دد دوس بودازماز فروخوب و پیشر توسا کردید بهپاد دری آب ش<sup>ود است</sup> سام آخری وقت یک تود پید اود دوم ادری چیس مدل و چه مکه بود آب کوژن دادچنو واقا حافظ حبیب الدماص خاطر داد بنده ید نگ بهپا درس ماسمس اول ک اور دوم ادری تعلیم یا فتر <u>طبقه کرمی تخص</u>وس مثل

لاہے انبیا زی حثیث رکھتے ہی تعلیل کے لئے راقم ک کما " تعارف قرآن میں اس ترجری خصوصیات مطالعدی جاسکتی ہیں ۔ م<sup>979</sup> شريحات غانجن كزيه بخام ايك الإددس كقيام كا تجويز بيش كاجع فيلس مُتَعْدِثْ بِالاتْفَاقِ بِإِسْ بِي اور عدر مركاناتُ قائم العلومُ ركمالًا بيد مرايد كمان من الريح كا ہوا میراغین نے لاتن سیمان مان میں ایک قطعۂ زمی تزید اس پرمدیر کی عارت تعریروائی ۔ یعارت بندہ کوں پڑھنے لہے ۔ ہال ان ک ير يوه المع مطابق بهم والريس علا مرتبير إحد شافي في تريم افتاح أدا فرماني. دورة تغيير كديمة كف والدهليا وكر ريائش وتودك كالتقام إلى مدرم بن بيرتاب، معدارت كالخيل الجوي علام إلدين بوق ب والمسترج مطابق المجالية عن الخبن فوام الدين غراب ت كريك أيك عدومرة الم كيا. ير مدومرهجنست شیرانوازی ہے اس کے موذ کمرے ہیں۔ اس کے دوطرت کاربورشن کا بارغ ہے۔ ایک طرف مسجد لائن محان خاق لهُور دومری فرق مروک ہے۔ و مدرسي طالبات كم سلح أعض مالدنصاب لا يكم بهجن مي الماليان أخارانان كام ياك مع ترجيد درس حديث بيرة الني وخلفا سك ري شال بير - اصلا في تعليات كسائقها مورخاند دارى كي مي كل تربيت دى جاتى بدر يرب بريضة والى دوسم كي بين باقاعده اورجرة وقحق الله طالبات عرف الى مدرم مي تعليم باتى يام حبكه مجز وقى طالبات دومرت كونول مي تعليم ياشت كيداس سرمرس دومرت وقت وي تعليم ياتي بي عدمين في بهات معكولَ غير تغيين في جَاتَى واص عادم عيم بان في موسد زا مُدهاب ترريفليم ربتي بير. تيره استانيال بي جن بين جذا يك الائی شاگرویاتی اُک کی شاگرویس ۔ حُسُكِ المِسْ عِن الْمُن تعالم الدين كر تريرا بنِهَام ايك شعبه نشروا شاعت قائم كي كي جبس نے اگروو سیں چرنسیں بیفلٹر مختلف اسلامی مومنوعات پرش تع کئے ملک این اس عت گیارہ لاکھ تھیسی سے نادهی انگریزی نبان میں میں گیارہ فتلف موضاعات برمیفلٹ شائع کئے گئے جن کا تلاک میں اثاعث ۲۷ ہزادھی اکثر دب کل فری تقسیم ا برگت اوراب میں وفر خدام الدین سے فری وسیاب بھوتے ہیں ، چند ایک کی قیمت براے نام ورج ہوتی ہے ۔ يردما تل أي كى كا وش فكر كانتجد بين ردما تل ك فهرست ويل عي يروعت . ي. تذكرة الرموم الاسسلامير (٢) اسلام بين تكام بيوكان (٣) حزورة القرآك (٣) اخلق تخذى (٥) فيلامة اسلام (٢) توحيد مقبولي ك. بيجام بول در ، فلسفة عد قريان (١) اسلام يتنظروس (١٠) فلسفروزه (١١) اسلام كافو مي نظام ١٠١ تعالى تك بندمان

۱) پروش به کوانس (۱۷) فلسفة زكوة (۱۵) على شداسلام اوديكا مرشق (۱۷) فطك مرتى (۱۵) کستمام باکست ارش .
 الدی شبادة النی دیرگ مرشا کموامر (۱۱) اعظام شب بات (۲۷) المی منبت (۲۱) وفیض (۲۷) مال پران می محم شرایع رسی .
 بایم به فرقی شری فیصد را به بی تحفیظ دالتی «۱۵) مواری النی (۲۷) شری اصاح الدالی می دیم میشند (۱۸) بیشتی اودودی .

ئے۔ مشیع سے پہلے وہ اطلی وہندامتان ہراصوم ا ودیگر وہ ان کے فارخ التحصیل حضرات دورہ تشمیر کے نئے کہتے تھے۔ ملک کے بعد پاکستان کے قبار والم التولای کے شہری فارخ التحصیل بحد اثنات کی میں شریک مجری برد تے رہا ہوتے ہیں۔

دون مسئان موست کے فرائض ۱۰۰) گذشته حداحا دیت ۱۲۰۰ اسلام اور تجسیار ۱۳۲۰ مقصو قرآن ۱۳۳۰ مجانب وازی ایراً. ۱۳۰۰ مرزائیت سے نفرت کے امباب .

ال رسائل کے علاوہ ور 3 ذیل کٹیم بھی شائع ہوئیں ۔۔ ( بہجی آپ ہی کہ تکھی جوئ ہیں )

(۱) خلام مشکوّة (۲) ضطبات جحد ( « جلاس) (۳) فیلمب ذکر کے مماطط ( «جلدم) (۴) فجوهر تقامیر (۵) مرّج قراً آن کی (۲) قرآن فیز بسام شدید -- بیا کار

المحريز تستنص دما ألتنصره

solom and Ahmadism (2) Wisdom of The Quan I (3) Wisdom of The Ouran II. (4) Quan and Science (5) Quanc Conceptions of national soldarity and International Peace (6) Praching of Islam (\*) Reforms of Muslim Society (8) Spent of Islamic culture (9) The Quanic origin of the Islamic Polity (4) The Secret of involvible of The five Prayers (4) Islamic Solution of the Lase Economic Problems.

۵۵ برده ودزه اگوری هوج برماه کی براو ۱۲ تاریخ کوشانی بیزی نقدا اس کا ترتونیز ۵۵ زیرنگونشود م دوبریش کلام سوایی ۲۴ ترکز ۱۳۵۲ که ۲۰ در اگریزی زبان می کها بوشاخدا

يندره دوره إطام

Organ of the Anyaman-e Khuddam-ud Din, Lakore اس کا ایوارک نادود اور ناتر (MR vine) تقاس که پندیگانی برای انتخاری و مور مازایس که نید که نام گلافته امرود به اطاط فراید ...

An open letter to The Muslim Members of The legislative preembly, simila

Dear Sur,

As you are aware, the Sheraet bell is coming up for important before the Legislative Assembly on the 22 nd instant we have no doubt carefully studied the Provisions of the bell and I am sure you will agree with me that the bell fulfills

ئے۔ جس عن سعان فہرو*ں کو اٹریو*ت پان کا کھل بھایت سکے نئے انجادا گیا ہے اور انہیں یابی تاکیدگ کی جاکہ دومہرے فہوں کا نشا وحظی اس کیریلسسلہ عیں آپ کو حاصل کرنا چا چئے۔ ٪

a long felt want and deerves the support of every Mussalmo. The demand to have the matters of muslims relating marriag divorce, inheritance etc. decided according to their person have is such that it should meet with no opposition and am writing this to request that you will not only give to bill your own support but will also induce your fellow members to do the same.

yours truly, 19.9 1956 Ahmad Ali, Ami, Anyaman-e-Khuddam-ud-Dint.

کیپ کی زبان اردو ہوگی۔ یہ اس کا انگریزی ترجیہ ہے۔ بتا نا یہ ہے کہ بے پغیرہ دوزہ اصلام انگریزی پرٹیسے کیے طبقہ سکیلتے
ایت ایم نعمان اغیام حیافت اسی شارہ میں اصلام کی برجوادار یہ ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے نعفا نقل کیا ہوئے میکی طوالت
میٹونسے چھڑا جانے ہے۔ اس شارہ کے مسکر پر آپ کے مترجم محنی قرآن نجید کا اددو میں اشتہار بھی موجود ہے۔

ویس کی کی کی وہ میک سکر وسے تقسیم ملک کے
ایس میں میں درجہ میں وہ بی انگری کے مترجم میں ایس کی میں میں اور بھی انسان میں درجہ ہیں وہ اپنی انگری میا
ایس ان ان کا اب چھے ملے کہ میں ہے ہو جھیہ علی ہم ان کرانے کا اعمام محدث موالانا میرجمین احدود ہی گری ہو اپنی انگری ہوا ہے۔

ایس ان کا اب چھے ملے کہ دارسے ہو کہ بھی تیا ہمت کہ دان نیا ہے کہ جورار تھا انہوں نے ہی ہیں انگ کردیا جھزت عدانی تی ہوا با گ

والانامر باعث مرازی موار مندیر قرار معتاجی سے محت مناشر مواجرم ایک آب سے عل قرکسی انجن کے وجود عند اور اس کی قبری برموقوف بیعیس برآب مناشر کار تاہیں ۔

گاه الله و بم اوراک تعذی شیخ الهنده بی مره العزید نک دربا . کندد یوزه گرا وراس نه پرتو اجزاش بی ایر دومانی تعلق کی ای نوش نبیرس کار . اگر مادی اسب میاش بی جوجا نین توک بهید .

ه بعاری ارواح ایک بی درباد دُرباری حاضر باش چی رکھرکے توگوں اورما جرادہ ل اور دیگراچاپ پرمائ حال سے کام مسنون پیم مشرق کردی ۔ دیوان صلی سے فراموش زفرنا بین ، واستشام پیم روز دیوان صلی سے فراموش زفرنا بین ، واستشام پیم روز دیوان میں میں داخل میں میں داخل میں میں دوران میں میں داخل میں میں اور دیوان میں میں داخل میں میں میں

ا د دادالعنوم د بوبند ۳ رميع الفاني مي ساجم " بين شائع جوسيكاسي -

بكرُّ يُكُوُّ بات كُنْيَعُ الاكسلام " بين ثنائعٌ بوجِكا ہے -

ر و داکو براهها به کومستده امروده بومیشال شخاب اور مها وليور وغيره المراف طك سنة بريما جزيع الألالة قيمس مشا ورت منعقد ميرن مجري بالآحاق آب كوجعية علىائے اسلام مغربي ياكت ن كا امير يكن باگيا. آپ آخرتا وقت تك اس قا ترَ رہے ۔ اَب ک دمیفائی میں صرف ایک مال کے تعلیل عوصر میں جھینہ علیا نے اسلام کی (حغربی پاکستان میں عی موشاخیں قائر) يون وهي على الله المراسة ترج اله إملام" لا إلاس آب كر ريّى من قائع بو فرنگ ( جاب تك جارى ب جیجیۃ علاتے اسلام نے آپ کی مردیجی میں جو انتخا لی منشود مرتب کیا متنا وہ اسلام کی مجھے ترجانی کرتا مقد ج معزان ہا

يرطيف كمتنى عول ووهم وعومن كاصلاً مع مالاتك معالد فرماليل .

المسافلة كے اوائل ميں ميكليگن انجيئر نگ كا لچے كے انگريز وليسبول و دالا صلى التُرعد والم كن ثن ان ميل بد زيال كريمسلى ان طليدك واول كوزشي كي الله الما کی لیکن کول شنوالی نر چیل میند و اود کی طلب ہ نے اپنی تنگ نظری اورکوتا ہنجی کا ٹیوت دینے ہوئے انگریز برنسیل کہ حجابت کی ہجائ

بوتا مقاكمه فا وطلب كا احباج نرعرف بداخر يوكا بكران كالمستقبل عبى تاديك بوجات كا .

آب كوعلم بواتو فوراً مسلمان طلباء كى يما يت بر، تراكت بمى معلم ه ك برداه كنة بغيران كالعبر بورمددك بصرعلام اقبال في سے شائر ہو كرم بدان عمل ميں أسكت والمبارك كان يت واعات كرائ إكب الدوك كيش بنائ كى . أيسان اس بن مركز م جعفر ليا. أيسان بجولاني اور اگست ميں شعدد تعريرس كسي دنيما ب يے سي اول عربوش وفروش بيبل كي - أب ك گوناگوں قائدار ملاحيق ل ك وجرسع ا نے ترکیک کی صورت اختیاد کرلی بھومت نے آپ کو گرفا دکر را بھی آپ کی گرف ری سے اور آگ جبوک انٹی ' مسوانوں کے آ ہی آگے حکومت کو تھیکنا بڑا۔ چنابخہ اس کر براموال نے کو حکومت نے ایک تختیفا آئی کیٹی مقرر کردی مسلمان ولایا ہ کوباع وت والیس والگ کے کو اور دیگر قعدنوں کو رہا کر دیا گیا ۔

آب الجبن كرعام همرول مي عمد يه شال لقد يهم را كودير المالية كو بميثيت « و بن کا برن کوشل کے دکن مفر ہوتے اس کے بعد النی کے معاطات می مجری و فیسی بنه برء ارود میرضوادی و ایمن کے وائش بربر بیٹرش ( نائپ صدر ) متحقب جونے اور تازیست اس عبرہ پر فائز برہے ۔ آپ نے ا ترتی کے مسلسلہ میں شاندار خدمات انجام ویں ۔

جماعت اسلای کے تحقیومی تظریات حجد اکابرعل نے بخت کے ہاں قابلِ اعرّاح مع برعل سے ملت نے اپنے مواعظ اور تعلقیت سر کالی روشی وال بد و آب نے ہجا ا كرمه عن على اختادت كي اوركماب وروجت كي روشي من تعدك رامي سلسله من أب كرمشاجن اود كفيلت الجبي خوام الدي شراؤا

سلت ۱ ن بورسے پاکستان کے مینا زمام و پر چھنرت مولان منٹی ٹوٹشنیع صاحب دکرائی کا کرآپ گھام میں '' اور ان کے تا مورفرز ذو مولانا توقیقی فکا ام اعال لي عدرنا شار ابع غائرا تيكاكاب آميرها وجاوتا في قائل مغالا بير. برخالص على دنگ عي جي اي

إلى الما كمة جا تنكة مين .

م الم محترت مولانا جدالد الدرصاص كاروات ب كراً أب حب مي مولانا مودودى صاحب كه فلان كونى تخرير تكف تواس كا آغاذ دعا مرت اور دعاير ي تتم كرمة اورجب كم مي مولانا مودودى سرخة قوانمي تحصرت مولانا مودودى كه كرم قاطب كرت "

( جِمَال تَمَا بِهِ مِرْتُمِيرُ اللَّهِ ).

اً سہند دوئرہ جہاں نمائٹ کا پیورک دوہ دوٹر مسیراظ برخیان مسید کھتے ہیں ک<sup>ہر</sup> اس بات سے مولانا عبدالڈ انودکا حقید ریضا کرحفر<sup>یں</sup> گانا بھر کی عمولانا (حود ودی) کی تریت پرتشر بتیں کرتے بقتہ بلکہ ان کی بھین مطمی ہاتوں پرمرت اس <u>نے گوف کرتے بھتے</u> کیوہ انہیں قرآن جدرٹ کے خواہ تعمود کرتے تھے <sup>ہیں</sup> جدرٹ کے خواہ تھود کرتے تھے <sup>ہیں</sup>

ہ '' آپ نے بھیشہ جزآت کے مباعثہ اعلاہ بی کی جربات یا نُظ <sub>ک</sub>ی توائن وسنت کے فلاٹ بھی اس کی بَرِمِلا وال*ائ کے مباعثہ مرّ وید* الایک خفی حلول سے بھیشر اجتماعہ فرمایا ' آپ نے اپنی ہوری زندگی جی جرب اطل نظروں کی خااہدت کی جوجہ الڈکی ' فراقیات سے بھیشر میٹ گل میں وجرب کر ہر فیقد کے اس کے قابل احرّام می<u>ت</u>ہ

تحصورت شیخ التقییرتولانا ، حدیق صاحب رفت الدُ علیری مواجهات کا ایک زدی یابٌ فتون ک مرکول کیے ۔ اس سیست میصید پاتھالی نے ان سے وی اسلام ک مہت بڑی تدمیت ہی ہے مرزا سیت ہی یا پر دیزین عکراریت ہو یا مودود پسید گروہوں کا چٹاک کے پامٹولر اوراحقاق بی کی خاطرازام وکون وجھیڑ کرمیان میران کے اگل کہتے ۔ پارٹر ڈالے اورسیل توں میں وی انتشار یہ ایک نے واوران مقابل کی ۔

پ سرم من اور میمان بر این افزان که دودویت سے زارات کی کامباب کی مستقل دربارکی شکل میں شائع فرمانے رہے درمان ۱۲ اوشی ۱- ۱۳ فوی وود میں مقاطع کا برایک نظر کا بطاق کے اور درمان کے امبار کا ایجالی اندازہ جرحا ہے کیا ۔ پاکٹوری فہرست مفاطع در ایک نظر کا بطاق کے تورمان کے مشدرجات کی امبیت کا اجالی اندازہ جرحا ہے کیا ۔

(۱) مودودی صاحب فخدی اسلام کا ایک ایک ستون گراری بیر .

٢٠ ، مودودى صاحب كا عقيده كرمول الدُّسِّل التُّعلي كيلم غلط باتين فرما ياكريت مقت \_

م م مودودی میا صب کی عبادات میں النَّدَتُعَالُ کی آویی ۔

اس دربادنبوی سے خلافت صحرت عثمان حم کی تعظیم اور مود ووی صاحب کی طرف سے تو ہیں ۔

ه ، املام كتعلق مودودى ما حب كے غلط تصورات ايك جليل القلام حالي كو توب ر

ا ان مودودی مباحب کی طرف سے تمام ہوشیں اور تمام مفسرین کی تو ہیں۔

دم، مودودی صاحب کی طرف سے تمام تجادین کی توجیے ۔

ا ﴾ ، مودودی صاحب کا اتباع سنت کا نظریہ قرآن نجیدا وردمول النَّدمی النَّرعلی کلم اورتمام مسلمانول سے انگ ہے ۔

١٠١ مودوديت كالول كمولف ك منرورت .

ا النوس ب كوالت كون سريم بهان مودودى ماحب ك ويعارات ين أي كنظ جن سريق ل سريد على را لكرث و ما حب بالناري و ما حب

## معمولانا ابولائل صاحب مودودی کے کتیب کے مذرجہ بالا محالہ جات سے ٹی افواقع الیے تا گئے'' کلتے ہیں بن سے اسلام کی بنیا د مترازل ہو جاتی ہے رفتط والڈ تھا کا علم '' ''

( نازامتگ کے اسپاپ مرال )

جاری گزارٹر ہے کہ قاریمین روں اعزور لامظ فرائی کیونکہ اس میں آپ ان من 6 علیا ہے کرام کے فیا لاٹ سے مجی آگاہ ہو ایٹوں نے مودودی حاص سے معمقل آس رمائر کے تصدیق کے طور پرفلا ہو فرائے ہیں جی میں وقت کے برائے بہاسے طاہ اصفیّالی کوہ مشیق المحدیث ثنال ہیں ۔

حعزت مسيدعوا واثرث مصب يخامى اورحفزت موادنا فخذها صاحب بالنصري وهم إلله كما كل صاحب بالنصري وهم إلله كما تعداق م يبولقاكم ولي مين محفزت موادنا عيدالنُّرصاص شفق ومدرم ثيرا لمادس ما لنصا محدث موادنا عبالتي ماص جهتم والأعلى محقا نيرا كواده فك محفزت موادنا مفتى فخذهنيع صاحب فهتم مديرة فاعم العلوم ممثال كمد چذه بليد ان كما يشه تعدادتي الفاظ على بيش كمة جاسة عيم، ان تيمو شف كوير فرما بل بيد ،

سهم آن مضایین کهمنطق این برائے تکاه کر دنیا حزورک کچھ ہیں کرحدت موانا دخواحاتی نے مودود ک صاحب پیچرفتر جی وہ میچھ ہیں' واقعی موانانا مودودی صاحب نے ایسی فیڈیش افتیار کراتا ہیں ۔ وہ ایک جدیدفرنڈ کے اوادشتے اسلام کے واقی میونے جی آئے انچ

أكے من كر تزير فرما يا ہے ،

"س کاتیرسے میا ن ظاہر ہوتا ہے کرمیا ٹریعے تے ہو ہوبی کا دسان مطابعہ و دا محالی کا کھیوڈ کروہ ایک ہود انگرت کے مساخہ چٹی کرنا چاچتہ ہیں۔ ان کی تقریبی برجیج اصلام ہے کین ہائیسے نزویک برگرا ہی ہے اس سے جٹنا عملن ہوستے جلوا (ج ممکر کے مواد اعظم میٹھولیسے کرمینا عزودی ہے ۔ الدُّدُق انی خوزہ انس چھڑت مولانا انجدی میا حدید درفات نے خوطا فرما وز نے مودووی ہےا صب اور ان کے مشیعین کو بروق مثیر فرما ہے ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرما ڈیسے ۔ فیقل

ينده عيدالدُّ يَحْفُرُ لِنَصُاومُ المَافْدَ والدَّدِي عَيْرَائِلَامُ مِنْ الْنَافِ الْتَفِيدِ الْحَرَّى عَنْ عِنْ مِهِمْ وَالْأَلَوَ مِنْ الْفِيدِينَ عَلَيْهِ مِنْ . مَثَانِدُ اكْوُرَهُ مَنِيْكَ ، العِيدُمُنْ تَشْيِعُ فَعْرَادُ مِهِمْ عِدِيرِعَ مِنْ الْعَلِيمَ مِنْ لَنَّ . ( وَالْأَكُّلُ كُذِي الْمِنْ مِنْ الْمُنْكِالْ عِلْمَا لِلْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكِلِيمُ الْمُنْفِي عَلَي

حدیث شیخ انتغیرهد الدُهید تیجی خوص ودد شدی کرما ندگی پرت طاری مودودیت به داشگی که امریک تورودی وه هوص دورد شدی ای خفس کی فریرین نبی بوکش جرکاخیوه مخالفت پرائے کما لفت بوجها نید ایک شخص نامے که افازیس مودوده کوچی طعد کرتے بوسے فریاتے ہیں۔

" مودودی مدصر می آپ سکان میں مدتی ول سے الرّقانی کی پارگاہ میں دھا کرتا ہول، شے النّر امودودی مناصب کو اس گواہی کے گڑھے سے نکال ۔ امنین اپنے اس میں گھڑندا املام سے تو برکی تو ٹین کا فرا اور سیداذم شیعی خاتم النین علیہ اصلیٰ 5 وائس ان اصل املام کا فقد ترتن اور مال ہوئے کی ٹوئین ملک فرنا آئیس بیا افرائش ۔ اور وعاکرتا ہوار کہ

ك الله تومس الول كوا كالكرايي مع بيار التحد حد ناالعداط المستقيد حداط المعظ ميست العت عسكيهم غييلغضوب عديهم فالضالمين سين (الامكن ك اماريمك) واقعه برجه کرمودودی افرنجویشی اقامت دیں؛ اسائی نظام وغرد کے الفاظ دیچر کر اور تعیر مودودی صاحب کے خیالات صحاب کا مس رمنواك الشطيم اجعين كمتعلق برو حركه افتيار برشور دبال برأجاتا سد سه صورت دی داکری سازندخسین می کنم معن دین اکری سوزندخلق آگا فیسیت و فاك دو كار المراكب كاودها كاران برياز ويك الماليان وبرعوب وقت زيجي مصالح ك بناء پرجس علاء سے بانی تحریب فاکر ارجاعت کے خلافت کی حاصل کریا تو اس کرکتا کی سے لئے اس وقت ك وزيرا مظم نه أب كوجات ير الما اورجات بيش كرت بوت بيفتوى وتخطاك الداب كرساعة ركع ديا. آب أكرج مالى فريك ا کے تخریر کروہ مقاملیک باسے میں مجدِ علائے اسلام مے متعق تقر نگر عام ق ک رول کی جومرف مسکوی افا دیت کے بیش نظر شرکت جاعث مقے ) تخفيك لئة تيارن عقر،أب نے چلتے بينے مد الكادكرويا اور ركية جوسة والبن تربيف ك آئے " وزيراعظم إ بوش ميں آؤ المم چاسة ؛ که ایک بیال پراحمد کل کا ایمان خریدناچا بنت بوگ چانچه اس که یا داخن می آب که کسینیزیسے پہلے ہی وارزش گرفرار کا بہنچ بیکے تقے گھر ا مينية بى خاكس رتغريك كاحاية كالرام دست كرأب كوجيل مين وال وياكي . پاکستان میں قدر ان کا رویت کرنے والے مرافان ان اورت کی مریکی کرنے والے مرافان ان اورت ایک مراکز میں میں کا رکھے شریعے : ایک مدیث ہے مورا کرم کی ان انسان کا رکھے شریعے : یرا که براهما و شرکزناگفرسید اص میخکر الثر که رمول کورمول مانند کا بهی مطلب به کران کی بات مالی جاست. امنی کی تربان مبارک سے براعلی میواکد به یا الگزاه کام خراک جد اگرامی میادک زبان پرا عنی دنیس توقراک پرکام اند بونے که دمیل کیا نیریه کی یا شده و دراک تولید باکار کے لاہورکے ایکے عظیم امشابی اجلاس کی صدارت کی اورصدارتی تنظیر میراس تعترا نکا رحدیث پر رہے کہتے ہوئے میں کا دی مزیب زنگاتی ہے۔ ئىيا *ن بېيت مى تقويرى بو*ن بون بورسكورگى مقررنے وه بات نہيں كې جوسي كېرتا يون . بين كېرتا بول منكوعدس<u>ث</u> منكرقراً نسبيه منكرقراً نفارج از اسلام بعن بدايا و ب. امی تارخی اجلامی پر دوزن مرکوبهستان لاچیر ۱۶ رجودی ک<sup>ازاش</sup> س جناب اصان بی لمصنهٔ ایبضرتاتهات تعصیل سے ت<u>کھے مق</u>ے أيدك اس اعلان كے بعد تمام على و دين علقول كا فرف سے بالاتفاق تحدیث كے منزون پرفتو با كھو رسكا دراجى \_ مركب مي سي " بوك حيث والعنوي أرام الفاعد والمركان المركان الركان الزار رك بنیدسے دنیے گورواس پیرتماویان "کے رجنہ والے ایک خص مرزانہ ایمد قانوانی نے نبوت کا دعویٰ کی مرکام برطانیہ نے اس کی مردیمی ک. وی اگریزا مربات سے آگاہ مینے کر مرصفے کے مسلمان مذہب کے بارے میں بجیوصاس میں اور یعموضا مساوم ہی تضاحیں نے انہیں متحد کرکے الكينظم القن يناويا عنداس للة الكورون غروجاكه الركسي الإصراف كركم التكافير الابلير ودليجا عرقوا بين علام بنانا زياده آسان پوجائے کا انگریز وں کومزا غلام احمدس وہ تما ح صوصیات م کئیں جوسلمانوں یں انسٹار واخراق پیدائرنے کے کئے مرود کافیس رہے

بات نہوں کہ قمآج نہیں کہ مزاخلام احمد انتخارہ افزاق پیڈ کرنے کیلئے انگر پڑوارکے آکھا رہتے جسٹوجسٹس میر اوٹرموجھم کہانا را ہم میں کلڈ میں بچا ہدکے خدادات کے متعلق اپنی رپورٹ میں جوعام طور *پر تیر رپورٹ کہ*لاق ہے ای تمہم کے خیالات کا اظہار کیا ہے " (" حق میں میں بھرائے تھا میں میں میں اور انتخاب میں سسا دہ نہیں ٹھرا نسستان کھڑ فرقی صاحب مول کا جھری انکائی

مزاخان الدرع علی کامش گی ، گردید و ان احت کے واول من شعبود عالم مولانا شاہ الندا مرتبری عدمیاً کی میں بیٹر اور نمایاں سے امرزاصاص نے ہے ، اپر مل شراک شریعی استرام اور کا کا جس عرب مولانا کو اتا ہو بریت کھیا۔ گھرس اور ایماکا ارائی ہوں میساز امرز اوقات آپ اپنے جرامک پر جے میں تھے ماہ کرتے ہیں تو میں آپ کی وزندگی ہیں میں الماک ہوجا وس کا کام معسد اور کڈا پر کہ میر میں ہوتا ہے گاؤند کا اور اگر توہ وقت وحسرت کے مسابقہ اپنے اندوششوں کی زندگی ہیں کہ تاکام بائل ہوجا انہی اس کا بال ہوتا ہی میٹر ہوتا ہے گاؤند کے بڑوں کو تیا، وحمرے کے مسابقہ اپنے اندوششوں کی زندگی ہیں کہ تاکام بائل ہوجا انہی

ا وداگرس کذاب و حقر می نہیں ہوں اورخدائے مکا لمد وہ ناطیہ بے مرش ہوں اور سے موطود مہوں تو میں خدا کے فقعل سے آج رکھتنا ہول کرمسنت الگدکے موافق آپ مکذ عبن ک مواسے نہیں جیسے گئے ہے مرم کروہ مردابی مشان کے باحثوں سے نہیں حکومت کے ہاعثوں سے چینی طاطون جیشر وغیرہ مہلک میمادیاں گپ پرمیری زندگی میں وارد نہ پچھی تر میں خداکی طرف سے نہیں '''

التبليغ درمات جلووهم مشاس

اسمانشتهاریکه ایک سال بعده ۲۵ برخی شداندگوم زاصاصی بقدام لا جدودشد اسهال مین قبله بودید اسهال می مایند امقوار مین تشار رات بی کوعل دی که تدبیر گرگز میکن مشخصت برهستا گیدا و رصاحت دگرگر کار بخاتی بالفود ۲۷ برش برشند کودن چراجع مرزاس حدید ت

نقال کیا امرزا میا صید کے خرمیرزام انواب صاحب کا بیان ہے ،"مصرَت مرزاصاص چرارات کو بیار ہوئے اس دات کومی اپنے مقام ہ را بر ارزا چاکرمونیکا مقامیب آپ کومیت کلیعت ہوئی توجھے میکایا کی عقا جب میں معزت صاحب کے پاس بینچا تو آپ نے تجھے تحطاب کرکے فریل شميرما حب إ تجير وبافي معيز بوگياسه - اس كه بعداب خكول ايسي صاف بات ميد نيال مرجس و بال بهان ك دوم . ن د ک شیسک بعد آید کا انتقال موگی " نعش قاد مان به جانگی ، ۲۷ ش شرفان کو تدخیره عل می آئی . ( جات نامرمرتبشيخ بيحرب كلما صبوفال)

حرزاصا حب ك اختهار كم مطابق وبا له امراض لحاع زن ميعنديد موادنا ثناء الشماص كا را لم وتعوظ دنها اوزفود مرزاصا حب كما بيعيد مصرمواناان ك فلاك طرف د جرف اوركذاب موف كابت معيود دين بي مراصا مب كاحود أن جوت الكريز الركارك مردیتی میرکسی دکھی ہوتک پروان چڑ ہتی رہی \_

قیام پاکستان کے بعد قادیا تول نے پاکستان کوائی افرگرمیوں کامرکز بنا ہیں ، ان کی ان مجموعیوں سے فرزندان اسلام کونٹولیٹر جوانی چنا پخرسلما نول کے تمام فرقول نے مل کرحکو مت سے بے مطابر کیا کر یا مک چوار ان م کے تام پروتود میں آیا ہے اس میں زیول الڈھلی الڈھلے وسلم ك بافيون كونيني ك اجازت زدى جائے . حكومت نے ليت وبعل سے كام ليا توجي مندور كيك كشكل إضار كركي . اس تخريك وظم ممریکے فتریک مشروع کی گئی ۔

ا می تخریک کے روجے دوال مولانا مشیوطا - الزُّن ہ بخاری تھے ۔ دیگرعلی بھی ان کے ما مذیبے جھزت لاہودی کے اس بخریک می بطرحد چیره هرم حصدین رایش جی بوا ز اور چیا کا زتما دیریت می اول کرموت جیدیا تشکو برادگی، آب که ممرف دی میر یک میں جان بردهمی زاق بعدم; ارون مسلماتوں نے اپنی گرتی رہاں پٹٹے کیر مغربی پاکستان کی صلیم ناموی دیودہ کے تحفظ کرنے وائد ان تجابِدوں سے مبرگستیں۔ آپ کو ہیرا ش مالی کے یا دیجوجیل میں طرح طرح کی تکا لیف وی گئیں ہی گہ زبرہی ویا گیا، گر الڈتھائی نے بچاہی، آپ کے بائے استقامت میں دائی بجرافویش

قطب العالم حمزت موادن مبالقا درائے ہوگ فرماتے عظر کر ''ام الاول چھڑت لاہوں'' کا تخریک میں ٹٹ مل ہونا اورگر فماری بيش كرنابى ودامل مخركي ك كاحيا للفحاء.

بالخاخر محصومت مجمل محتى اور آپ کو رم کرویا حکومت کا پرهیکا ؤمطا ایات سلم کرنے کے متعلق زمتنا بطر دان کی حد تک نقبار ملک چن رارش لاد لگاگر اس قریک کو ویائے کی کوشش سی برا لان مجابزوں نے جا جا جارت نوش کیا۔

جبا دکشمیرین افرادی تون که کی زمتی بکرمایان جنگ اود دگرمزوریات که کی تنی . اس جهادس معتریف و المعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم الم کے میں کردیتے اور واپس آکر اس کا باقاعدوا علان کر دیتے بشب و دوزا چیت جہاد کے نزگرے ہوتے فرمانے تھے۔" ولی کی تمنا بی ہے ک دو گرون کے مقابط پر فرنٹ پر پہنچ کرمنز آول میں شرکہ بوجا کانا میں میں گولمانگ اورشہادت نصیب ہوجائے !!

ميا بدين كوه زوريات مهدا كرنا بعى حباد بنه جس من آپ نے يوٹ حرو حركم عد لا۔

، وكرشير عن ميروا عظ غرد لوسف اوركر توسيدا جدعى شاه ك كوششون سے اقحا وكا كام جارى بيا كرچھيل عشق ا وجوب مي ايك

ایک ختی به تاک<sup>ر دو</sup>توده تف مه کواسلای نشام کرقر پریز لایاجا تنک اکپ کوخلوکها و دانوت دنگی . آپ یخوصت آزاد کشمیر کم جهان <u>ناز ایل</u> اینے درمیز تقدیرتند جناب خاری خوا بخش مد سر کرمیرگوانئر یعلی تشریعت کے گئے ۔

آ وَادِكْتُمْ بِين تَقْتِونَ كَ تَوْرِكُ وَ يَ كُونِكُ مِنْ مُعْمِرِتُهُ آبِ بِرَجْعِوْدُ وَإِ. آبِ نے امْدِوادُون کا مخریری احمال کے کرا تخاب (ب

ان كوكر بُرُدُ اَلْعِير كرهشيت دى المحكام مِن كرنزعل احدث وجي آب مح صاحة دسير -

جن بسیطی مناصب نے اس کے جو دکس میں تجو بدائر آن کہ طرارات کا جا بھیلادی اپنے اوقات قرآن ججد کی اس فوست کھنے وقؤ کر ویٹے اوقات کے ساتھ مال و دولت جی نہایت نیا تئی کے ساتھ تربط کر جہ بی ریاستاننے کے جو مودھے عرب میں انہوں نے اس کا کا تھا روش کرایا روال کیستی وال اور میں تحقظ العراق کئے نام سے ماز رب جل رہے ہی موسوں کی مخلص نہ جو وجہد کی جاریا تھی تھیا اعتراق اکاری کھرکور کا انہیں تی سس اور مدین مخترب کریا گیا ۔ پانچ سال گزرنے کے میڈھیٹی معاصب نے رکام انہیں کے ہی کہ کرویا امکان مجیشت باتی اب بھی کہا تا موظف جا آپ میسوں بوار اس مار اس کا ماکھ والے نے کہ بعد معیم معاصب نے افرایش کارٹی کے اس نے بین مولید عالم املائی کارسی جس تھا مولیا ہے کہ مولیا ہے کہ واروا دیا اتعاق کیا میکولا

صوبهم هداورتی بسید کمولوں جم حکومت سے قادیوں کا تقرار نے کی جدوجید کا مہراہمی اٹن کے مُر یہ جکومت ، اوکٹیرسے می اُرڈورموسوف میرنے کہ اُسے میں۔

آجة علك وبيرون ملكب بيكام حِسَّ مِيلاب إس كامبراسيَّع العَسِيعِين مواه احتفل مُسك مُربِ كراويوس أبيب بي إس كربا أي

ے تعلیم القرآن یا تعدمی فوسٹ واجوال نے اس کے بعد ملک ہور پیران ملک قرآن فیروکی بوسخیے حدمت کی ہے حل ہے ججا ذرخ ، سے اس وود کا تجدمیری کا مزام سرکہ ہے بر پیملی صاحب سے ملک اور بیروان علک تجویر الفرآن کے دوائراں کا جال جی لا رکھا ہے۔ آنا کا کی افرایقہ کی طوی متوج بیمی ، المدقوانی ان کی کھرس برکس وسے کروہ قرآن کی اور حدث کرسکیں ۔

لورسېس سے متنافر موکر جناک سنیمی صاحب نے اس کام کو در حدایا ورتعیل یا ۔ قرآن مجدك الرفظى بنومت كم مائد آب يرمن وتغريك وحدمت ك دومي بيشر باد ركى جائد ك. أب غرام معانون كوار أن في محمد في كالع دوزار فلا في كالعد الك محدث ورس و أن كار كما يواقدار ك یں مردوں کے ملادہ مستورات ہی ٹرک بول تھیں ان کے لئے بیٹے کی انگ بایر و میگر بول متی اس میں میں مسلم سلان فرنگ پوتے ہے۔ ودمى فعاص مين داديس وبيرك فادعة التحصيل بإ منتبى ظليا راثريك ببوتے تقے . مجم درمشان سے يروث ترويح پوتِنا ورتین ماه میں ملرے قرآن که انہی تغسیر پرطھا دی جا آدخی (اب بھی پڑھھا ٹی جا) طلبا ء کے تمام مسلر بالمن خلام الدين برداشت مركّ بيدا ورر بانشس مديس قاسم العلوم عن وكاجا أن بي تضيرك اختتام بر باقاعده مسدان وي جا أيضن اور الخاص دیں خاص کا کمیل کے بود ہوحعرات مر رہ تعلیم حاصل کرنے کے ٹوا بھٹس مُنڈ کارتے انہیں اُسیے العب ما العمل من المعادية المادية المادية المادية المادية المودية والمودية المراب عجرة الراب الذريعة به المساعة عن جمدًا البُدالبالغه كاودس ديا جواكب ريز وعاكما بهرزندگ كه أحرى أم ذك اعدما دى دكھا. اس ميں نثر يک بونے والول ثلث پر مید ایک جعزات کے اسمائے گرای درے ویل جی ا۔ ا . حصرت مولانا حا فظ حبيب النّدصاحب في حل دو بندخلف اكرحصرت لا بودرى ية ٧. علام علاء اللي صديقي ايمهك الإداع. لي صدِّحه علوم النابي بنجاب يرتيوركي ووائس جانسو بنجاب يوتورك ( سابقاً ). ي م. مي وبري عيد الرض خال مد حب اليم ليع أمل الل إلى (مروم) . تي م. جاب مولانا بشيرا حدما صب لي ك امريوم ) ک<sub>و</sub> ھ۔ میجوم*ری عطا*ء الگرخال صاحب ہی <u>اے</u> ۔ ی ۲- حافظ فضل البی صاحب ایم لیے ر. مولاتا غازي خلامجش صاحب ننش قاض حد مولاتا بدائع ديز مرحص ما تک البلال مکب الجيش ٩. واكر عداه فيص ما حب ايم إي اين اين الحى اين ۱۰ مولانا سیف الدین صاحب بها می فاحش آمرو به ١١. جناب فحدّمقبول عائم صاحب لجائے ا کل دور میں عوام کے مطلب کی کو کی بات نہیں ہوتی تھی اور زوہ اے کھے سکتے تھے اس سے اس میں ان کو بیٹھے کی اجازت دیتی ر آپ نے توانیں کے لئے درس قرآن کا آغاز میاں فوجمسیو صاحب ناخم نوام الدین کے مکا تصف ور مرقران مرائع والمرف والع تورور المرابي ورد دورات المروم على المرابي وري ورابي المرابي وري وري ورابي المرابي

ردستها این ترکنگل اخسارگرگد دکید. سے درس لینے والی خواجمین عمد سیعین مدرست البنات منتصلق ہوگئیں اورجیش نسایت ایشانگروا قرآن کے دربرجا دی کردیتے ، ان درسوں کے باسے میں دورجد بدیمے خشہورعالم دمیں اورمار نازانشا پرداز حصرت مولانا مشوالجا لمحن ال فہتم غرق العلما والمحسق کا بیان پڑھیتھ ۔

کیمی کمی اثناء مدارسی مجد انداباندگاه درس بیزا مقدا بروانائی سمک بردا دوق تقدا در انجون ندین هنت سے اس کو اینے استاز وسربی موانا میدرالٹرما صد منرحی سے پڑھا تقدا اور برایر چڑتی اور واب سے بڑھا ہے سیے پر درس میں طوس پڑتا تقدا اور کو کئی گھٹے مسسلسل جاری دنیا صدار آخریں اس کامین لاہور کے کوئی تنازعا ہم وی اس کان سعتے اور بڑ دیسے تھے درائم مطور کئیمی اس درس بریش کرت کرنے اوراض ان ہے کا فرف حاصل ہوارے کچھ الڈرکے طاورت ا صاصب النوز الكبر" اورموط امام مالك كادرى بى بدار دوق وخوق سے ديت محق -

قرآن بھید*کے درار میں مولان*ا ہے است! مولانا عبیدالڈ مندسی *کے بورے متی* اور ہیروہتے اور ان کوال کے خرز ک بوا اعتادها اس طرّر تضعوميت الاعتباروان ولي كطرز ير (حس كه شائيس موقيات كرام كا كآبول اورال كم متصوفا ذلطات دوراستباطات میں بہت نایاں نقرآتی ہیں /سیاست اورواقعاتِ حاصر*ہ کے نقط انظریے ق*رآن کھید بریخورونکو کرنا اور اسمنصیاسی · افثاؤت اودرینمالی حاصل کرناہے۔ اس میں کو گرنہیں کہ اس طرزیں وہ صاف افرات مجینکتے ہیں جو تخر کیے خطافت کے دورک آگریز وتمنى اور اصلاق حكوستسك قيام اورازادى والهاد نواجش كافتير يقيمه اوراكوس ومسياى استواق فابر بوتاتها فواس عهدك خصوصيت مع - ان استباطات ك على وتقري قدروتيت كم تعلق خواه كوي كذا بي تسبر كريد واس بري كولة فرنهم يوكون لا ا حقیقی صاحبً کی کم پری درحا نبیت ا با لهی تا تر اوران کاجذبه ای پر ایساحا وی شاک وه درس دوحا نی و اخلاقی طور میطلب یم لئے رہے دیڑے کھی وزموں سے کمیس زیا وہ مفید اورموٹرٹیا بت ہوتا تھا۔ ضاص کوربرمولاتاجب توجہ بھانص کا معنمون بیال کرسٹے ( جرم که تقریر مواناه بینے وعوتی جذب کی بنار پر اکثر پیدا فرمانیا کرتے اور قر آن تجدید کے حضا میں ان کی ملاکرتے) ایل الٹرخصوصاً کیف مبعسلا كمشائظ كتعلق بالدُه توكل اورروحانيت ك واقعات بال كرتبيا الحديث يلله البغض يلك كالمعنون بان فطق ا وراس سِسلسی اشدًا عالی الک قالس کی تضریبان فرمات ا ورحکومت برای نیرک اسلام دیمی کا تذکر دیمرت تو تعب برعبیب اخرم پرتا ورسی اس درمی که اصل قدر وقعیت یخی ای الڈ کے واقعات میں امیدا موز و گذار بین کر اس بسلسار کے مضاعین کجلی كالأركصقسقرا وران سعة كراني وخلاعلى كاجذب بيإجرتات راقع معلودكوجواس بتدبيط بك خالص اوب علمصي ما ول میں رہا تھا۔ مروان نواکی فعامت میں حاصر ہوئے اس سے تعلق پرا کرنے اور اینے نفس کی اصلاح کا ٹوق اسی ورس سے مط بھوا اور براس ورس كا احسان عظيم سے ديورس جب واراعلوم ندوة العن ديس ترجم اورتغرير الك كامياق ميرد بوسة تواس سع تعد مدولي" ( ما مبنامه الغرقان مكمنوماه شوال مستنه بير مثل ٣٠٠

صورت موان ستیمین احد بدنی ودرہ حدث کے افتدام پرجب فارغائتھیں علی اور دشافقییت بندھوائے توفریایا کہتے سے دعلم کی تصول آپ نے انٹرسال دیوبندس دم کرکئر کیں کمیل آپ کہ لاہور جا کڑھن تر ان ان کان کے دورہ تعمیر میں ہوگ خیرلاہور کے دروازہ شیرانوارس بیٹس ہوا الندالذکی مزلوں سے کا نبات کا دائس خرکرنے میں معروف سے اوہ النہ کا ایرامقیول بندہ

یرونا ہورہ فروروں پر کوئی کا ایک ہوا گئے اور استان کے درس قر آن میں تحوامیت جنت کی حفاقت ہیں۔'' مرح کہ اس کے درس قر آن میں تحوامیت جنت کی حفاقت ہیں۔'' درجہ جارہ وجن مار درس حقوم کرونا کے میں میں اور درسال کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں ک

جمابرتا می گیند کدیل جاسی ایڈودکرش ایڈیم (وزنا مدز خذار (مانقاً) ہوآپ کے بہت قریب دستہ اوران ورموں می جی خرکے رہے کھتے ہیں کہ" دیویزد وخرے کرٹر النداد فادیغ انحصیل الحیاء مولانا سے ترتیب آیا تٹ" پیواسے آ کیا کرتے ہے اورمولانا ان کوھرف برمن دینے ہے کہ ایک آیت کا دومری آیت سے کھار بطائیہ ۔ ۔ ۔ ۔ اس وادم میں جاریا تیا مواجر میوں سے کم کھی مہی ہوتے سے اور اگھریزے می آ گ' ڈی علاز تقریر تو ہی کرتے رہنے سفتے ہیا ہم مولانا کی تو گول و بے باک بہند باو تی بررہی اور اس حد شکہ کہ بسااوقات ہم توگوں کو جو اس وقت بوان میے اور تھر کیک خلافت میں عصر سے نقتے محت جریت ہوتی۔ ۔ ۔ یہ لوگر۔ ''ابست پڑ جنے دائے ) اس درجہ شامز میرتے ہے کہ میں میں ان وگول میں سے کوئی آگریز کا بھارات میں فضائن اسام م چھنجوں تھی

( ما بنام القرقال كلسوباب ما و ديعد السياج معيماه )

مولانا ابوالمس عل خدوی صاصب نے نارخ اکتحسیان کرہ دری کا تعادیجا پی اددی کے درمیان کھی ہے مب کرقائی فاد طالح نظر عباسی صاصب نے چاد یا پنج سمو برقرق زبادی وجرسے ہے جس وقت اورزماز کی تعداد مولانا ابوالحس ندل سنے بجاس اور مو ک درمیان کھی اس وقت تقینا آئتی ہی تعداد بہوگ تا تائی صاحب موصوف کے وقت ملق رویں ضاصا دمیج ہوجا نے کہ وجرسے شرع درمی کی تعداد چار بابخ سمو ہوجانا کوئی ستبودہیں ۔ آپ کی اتنی قرآ کی خدمت سے مثاثر ہوکرما سم لمال وین انظر نظرام شمش مید قرآ من سے معنوان کے قت مضاحب کے معرف میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں مناتھ ہوئے اور نیاب فحد یوسعف صاحب ایم لے میرشیل اصلامر کالی کی مجبوعیا بھی ہے گئے۔ مغرفرآت کی کم سم سکھے ۔

آپ کے تلا مٰہ مہزادوں کا تعاوی میں جی ۔ ٹل مُدہ جی دوٹسم کے اور نہایت با کمال ۔ آپ سے تھڑ جیڑھارہ کو جی تقدا ورجو پرتھ علیہ جا فیٹر صفارت کو مجھی۔ اس وقت ان میں سے حرف مثان

تن معزات ہی کے نام کھے مائیں گے۔

ا - علاميستيدابرالحس على درى بهتم والانعلق ندوة العلماء لكحن ( صاحب تصانيف كثيرو) و تعبر رابط عاج الله كل

وعرمه

۲. حمدترت مواذنا مخدّ لحا به مراحب قاسمی ( مرحوم ) نات مهتم دادانعلوم دلویزد (رمابقاً )
 ۲. حمدت مواذنا عبدالممثان صاحب م زادری فاضل دیویزد ( مرحوم ) خطیب و مهیتم و ارامعلوم عثماً نیر و دکت فیمی )
 ۲ عد دادامیشری .

ب. حضرت مولانا كفيل احدما صب بجورى استاد ميرسد انعارب كلت .

﴾ ٥ ۔ حجزت مولاتا ابرالبیان حادما صب ۔

اً ۲- حعرت موالمنامنتی بشیراحدمهاحب بسرودی مذاللہ ۔

ا - علائرها والدين صديقي صاحب والتسس جا نسلر ينجاب يونيورهني (سابقاً )

" ۲- بناب نواج عيدالوحيرصاحب ايُريِّر الاملام" ( انگلش ) كرامي -" ۲- جزيب فراكم مستيدعيدالشرصاصب برزاروی ( ايم شاي ايچ فوی) برمسبل اورشيل كالج لا پور ( مابغةً ) مصدور

· دائره معازت اسلامیه نجاب یونیورش لابور رحالاً)

الله . جناب شيخ محفظهم النَّدما دب الرُّدوكيث لا بور

جناب برونليسرسعادت على خان صاحب ايم لے پرنسپل (رثيا زعو)

) ، د جنب مونوی بشیراحدماحب لاحیانوی لیاردم وم)

الم در جناب مخدم معبول عالم صاحب في الد .

دکے ہے۔ مانظفشل البی صاحب ایم سکے ۔ شد

يشوا ١٠ جناب واكر عبدالطيف ايم بي باليس، بي وي اليس .

ي ، چود مری عبد الرحلی خان صاحب ایم کے ایل ایل ای

میں دھوئی سے کہتا ہوں کہ جوشخص دنیا و کاخرت کی زندگی توشگوار بتا تا چاہیے وہ قرآن مجید کو اپنا دستور العل بناست ادرجس طرح قرآن مجید ہم معاملہ بیں رمسنمائی فرلے ای طرح ہم سعاطہ کو درست کرتا جاہے' انتاء اللہ یقینیٰ دنیا مجی اس کیلیئے راحت کا کہوارہ بن جائے اور آخرت میں مجبری کی توقع ہو جائیگی - (طنوفات طیبات صلاف)

The state of the s

h

心



برسند کی تاریخ میں انہوں صدی کا نصب بوشیر یک و بدندسے مسلمان کینے شخص و دور تھا۔ یہ وہ دود تھا۔ یہ وہ دود تھا۔ نام و نشان بحک ما وینے پر تا جماعی جیسے برصیر یک و بدندسے مسلمان کینے مستقبل سے ابق بر سیاہ کھٹا بین اور ارکیا و دشاد آوجا رہے تھے۔ علیات کو کو اور بڑے برسند ملیا اُرست کو جن جی کرتند وار برشایا جا دیا تھا۔ علی میں برسنوں کو وہلیا اور وی اوادوں کو تباہ کیا تھے۔ صبر آو ا معینوں میں جن کا کرکٹ تھا، وہ گہنے آئیہ کو داوجن پر قربان کرنا تو جاستے تھے۔ یکن انہیں مزودت تھی۔ یک سیرسالار کی جو بھا۔ الام کی جی ہے کر آئے بڑھے اور بھوسے برست میں تو قربان کرنا تو جاستے تھے۔ یکن انہیں مزودت تھی۔ یک سیرسالار کی جو بھا۔ الام کی جو بھا۔ کر آئے بڑھے اور بھوسے برست میں تو قربان کرنا تو جاستے تھے۔ یکن انہیں مؤودت تھی۔ یک بینی تعرب کے بین رکھنے میں جو بھا۔ تا ہے۔ تا کہ بھر اور بھوسے دیت ، جمہ تبار وار اور اور میں انہاں کی اور جو کے بوست والی ہوست کا ور جو کلے ہوستے والی ان آئے۔ سے جی بر جو میں بدارے جو برست کا قرموانت انہ موان موروزی جن کی تنصیت دیتی دنیا کہ مشتبیل داہ دیست گی اور جو کلے ہوستے والی اس کرا

> بڑی مدے بعد ماتی میجتا ہے الیس استا مد اللہ ہے جو کر گڑا ہوا ہوستور سے خسا نہ

ك بي فدايا كي جري قرآن باك كانزول بقاسب عين كي حالت مين آب كي دالده ما جده خود آب كوفرآن باك پڙهاتي س. مي دنوں کے بعد آپ کوسکول میں داخل کا دیا جا آب برسکول کیسے شہرے ایک میل سے فاصلے پرسے آپ اپنے بم جلیوں سے قدوذانه مع سكول جاسته اود شام كو والس آجاسته الهيك والدصاحب سع بافي تام دشته دارغير سلم تق. وه آپ كوم وقت سلق ت المعادة كى تكليفين ديتے تھے. كھ عرصر بعد آپ سے اس كاؤں كوچودا در مون باجو چك ميں سكونت اختياد كرلى يہ چك قصد جلال = میل مے فاصلے پرواقع ہے بیکن اس چک میں تعلیم کا کو زائسظام رجونے کی وجہ سے آپ سے والد صاحب نے آپ کو دوسرے ترانسي مجور والى كرسكول بي واطل كروا ويا. آب يا رخ سال بمساس سكول من تعليم حاصل كرت رسيد بيكن ورحقيقت آب كى ورسكاه تى كيونكوالدك ك مانى بول نذر كوان قل كابول مصملم نيس في سك الندك من وقف كى بونى اولاد ك سنة ورى درسكاه جو ب عيد الذكر ما تقدّ نسست تعلق بور الزكاد مشيخ حب الدّ صاحب في آب كومكول سے بلواكر مولفا عبد الحق تعليب جامع المراجع والموالدك والمقدوس والمالي دياء جال نصاب فارى ساتب كادي تعليم كا آغاذ جواز خش مخت استاد ف توش نعيسب الشسك كو نزادیاس می دکھا۔آپ دودان تعلیم و والوالدیں ہی مقیم رہے۔ گر گائے گائے دالدین سے ملنے کے لئے گاؤل تشریف سے جاتے ول الترميان تعليم حاصل كمسف ك بعدات ب ك والدما جدف ليف لخت جرم كو حضرت موانسنا عبدال ترسندهي "ك سر دكر ديا اور فيليا كرير کے ہیں سنے دین سکے لئتے وقف کیاسہے۔ لیسے قول کھیتے مولڈنا مردعی ٹسنے نومشی سنے کھے آگا لیا اور جائے ہوئے لینے ساتھ مندع سلے الله المراسب تربیت کی تمام ترومددادی حضرت مولهٔ نا عبدالشرسندی کے کندهوں برہے اور بیج توبیب کراسستاد اورشاگر د دونوں نے ۔ شمال آئی ومدواریاں جس طرح ہودی زندگی میں بعدائیں ۔ اس کامثال مشاکل سینے ایک لمح بحبر سکے سلتے مجھی کسی سنے اپنی ومہ وادی سے انتحل ات ما كيا. مجوائس سيح سفي ليف والدين سك فيك الدادول اورنيك تمنا و كوجس طرح إدداكيا. اس سك متعلق جويدوس صدى سك سب یں زن بست مع سد عطار اللہ تا او صاحب مخاری و مایا کرتے متے ، لوگو تم سنے قرآن کوچوڈ ویا تو اللہ سنے سکھول کے خالان میں

ستى. ميكن ميرسى آپ نے مذتو كهي تكوه كيا اور زسي شكايت بين اب بيت. يرسله فدرستان قيام و بلي اور نظارة المطاق مي كي بينا تحد مي تركي اور نسي المورسي شكايت بين اب بيت ميرسان قيام و بلي اور نظارة المطاق المراق الموادية المواد

مرتربت آنے والی عابل زاور سرفروشان زور کی کی تیادی تھی۔۔۔۔۔ آپ سے میدر وط بال فطاب والا الد براً حرب موليًا أج محدد امرو في اورصفرت موليًا وين إدى في خورى حضرت كولود فراست سنت بهيجان ليا اورسلسله فاوريروه کریا. میفرت اس وقت بیعت کے مفہوم سے بھی ناآشا ۔ تھے چکرآپ اس وقت پھرکے اعتباد سے ہیوسٹے تھے۔ نور مال من والله المعرفة الموادي والمن الما الما الما والما يوان والول سائقة سائقة شروع بوست. ١٣١٩ جري ع برصدًا من صنرت موله تا عبدالة مندحي سف لينت وست مبادك سنت ليك حديدسند وا دا المدشأ و كمدولا موله فا مدين المدحيّ بيط ميرجيدًا من صنرت موله فا عبدالة مندحيّ سف لينت وست مبادك سنت ليك حديدسند وا دا المرشأ و كمدولا موله فا مدين ا أكيف كوفة برجيدًا أشريف في سق مكت تقريك وحد بعد مصرت كومي بلاليا اورميال حصرت في العربا إلى القربا إلي ما موصیں درس نقائمی کی تھے کہ بی مدرسہ وارائیڈا دیس سسیدسے پیسلے فامنغ ہوتے واسلے یا نج طلبا بیرسسے آپ ایک شقے اس واد کی دستاریندی کا جلسیما تو برهنالدان جلسد کی صدارت کے نشخ حسین ابن تحق الصادی مینی کودیاست معویال سے الل وشاربندی تغریباً سنیسیدکی اشاعی بی تی کیمیل طهیمے بعد آئپ کوحشریت سندی سنداسی حدوسریں مددس مغربر دیا بهال آم تیں سال کے تعدیس کے فوائص مراکبام دیئے آئے حضرت موانیا میری کے مست ہی منظور تطریقے آپ نے جب درسدوالا ين كام مروع كيا قواس كي كم ومرجد حصرت ولذا مدى في أف ائي صاحراوي ستع آب لا نكاح كريا. آب لا يك بينا بيدا بواديك إلى ك بعد فوت بوكيا اوراس ك بعد صريت كي كموالي سجي اس دار فاني ست دحست بوكسي. تيرآب كا تفاح حضريت موله نا الوقح احماص کی لڑکی سے بوا۔ معنرے شخ البینڈ ڈوالعلوم ، پوبند کی سمید میں آپ کا نکل پڑھا۔ آپ نے معنرت منزعی سمیے حکم سے فواب شا ہ صوبرت یں لیک عدوسہ قائم کیا۔ کچھ عوصہ میال آپ آنڈگانی علوم کو میراب کرتے دستہ اس سکے بعد حریت منومی شف ویل جی حدوسہ نظارہ اللہ قاتم كياتواتب كوفواب شاه عد ولي بلواليا. يد مرسفوني كي نظرين كاست كي ورج جدتا تفاكيونكر مدسد زا سد مقصود بدوسا سفانوں میں ذہبی ولولہ اور جنگی جوش بداکرنا اور ان کو فرائض جہا د کی آدائیگی پر آمادہ کڑنا تھا، مولٹنا مذہبی کو لبعض احباسیف مشدورہ و كاب بكب على ركى جاعت كاديها أون بس تبليني اصادى عزمن ست بعيمنا جابية تأكر تبليغ كدما تقدمات ها ربيدل سفركر ساء والا کے علاوہ وہ سغرکی شرکانت سہرمکیں۔ بینامنچ اس تبویز کے تحست پیلے ایک شہر آگرہ کے دبہانوں سکے سفے مصرمت کو بعثرین دورہ احباب كم معيماً كماء آب من كيس وبهات كا دوره كها. مكر سواسة الكسد بتى كمكمي ادر جكر مسجد زياني، ان ديها تول ك باستدما اسلائ تعليرو تربيت سے باكل نا آسائي ناز دوده . في د كاة توكيا كمر كم مرك نام تك سے ناوا قد سے

جائت کا در جائل چندوار محالگ و عالم تفاکران کے نام بھاس فوج کے نقہ بھردام بھونگ و دنچہ و دنچ ہ ان کا تھا اسا مہسے دور اور باکل چندوار محال آب سے بھیا کہ تمہاسے تھاج جائزے وظم کون پڑھا گھیا۔ اسول سنے ایک جگرا کا م بتایا۔ آب اس جگر تشریف سے گئے اور آس آوئی کونٹی کیا۔ جوان کو نمائی وظیرہ پڑھا گھیا۔ اس سکے مطفر پرکپ سنے اس سے ودیا خدو جائز کو فاضی صاحب کیا آب سنے حمل پڑھئی ہوئیسے۔ اس سنے کرا نہیں۔ بھرفرایا۔ فارمی جانت جو قارش کیا ہیں۔ 'پر خوالی کچر ٹیسے ہوتے ہو قواس سے جانب ویا کہ مواسنے خدا پڑھٹ کے اور کچر مہیں جانڈ آب سے برحالات س کرمیٹ انسٹ

الم كريب رئشي رو مال من حضرت رمته إنهُ عليه سي خطير كا دنا هيه الله المارية عليه المارية عليه المارية عليه الم ـ درا مل جویت انصار. نظارة العاد ف بل المروشي عطوط كى سازش اس عظيم القلابي بروكوام كي المركزيال تنيس جصصرت سنيخ الهنش في اسماء بالمراسلام اورآذادي سندسك ألك تجويز فرايا مقارجب حضرت فيح الهند في الهند الم مولانا مندمي كوكابل اود صفرت رصة عليك وبلي من تعدلت فرايا توجود جاز تشريف ادر کے مولانا محصیاں انصادی اس عظیم ترکی کے وابط اضرو نے کے علاوہ جندوسان اور آذاء قبائل میں تحریک آذادی سیلے عنيب اودموك قراد بإستة بسما للمار مين مصرت شيخ الهندُ سف انبي تحريك كي تائيد بين عادي الوريا شا ودجاذ سحه كورنرفالب پا المل ایت حاصل کی ان اکابر سفیا فغانستان اورآزاد قبائل سے باشندوں بدائیر کے معاصہ اوکرنے کی اسلس جادی کیس۔ جو روكس عدد كل كامياب ديس. حزیت موانا محدمیان انعادی صاحب تحریک کے آخری مراحل میں ان اکابر سکے پیغا باست سے کرج ا دستے جدو متال کے اور ا المعائب نے بہندوستان وقبائی علاقےا ورافغانستان میں بھابت وسین پیاسے پران ابلوں گانشیر کی۔ براہلیس زدہ دنگسسکے دلتھی کیڑسے پر وراعي عين عين حريك سكة تمام جياك كاركي أبس جي زدد ريشي كين بر حرير كرك ارسال كيا كرف يق آند وصفان المسارك ١٠ جولاتي الماسك من موانا محرميال في سورت من الماسك الماسك الماسك من عدالهم كالموت صرب شيخ البندكي فالم ريين مجاز دوارد كين. يه ريودث زدو ديشي د وال يرتحريرهجي اوراس مين ترك و فد كرسائقه كابل مجابدين مبند كي نقل وحركت اوراث عيت رد المركب كي وجهات ودرج تفيس دنيراس ديورث بن آذاد مكوست بسندكي تجويزاود خواني فوج كي تشكيل كا خاكر دهيمة اليكن سويني فسرست در الريام دستاويات مطانوي حكومت كے التح فكي، اوراس الرج اگست ساوات ميں اس تحريك جا د كا اكث ف بوگيا، اس كے بعد مركروه مقر معادت بر مرسد روی به اور مربر القراب ال مران ميداور وه كنابس جا مرياف فندوش مجيس ايك فرنك ين بندكروس. مى . آن . ذى سك ايك ملان طازم جورونا منطر عمواس دوس قرآن مجد من شركت سك سنة آياكما تها جست كاطرف تجسد انتكاه ولا لل جيت كاكو اول يس بين كاليك بنكني موي كاج میں ماری ہوں میں میں اس اس میں میں میں میں میں م اسمور اللہ اس میں وہ آباد فی مصرت سے گھر کا توشی سے بعد بولیس والیں آپ کو هدس مے گئی بیال عدم کی تالی میں میں

اس نے حکم دیاکہ مزم کوسٹ ملے حالات میں بندکر دیا جائے۔ انفاق سے جل کا سرفنڈنٹ کچو شرایف طبع تھا اس را ماسحت مطرکہ حکم دیاکہ حضر سے کو وضو کر سف کے لئے بھر تھکڑی جانے دیا جائے۔ چو پجو سے، تھا افساسے سے باہر تھی،

کے عصر دور دور ایس سفے حکام اعلیٰ کی تعبل پرحضرت کو شمکری نشاکر لاجود بھیج دیا ۔ بھد دن آپ سف الاجود بس گزادست بوجورے جالند حرشقل كرويت كئے . ١٥٠ ون آپ سال عمري - آپكو جالند حرشهر كى ايك حل س دكھا كيا، بداران مِواکرهضرت شَيْح مِي گرفتار مِي کِه دفول بعد جالسدهرست دانهل جل مِي بهجاد باگيا. ميمال انهي آپ کوچند کيفٽ مي گز دے شے !، جاند حركا فيشي كشتر آيا وراس ف حضرت كوكما كود نست آب واجويين تطريند كرن سنداورتم بن قصرست باسرينين والأد اود نہی تم کھ کول میرونی آدمی بل مکنائید اور تم کو پندرہ دوبلے جیل سے حرد الاؤس کے لئے طاکر پنگے۔ اس سے آپ نے کھ مِدُكا اس جل بن آب كي عرص مهرب جل كي متصل الك معيرتني ، آب ون معرس دين اود دات كوميرجل بطير حاسة ا جيل كالمبكر يوليس أكيب سيكونها وص فيصلال بابسول كومكم دياكرتم عفرست سيد بييد الي كرحفرت سك عدام وقيام كابندوان كياكرو كجرع صاسى طريق سنة آپ كے طعام وقيام كا بندوبست بوتارا، اس كے بعد آپ سامن فراد ماكديس ساميوں كالان سے صنائیت قبول نہیں کرنا کیونکر اُن کے مل میں اور اُن کی سرحر میں رشوت کی طا وٹ ہے۔ واضح سے کداس و فت حضرت سے دا، برمرف ایک ایک کیٹرے کاکرا تھا اورائپ سے اوڑھنے مجھوٹے کے سیس تھا، ایک بردگ نے معرب سے وس کیا ک آپ کولیز و وطیرہ لاکر دیتا ہوں۔ مصریت افکاد وبائے دہے۔ لیکن تواس سے ایک دن لاکر کھ دیا تواس سے معد بطام آپ سکان یکا نے کاکوئی بندولیست مزتصا ایک بارسالادصالی عورت معریک بعد کمئی سکے بھٹے ہوئے واسے اور کچے گڑھے سے وجا کا حضريت اسى برگزاده كريسته يه جون جبل محد بعديم آنكي الهود بنجليا كيا اوديدكها كيا كرآنب كوخاست برد إكيا صابات به وه زار معاكام ا ا مورس تضييف كي صفانت دين والاميم كون نهيس تقا أفركوج الوالسك علاق سعدا كمد آدمي سه حرست ك مهانت دي. حد، ا کی بیری زندگی اسلام سے لئے وقت تھی۔ آپ نے مسلمانوں کی دنیا وی اور برطری کی دہبری مردانی اور حدا سے بعظے بیٹ کا كومال في كوسنتش كى - وني عدالت مكرا مقدما مقدما مقد باندجيات بين جويكي وال خداف مركام وي بين. ووديتي ٢٦ يك يادريس كي.

سین مرکزد کو بصفیرست نکاسف اور حام میں حذیروت وازلوی پدا کرنے سکے نے آب نے رائے ہی محاجرہ اعظام تعقل کام کیا ہے۔ یعم آدادی میں حضریت کوبا ما تھے دوبندی صعوبترہ اضاع بڑی، گھریسل برسزلے معد دوق مرم زمتا ہی گیا۔ خاد قال ولی میں حصریت ممالما مندحی کے حصریت سے حہدایا تھاکہ وہ اپنی تھم عمریوں اشاحیت ڈال پاک کرتے دہی گئے۔ اس سے اگر چصریت نے اُ سُنٹانٹ کے آخر باسٹانٹر کے شروع میں کہ سے بہلا چھیا حب آپ دن سے وابی آشریف لانے تو توکیک ملافت کا دُور دوشکا جلنگانی اشر پورٹ پرمعلوم ہواکہ میں موسان میں طیفۃ السلس کی حاست میں خلافت کیٹیاں قائم ہوجل ہیں۔سلمان بڑسے زورشوں سے اس فائنسان ہوگئے کیونکو فائنسسی فودا گھریزی حج و سے قسطنطنیہ پر تبضہ کریا تھا اور علیصة العسلمیں ان کی قید میں تھے امیرایان اللہ خان نے جدا کا تشکل ہوگئے کیونکو فائنسسی فودا گھریزی حج و سے قسطنطنیہ پر تبضہ کریا تھیا اور علیصة العسلمیں ان کی قید میں تھے امیرایان اللہ خان نے یہ کے جان کے مسلمانوں کو افغانستان کینے کی دعورے دی سلمان اوگوں سے تافیلہ در تافیلہ افغانستان روانہ ہوئے۔

رم کیا ۔ جب آپ نے اگر زی سافانوں کے خلاف یہ حالت وجھی او آپ میں اگر زیکے حلاف بہا وسے سنے کریت ہوئے۔ بینا نیز آپ اپنے آپ جب کیا ہے کہ باہ کا وارد اس اور اس کے خلاف یہ حالت و دبھی او آپ ہے افغان کے اس کے بدید کو ایس اور اس کے خلاف اس اور اس کے خلاف اس کے بینا نیز آب کا اور اگر دو اس کے نہا ہے کہ بین میں کہ دو آپ کو والی جائے در اور اس کے بینا کو مواجع اس کے بینا کو دو ایس جائے اس کے بینا کو مواجع اس کے بینا کو دو ایس جائے ہوں کو دو حدیث ہوئات میں اور اور اس کیا مواد و بیت ہیں ۔ وہ آپ کو والی جائے ہیں کہ وہ میں مواجع اس کا خلاف کا اس کی مواجع کی خدرست میں ہی دموں کیلی موان است میں ذوات کے جو کہ جو بینا کہ مواجع کہ جو ایس جائا بڑے گا ۔ جیسا کہ حضرت منعی آبی وائی ڈائری میں نرائے ہیں کہ جو بیت کا مواجع کو ایس جائے ہیں کہ جو بیت کے بینا کہ مواجع کا مواجع کا خلاف کا مواجع کی مواجع کی خدرت کی مواجع کی خدرت کی مواجع کی

الله من منت كوبيع منفين كي وزواست بايك حيال بهناست كراسي ورس قرآل كرم كوري في ا کا کار دا دا دائد. بنائم آب نے یہ محسوس کیا کہ ایمودیس کٹرٹ اشتقال کی و سے اس عظم مقدم ا روائی ہے۔ اس نے تسی بر مکون جار س جاکر یا کام کرنا چا ہے۔ بنام پراسی سال ایک ماہ سکے سنے حسرت تشريف مے جائے جربادد وال ترویۃ القرآن كا كام شروع فراتے جي. يه كام سنسلم بكے كل بوجا كاہے العلهم استال مي معرف يتجوزبش ك ين كانجن كا دين كان مان مدرسة المرجعة جاني المنظواس وائك والدك تروع مدرسة فاتم كرتى ب حس كانام قاسم العلوم وكعا جانك جريان عرفي شين والعطاب كعطاوه فالناائم عيل طباعي أكفيض حاصل كرتيه ويسبو كايمة وورا بمثرسال من محل جوا- دوسرا يدره سال مين محل جواا ورتبيرا وور صفرت كما وأي وهديد وتة القطيلك دوز كانا حسد سي منهن فرياق يخط مرسال ومضان السادك من الكريري س کے مارع انتحصار علمار شریک موسلے میں آک سکے مدرسے وارغ انتصال ر مرونداد دون مك وني خدات مراتجام ويق مي بلكروه سروي مالك بي بعي اسلام كي عدمت كرتم بي. ا هيده النه مين المنجن خدام الدين محي تحت حصرت مدوست الدنات كي مباد ركعت بين .حس بين وني تعير) إ ساله نصاب دائج موتاسيت اسلامي عقائد وإدكال كلام الندس ترثب سيربت رسول مل التدعيد دعم تعليره ي جاتي بيداس ك علاوه كشيده كاري بي صاب بين شامل بيد. مصفی بی مصریت کی مرتبسستی چی انجمن خدام الدی سکے شحت ایک برجب تا تا ک<mark>ا</mark>گا جاماً سي بعس كانام عدام الدين تجويركيا جاماً سيد جوكر باكستال سعد سروني عالدهم یں بھی جا باسے اس مبالدگی تبلینی مرگرمیوں کے زیرا ٹر اکٹر ٹوگ گرای سے تاتب ہوکرالٹہ سمے بیک بدسے بن جانے ہی اور کالھ علوم با طنسید : بن ماں کام تکوم ظاہرہ کے سانہ علوم یا دنیہ بھی حالا۔ كت ومطلع علمواكل ووآساني ولايت برآفاب بن كريكم عدرت ستينح النفافها يد مدرسر قاسم العلوم سك زوي حدي العلمس وكرشروع كى اود سريدول كالإلالة طران كب بيوريدي بفت بحرك دلودت محفة كراس ساء اس بعترين كال ا فاحت خداہ ندی کا ہے۔ حصرت ترسیت دونانی سے معلم ہونے کا میٹیست جن محی ممثاً دشخصیت متعے حصرت و مایا کرتے ہے کہ تيس ما صوايس أن يوسي ايك ول كي بعيرت بيداس علاده حصرت في مردور مين اصلاح قلب كا ال أرفون توميدوران تسيم ويثبت برسم منعد وحيدي واكو وكان كو صائعان سد طاعا ما في معزب في ال سنامً حضرے ویر محدی اورحضرت امراق کے محد وصل کے مدینے الطرفقت کی دیٹایت سے عملی عدالی عدست کی حصرت نے النعیز الله

افاق من المراب المستخدم المست

الاوے مک میں بین سے خلاف شحرک شروع موگئی. مسلمانوں کے خاص میں اور کے خاص میں بریات داخل ہے کہ وہ مصائب کا سامنا کرسک ہے۔ جان کی باذمی آگا سکتا ۔ مسلم کے خاص میں کرسک میں مصنوراکرم کی شان میں کو زائستا جی کی صورت میں میں برداشت منہیں کرسک منصلاء میں جسب

و مسمون من برائيس المستوان من التربوس كا دعوى كهان من كون كساحي كس صورت بين مبي برداشت منيس كرمك استشطاع مين بسب
الغذا فالا الورة الما المراق المراق

اُپ کا ہری آران پاک دبی نویوں کے لمانت پاکستین جرمی منغروادجرشت کا حالی تشداب نسط ول البخرکز آران جید کی تقریح بری امریوی صوریا کرستے تھے کہ جہاں قدم محال کے ہزگوں کا کئی جھانی وال منول انویچ وائر البورسک ول بری او بالگ آپ کا وارت درا بال قدارک پدیور کودس کامنت فراستے ہواس کا تجابی واستے چوسشوں کی مزید افزوج کی بالی جو اکب کا موقان برناز کیرسے اصاب کیا ہدیکتے ہیں۔ انتظارهین انتقد معمودی معمودی



کی ہے ۔ اور صریب میں اس کے تھے کو تریت کے والدہ حیدانتال فرنسکتے توکداکینے والدہ اس اور تصریب موادا عدمیلا شدی کے درمیان آدایشلی رمیانی کے تعلقات تھے اس نے ان کی وفات کے درمیدہ سے وال کال حریب موادا اقلام تحدیدات میں ہودی ٹائے کی والدہ احدہ کا انکاری آنی کی محدیث شدی سے کردیا وراسطری حقرت شدی کہنے مدیشے اپ ہی توسط کہنے درمیسے بجائی کھی تی بات میں کا ترمیب میں کہنے۔

شن مست مندهی سخت مزان سنے ہر وقت آپ کو صورف دیکت کو کہ برخروں سے بہت آپ ہو کا کم کرائی گائی اسکے ۔ پیانا پا آب ایوا سنے چوسٹے ہمدیاں اور واسد می سکہ کچوسے وصونا نے سب کام آپ سے فوانش میں وائل سنے مرافان مذاکی سے کھرسے وف میں ودولال آئی مکی و دو کا سینے دو مری آپ کو دسے دستے جسید بھی آپ کی طبیعت میرنہ ہوتی اور تا طاحت میں موجد سے احتیار کرائی آور بھی کوچھاں ماک کریس جوسے ۔ کوچھاں ماک کریس جوسے ۔ به صبحة الانساد من المستحق المستحد ال

تخریک سے پخت مدر کے بید مرکز و درجنا ؤی اور پہید رہیں۔ دوسید و درجنا و ک کا قرنا رہ اور تقریف کا مسلسد شرون کا معرفت کہتے انہذا کو جان میں گرفتا کر میا گیا اور آپ کو ہل سے گوت کرکے مقصد بنقامات اوبی جا اندوم و قروع میں نفویند کا گھڑتا میں بیدن کا مقدان امور دوند انقراع سے تخدر درس فراہ کا گڑتا میں بیدن ان وقت بھی بیری آئی میں ساجد سیار کیے گئے ہیں میں اندون میں میں میں میں میں میں میں میں میں م مدیست کے اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ان وجاں کو جست پر جواما دیا گیا، ورزا و ان بھی کہا ہے گئی میں میشن ایک شرکے درسس میں میں ان کہ دی کی فشاخری پر اور کرونک میں دوری گئی آپ کی مدین کرسکے دیگا دی گئی مدان جواب ایک برای کا رہا کہا کہ میں کہا ہے کہ وی کا فشاخری پر اور کونک میں دوری گئیں آپ کی مدین کرسکے دیگا دی گئی مدان جواب

کے ان ہے کا یہ کوریا کردیا -صِب آپ کواہ برر میں بابند کیا گیا تو آپ سے اپنے اہل ومیال کوجی الا برراہایا ۔ اوبر دمیں آپ نے سکونٹ اختیار کو ل متی ۔ مگر ورسامشر کوئی د تقا درمکومت کاباخی برنے کی وجسے وگ مجی بہت کہا تقات کرتے تنے گھریں کئی کی روز فاقہ برتا تقا ایک وقد ودركعنت نما زنشل يشعكر بيستور يرن وي إورى سے عرص كيا أوانهول في قربايا كھرے برتن ما كيوكر ركده واكروا ور فندالته كاكرواس كے سائر فدا مسيب الاسياب - باء -حضرت شيخ التفعير موالانا اعمد عليالا بورى جمرات كالإدان اورابدل غاز تك فريرهدان سيالين مهاش كالمندرب كريت . في ما بع <u>بنات كم</u>ي و في كآوِل كاكآبت كي هي في طراحات تعمد - بنائي وكي دُورِي و أوري آمد أو وجا تي تقى استريعية بوكهات تنصراً ما في ئى برتى تى -اى كاكونى اغازة مين بلاسكا كى يەخارىك دە بهسىقىل خى سىنى دان بوسىكى يىر بون سىنى چاكوگزاركىا-ا بیان کی ملکی اور ملی خدمات آسیان میدهدی ملد بندی مجلس ماطرے رک رہے تقیم مک اور جدیت ان بیان ملکی اور ملی خدمات میں میں میں ایک ایک اور ملی ایک ان میں رہے ہیں۔ وہ این امک جماعت أيي فيا كير داده واكوتروا 190 كوشدو الرحية ال وبياب ويدوا طراف مكسست عدا جيّد علاء كي هاك يس مسل مشا ورست منعقد لی جس میں بانفات آپ کوجعیت علیاء اسلام مغربی یکشان کا امیری ایا گیا آب اخری عبد ذک ای عبد برمانز مسد -توك ۽ 194 ميں جسيت کا آگن ترجمان اسلوم الهورست آسيدک سربري يم شائع بونے لگا ۔ جسب بک جاری ہے ۔ بميست الما في الم مع الميدي من مريق عن جواتها إلى منسور مرتب كي نفاء وه اسلام كاليح تزوا في كرا نفاء الكيمة المراكا بكره الكالع المستقبل مين اركيب وجاست كاآسيك مع بواتوفو لأمسلان علباءكى تمايستن براترست كسى خنان كي بدد وكنه بقر بجر بدردكى مُتُوعِلهُ مِنْ قَالَ بِهِي اس يَحْرِكِ سِيعَ مَثَاثَرَ بَوكُومِيلِكَ بِمُل مُنْ كَسَفْ آبِ شَن اسْ ي مذيود در رہائیں آپ کی گونال گون فائدل صاحبتوں کی وجسے اس وافسٹ تخریب کی صور شد اخترار کر لی حکومست سے آسید کو گرفار کر رہائی منتب كارتدرى سے اور آگ بورك الله مدارا فوں كے آئن عزم كے كے كام موست كوجكنا براہا بي استعمار ١٩٢١ وكو عوست سے اكس تخفاني م این مقرد کردی مسلمان طلبا ، کو با و ت واپس دلیا گیا - اور آب کواورد گر قید بول کور با کوریا گیا ۔ سيده اومره او كورتمى كوالى برغيرن منتقب بويد واديا زيست ال جده برقائزيت أب في كأترقى سك سلسل من تأواد ا تدلت انجام دیں -

ا تیام پکتان سکے بعد قاریانوں نے پکتان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا-ان کی ان سرگرمیوں سے وزیل گرمیٹ خرج نمبور اسلام کوشورش بوٹی بوٹی بین کینے سلانوں سے تمام فرق سے ٹی کومکومستندسے پرمطالبہ کی کہ رہوکہ بھاسیا ے نام پر دم ورش آیہ ہے اس میں رسول انڈوک باغیوں کو بنینے کی اجازیت ند دی جائے تکومت نے بیت وظل سے کام لالہ آداؤیں کی شکل اختیار کیاں تر توکید کے دورہ روان مولانا میں مطار الندشاہ بخاری شقے تصریت لاہور کا نے اس ترکیب پی براہور جو کر کھر دار عليات اورها كانه تعاريب ملاول كرسوف موف جدبات كويداركية ب كاكرنا ركست تزكيري جان بره كالم بعدال وزال نے این گرفاریاں بیٹ میں مغربی کان کی تبلیں ناموں رسول سے تخط کرنے دالوں سے تھرکیں آپ کو پیرانر سال کے باوجود کال طرح كَيْمُنايف دكيكُين حتى كمذر برجي دياكيان للانعائ في مسيمالياكب ك ياسف احتقال يلى والى بحوامزش مذاكى تقلب العالم حفرت وبدانقا ورديسته يورى فريات شخصكروا مام الاولي بحضرت الابورى كالتؤكيد مين ثنال بونا اود كرفتارى سيس كرزاي وواصل متحريك كالعمالة كم ا رکھا ہوا تھا ماس میں مردوں کے علاوہ مستورات بھی شرکیب ہوتی تیبیں درس خاص میں مداراں ك فاستة التصيل طلباء شركيب بوست تعظيم وهناك سديدوس شروع بودا ورجي ١٥٠٠ على مست قراك كالفير بطعادى طلبا سے تمام مصارف انجن خلام الڈین برواشت کرتی ہے تضبیر کے اخترا مربر ان سدہ سال ہے تی تی تیمیں اوراب بھی دی جاتا من الله و كارته و صوت في كست كارير يك الله الدن بر بواورور الميانة اس حالت مين محكولي والاست المراق الله الماسية المراق الموسقات يعطيها كريست قراً ن كاخلاص كياب قوش كدول كاكويرست قراك كاخل حديد بسار أو السياسية فرش دكه واورا نبياء كواطا عندات ركد محارك كالمحست معتوش ركلوا ورمخلوق مذكو خدست فل سعوق كروي سدري كاخلاص ب ا كالل موسى وه ب شركة علق شان اور نوك ب ب خالق كاراصي كر أأسال ب ي كل منوق كرا مشكل ، محوق كوف ترك كاد عدط بعد برب كران كافق اداكر مس ادراينا في طلب شك

س المرستلسكي بومال التسك جنوب و في رسيده و عقوي رسيد النام الما العدم في العدم في المعدد في المعدد في المحدد المراح المدين العدم في المحدد في الم

د ش آپ کومیلادگرد پا بول بنداری سے سے کرگور تکسیسیہ کاکوئی بی چربوء تیس سیے اگر آپ کا کوئی پرخواہ سے آؤرہ الٹروا پا چھرسیسے کھا سے کونہ ایک ووازہ نمدی کا ظلام ہوا می سے ہاتھ ہی قرآن ہو وومسیسے افٹریش شکل مدیریت خبرے مہر وروہ دونول لودوں کی دوخی میں آپ کی رہنمانی کمیستہ ۔

بینان سے دوسے ملت این سے این الدرصے و میرت ن ادامات کی ادامی کی دوست تو بشرے واکوری کیاادم اور کمدیئے۔

🖈 نم کوسیدک پینانول پر پیشر کرگان میر منتفعیس مادا که ب توتساری کوشیون بنگون میرس کرجه به ساست جست که می آدیده ۳ 🖈 جونه بند دونی اینکر ده کموکن باشته بنیم کهرسک تا تم کیند بوطید به بران تهریز در سیر راست این دکار در پیشی کدی ته کاله پنگلے تحاسب دم سے آباد میٹراد ان میں تصارا آفاق وہاں دبال بن رشید تمام متلق دہاں تم بویاں اور میٹیاں نے کر جاستے ہو پامولوی سے کر جاستے ہیں اگر مودی سو پکھے نکویسے کھاکر فرآن کوسیٹے سے بزرگانا قد بندوشان میں اسلام تم بوجاً ، س س

اسلام اورسیاست دونمنف چیزی آبیں اسلام آنیاست آسف دائی نسوں کے سیدیک جا می پردگرام دیات ہے اس پس بر شید نعدگی کے بیے فوائیں دولیات موجود دیں چانچے سیاست ہی اسلام کا یک ہم جزبے اوراسلام پروالت بیں حکومت کی بھاگ و وڈاپنے باعثر میں چاہتا ہے۔

🖈 پیس کی - آئی - ڈی سے کہ سبول کہ محوصت کو میرسے الفاظ می وگل میں پاپ کہ کھٹ میں جو کچر ہی جنراسلا کی اور عنرش جی حرکات واضال ہوستے ہیں ان کی محکومت وصر وارسہ، وروزیا مست سے وال ان محراض کو جماس وہ ہونا ہوگا۔

 بین دستورسازا کی کے اول کو استیکر دینا چاہا ہوں کہ اور کھواگر آم نے قرآن کے مطابق وستور زبنایا توسلمان اس کو کہی تبین مایس کے اور اس کے بعد ہو حشر ہوگا وہ آئی کو معلوم نبین آئندہ آئے والی نسلین آم پر ادنسٹ بھیبیں گی۔ گذیر خضر اسے آم پر بعضت آئے گی۔ اور خلاکی طوف سے نام بر میسینکا در نیسے گی۔

## كشف وكرامات

و مولاً قاضی اصان تعدینیا ع به دی فرسفت میرادارد اوث گیار داگر امبرادین جیسے اسرسری نے کد دیا تھا کہ بیزا پرلیشن وا کے درست نہیں ہوسکے گاہیں نے صدرت الا ہودی سے المان ہیں ہو اوکریا توصورت نے دیا ہاتھ بھیراد روم کر دیا جیج ا دو تھا دادر اسٹ کی تھیک ہے اتنے بھیرت ہوئے صفرت نے یہ کلمات فراد ہے التد تعاسے قادرے وہ سرسکل کو سمال کرسکتا ہے شاق اس کا دھت سے والسند ہے ۔

نا ہو کہتے فرایا کرمیے شابی قلعہ لا بور مکا عربی ویوار سے پاس ایک خاص قسم کی توشیو آئی ہے وال میں ایک ول الشرکو عدادی پائی ہوں۔ نا شیصے ان کے سراور یا وس کا بھی خلسے میں باطن کی آگھ سے دیکھ ہونا مگر نبلڈا اس کیے نئیں کر لوگ اسے ہی محیدہ گاہ نباہی گے

\* كيكاكف أس تقدير من تفاكر كي إرفيا الكيك أدونا الكيك الموضل خان من لكرد البرة من ال كيدن سع التست بور في . يا فك وكي كرير بناد سكام بول كونسل كرني والامقرب الى بي بدا داخوه بواد داؤه هذا ذهرى س

ا الدیت ظاہر کرمے ہوئے مطرت سے بہت ہوئے کا در فواست کا اس جواسی میں ہمارے کی مورز نے حضرت عرفی سے اپنی نبت الدیت ظاہر کرمنے ہوئے حضرت سے بہت ہونے کا در فواست کا اس جواسی مضرت انہور کا نئے قریا کہ میت مدفیات اولی کا تی ہے اس کے بعد صربت نے دریافت فرمایا کر حضربت مدنی تے جو دنیف تبلایا نتا وہ پڑھاکسنے ہوا نوں نرک كرتابول اس يرتصرت نے يك دير كے بيا أكليس بتذكرليں اور فرايا عزيز جوسٹ شابولو تم نے وظيف حارق نسيل دكھا . دل سويا بواست-

## حفزت ترتح التقنيئر علما دا ورا کا برمّلت کی ننظر مرجیس

آب متام اكابركاء حترام كست تص كمي و دكان ديناآب كي تعليمات كالياب ابم. صول تعا- اس كالازي يتجديد ظاكر

کے الابرے سے کو سراعموں برسٹھا اول میں جند مشاہر کے ارشادات ورج کیا حاسم ہے۔ ا تطب دوران تھزت میاں شیر تحد شرتبور کا اکثر دیشتر آپ کے دوں آیا اً میں شرکت کیا کرتے تھے انوں نے ارافرہا کہ احد گا الڈ کا فریسے می فر که طرف نگاه کرتا بود تویول هموس بوتا ہے کہ عیبے فرٹن زمین سے و ٹن بر پ تک آور کی قدیدیں دوٹن بیس وردیا کومٹورکوری بی گا تقريباً يجاس برسس بيليدجين القنير ولآنا بمدخل نذني يوتشريف ليرك ترب ل صاحب نے بعدا صراد آب كومنر برطايا

آپ كى انتدادىي ئاز برد كرآب كامام وقت بوت كاملاكىيد ا جن کے بارسے میں علامہ، قبل نے کہانخھانہ۔ ا المراه و الماسة بل جاتى في من تقريب الكيكاللة المال كالبين ويراحسان

تعيرفوا إكرت شفه اورتيام وبودسك دوران آب كرارا كالمرت تحد -

لملام محفرست مولانا حسين احمد من الذكاك بشيرا بوسك تيوفا سددوازه بر کرنے ہیں معروف ہے وہ الڈکا ایسامغیول بندہ ہے کہ اس سکے دری قرآن میں شویسٹ بشت کی حتمات سے قاصی عدام جی باسد سيدين نيدادكا وضع سايرال كابيا وسي كريس ف حضرت مواة حبين حديد في حدمت بير بيعت بويث كا درة است كأ اندل فيدارش دفرايالا بودين قطب زائد موجودين آب لناست ببيت كريجي

شيخ الثيوخ حضرت مولانا عَبِّد القادرها حب ركئ إلى عربيد بها کردیے کے اور بیے نزاری کے حالم بیں فرایا ہجے لاہورئے بگر ڈاکٹروں کامنٹورہ اٹن نہونا تراک وقت لاہور کھاستے بنامجانچا ت أب سند ورج ولي توزي بينام خدام الدين ك الم جوالا حفرت مرحوم بست بالسند بزرك اوراد ايا والنديس سات بمل اس بات کا نشدید صدیب کرده تم سے اوجل ہوگئے گر کی کریں ہے باست ایک دن سب کومیٹیں آتے والی ہے حق نفائے ا



ا کہت نے ابتدائی تعیم اس تسبہ یری حاص کی بہا سال کی تمریمی معرصہ میریا انٹرسیوص نے حدیث مرحم کوا ہے وائر و تربیت بی سے یہ اور ایسے ماقسے لے گئے ذمین ورٹیز تھی اور گڑائی کرنے والا اپنے وقت کا بہت کا معلم اور انقلالی واکب سے تعلیم محل کی ومثا و سکے مدتق ولی چھے گئے ۔

اس وقت وفی تادیخ سکے ایم ودرسے گزدری تھی اس نمازیں مخرت شیخ امیندے اگر تری متحارمت حوات خطیر مبادکرے کی ایکسد و مرکزی جا عمت کی تنظیم کی تھی اس عاصت کا جم قرق الوزیت تھا۔ بنے معدمی جمیعت الانعماری نام دیا گیا اس جا عشت مکے مسؤد میں وریشے خاص عمیر دوا چندورستان بھی آخریوں کی کورمت سکے موان انستان برپاکر ویا جائے (۱۰) بروق حالک سکے مسئل یادت ہوں سے حدیلی جاستے کا ''شمؤن کا گومت کا گفتو اصف دیاجا ہے۔

۔ . اس جا عدت کا مرکز دیلی تھا ادر حدیث مولانا صیدالند مسعومی اس مورٹنگیم کی قیادت کے سلے دیل تقریعیٰ سے سگے مقیم فوج وہ مثالیات ا حری کا ساقہ برنا ہی تعیر کہسسے اس جا حت نے کئی سے مجاہدا فرہا شاستے ایک تعیرصا بدصسط کیا مشیعاں ہواکہ انفانسستان بیرہ کی کوکھی کا دیکہ موکز تائم کیاچاسٹا اس مسلومی دس نکاتی مشیر برایا گیاجس بیں مذرجہ ذیل مقاصدت اس تقے۔

سخوت مروم کانی اول محد اس مدسد ن سخوت عبدالدسد است که به مسدی تبیغ قرات دستالدانوایک الیکا کوهنوت عبدالذرسده می کم نام اشتراد اور منتاز کرندگار ک کے کر آنا ایک درگی دروان بختا کیا تھا میں سک نرمید ایک برس سازش ۱۳۵۰ میں سازش دروان استان کرند کا دورتی

که برگزیگ انتبانی اودمیری ذمر دادی کے ماقد چلائی جا دہی تھی اود کوشش کی جا رہی تھی کداس کا ایک فرویز فرودی الجین پیس مبتل نہ ہوسفے پاسفالدن کاکل کی صورت میں بھی پر فریک ذندہ و سے پر کوشش پوری ہو ان کہ صفرت مول کا احداثی قیدسے وا لیکن مستوعد اور ویل بیمان کا داخلہ عمومی قواد ویا گیا اورضا نے سے کہ لاہور بیں پا بندکر ویا گیا۔

على ي وكيمشا جابي توآسيدان اوگون سدندند و سير.

ود تم آخریوں کا مستق وہی انڈ تعال ہے ہو تمام جہا توں کا پرود گارہے اور انڈ تعالی نے اپنی کوئیں ہو وہ انڈ تعالی نے اپنی کوئیں ہو تھا م جہا توں کا پرود گارہے اور انڈ تعالی نے اپنی کوئیں ہو تھی اند موں امروی تھا ہو اور اند تعالی ہو تھی اند موں امروی تھا ہو تھی ہو جو مرحت برسان تیں اند کی وہرست ہرسال تیں ۔ چوان کے طالم ون نے اند کی اور سرحت برسال تیں ۔ چوان کے طالم ون نے اند کی اور سرحت برسال تیں ۔ پھی مری موری ترزی اور اور تھی ہو ہو اور اندی ہو ہو تھا اور اندی تھی ہو ہو تا ان کی حموم تھی ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو

اور مجرّ الذيالفرادراس سكه شاميات بحدست حامس كرسك مبس سكه مولاً الحدثلي ليدى ممنت سكه ساقة مسسلم فوداؤر ادر الطرعون ميں افتا حدث قرآن مجدد ادراحادیث نبی كوم صلى التدعیر در م مرکبم علی مسيم مجرّ کوادند نے بوی برکت اور افرست مشرخت فرایل "

مگر کچہ عوصر کے بعد کس وجرسے محد سرکر کی لاتات، ۱۹۹ عادہ پر انہوں سنة مجھ قدارہ اجازت طلب کی پینائج بم باہا موری اجرعلی صاحب بن حمیب الذین اسلام کو اجازت ویتا ہوں موصوت کو میری طوف سے اجازت ہے کہ کام علام خوم، اوبیہ مختبہ خصص خوان عوز اصطفاحی میں من الی واؤ و ، ترقدی ، آب تی سائظ کی نئے البادی علیم الاست بین انجم جماعی کی تصانیف شنگ تتح الامنی ، الفزر الکمیس نا فقری کی تصانیف کی دوارت پسسک تلافرہ اور پیروان با قوارشنی اجل عبدالوزرائی مستین عبید بھر اسمیس دجودی ، یہ اعم محواسم نا فقری کی تصانیف کی دوارت کریں تاکہ بوتست حذورت ان بزرگوں کے مسک

دوباره اجازمنت ۱۹۹ مواهد مینی ۱۹۶۱ وی طلب که گئی مسلمانوں کی سیاسی زندگی که تاریخ بر مطر د تھنے والے جانتے ہی کور ر ارز مینوی مسافوں کی سیاست میں ایک عجمیب قسم کا نؤاتی علی رکا زبانہ تھا اس سے قبق قریب خوانت ایٹ آنڈار کا زباز ختم کسٹاگاگا كوميمِسمزل چى خيال اددموثرجا حت بناسف ميں اپنى زندگى كېنى قرتين تتم كريكى تنى نبرور بېرىشىت مىں ذور كى توقىت كوملك بېر نگائی اورکائموں میں شائل ہونے واسے معمان اس سے بدخل ہونے گے ان سے پاس کو گاہی افریریا الیبی شہیع ، تی نہ تی جس بود جمع ہو کرانیٹے مستقبل سکے متعلق غور کرسکیں مسلمات نوایا تی نوادیں معن ستھے عین س زوستے ہیں مود ناجھ طی وحفرت مولانا عبیدا لا مستدحى جيد انشابى سے دوارہ وس كى اجازت طاب كرتے ہيں ، بازت سے حفرت ثناء ولى الله كى تعانيف ك ديس كا خاص ابتها سے ذکرکیا با با ہے اور برکما بی وہ بیں جربدی مسلافرں کے انتہائی ا دبارے زاسفے بیں تعیزیت ہوئیں ال کاوالد وہ تما ص سق خط ط سکے ذریعے احدِث البال کو مربھوں ادر سکول سے بروازداد ہوسے کی با کا ہوا کھین کی تھی اور دحورت دی تھی۔ ج محبِّد العند ثنائ کے نفویات کا علم وارتعا اس طرح صفرت مولانا احد علی سف مولانا عبدالتد مندجی سنداس بات کی اجازت طلب کی تى كروفتاه دل الندى دساهت سع عبددا دستانا فى كانوارت كى تبن كري ادرية ومعلم بركاكر حورت معددادستان و بدرك بي. جنہوں نے ایم فخط سک دیں ابئی کی حمد بیب کی تعی امر جنو نے ابئی سیاس پالیس سکے دربیاہے عالمی مععومیت سکے مباقد بندوشان میمالی كوول ورجى قوم عددم درجى قتم بناويا تعااور بندوداسك ساتدمها العنت كركم بندو تنان مي سافون كى الدس كونم كان با بردستان مرمسانوں کے سیاسی انتقاد پر ایپلی نوزنگ مرب تی معرست مجدد العث آنی سف اس کا تلاک کیا اورایک و نعریع جذی کوان کا درجر و بنے کی سی کی مهانگر شاہمیان ادرسب ، اکفریق سفرت عامل ای مجدّری اللیقے کے سبسی سے حن کا کوشول سے سلان وین البی کے فریب نے منطر عالمگر کے بعداً کے واسے مطان بادف و کرورتے اس سے ملادہ انہیں بیت از کورے مقابلے ی كبين زياده خفواك وتُمن سع سابقة بينا ف نيتريك بندوستان ين سلانون كوانتهاني سياسي اوبار كا ودرو يجتها بين اس زمال مي شاه ولى ونترسة مجدد العنة الى كا يرجم بندكيا بيى جوان تعابر المنهل تهيدا وداحه فهيديك بينغ بي دوض برا بيراسى جارع سه ووج العامدة برے۔ واریدی چارہ میں الہند معنوت کھود المس کے اعول ک سٹسی تق برخس ۱۹۶۰ پی مولانا عبیدا انڈ مذی کونسٹی ہو بگاگا

و خرش مولانا اعجل نے محالہ بالا اجازت ناسے سے اسی مشعل سے دی تھی۔ ستارل تی اور پی دیشی تھی ہوتی ہم مسال لاہوں ک ، با ہرکی مسجد میں دوشن مہی موامرا قبال دی الڈ اپنے دوستوں ادر ملتہ اوا دے میں آنے والوں کو مغرست مولانا احد علی سسے بہیعت کم سنے ، کم ہنے رہ دیا کرتے تھے اور عفرت سکے دس قرآن میں شامل ہوئے کہ نعیست فرایا کرتے تھے .

ا کان سی به ساسی با تی عینموعینمه معتون کی میشیت رکھتی ہیں اورکیا ان کو پر دکر رکے۔ زنجر نہیں بنایا جا سکتا ہی سابقہ پنجاب میں انواز ہے۔ انواز ہے بڑے ذمیداروں کے مقبلے میں سلم کیک کی معرساز نتج بلاوجر تی ادراس کے بیچے اس اجازت کی کوئی جسک ند تی جو ۱۹۲۷ دی۔ انواز مسئل کی میرکے مرزمی سے ماصل کی گئی ؟

ہ کو ۔ میری مقیروستے میں یہ ایکسے مربوط اورسٹسل زنجر سیصادر میں پر بھٹ ہوں کر مغربت مرادانا حوعلی دھر انڈعلیرکا دس قرادیکی ، بہت بڑی طاقت تھی جس سے مطاعر اقبال سے کلام سکہ بھٹو ہے بھوسمالوں کونلوپ پاکستان قبول کرسٹے کے سے قبی طور پر تیارکیا تھا۔ ، ہی افرت جب اپنی طاوہ سے تشکم میں سقے کو ائیس خدمیت اسلام کے سال وقعت کیا گیا جب ان کی دفاعت ہوئی کریاکستان کی مرتزیات میں ۔ اُرکنٹن جرسے کیا فرق کی کھیل کی ایس محل مثال کھیں اور اس مکتی ہے ؟۔

) جمن إن عبيراند ك دين) د دوة

ن. پر نب که سایش

> پرشد. موشق

> 4

126

رنايج

# حضرت لابوى ميال وترخرصه شرقبي عا كونظر يمك

قطب دورال حصنت میان شیر محدصاصب شرق باوری رحمد الله تعالی اکثره میش آب سے دری قرآن می شرکت کیا کرت سے انہول نے باد یا فرطایا کر:

ر احد مل الله كا فد ب ، من شرافاد كي طرف نگاه

کرتا ہوں تو یوں صوی ہوتا ہے جیے فرش را بھے سے اوٹ بریں تک فدکی فتدیلیں روسٹن ہی اور ویا کو صندس کر راجھے ہیے ۔

آنت توسط کورٹا ہائی مرکس پید جب شیخ استند عوان اج کا عمر تھی وائد ایستان کو بال صاحب رہ الدّی فی طیر نے بعد مواد کہ کوئر پر چھایا اور ایکی انتیاد میں کارٹیٹ کر ایک ایم اوقٹ ہونے کا اعلاق کیا ۔ ( پھاتھ براورا کے فلفا وصلاہا )



۲۸ ابرسل ۱۹۹۲ دی شب نمازعشاء کے بعدجام سی شیع افدالد لاحور میں دوری تفسیر کے کامیاب طلباء کا جلسه نقشدیم اسناد منعقد محل به دوری نفسیر فطب العالم شیخ التفسیر سیدنا و صرف دنا و صدت دی صاحب فتی الله صرف دی ک است معلی صاحب فتی الله صرف دی ک این معلی معلون در معنی المبارک میں شروع کرایا تما بجنانی حدودت رجمت الله علیه کے وصال کے بعد اس کی نکیبل جانشیں فینخ التف یر حصرت مولانا عبد دائم انور معرف اسناد فند الاما تل حکیم الاسلام مولانا قاری صفد طیب صاحب مدخل ک احداث العالی اور امیر جعید العالم، اسلام حافظ الحدیث یادگا و سلعت حضرت مولانا می مدخل حضرت مولانا کاری صفح حضوت مولانا مدخل العالی اور امیر جعید العالم، اسلام حافظ الحدیث یادگا و سلعت حضوت مولانا ک

بول کگان محبت م ۱۰ س طب کے موفوع کے مسلہ میں جننا دقت نعیدت کا نفا وہ معفرت مولانا درخ استی فرا چیکیا۔
اب اس پر کسی اصابے کی حزودت نہیں۔ وراحس میرا مقصد می اس وقت کی ہی چیسی تقریر کرنا نہیں ہے۔ بیکہ سرے

میں سے تقریر کرنا مقصود نیس کفا۔ محن نیخ اس جلس کی نثرکت اور معادت ماصل کرنا مقصود ہی ۔ مجارے محترم مجائی موانہ

میدا طال اوّد نے تو فرما ہی دیا تھا فون پر ، ، ، ، کہ نظر مرکزا نامقعود منیں ہے حرت طبرک منزکت مقعود ہے ۔ کو آن اجار

اور اکواہ میش ہوگا ۔ تو اس ہے تقریر نہ حزودی ہے اور ند مزودت ہی باتی رہی ہے ۔ اس ہے کہ نظر ہر آب می چئے دئین

جزی اور بار امان کیا مجا تھا۔ اس سے مرحال اطان کے احزام میں چئد کلات عرص کردینے مناسب معلوم شوے۔

ہے اور باح برے کا یہ مطلب بوتا ہے کہ اب اس کی شل چل سکتی ہے آئندہ ۔ اور اس کی شامیں بڑھ ماڈیں گ اس درد پر منے بچا ہے کہ فن میں جائے گی اس کی ۔ وّ ان طابقوں کو دیک کر اس کے طویا کھیکھتے ہی الدلوخ کا قبل کے بعد تردیج کی فوبت آتی ہے اور ترویج کے بعد شل چلنے گئی ہے۔ سی مسلم ملا آتا ہے اُوپر سے اور جلماً جائے گا، طرح سے ایک طالب عمر قرآن و مديث براعد اينے ك بعدجب اس كى استعاد ممل بوجا ألى ب اوروه مر بورا كري ب قراساتذہ کی طون سے مجد علائیں وی جاتی میں من سے سمجدیں آجائے کہ اب یہ باخ ہوگیا ہے اور اسس کی ان كميل موكئ سے \_ حصرات صوفيا - قدس الله امراء م ك إلى خرقه ويا بيانا تقاء بيكوى وى جاتى عنى اورعلامت كم كولًى كِيرًا وظِره ويامِنا تقد مصرات على وكرام ك إن فارخ التصل ومستار مندي كي جاتى بعد عامر بالدعة في يسنوا می - توبیرسداور دستار فی المقینت فرم کی علامت ہے کر استعداد کا ال سوکش - بدمطلب بیس سونا کد آدمی عالم از آلا \_ علمه علم كى استنداد بيدا موكئي كداب أكروه مرهانا جائب علم كو - قوفود ابى قوت باص ب برهاسكت ب-ابناكم كليتُه مَناج مَنَا ابيت أستاد كا - ايك ايك سعر من اور ايك ايك كليميا- ميكن استند وكى تكيل كم فيعفود كا توت سطالعہ سے وہ علم عاص كرسكنا ہے۔ برصا سكنا ہے ۔ اور اس درج كاہے كہ اكروہ كناب برها ك كا میشر عائد تو دوروں کو معی اپنے جیسے بنا سکتا ہے گئیا اس کا علی نسل میں سکتی ہے۔ آئدہ اس کی ذریت پیاما ہے توحس طرح سے مرد کے طوخ کی علامتیں ہوتی میں ۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ذوجیت اور نزدیج کر دیتے ہم! نسل چلے۔ اس طرح سے مستد ، فرق ، عمامہ اور وستار ویا علامت ہے علی طور پر طوع کی۔ کداب اگر کاب علم ' کی خاوی کردی مبائے ادر مائنے اس کے وہ مطلا دیا جائے تو اس کی نسل میں یڑے گی۔ اس کی ڈرتیت پیام کا ا می - اس کاعلی کمال آگے مرامعا نے کا - اس داسط برسنیں دی جاتی ہیں - یہ عامت بوتی ہے شادت برق با تو يد سمّنادت درمنعت سكيل عم ك شددت بني ب تيكيل استعداد ك شاوت ب علم كا مقام تو ساله طانب علم ك يد كروه آسك برف راستعداد موكن معين ك اس مير و برمال يه استعداد ك شادت با فس جیزیں استعداد ا اولد کے کام کے مجنے کی استعداد ۔ گویا امستادوں نے شادت دی مسند کا کا كراب اكري كتاب اللدكو وينكف كاتو اس سكرمرت اس كے مشاين اس كى مرادات كو مجينے كى استعداد برقال م \_صلاحيت بيدا بوكلى اس كى يممنا جابت توتمجه ك كا ــ فوقراً لكيم ك مجه كى استعدادكى برعادت كا ن شادت بتی اساندہ کی طرف سے۔

قرآن کریم نی المنتینت معیزه سے مینی کلام خواوندی ہے - کلام بیٹری بنیں ۔ دُبان اور فلب پرنظام رمُوا- بخاکم ا صلی الشدهدر وسلم کھٹے شکین کان م انڈ کا ہے۔

سجزه کھتے ہی اس کو بیں کم محلوق کو عاجز کردے۔ معلوق میرڈاں دے دینے عجر کا اعتراف موے کہم چھ نين ب س كم بالفك - ويي مجره بي تو بين معرات توي بي سع تشري يه أسمان دي يرسب معرات ا مِي - بيني تن تعان شائدا نه ان كو بنايا \_ كي إبرا نسال مان بير كد الله مِن مذكى بنان بيري بي ج

نے کہ اگر ساری ومنا کے انسان جع موطائی اور جامی کہ سورج کی ایک کرن بنا دی۔ و ناعمن ب ، ان کے میں مي نيس - سوري تو مير مزادوں الكول ميل أور ہے ۔ اس نين كا كيك ذره نيس بنا سكت سارے اضان ال كر-حبس مِن صلحتیں مول اُٹھنے کی ۔ و ، وَیّن مول مؤمیٰ کے اندر اللہ نے رکی یں ۔ کام و سے سکتے ہیں۔ اس سردج كى كرفون كومى استعال كر يحتي بي - يكن بنا نيس كي ندسورج كوند زين كو \_ توند بنا سكا عجز كا احتداد موكا - يدديل اس بات كى بوتى ب كدفعل فدا كاب كى بشركانس - دى بالسكاب ودمرانس باسكا-ای طرح سے کام کے سلسے میں حب اس درجہ کا کام جوکہ سارے بشر فی کر اس کی تفیقہ اسکیں و علامت جوگی اس کی کر برخدا کا کلام ہے ، بشرشیں با سے اس کو ۔ اور اس کی ایک کس برگی وجہ برے کرجس فدر مجامنات میں - حسس قدر می کما فات میں جو انسان کو عطا کئے گئے میں تو ان میں ایک مد اسی مزد دیکلی ہے کروال میں مرانسان عاجز موجانا ہے ۔ مثلة علم ب علم آپ کو وس نساوں کا ہوگا۔ موکا موگا ۔ بزاد کا بوگا - وس بزاد نساول کاعلم موگا اس کے معدم کر کے عجز کی حد آ جاتی ہے کہ اب بیاں انسان عاجز ہے ۔ قدرت ہے آپ کی آبیاں چوکی کو اٹھا سکتے ہیں۔ لاڈڈسسپیکر کو اُٹھا سکتے ہیں ۔ لیکن اگر ک جائے کہ اس سحد کو اُٹھا ایس تو آپ کہیں گے مصادی کوئی مستی بین ۔ قر تدرت کی ایک حد آگئی۔ آگئے اب عبر مشروع مرایا۔ قر آپ کی قدرت محدود ہے اور محدود ہونے کے سمعی ہیں کہ ایک حد کے اندر اندرے رحدے باہر قدرت کا فائدے محر اگروہ فدرت مروع مومات . علم محدود ہے ۔ ایک فاص واڑہ کے اخد آپ کا علم ہے۔ اس داڑہ سے باہر میں اُؤ عدم علم کی مد م اے گی صب " كومبل كت مي - أو حد ك الدر علم ادر باتى جل بي جل بي - اى طرح سه عندة آب ك مح جد . الصف ك طالت. ب اً کھے۔ فرلانگ کی بات مُن لیں گئے۔ ' دس فرلانگ کی ۔ میں تعری خرار میل کی ادر بربھی مان لیبا کہ ریڈ ہو کے ذرایعہ مشرق لا کی بات مغرب میں گن آپ ہے لیکن اسس کے بعد آسمانوں کی آوازیں آپ کے کاؤں میں نیس آئیں۔ وال سے لگے میرعدم سمع متروع موجاتا ہے ۔ ومعلوم مواسع کی ایک مد ہے جال سے آگے میل کرعدم سمع ہے جے بداین ع مُخَتَّ بِي كَيْعَ بِي لِي مِنْ إِن بِي تَارِيهِ وَيَ بِي تَارِيهِ وَيُهِ مِنْ اسْتَعْ نُوى البصريوں الكين أسس سنة سَنَّى تَمْ مَنْينَ وَيَكُّهُ سے تو بقری سی ایک مدنی اس کے بعد بھر عرب مس کو عدم بھر کتے ہیں - بعن بھر اندھاین -و نعن تدریمی آپ کی مفات بی ایک حد کے اندر عدود بی علم بی تدرت بی اسم بی ابعر می حلی کرمیات میں یہ توسب جیات کے کریٹے ہیں۔ زندہ موگا آدی توسع بھی ہوگی ۔ بصری ہوگی ۔ اور زندہ می

پښ توندسي ند بصر-

فود حایت آپ کی محدود ہے ۔ وس میں اسیس برس، پاکس برس کے نمانے کے افر افر موادر اکس سے بیلے می نیس اس کے بعد می عملی ہے کہ شہر تو دو مدول کے بی آپ کی عات ہے محر عدم الحیان، آگ ہا کہ ذات سے لے کر صفات بھی تام بیٹری محدودی معدود کے افد سد اور جب وہ حدا تی ہے تواکے ممبد ظاہر مرتا ہے ۔

يع مورت كام كى عيى ب - أب كام كرى بعث فيع ، بعث بنع بعمال الحندين جاس - ا فع العرب بي

عاش ، نکین برطال ایک مدیر آگر آپ کا کلام اور فضاحت ختم موجائے گی ۔ دیال آپ کو عجز کا افراد کرنا پڑ التيم ما تق به فعادت كى ده فعالى مدب-ديس بده جوب عاجز بوطالب - أس كالماء شروع برل ب کر مو با واسط من تعالی کی قدرت کے تحت ہے کہ صبی فصاحت میسی ما عنت وہ وہ ایک كلام مير ـ اور من حقائل كوحق تعالى اواكريك ميربشروان عاج دوجانا بعد

یہ انسار علیم اللام کا کال ہے کر مٹری سے بڑی دقتی صفیقوں کو سل عوان سے اوا فرا دیتے ہی۔ سے باوجود انبیاد کی عاموی اور مدخم مو جانے سے بعد خدائی صد متروع مردتی ہے ۔ تو بسرطال ای مدال نام وہ انتهائی مصامت و بلائنت ہے ۔ و مدائی مد ہے ۔ بی حقیقت ہے قرآن کریم کم فرآن عزیز کام ہے۔ انصح ہے ، ابلغ ہے اس حدید کر سارے بشروٹاں پہنچ کر عابز موجاتے ہیں۔ ہذاس میساکلام الگ

نڈان کو قدرت ہے ۔ میسے سب جیروں میں سع میں بصر میں ۔ مدنکلنی ہے اعجاز کی ۔اسی طرح کلام میں ایک عدنکلی ہے میسے سب جیروں میں سع میں بصر میں۔۔ مدنکلنی ہے اعجاز کی ۔اسی طرح کلام میں ایک عدنکلی ہے مِسْرَى مدخم موط تى ہے ۔۔ تو برطال قرآن ترم معبرہ مواس ونت به مفصد بنس ہے کہ قرآن كى فعامت ا یرکوئی تقریر کی جائے ۔ مقصد صرف یہ ہے عرض کرنے کا کہ جیسے قرآن کریم مجزہ ہے اس کا آغاز اور اس کی آخ ایک اعجاز ہے۔ جیسے طرزمیاں میں اس کا اعجاز ہے ۔اس کے ''خاز میں مجی اعجاز ہے ۔ اس کے اختتام میں ب - بونكرخم قرآن ي كا أيد موموع جل راج ب - قرآن خم مُما بالنفير عم مُولُ توسندل تعتيم جوش -واسط میں عرض کر رکا ہوں ۔ جیسے لورا قرآن ایک معمرہ سے اعدر کیا جائے نو اس کی ابتدا اور انتہاء یں کال اعمار بھیا سُوا ہے ۔ اس کو یوں سمجھے کہ وُنیا کے اندرش قدر بھی انتیاء میں دو طرح کی میں۔ یا نافی يا مفر \_ حرانا فع بي وه نعمت كلاتي مي حومصري وه زمت كلاتي مي سيد الك بي جيزك ود علا ایک حال ال فع ہے ۔ ایک معزبے ۔ ایک حال کو نعمت کیں گے اور آیک کو زعمت ۔

تر ددی تم کی چزی پر، دنیا می – یان سے لذت بینچی ہے یا ان سے معیبت سے اور کلفت بیٹجی ہے -سربیری وونول کیفیات موجودی - زمین نافع می ب اور مصر می - بعض اوقات نفع دیتی ب اور معر سی یا فی موت کا سامان بن جاتا ہے ۔ رول کھاتا ہے آوی جوسب ہے زندگی کا ۔ کبن بعض ادفات رَدُ فَي مُحِيدِ بِرُكِيا كِنْ عِن الكُ كُنّ تُومُوت كا سالمان بن كُنّ ساؤمر جيز هي داحت كا دروزه عبي كلنا: سے ۔ تُو مائیں دو میں یا نعمت کی یا معبست کی ۔ نعمت مکد مقابے میں حق تعال نے سنکر رکھا ہے میں کے مقابے میں مبروتنوڈ لکھا ہے کر پناہ مانک اللہ سے سہی وج ہے کر بو نمیت آتے کی امرے کہ نگالا ادرین پڑے عومی معیبت آئے گی امرے کدمبرکرد اس سے توڈ کرد۔

تى كريم مل الشدعيد وسلم كى حيات طيته من يد دونون بيلو است غايان مي \_ است اجاكري آپ سیا عمد کرنے والا کول آج کک گزرا ہے نہ آئدہ گزدے گا۔ اتنے صفے حدوثنا کے آپ سے مرد کاف بي كر دنيا كم كمى الدى ونذر سے حدواتنا كم اتنے صفح متقول ميں بي -

کرئی طل اسائیس محدد اکر آپ نے اس پر حدوثنا مذکی ہو ۔ آگر کیڑا پینتے ہی تو فروتے ہیں ۔ لحمد ملک الدی کسائی حدا اس خیر حول صنی ولا قوق ۔ تام تعریفی اللہ ہی کے لیے ہیں مین فی محمد کی گھ میں اللہ ہی کہ اللہ ہیں کے لیے ہیں مین اللہ اللہ ذی المعمد نا و مقانا و جعلنا میں المسلمین ۔ مب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہی جی خی نے ہیں کھایا اور پایا اور بایا استعمال اللہ ہی کے لیے ہی جی میں مرت کے بید ہی تعریفی اللہ الذی احدیانا لید ما اما تنا والیہ اللہ الذی احدی اللہ الدی اور اس کی طرف اللہ الدی اور اس کی طرف اور اس کی طرف اللہ الدی اور اس کی طرف المحدی ہے ہی جی نے ہیں جی نے ہیں مرت سے بعد وزندہ اور اس کی طرف المحدی اسے اللہ اللہ ہی ہی جی ہے ہیں جی نے ہیں مرت سے بعد وزندہ اور اس کی طرف

استخاسے واپس آنے میں قرفواتے ہیں۔ الحسمد بللم الشذى اذھب عنى الاذى دعاف الى -مدہ اس كے ياس سے اذبت كى بيزي ميرے اندرے كال دي ادر مع عافيت عطا فرائى -

اکر چینیک آسفے پر دماع میں راحت محسوس ہوتی ہے تو المحد فتر دبان مبادک پر دائے ۔ گھری وائل المرح بہن تو محدوثنا ۔ بازاد میں جائے ہیں تب محدوثنا ۔ دوئل ہو دائل مورک گھر ایسا نہیں جانا کرجس میں تحد کے صینے آپ ہے اوا نہ ہوئے ہوں۔ دو بھر آئی تبیغ کی محد و ثنا کی کہ عالم میں کوئی نیس کرسکا ۔ فتی کر مدین میں فرایا گیا ۔ فود آپ ہی وفاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرسکا ۔ فتی کہ منام میں میں محد شان ہو ) اور میں آئی تحد بیان کروں گا کہ نہ عالم میں کمی نے کئے زکون کرے گا ۔ اور مجھ بھی معلوم نیس ہے کہ وہ واقعہ و فتی کہ و ان کروں گا کہ نہ عالم میں کمی نے کئے زکون کرے گا ۔ اور مجھ بھی معلوم نیس ہے کہ وہ واقعہ و شائع کی ہو کہ مدوثنا ہوگی ۔ ایسی وقت میرے تعلیم ہو ان ایسی میں محدوثنا اور شک می مورثنا ہوگی ۔ تو گوئیا ہے ہے کہ آئی میں میں محدوثنا اور شکری ہے ۔ کوئی لوء آپ کا محدوث ہیں ہو ہے اور میں تعلیم میں میں محدوثنا اور شکری ہے ۔ کوئی لوء آپ کا محدوث ہیں میں محدوثنا اور شکری ہے استعال نہ وائی میں اس کے ساتھ میں کہ آپ کا امام احمد ہے ۔ احمد کے معنی ہیں مسب سے زیادہ محد کرنے والا بندہ ۔ تو آپ ساتھ میں اور میں تعلی کا کا فون ہے مکافات کا ۔ جو می طرح کا معالم کرنا ہے میں تعال سے اللہ تعال ہی اصاد کرنے ہیں۔ ان تعنصوا اللہ بیصور کے مراب اطام کرنا ہے میں تعال سے اطرف قال ہی اس کے ماد کرنے ہیں۔ ان تعنصوا اللہ بیصور کے مراب اطرف کی مدد کریں اللہ آپ کی احداد کرنے گا ۔ ان تعنصوا اللہ بیصور کے مراب اطرف کی مدد کریں اللہ آپ کی احداد کرنے گا ۔

سجس کو یہ بیند ہے کہ وہ اللہ سے طاقات کرے تو اللہ کوجی بر پسندہے کہ وہ اس بند سے طاقات کرے تو اللہ کا اس بند سے طاقات کرے سے تو اللہ کا اس بند ہے ا

آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتی حمدوثنا کی آپ کا نام احمد ہوگیا ۔ اور حق تعالیٰ نے آپ کی حمدوثنا کی تواکس سے آپ کا نام عصصدہوگیا ۔ حمد کیاگیا۔ آپ حمد کرنے والے مجی سب سے زیادہ بی اور حمد مکے گئے می سب سے زیادہ ۔ اور اس سے قیامت کے وان آپ کوج مقام دیا جائے گا اس کا نام می

اس واسط کرنی میں وصف غالب سے ترتیب واتے ہیں اپنی امت کے اندر رجا ہے لودی ا

۔ تو آپ کے اُورِ غلبہ ہے جمد و شاکا ۔ اس لیے امت کا حراج ہی ہے جمد و شاکا کا کفال

کا حراج نیس ہے ۔ تعویٰ میں چیز ہوگی تو جمد و شاہست کریں گے ۔ کھوٹری لغمت مل جائے گی قا ا

کا حراج نیس ہے ۔ تعویٰ میں چیز ہوگی تو جمد و شاہست کریں گے ۔ کھوٹری لغمت مل جائے گی قا ا

حواہت کسی کا تو وہ بات دوہری ہے ۔ تین اصل طبیعت پر جب بر امت دب گی قو جمد و شاکا فلاد ا

گا ۔ اس لیے کہ اس سے مرتی اعظم برجی فید تنا کا حد رشاکا ۔ سرطوت سے حدوثنا گھیرے موجے آپ ا

گا ۔ اس لیے کہ اس سے مرتی اعظم برجی فید تنا کا مدادہ میں افیدے کی ہے ۔ المحدیث د دب العالمین ۔

تو آپ کو اسٹر بنے مو کتاب عطائی ہے تو اس کا انبداء می افیدے کی ہے ۔ المحدیث د دب العالمین ۔

مادی تعریفی ہیں اشدرب العالمین کے بیے ۔ گویا کہ آغاز میں جمد دکھ دی گئی کہ حب ایک مسلمان کتاب خلافائی ا

گا تو سب سے بیلے اس کی ذبان حد کا صوبہ آنے گا کہ افید شد ساری تعریفی افظرت العزت سے ہے ہی جو اللہ جان کا سے احتیا ہروقت امثد کی میں خطاب حقیا ہروقت امثد کی میں خطاب ۔ احتیا ہروقت امثد کی میں خطاب ۔ گویا ہروقت امثد کی میں خطاب ہو میں میں خوب ہروقت امثد کی میں خلید کے میں جان در خد و شاک کی مین چاہیے ۔ گویا ہروقت امثد کی میں خوب ہے اوری ہو ۔

بیش نظر دی ۔ تاکہ عدواتنا تماری ذباؤں سے ماری ہو قوب کے افدرسی جادی ہو ۔

بیشن نظر دی ۔ تاکہ عدواتنا تماری ذباؤں سے ماری ہر قوب کے افدرسی جادی ہو ۔

بیشن نظر دی ۔ تاکہ عدواتنا تماری ذباؤں سے ماری ہو قوب کے افدرسی جادی ہو ۔

یں گے وہ بھی بالآخر اللہ کی تعربیت ہے ۔۔ کسی اور خولمبورت چیز کی تعربیت کریں گے تو وہ بھی در حقیقت مدی کی تعربیت کے اور خولمبورت چیز کی تعربیت کی ہو با مدین کی مو با رح کی مو با مدین کی مو با کی مو با گاخر وہ اللہ کی تعربیت ہے کیونکہ ہر خوبی وہیں سے آئی ہے ۔۔ رح کی مو با کھ کی مو با لگاخر وہ اللہ کی تعربیت ہے کیونکہ ہر خوبی وہیں سے آئی ہے ۔۔ م ایک کیا گیا کہ الحد دیلہ آئیس ال استفراق ہے۔ یعنی سادے انفاظ حمد کے صرف اللہ کے لیے ہیں۔ واسطہ موں یا بلا واسطہ ۔۔

اب اگر مبس کا لے لیا جائے اول کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعد کی مبن اللہ کے بیے ہے ۔ قبیل ہو
کیر حق تعالی ہی مستقی ہیں جعد و فتا کے ۔ اصل میں ان کی جد ہے ، ان کے واسط سے بچر دو ہروں کی جمد
۔ قوقرآن کرم کا آغاز کیا گیا الحمد ہے اس ہے کہ جس بنی پاک بد یہ کاب اُ آری گئی ان برخود طلبہ جارتن کا اہب ان کا آم احمد ہے اس ہے کہ جس بنی پاک بد یہ کاب اُ آری گئی ان برخود طلبہ جارتن کا ہے ۔ ان کا آم احمد ان کا آم محسقد ۔ ان کے مقام کا نام مجمد ہے ان کے حبیث کا نام اواد الحمد ۔ ان کا آم اواد الحمد سے اور الحمد ہے اور آغاز میں میں ہے ۔ اور آغاز میں میں ہے ۔ اور آغاز مجا حمد کی گئی ہے ۔ اور آغاز مجا الحمد سے تاکم شکر گزار نے کی توقیق پیدا ہو جندہ میں ۔ اور سنٹی گزاد بننے کا جذبہ ہمارے اندر فاقم ہم۔ وور میں ہے ۔ انسان اذریت اُحقاقے ۔ بیاری ہے ، مرض ہے ، مکرے ، غرب ۔ والاس میں آتے ہیں ۔ ان کے مقابہ میں رکنا گیا ہے تعوذ بینی پناہ مانگو ، متدسے ۔ فلات میں واقعات بزاروں پیش آتے ہیں ۔ ان کے مقابہ میں رکنا گیا ہے تعوذ بینی پناہ مانگو ، متدسے ۔ فلات میں کو فیار اللہ کے واس میں آتے ہیں ۔ ان کے مقابہ میں رکنا گیا ہے تعوذ بینی پناہ مانگو ، متدسے ۔ فلات کے بیاری ہے یہ اور وار اللہ کے واس میں آتے ہیں ۔ ان کے مقابہ میں رکنا گیا ہے تعوذ بینی پناہ مانگو ، متدسے ۔ فلات کے بیاری ہے یہ اور وار اللہ کے واس میں آتے ہیں ۔ ان کے مقابہ میں کی گیا ہے تعوذ المین کی اور اللہ ہے ۔ انسان اذاتیت اُ مقاب ہے ہیں کے بیے اعوذ اللہ ہے ۔

فتنہ سے رمیات و مات کے نشنہ سے ۔ کوئی نشنہ نہیں چوٹرا کر عبس سے پناہ بائٹنی نر سکھلائی ہو ۔ آ حمد اس کے لید دومری چیز تعوذ ہوئی -

مرت فاقد ہے موس کی اندا ہوں ہے کہ ابتداء تمد سے کی گئی اور انتہا ننوذ سے کی گئی ۔ مس علم المفتق قال کرم کا عجیب اسوب ہے کہ ابتداء تمد سے اور سب سے آخری سوریں ہیں قتل آغود کم ورث المفتق المفقل المفق

اگر یہ اسسباب منعلی ہو جائیں تو کھیتی مرحبا جاشے گی ۔ اِن بنیں دہے گی جیسے سادے اسباب موں کوئی حادمی ایساب اسباب اور کوئی حادمی ایساب اسباب اور کوئی حادمی ایساب جائی کے انتخاب ہے ہی بنائی کم میں خواب ہوجائے گی ۔ یا یہ می نہ پیش آئے کھیئی کا جو الک ہے اس کے گھا کر مادی کھیتی کا اس کر درار کر دوی ۔ یول نہ لانے یائی منی کہ ایک طوف سے درائی ہے کم صاف کر دی، کر مادی کھیتی کرا در کردی ہے ہوئی ہے اس نے جاش ایساب بھا مرجد مد دری سے میں فول ہے اُن ہوئی ہے نشود نا باک کیٹا ایساب بھا مرجد مد دری سے میں کہ اس نے جاش ایساب کو اور کھی کھیتی بریاد ہوئی ہے نشود نا باک مال ان مربی اور کھی کھیتی بریاد ہوئی ہے ۔ یہی جاد احول میں کہ اس سے نشود نا بائے والی اس نے جاتھ کا ایساب بیدا ہوتا ہے اس میں نشود نا ہے ۔ وہ بڑھا تیا اور کھی کھیتی دیا ہوتا ہے ۔ اس طرح سے انسان جب بیدا ہوتا ہے اس میں نشود نا ہے ۔ وہ بڑھا جہتے ہیں۔ جبدا سے اس میں نشود نا ہے ۔ وہ بڑھا جہتے ہیں۔ جبدا سے اس میں نشود نا ہے ۔ وہ بڑھا

مجسی تو کچہ ایسی پیزی اس کے مد نقابل آ جاتی بس کرجن کی فظرت کے اندر سی ہے کہ فقعان بیٹا آ جیسے سانب سے مجیوب سے دہ جو این بیٹا نے بی تو وہ سون مجھرکر میں ہوتی سطیعت کا اتفاقا ہی ہا پیٹا پئی سانسان بعنی اوقات آباء ہوجا کہ سے رسانپ کے کا شنے سے ، کچو کے کا شنے سے یا کوئی در ندہ آگا نے آکر فتم کرویا۔ قرد دردہ کوئ کام میں لینا ۔ وہ سوچ سمید کر الیا نیس کرتا۔ اس کی طبعت کا تفاقا ہے

کدر دے ہے سانپ ، مجبوحل کر دیتے ہیں ۔ ترمجبی تو انسان کی دندگی اس طرح خطرہ میں بڑجاتی ہے - مجمی یا ہوناہے کہ جو اسباب بقا میں جیسے روٹی ہے ، غذا کھا نا ہے ، بینا ہے وہ منقطع سوجائیں قر انسان کی بقا ر میں رستی کے مجھی میں ملتی رہتی ہے گر و بار میسل جا شے حس سے آدی ختم ہو جائے ۔ یا وبار نہ پیسلے مگر انسان عرب باز نئر الله فرق من من و و گھات باكر ملد كر در ادرخم كر در انسان كو - يى اسباب موت مي - قد ان فنورول اصولى اسسباب كى طرف اشاره كيا كيا . قل أعوذ موب الفلق .. كمد ويت ال في كريم إمي بسناه محقام ں ، بناہ میں آنا ہوں ۔ کس کی ج دب الفلق کی ۔ جردات کی نادیجی کو بھاڑ کرمیج کا بیلیدہ منودار کرتا اللَّهِ ، اس كو تدرت بي كر رات كونتم كر وي ، ول نكال دي ، روضي عبل دي - اس قدرت والے ك الله من آنا مول كن چيزول سے ۽ من مشوماخلق - اين ميو ال چيزول سے جن كي طبعت كا تقاضا بى يہ ب كبر وه تخريب كري -سانب ب بجية ب ورندس مي - مي ان سے بناه الحفا مون - من شوساخلن مِانْ كرميب جائن أور مج نفسان بن جائب سورج تهب كيا المصراح الماكيا - المصرب لي حروب في ال الكوار نقدان بينوا ويا يمسى في سادش كى اور كليف بينوال يمى في كل ت كاكر كوفى نيرمارا يا كوفى كولى جلاوى -ہواہد رخم ہرگیا کومی ۔ چانچہ اندحیرے میں البے کام زیادہ سرنے ہیں۔ ٹوسوں کی دوشنی طوب ہو جائے اور ال اُندھیج بمريد يد تقعان ك سامان بيا موماي - وسن منوعاسق ، ذ وقب يابد جرز مد بدا مو كيموارض بيل اعابي حادامن شرالنفَنَّتْ في العقد بالن اور وودون يريط ياح كر حمنز يلم كردم كرف وال حورتول سے يا ا یّان کھٹا موں لیتی ساموانہ عمل اور جا دوگری ۔ اِس سے ایف داف اُدی تباہ موجانا ہے ۔ کسی نے عمل سحر کر دیا کمی نے گھفتھلیات کر دیتے اور ایس کی وجہ سے انسان کو نقعان پہنچ گیا ۔ ایس سے بیں ٹیاہ انگنا ہوں ۔ وحدی شد دی بحاصد ا فدا حسد یا کول وشن البیا پیدا مر ما تصاسد که وه رات دن میری نعتوں کے زوال کی فکر می ل الم به على الماتي يبنيانا رب تومطه بيرب كد ما دى نقصانات كے عضے احول شف ان سے بناه مانتي مكساري كمي نا فن اعود موب المفاق مي .. اور روحال نفهان قرودانات مي سب سے برى چيزايان بے .. ايان والى المفقلان بنجاني والى جير وموت من مخطوات مي المفرقم مح خيالات مي - بُرك للم كي عقائد من - سشيطان اللِّسِ مِن مُكُمَّالُ فَي رِقُلْ آعُوْدُ مِرْتِ النَّاسِ مِن النَّاسِ وَ اللهِ النَّاسِ الْمَاسِ ال الْمُنَاسِ " اللَّذِي يُوسُوسُ فِي حُسَدُ وْلِالنَّاسِ " مِنِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ " مِن بِا ، ما يُمَّا مِن ل رت العرات ے حر بارشاہ بے انسانوں کا ، بروردگارے وگاں کا اور معدد میں ہے ۔ کانے سے من نسوالوسی والرسون كى بائين سے أور وسوسے مى خالس كى طرف سے جو چپ كروسوسے ڈا قائے سامنے بن آيا۔ الله ده، فالون من المي الم المن من من من من من الموس كو فاسد كرت ويت من الشكوك ومشات ساس

ايمان بي ملل آما ہے۔

تو برحالی عرض کرنے کا مطلب بہ ہے کہ آغاز کیا گیا تو آن کریم کا حدد ثنا سے اور افتتام کیا گیا توزا پناہ جوئی سے اگریہ اس سے کہ حافیق و نیا میں دوری میں ۔ یا نصت کی یا مصبت کی ۔ یا داحت کی چزی مصبت ڈاسنے والی چزی ہیں ۔ قوراحت کی چیزوں پر عصب مد بنائی گئی اور مصائب کے اگر توقو اور پناہ جوئی کے اور ۔ تنایا گیا ۔ قوا نداکی گئی قرآن کیم کی محدوث سے اور انتہا کر دی گئی لاکر تفود اور پناہ جوئی کے اور ۔ انسان یہ محسوس کرے اور مطور جذبہ کے اس کو جیش نظر رکھے کم میرے کام دوری ہیں یا احتد کا نشرادا الشد سے بناہ مانگا۔ اس ہے کہ صافات دو ہی ہی قو بندہ کی بندگی کا تعاضا یہ ہے کہ کوئی کھرادر خ مرہ نگر ند کرد کا جو اللہ کا ۔۔

ایک مشکر ادا کرنا عجادت کے داستے ہے ۔ یہ جزناز پڑھتے ہیں یہ ہی ادائے شکر ہے ۔ یہ ج موزہ ر ہیں برجی ادائے مشکر ہے ۔ جسج وشام آپ تسبیع وشیل کریں یہ بی ادائے مشکر ہے کسی بندہ کا شحرکرلی کم ہروہ ادائے شکر ہے۔ اٹھری تکے لیے ہے ۔ صدیث ہی ہے کہ جس خے کسی نفست و بیٹے والے کے مالٹ جزاک افٹر ۔ اُس نے نبایت بین طور پر مشکر داکر ویا سن اسم بیشکر النا می اسم پیشکر المائم مج بندور مشکراوا شکرے وہ مذاکا ہی شکرگزار نیس مرتا ۔

بندوں کی ننگوگڑا دی بھی درمینیت ضدا ہی کی ننگوگڑادی ہے ۔ کیونکہ مرتفیت انڈہی نے دی ہے' سے کہ بندوں نے باٹٹا ۔

عرص مشکر، محداد شنا ما داخد کی السان کا اطل ترین فربیشہ ہے۔ فرآن کوم نے اپنے آفاذیم ام اشارہ کرد یا اور استارہ کیا کرمیب آوی تعنین بائے گا تو تعنین چین کے می اوقات ہوئے ہا آفات سکے می ناوقات ہوئے میں اللہ سے ہی دخوال ہے می سسب پیزوں سے پناہ ہ گئی سکھاؤ آفات سے می دخوال ہے می سسب پیزوں سے پناہ ہ گئی سکھاؤ آفات میں آبا ہے کہ ج بندہ مرفقت سنگر گذار رہے اور مروفقت اللہ کی بناہ ہی آبا ہے دس سے افران بندہ ہوگا سے اور میں ہوئی میں آبا ہے دس سے اور میں دخور اور بناہ میں آبا ہے دس کو میں خوال ہو اس کو میں دور اور بناہ میں آبا ہے کہ میں میں ہوئا کہ ایم میں ہوئا کہ اور کہی بخار نے آبا کہ میں اور میں ہوئا کہ اور میں ہوئا کہ ایم مطلب ہوٹا ہے کہ اس کھی اسے نزاد اور کھائی شروکھی اسے کہ تا تھیں اور قلب اس کا اثر نہ لے سے و مقیست اور میں ہوئی کہ اس کے کسنت ہے ہے آگر انسان پاکندہ خاط ہو گی تو وہ مصیبت دورہ ہے سے دائر انسان پاکندہ خاط ہو گی اور میں ہوئی ہے ۔ دورہ ہے سے دائر انسان پاکندہ خاط ہوگی وہ مصیبت دردہ ہے سے دورائر میزادوں معیسی اور قلب اس کا اثر نہ لے سے صفحیت اور معیبت کے معان ہوگی میں ہے۔ آئر انسان پاکندہ خاط ہوگی اور گی ہے ۔ قائد وہ مصیبت دردہ ہے سے دورائر میزادوں معیسیت کے معان ہوگی میں اور قلب اس کا دورہ ہیں۔ اور قلب اس کا مطنی اور گی ہے ۔ قد ذرہ میر مصیبت نے دو تیں سے معیسیت کے معان ہوگیں۔

منیں ہیں کہ اسساب معیدت جمع موجائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے تلب اثر پذیر ہر جائے سمجے اس وقت حکایت یاد آئی ہے ۔ موسی طلب السام کا واقف بے ۔ طائے اسوم میں ایک بہت شد عالم الله المراجع المنطق عبدالكريم جسيل - يرتبت ولي معنى مي أور جيد كه صوب ولي من من محدمي الدين الن العربي وستد الطد عليه بي اس الداري وه مي بي - بهت راي بيت ماي معان مالول في وكركم بي -المريق من المن الما المال العال "- الرين المال ا الدر مکھا ہے کہ بین صور تول بی انسال کا مل بن سکتا ہے ۔ اسس میں ایک واقعہ نظل کیا ہے افلاطون کے باسے أبي -- افلاطون كومم توسي سميت مح موان كا ايك ميم يه - مشوريم - وه ذكركرت مي كرم اظاهوك ى خرير كيا تو وه قرانوار و ركات سے بحرى بۇئى تتى - اس سے معلوم سرتا بىرىرا افلان كوئى مقبولان إرگا و ندرائی میں سے مرکا -وائد اعلم -برحال أبنوں نے افلاطون كا كيد واقعہ نقل كيا ہے كداس نے نماند يايا لیا کہے موٹی علیہ انسلام کا – لیکن اس کا تعادمت منیں تھا موسی علیہ انسلام سے اور ندموی علیہ انسلام بیجانتے ما علَيْتَ كريد او ان كالعليم ب سكى موقع بد ماهم ملاقات بَهلَ س مَدْ بعير مولَى س ا دهرسه مولى عليد است مام المنظينة كريد او المام كالمنافقة بالمنظمة المنظمة تومیش حانثا نخاکد برپیغیرسے نگرچیرہ کا حلال اور دعب اور آثار نبوّت دیجھ کہ بہ حزور بمھ گیا کہ کوئی لڑی تخصیت ہے ۔ تو آب اور افلاطون نے مصافیہ کیا ور یہ که کد تھے معوم ہوتا ہے ۔ اندارہ موتا ہے کہ آ ب ک می الاسوال ہے ۔ میں مرسول سے الجہ ائر سول علیہ علی سے میں نے سوال کیا مگر کوئی جواب میں دے محا تے ہا ہے اُمنی ہے کہ آپ مواب دے مسکیں گے۔

توہی فتریٰ دسے کی محرکوتی صورت منیں بجاؤگی ۔ تو افاطون نے مقالہ سے ، مفامندوں سے ، والتمدول رر التمدول رر التمدول رر حکما کوتی صورت منیں بچنے کی ۔ تو آس نے ہیں سوالی کیا موکی علیب التها، مولی علیب التها، مولی علیب التها ہے ۔ بینے کی صورت یہ ہے کہ عب رتیر مبالے نے والے سے مسلومی آ کھڑا مواج آ دی۔ اسے تیر مجلے کا ہی منیں - جی منیں -

يد بير بياتك صورت - توافدك ميلوس ، جائ - اور الله كالبيلوكيا ب - الشدنفسال وم

پاک اور بری بی افتد کا بیلوی فکرافتہ اور یادخداوندی سابسی جننا کوئی تنفی ذکر اسی کرنا جائے گا مصاقب سے اسے بنا موتی جائے گی سد بیہ مطلب میسی مصاتب سے نمائٹ ہونے کا کہ ذکر کرنے والے کو بیمادیاں میس آئیں گی اسے من میس ہمیں گئے سے بلکہ حدیث سے تو بد معلوم ہوتا ہے کہ جننا رادہ دکر کرنے والا ہے مصاتب اس پر ذیادہ بھم کرنے معدیث ، اشتدا السلاء علی الا بنیاء تشہر الا مشل خالا مشل سے ترجمہ : سب سے تیادہ اصید آتی میں انبیاء میں کور سے اور میر حوضنا مشاہر ہے انبیاء میسیم شدم کے دہ اننا ہی ڈیادہ مصیبت ذدہ ہماگا سے نزویکاں رامیش بود حسیدانی ۔

ح جَنْنَا مَعْرَانِ إِدْکَا ہِ حَقَّ ہُوں کے مصائب ، ن پر زاِ دہ ہوں گئے ۔ مدیث میں ہے کہ معزت عمرانی عسنہ نے عرض کا آبادشوں اشدہ میں انسان الشدہ ہیں آپ سے عمشت ہے "۔ فوہ پا شسوچ سمجہ کے کنو ۔ کیا تا م ہ ی میست جا دعوئ کردہے ہو ۔ جی ونٹردادی ہے دہے ہو ۔

عرض كاية وافعري بي يا رسول الله رسل الله عليه وسلم ، أب سيمت ي ي

'' سیبہت اصل می فلب کی صفت ہے مخارکی صفت نیس ۔ مخار توسیب مصبت ہے ۔ اگر دن اُڈ کے معینیت کا تومعیبت دوہ ہے افر نہ کے تو نیس ۔ اسس بے ٹی الحقیقت نہ تو ہماری مصبت ۔ نہ نا داری اور مثلی مصبت ہے -

دل کے اُدیراٹر ہُونا ہے ۔ پراگندگ او آلی میں ہے چینی کا پسیدا ہونا یہ ہے مصیبت ۔ آرجی ا نہ جر تومعلی کوئی مصیبیت میں ۔ بہت سے اوبیلے کرام نظر بیسی سے کہ ایک پائی ہی ان سے باہد یں بنیں گربا وشاجوں سے ریا۔
کن دہنے ہی ۔ ہزاروں اہل افتہ نظر بیسی سے کہ ایک بائی ہی ان مجے حد بی ۔ گر طب ان کا بہت تن بہت ان مست تن بہت ان مست میں دمان کے دان کا بہت تن بہت ان کا بہت تن بہت ان کے دان کا بہت تن بہت ان کی بہت کا دان کے دوا برابر ان برا افرین وجود التحالیب سے دان کے واقعات میں لکھا ہے کہ نوا اجہ فظام الدی دہوی وجہ التحالیب سے کی میں کیے۔ تاج دویالیہ سے بھر ایک اختر ویوالیہ سے کہ اس کے گری ایک اس کے گری ایک با ندی میں کیے۔ اس کے گری ایک میں جا بتا اللہ ان بی کہ اس کے گری ان اختر کی دوے ۔ اس لاکی سے کا میں جا بتا ہوں تیج دونت کردوں ۔ اس لاکی سے کا میں جا بتا ہوں تیج دونت کردوں ۔ اس لاکی سے کا میں جا بتا ہوں تیج دونت کردوں ۔ اس نے کا کہ فروخت کردوں یہ بی ۔ گری میں بیابی موں کہ کس نے کا آئے ہے اعتماد میں بیابی موں کہ کس نے کا آئے ہے اعتماد بیں دیندار تواج دونت کے دینا ہوں '' اس نے کا آئے ہے اعتماد بیس ۔ میں ان کے باغد فروخت کے دینا ہوں '' اس نے کا آئے ہے اعتماد بیس ۔ میں ان کے باغد فروخت کے دینا ہوں '' اس نے کا آئے ہے اعتماد بیس ۔ میں ان کے باغد فروخت کے دینا ہوں '' اس نے کا آئے ہے اعتماد بیس ۔ میں بیس خود د دویچے دور کہ ہے میں نظام الدین و بیداد یا بیس ''

اب وه حیران میوا که اس نوش کی نظاه میں حقرت نظام الدین می دینداد منین یا العین می بر مکھنے کی خرد نظام ہے تو امد کون ہوگا دنیا میں دیندار ۔ بہت حیران میں اور حضرت خواجبہ صاحب کی عبس میں میٹیر گیا جاکر ۔۔۔ خواجہ صاحب نے زایا۔۔

معیق ایکا طال ہے ہے عرض کا حصرت ؛ ایک جمیب مصیبت میں مبلا ہوں ۔ میری ایک اندی ہے جے فوضت کرنا چاہتا تھا ۔ اس نے مجھ سے براک کا نام افوضت کرنا چاہتا تھا ۔ اس نے مجھ سے براک کر جمیع کمی دیندار کھیں اس نے مجھ سے کا کہ جمیع میں دیندار کھیں ۔ اس نو اس کہ جمیع میں دیندار کھیں ۔ ۔ ۔ اس نو اس کے میں نود مذرک کے اس نوک کہ جمیع میں دیندار کھیں ۔ ۔ ۔ اور کھاں سے ابیا دیندار لاؤں جر بے نشک وصفید دیندار ہو۔

ا است او اب او دی بن بی صحبہ سے - اور بھال سے بینا و اور اور اور بر سے معل و صحبہ و بیداد ہو۔ و نابت مُنا تو تم میرے ہاں چوڈ و بنا - بی خرید لُوں گا ۔ و و مرکد سے میرے دین کو - اگروافقی میں و بنداد و نابت مُنا تو تم میرے ہاں چوڈ و بنا - بی خرید لُوں گا ۔ و و در کی لاکر چیٹر وی گئی خواجہ صاحب کے ہاں۔ بین و دن کے معد جاکر اور دیا ور اور کی سے جو جاکہ تم نے معزت کو کیسا یا ایسی خواجہ نظام الدین دہلوی کو - اس تے کا رسم می تو نیک ہے اس شخص کے دین می - میرے مزدید میں بدور میں ب

وہ میران رہ گیا تاصید ۔ کہ حب خواجہ نظام الدین می دیندار میس تو اور دنیا میں کمال سے دیندار آئیں کے ۔ اس اول کے کہا سیمٹری کیا علامت دیجی نوشے ؟"

اُس نے کہا " وخداری ہیلی علامت بر ہے کہ اسس کو تفقد حسول میشر ہو ۔ بس دیجنی ہول بہال تفکر کا کھانا پچنا ہے ۔۔ اور یہ سکینوں کا من ہے ۔۔ خاصہ نظام الدین مستی بیشن جی اس عذا کے ۔۔ توحی شخص کی غذا ہی معلل نئیں ۔۔ وہ دیندار کیے ہوسکتا ہے ۔ چہ جائیجہ اسے بزرگ بانا جائے۔

دورری بات یہ ہے \_ دینداد وہ ہے ۔ تین وان مذکرسے بائیں کرکوئی مذکوئی معیبت ما آ ماتے اس

نواحب ماسب نے اس تام سے بچھا کڑکی نے کیا رہے قائم کی ہے میرے شن تو اُس نے کہا ۔ بی تو زا باہ ع کہ بی میں سکتا۔ اس کی نفوص آپ ویڈ رئیس ہی ۔ " فرایا کہ کیا بات کی اُس نے ۔ "اہر نے تینوں باتیں باری

ایک تو دیدارک شان بر بے کہ اسے اخد طال میشر آے۔

ودرا افتحال سے کہ آپ پر مصائب بیش آت ۔ اورموس کی شان یہ سے کہ اسے مصببت آٹ تھر ہی بات مس نے بیرکی کہ آپ کی تعریفی کرنے واسے نہا وہ بی اور برائیال کرنے والے کم بی ۔ یہ طامت ہوتی ہے، حامثت ہے ۔ یہانی میں بانون اور اقام تعیست کرنے کی مادت میں۔ فرہا یک بھیا تمین وں ادر چیرڈ دو لے اس کے دیدج واسے کا فم کرے بس برقم ماتے قالم کر لینا ۔ اس نے تین دن بھر جیوڑ وہا۔

حفرت تحاج صاحب نے اس والی کمو المایا ۔ پن بخرہ دکھلایا ۔ اس جرے می دو تین گلے بیٹ بخت م نے کھڑوں کے ۔ فرایا ۔ ایک میں جل اور کیک میرا سامتی ہے ۔ یس نے و دن میں کیک وقت مقر کردگا = کر مشکل میں مبلی کھڑیاں کا شد کے فاتا ہے میں بیج آتا ہم ں ۔ اس سے جو میار پائی بیسے منے میں اس بر بھا گزرا وقالت ہے ۔ یہ جو لھا با بڑا ہے ۔ مثر کا ایک حبہ می بریا افرانیں بہنیا ۔ یہ ہم میری گراوگات کا فدیعہ ۔ کلویاں کا شامریں لانا جوں لو سامتی بیٹا ہے کہی وہ کا آتا ہے جس بیٹ بول ۔ تو میرا نگڑ سے کوئی وقول میں ۔ یہ مسکینوں کا کا تا ہے ۔ اس نے کھامیے اس است میں اطبیناں مرکبا کر تو دیناد آلا الله سے - اسس سے لعد حضرت سنین سے کرکے اگر ہے کرتہ اوشایا ۔ فربایا ۲۲ برس سے ناسور ہے میری کمر الله میں ۔ اور جو تحتی ہے بین دن دگریں الله میں ۔ اور جو تحتی ہے بین دن دگریں الله میں ۔ اور جس وقت کیفیت ہے بین دن دگریں الله میں ہے الله بین بین الله بین بین الله بین بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین کو الله الله بین اله بین الله ب

۔ پرہا بان کو بر الور مان کی اور من سے کی سے جو ہا ہے ہی ہے وہ کی وہ کی ہے کی مصافیہ کا ۔ ، ۔ اُر مستقبی کے بہتری سے کہا ۔ مستق جا ۔ مب حصرت ہی مصرت کھنے والے ہیں یا مکاد کھنے والے بھی ہیں۔۔ ، وہی لاکی نے کہا کہ اس باسے ہی مہی مجھے البینان ہوگیا ۔

سری ا ک ۴ میں ۔ ایک میلو یعظے دہتے ہے چیت ۔ چیت ہی بیٹے مجڑے کھانا بیٹا چیت ہی بیٹے بیٹے نمازیں پڑھنی ۔ چیت ہی ژود: ژود: کیٹے کر قضائے حاجت کرنی اور ۴۷ برس بک سے

اندازه کیمیتر کتنی شدید تکلیف برگ – ۳۷ برسس ایک پهلو پر لیٹا مسیصر آدمی توکننی ادتیت برگ به سیم اب ادبیت کا تو بد حال ہے – گرچرہ اننا شائن شائن کرکسی تندرست کا مجی اننا نہ برگا ۔

ادا کا الد جرہ بر آئی نے مون کیا سے حضرت المصیب اور اذبیت تو آئی کرکوئی منٹ خالی تیں کہ آپ کو اذبیت شہر۔
البہ ادر جرہ بر آئی بشاشت ہے کہ کس تندست کے چرہ ہر دیکھے میں بھی نیس آئی ۔ یہ کیا بات ہے ، وابا مصیب میں اللہ اللہ علیہ سمجد کر اس بر مسرکیا ہے۔ اس معرکا تیجہ یہ ہے کہ میں لیے اللہ اللہ علیہ سمجد کر اس بر مسرکیا ہے۔ اس معرکا تیجہ یہ ہے کہ میں لیے اس میں میں اللہ علیہ سمجد کر اس بر مار کھنے عالم فیب منطقے سے میرے اور ا

۔ تو میں نہیں جا ہتا کومیری معیدت ایک لحد کے لیے ہی مجدسے شلے ۔ اس مصیبت ہی کا طفیل ہے کو الاز کے علوم میرے اُدیر کھلتے ہیں ۔ ادرعالم غیب کے رجال میرے سائنے آتے ہیں ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اُل مور سے ان کے علب کوکیا اذبت پہنچے۔

تھیب انٹا معلمتی ہے کہ نعمت والوں کا قلب ہی اتنا معلمی نہ ہو ۔ نو انٹہ والوں کا قیب معلی ہمائے ذکر افٹہ کے سبب سے سید معلب نہیں مہذا کہ کوئی معیبت ان پر نہیں آئی ۔ بلکہ سب سے زیادہ معیبین ، ہے ۔ گر ذرا تنگ نیں ہوتے ۔ قلب ان کا مگن ہیر ، معلق ہے ہشائل ہے بشاش سے - اس واسط کرد کی نظر مصیبت پر نئیں ہوتی معیبت بھیمنے والے پر ہوتی ہے کہ وہ ۔ وہ ہے جو مال باپ سے بھی ذیادہ نیز ہے ۔ یقیناً بندے کی معلمت ہے اکس میں ۔ اس کیے اس نے معیبت بھیمی ۔

میس کی نظرین تعالی پر موکی ، میروه مغمت کو دیکھے گا ندمیسیت کو ۔ وہ نعمت پیسے والے کو دیکھ کا ، مسلم کی نظرین تعالیٰ بر موکی ، میسیت ٹی لیے والے کو دیکھے گا ۔۔ کروہ ایشیا ماں باپ سے بی نیادہ ہوا

ہے۔ عب المسس ف برمصبت والى م يقينًا يرمصبت بى ميرے حق مي بهترے -

واقعر سی سی ہے کہ اللہ کی طوف سے کوئی چیز مصیبت بن کرنس آئی بندے کے اوپر - معیت ہی اہا گئی جہت ہی اہا گئی جدہ ایک کرود بول کی وجہ سے اس مصیبت بنا بھنا ہے۔ شاہ داری مصیبت ہے ، شعلی صیب ہے ، شعلی صیب ہے ، شعب مصیبت بنائے ہی - اسدکی طرف سے نعمت ہی بن کا آ ہے ، سربیات میں مصیبت منیس میں کا کا اور جوگنا ہوں کا کفارہ کرے وہ مصیبت میں میں کہ ہو دہ تو تعیت ہوئی ہوئی مصیبت میں میں میں میں میں ترقی درجات از بعد سے تو تو چیز ترقی درجات اس مصیبت میں محیت ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہیں جو تو تو تعیت ہوئی ہے محیبیت کیسے ہوئی ہے تو مفیقت میں جن کریم معیتیں کتے ہی وہ بی نعیتی ہے اور فیتین تو بر بر بی تعیش میں دہ بی تعیش ہے ۔ اور فیتین تو بر بر بی تعیش میں دہ بی تعیش ہے ۔ اور فیتین تو بر بی تو تو بر بی تو تو تو بر بی تو تو تا ہوئی ہے۔

انٹرکی طرف سے سب چیزی نعیش ہی کر آئی تیس کمی نعمت کی صورت می نعمت کی جے کمی نعم کی صورت مصیبیت کی ہے ۔ ہی دوفال نعیش ۔ اس لیے کر بندہ سکے من جی مفید ہی ۔ اگر سمجھ بندہ ۔ اگر چھر نوفی برتے ، نعمت سمجھ والے کو بڑ دیکھ تو جیرے شک وہ نظی میں مثلا ہو۔

حضرت مولانا النرف على صاحب مفاقى رجمتر الند عليد نے اپنا ايک واقعد مشنا با سے فرايا كم ميں بيٹيا بي فا كرمع غله ميں – معفرت عامى اعداد الندھا حب أدس الله مرؤ كى مجنس ميں – اپنے مشنخ كى مجلس ميں سے حزت حامى صاحب رعمته اللہ عليہ بي وحظ فرا رہے تھے كم اللہ كى طرف سے حوجيزاً كى سے نعمت موكراً كى ہے منبعت اسے مصیبت بنا ليتے ہي ستوری مجمى فقت ہيں – بھارياں ہى فعت ہيں سے نظرسنى مى فعت ہے ساتھا مى فعت سے اگر صابر مير بندہ كو وہ انتمانى عظيم فعت ہے اپنے نتيم كے كا ظاسے سے بيد وحظ فرا رہ سے محمد كوكى جيزے بى بنين معيبت – بندہ كو تنكر اداكرنا جا ہے سے فرائے تھے كر عفرت بدو منظ فراى رہ بعرائي

شخص واخل مجوا عمس مي ساور لائے لات كرنا مر سدق موا - جلانا مجوا سب أس ف اكرون كا معفرت! ای بفت سے میرے بادو پر ایک بڑا دنیل نکا موا ہے۔ ادرائی ادیت ہے کہ یں معلوم ہوتا ہے کسیول بی من شرک ڈنگ ماد دے بی - ایک مفتر سولیا نہ ایک دار میرے مذیں گیا ہے نہ میری آ کھے لکی ہے-نیندمی آدیگی - معرک می نیس - مروقت مصرت میں موں - دعا کھتے کہ الله تعالی برمصیت دفع کر دے " عصرت فغاني وهند العدعليه ولأت يضي في فدل مي سوچا اب حفرت كيا كري ك ، عفرت يه ورايح بي مرسرچيز انتدكي طرف سے نعمت بن كراً تى ہے ۔ يد ونبل مي نعمت ہے ۔ بمارى مي نعمت ہے ۔ اب اگر عفزت ید دیما درا دیں کر اے اندا یہ دنل بہت بڑی نمت ہے اس می اور زیادہ میں بڑھا دے زیادہ چک بیدا کہ وے ۔ تو اضافت ميسبت كى دُعا بركون ى تنفست كى بات بے ۔ اور اگر عرت بر وَعاكر دين كر يا اللہ إير برى مقیست ہے اسے وفع کردے ۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھا کہ اے انڈ اچ نعت دی بٹی۔ وہ چین ہے۔ تو سلب نعمت کی دُعا بدکون کی شفقت کی بات ہے ۔ و فرائے سے کہ میں نے دل میں سوچا کر حضرت کھے توجیدہ اويل مرك بيجيا ميروش كي- كيا جواب دير ك الع ي بر واسط كر مرا وبل ب- ب مداكليت ب - وه كدر لل ب \_ وعا كيف تو دُعا كري كركيا ؟ \_ إذا لدك رعا كري تو ادالة نعمت كي دها ب \_ الها فدكي قعا كري تو اخافہ معیسیت کی دُھا جوتی ہے آور ہر دولوں چزی شفقت سے ملاف میں۔ تو اب حضرت مجبور ہوکہ دہ جائیں گھے۔ پیش ایل ول نگھسدار اے ول تا نباسٹند از گانے بدخمسیال ابل الله ك ماست ول كونفام ك رينا جاب ول كى باش ول ك دل ير منكشف موتى مي حفرت تفاقى نقة التدعليد كے فلب مي سوخط الله كزرے ان كا انتشاف أبو حفرت حاتى رضم الندعليد كے تلب كے أوبر كو ن كے ول میں بدفوطرات گزر دیسے ہیں ۔ ان خطرات کو عسوس کرکے حصرت حاجی صاحبؓ نے دور دور سے کی مانگی تفروع کی ناکد دُعا بھی ہو اور حواب عبی ہوجائے ان کے خطات کا — دما مانگی مُڑوع کی ہاّ وارْمجند کہ اے اللہ! یہ ہو گونیل ہے اس بندے سے او ویر تکل جُوا بر تیری بڑی مجاری تعدیہ اور بر بوٹیکس چک ہے اس بی بر تو اور مجی ما العام سے ستری طایت کی دلیل ہے ۔ تیری قوج کی دیں ہے ۔قرنے اس کے ذرید کفارہ کیا ہے اس کے ا گناموں کا ۔ درجات مرحائے ۔ یہ تیری بڑی تعمت ہے ۔اے اللہ یہ دنبل ہے علی نعمت ۔اس کی طیس میک می نفت اور بر سر بے جارا مفت ہرسے فتوکوں مرر الم ہے بہ مجی نیرا انعام ہے اس کے اُدیر - بد ماری منی ہں۔ گراے اللہ إلى بندہ ذيل ہے - بيارى كى منت كالتمل منين اسے -اس بيارى كى نعت كو عنت كى نمت سے سبدیل فوا دے اس کا تل بوجائے اس کو سگویا اس کا فعت بونا بی ناب کردیا اور اس کے ازا ہے ک دُعا نجی کر دی ۔ بہ تبا و با کہ نعشیں سب بی التدی طرف سے مگر سرفعت کے قابل سر ندہ نیں۔ كونَ مصيب كي نعمت كو سهتا ہے كوئى لدّت كى نعمت كو سهنا ہے ۔ يد الله عانا سے كريس كس كوكون كى نعمت كے ار مرتب ووں \_ بعضادہ میں اگر عاریسے النائے اعظ میں آ جائیں تر آپ سے امیر ہو کر فرمون بے سامان بن

حاتے ہی ۔ سی تعالیٰ ان کی تربیت نگدستی سے کرنے ہیں کہ وہ معیدت ہی ہی تشکہ ہیں ۔ معیدت ہی جی ان کا اہا ا سنبعل سن ہے ۔ اگر ان کو دولت دی جائے تو کھ ذہیں جنا ہوجائی ۔ فن و خجوری جنا ہوجائیں ہیں بند وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ہیسہ نہ رہے تو کا د ا مفصت ڈان میٹکون کھنسگا ۔ ان کا فقرہ فاقہ اہنیں کھنر بہ جنا کر دے ۔ تو ان کو نعمت کے قدیعیہ سے می تعالیٰ تربیت و بیتے ہی ۔۔ یہ تو دارد دینے والا جانا ہے طر کرک کے داسطے کون کی دوا معیدہے۔ تو آزائش دان فعیت کے ذریعہ می ہوتی ہے معیست کے ذریعہ ہی ۔ یہ بندوں کو مصاب کے ذریعہ ہے ترق دینے ہی بعض بندول کو نعمت کے ذریعہ می ہوتی ہے معیست کے ذریعہ ہی ۔ یہ ہیں بعضل سے شکر کرا کے ۔ مؤملہ ہر بندہ ہر ہر نعمت کے قابل میں ہونا ۔ فرصات نے دعا میں بنیا دیا کرن اور ہماری فت تو ہی گر ہزیدہ ہمس قابل بنیں ہونا۔ فرصات نے دعا میں بہادی کی فعت اور ہماری اس بھا ویا کہ نامت کے معمد کی نفت کے میں دیا تا بناک کردیا۔

نفقتن کے حسنہ دن ٹرہوا۔ ماصل پر ٹمراکرمصائب کا نام معیبیت نیس ہے تی اعقبت معیست نام سے قلب کی کیفیت کا ۔اُگا ان ٹنگیرسنیوں اور مصائب سے تلب پراگدہ مو تو وہ معیست ذوہ ہے انسان ۔اورائر ثلب میں ہے چینی م تو فعل معیست میں سجاہے ہزاروں معیبتیں اس سے گرد منڈلا دہی مول ۔ س واسط معیبست نام ہے تلک کی کمفست کا ۔۔۔

کتے ۔ بات میں کہ وی ۔ اس کا تعدت ہوتا میں تابت کر دیا ۔ ۔ سس تے رو ں ک ہی ڈھا کر دی ۔ اور میرمی گ

توموّی طبید انسّام نے فرایا ۔۔ میببت سے تیرول سے بینے کی صورت یہ ہے کہ حب ا نشد میال تیرارا میببہت کا تو ان کے میلو میں آجاؤ ۔۔ بینی ذکرانٹہ کے تطاہ میں بند موجا ڈ ۔۔ بھر ثیر اثر نہ کریں گئے ۔۔ تیرٹریک گڑتا ٹیر میس ہوگا ۔۔ فلد بھی اورمعلن رہے گا ۔۔

ذکر اندکرے والے کا تلب چڑبی وائیسٹ ہوتا ہے حق تعالیٰ سے ۔ اس واسطے اس کے در دیا شن سے میں دانیطے اس کے در دیا شن سے دن اعلیٰ سے سے دن المسین برجری ہوتی ہیں اورتعب ڈکر انفرسے خالی ہے سے بریر گرکو ٹی میں سیب آسے گا ا بیجینی میں وہ واحداً وحرمی کما بھرے گا ۔ کیونی اس کی نظر اسساب بہتے ۔ اور اسب سادے قبضہ میں ہوتے ہیں ۔ اور جو مبتب سے اپنا در اسب سے مدے وہ اسے کہی محوم جس چھوٹی ۔ صوبیت قدمی ہے سے تعالیٰ فرائے میں کہ سے بندے ؛ آو اپنی نعمت کے وقت میں مجھے یا دکر کر تھی گا۔ معیست مکہ وقت میں مجھے یا و دکھوں ۔

ندے کا کام میں ہے کر نعبت کے وقت میں زیادہ یاد کرے انڈ کو سے میسیت کا دقت آٹے گا تو انٹہ تعالیٰ یاد کرے گا اسے ۔۔ادرجس بندے کو وہ یاد کریں وہ کمی مصینت زدہ تیں موسکتا۔

عرض حاصل بين كاك مدوي مالين بي ويايس - ايك نفست كى اور دومرى مصيبت كى -قونفت كى

الت كا تفاضاب عدونتار اورشكر \_اورميست كي حالت كا تفاضاب يناه جوفي اورصبر

بی با معالی سے معلی مورو صفر - دور سیبت می حالت کا تفاضائے پیاہ بوی اور معبر -از تقل مرم نے اپنے آغاز اور انجام - ابتداء سی یہ تبلد دیا کہ ظلبہ دینا چاہیے، بندہ بر - حمد دشاء کا اُلے کتاب اللہ کا انفاز ہی محسد وشنار سے کیا - اور اس کے بعد تعوذ بناہ ما ذکتا ، مشاکی بناہ میں آنا اور اس کے

لنوی آنا۔ دومراجذبہ یہ مونا چاہیے کر انتاکی قرآن نے تعوذ کے اُدیر ۔ تعوذ ۔ اس بی صعیبیت سے تمام مول ذکر کردیئے ۔ ان سے نیاہ مانتی سکھلائی ۔

الله الما المرب كر دورتیت ادر پال پردرش ایش جریخ حب بمک می شفتت نه جو ۔ اگرعداوت مرتو پردرکش یکی جوگی ۶ ایک بچتر مال تو پال بیتی ہے گر موکن ایش پال ستی -- اس بلید كد مال كے دل میں مجتت ہے ۔ سوكی یکی دل بی صادت ہے ۔ وہ تو چوٹی مجرکو بر چاہے گی كم جریت نتم جوجائے ۔ مال بنیں چاہ سكتی ۔ تو پردریش مال كرسكتی ہے ۔ سوكن بنیں كرسكتی ۔ اس بیے كد مال بیں دھت ہے ، شفتت ہے۔

رویشت کا اثر نایاں شیں ہوسکتا سبب یک کد دحت معجود نہ ہو۔اس واسطے فرایا دب العالمین \_\_ انتخ انتخار سیم \_ دب ہے جانوں کا \_ اس ہے کہ وہ دینی و دخسیم ہے \_ بڑی دیشت والاہے \_ اجھا تواب کی دعمت آگر ہو تب بھی پرورش میں ہوسکتی حبب بک سامان تربیت فیفند میں مذہ ہو —ال کے ذرائع میں میں ہو سال کے ذرائع بھر سے بالا عابی ہے ۔ ان خدا الاسکتی ہے۔ آا الاسکتی ہے۔ آل اللہ الاسکتی ہے۔ آل الاسکتی ہے۔ آل اللہ اللہ الاسکتی الاسکتی ہے۔ آل ہے۔ آل الاسکتی ہے۔ آل ہے۔

قر دورت کی صفت ایس ہے کہ ساری صفی اس کے اخدر پالی جائی ہی ۔ جورب برکا وہ قام صفات ملکنا برکا ۔ اس واسط ربوبیت کی شان سے اپنا تعادف کرایاس کی افرر پالی جائی ہی ۔ جورب برکا وہ قام صفات ملکنا خام برہ ہر برسامان کے مفاہلی ہی سال کی حدوثنا کرنی جاہیے ۔ ہر انتقا کی جاکر توز نے دینا و برن ہے وہ ۔ اس لیے فرایا ۔ دلیسد منا ہے ساری تو بین اصلی کے لیے ۔ اور انتقا کی جاکر توز نے دینا و برن ہے وہ جس میں کو یا شوہ ویا کہ قرآن کا پڑھنے والا یا قرآن پر ایمان لانے مالا ۔ اس کی شان بر بونی چاہیے ۔ کہ علیہ اللہ ا حدوثنا کہ کا مو ۔ اور مو وقت بھے تو چر بناہ اطرے وقور ترق ارب ۔ انکی مصائب و آنات سے بہا رب ۔ بیا ہے قرآن کریم کا ۔ تو اس قرآن کریم کے افتنام پر جلسہ کو یا کیا گیا ہے اس سے اس کی ابتدا اور استا کے اسام کے بر چند جیلے میں نے مومن کئے ۔ فاہر برات ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کی تقیمات کو اپنے اندر جگہ دیں گے ایمانیہ ا ان پر مسدوثنا و کا غید ہوگا شکر گواری کا اور وہ وہ کا ان جرب کھوان نویت بھی ہوگا ۔ توزی جز لی جائے اہمانیہ ا سنگر کریں گئے۔ ایک طرف مصائب موں گئے تو از خود وفرند مین ہوں گئے ۔ بناہ وانگے دیس گے دیس گا وہ ان کیا۔ اسس کی بناہ میں گئے دیس گے ۔ دیس کا وہ اس کی بناہ میں گئے دیس گے ۔ دیس اس مورائی گو

المارية قرآن كرم راحة والدكر المتولية كي داه بي دي بي

أور اللس مح من مرينه والع مغوليت كامغام براً رب مي - حق تعالى ال كو قبول فزاني

قرآن سیم کو صدیت میں محاوی مع النے وایا گیا ہے ۔ یعنی اللہ ہے آگر آپ کو باتی کرنا منظور ہوں توقرآن کی اللہ ہے ۔ اور بعض آیوں کا قرائ کی اللہ جاب دیا جانہ ہے۔ اور بعض آیوں کا قوائ در کا نہ جاب دیا جانہ ہے۔ اقتصاد کی اللہ ہے معالمہ ہے کہ ماری ہے۔ اور بعض آیوں کا قوائ در کا نہ جاب دیا جانب نہ کہ کہ است میں صدیق میں آیا ہے کہ ماری ہدہ کہ است کہ اللہ کی خیری محدک ہے ہے اللہ ملی الحکیم فدا جاب دیتے ہی ۔ اشاعی عدد میں بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ جب کہ ہے مالاے بعد اللہ بن فرا جاب دیتے ہی دی عدد ی ۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ جب کہ ہے مالاے فعید و ایا کے استعین ۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ جب کہ ہے ایا ہے فعید و ایا کے استعین ۔ میری الو است کرتے ہی ایک معا معرب ہے دو ایک استعین ۔ میری الو اللہ ہے دو میں کہ معا معرب ہے کہ میں معرد موں اور وہ میرے اور حجد اور مید وہ میں کہ ماست ہے ہے داست میں میری الور میرے بندے کا رسید مارا میں میں میں الور دیا ہے ماری الور میرے بندے کا جیسے اور دیا ہی نے جو اس نے مانگ ہے صدال میں عددی واحد ی ماست سے میرا اور میرے بندے کا جیسے مارور میں نے جو اس نے مانگ ۔ سیدعا دار میر میں نے جو اس نے مانگ ۔ است میں کا در دوا میں نے جو اس نے مانگ ۔

تم بعن آیتوں کا فرری جاب دیتے ہی۔ یا جیسے سورہ بفری استدی آیس بصریت میں ہے کہ جب بِ مِلْ مِي - ان كاحِاب وإمِانًا بِيهِ فراً - دَمَدُ لَا تُؤَلِّخِهُ فَأَ إِنَّ فَيَجْفَأَ أَوُ ٱخْطُ فَا فرا جَهاب ويتعجي فواخذك مُ الخنطاء والنسيان - بم موافذه مين كري مك مُون ميك كا سركيًّا وَلا تَحُول عَدَيْلٌ الصَّدا كسما يِلْتَاهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِناً - ال الله الله المرب اجم يراجع مراع جنجي اقام بداب فراح براء مراع والم و و تبعا نرعيس حراب ديت ين كالحَدُمُ علا ها هَا قَتَ لَكُمْ بم بوجه نين والبي ك تمار او برج تمارى طافت ، ذائد ہو ۔ فربست سی آئیس جن کا فردی طور پر جواب آتا ہے اور بست سی آئیس ہی کہ نصوص اور روایات می موجود یا گرمدیث میں فرا ویا کہ یہ اللہ سے بائیں کرنا ہے ۔ معلوم بوتا ہے اور آئیوں کا بھی کوئی جواب آنا ہوگا جس کو ال ف تے ہیں۔ ہم معیّدہ کے کان سے تعنتے ہیں ۔ اہل دل اپنے دل کے کافرل سے سفتے ہیں ۔ مگر جاب عزور آ تا ہے ۔ اس قرآن کیم کا پڑھنا ، پڑھانا اور اسس کونتم کرانا وربار خداوندی کی حامری ہے ۔ سروفت کا مکالمہ ہے۔ مع ات چیت کرنا ہے کی حکومت کے مرباہ سے اگر آپ کو بات جیت کرنی موقو بست دیر میں رمان موق پّے۔ وسائل انتیار کے مانے ہیں ۔ کچہ مفایش کرا ان حاتی ہیں۔ کچھ طفے والوں سے داہ پیداکی جاتی ہی سنے سس کر خِنانُ بن ب اور اگر مین منت وے دیتے بادشاہ نے یا مرماہ نے تو فرے آدمی کی گردن اوری موجاتی ہو جاتی ہے لتين سنت اكس سے صدر نے بات جيت كى ب - ادريان تو صدرالصددر ادر بادشا بون كا باوشاہ سروفت ت كرن كو تيار ب - حب الماوت كرن جير حاوً - بس الفدس بابي مثروع جوكيس - جب قرآن كريم كوسندوح كرميا عادته مع الله متروع موكيا \_ تومروقت أدى كوحل ب كم اللد عد مات بعيت كريد و قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں رہے والے وہ ایک دوسرے کونس مجاتے وہ بروقت اللہ سے بات میت

، کھے رہتے ہیں ۔ چرقرآن کیم کے آثاد میں جو انسان کے قلب کے اُوپر بٹتے ہیں۔ مرکلام کا ایک اثر برتا ہے۔ اور مشکل کی صفات وراصل اس کے کلام میں جلوہ کر مبوتی ہیں۔ کوم مرز یا ہے مشکل کے بیمائے کا ۔ جمعہ بیجاننا ہو کہ شکا کیسا ہے۔ اس کا کلام پڑھ کے آدمی۔

ینا ہے تعظم کے بھائے کا سے بھیا ما ہو رہ سم میں ہے۔ زیب النا و اوریک زیت کی بیٹی منی ہے تی بڑی شام ہ حب بھی درباد میں مشاموہ مونا اسس کے بمی ان شنائے جاتے ۔ ماقل خاں جو درباری تھا اورنگ زیبے کا۔وہ بمی شامر تھا۔زیب انساء کے شعاد بڑے بیے بعے ۔ بہد ون اُس نے تمنا مل ہرکی کر کاسش میں زیب النا ارکو دیکھتنا ۔ کتنی بڑی شاعرہ ہے ۔ کیبی ذکر ا ذہری ہے ۔ کیبا او تاکا کلام ہے۔

یہ بات پینچ گئی زیب انساریک کے مختص تھا اس کا مفتی کے سر سے جو ب دیا اور عساقل خال ' شعر کلند میں با سے در سفن مغل مغم جوں برگ کل در بوٹے گل

بركه ديدن مسيل دارد درستن ببسندم

" مِن اپنے کلام مِن اسس طرح عِمِي بَرَق مِول مِسِيد کلاب سے پيگول مِن خ<sup>رسن</sup>د چِجُي بَرُ في **مِوق ہے۔** تو مِن نود اپنے کلام مِن چُي مُوق مِول سے ج بِھے ديتھے مِن منا سکتا ہے وہ مِرے کلام مِن بھے بیکے۔ تو مِن اسس مِن ملوہ گر فلا آؤں گی۔"

آمس است کے ، مرک اسلام ہوئی ہے۔
رخا ہر ہے کہ معاہد کی اسلام ہوئی ہے۔
رخا ہر ہے کہ معاہد کی اسلام ہوئی ہے۔
سن کا علم اور اس کے کما است ہی السان کو اسانیت کی طرف سے جائے ہیں ۔ جائید کے قابل ہیں وہ افراد کہ
ہنوں نے اسس کو سیکھا ۔ اس کرچھا اور اس کے بعد سند ماصل کی ۔ درملاحت حاصل کی ۔ جا علامت ہے ان کے بلاغ
ہا کمروہ اس ماہ کے اندر یافع ہوگئے ۔ اب ان کی ذرتیت بن سکتی ہے ۔ اب ان کی دوحاتی نسل میل سکتی ہے ۔
مراز مقعد اس وقت کوئی تقریر یا وطف بین بلکہ ترکیب یا مبارکیا و دینا بھی ان صطابت کو مہنوں نے پڑھا کر طلباء
مداکے کیا اور ان طلباء کم حبنوں نے پڑھ کرمند حاصل کی ۔ حق تعائی ان سے حق میں اس قرآن کم بھم کو جمن ہی بڑے ۔
انگرد عوان الماليد بلاک و دینا المعال البیدی ۔

# شخ التفسير*صنرت موال*انا احر عليَّ

مولانا میدادالمحسن دوبی سے برصغیری تهیس بری سم دنیا کے ارباب علم وقعنل واقف و آگاہ ہیں۔ موصوف کو الشرّق تھم پر بچری قدست متطافر باتی سے اور اسس نعدائی مطیر کو انہوں نے وحمت و تبیخ کے سابھ سیاتھ اسے بزندگی اہدائا ہ تعارف سکسسنے وقعت کردا سہتے ۔

ہندہ پاکسکے علاوہ متقدد مسلم جانکہ میں موصوت کا کئی کہا ہیں مندے۔ دریٹر : حسب کر بھے وزیا سے خواج عمیع محمیلی ہیں -

ایک مقالہ مولانا لا جوریؓ سے تعلق سے جس میں موصوف نے اپنی چند بادک لا چودھا خری ، تھنوت سے تعلق ایک شاگر دادر عقیدت مندکی صورت میں بیدا جو ک رکٹشنی میں اپنے تاشات بیان سکتا ہیں .

ير مقال في قايمن كاك مومناز الدبحا بدار زيدكى الجول تعيير بعد يع على سال مع بل و بدار الم في

ر میں میں بھر نے کے توسط سے احترکو اس کتاب سے مطابو کا موقع وا توجی میں آیا کہ یہ مضاد تصفرت کی یا دمیں سٹ بعد نے والے مصوبی ایڈمیٹن میں شامع کر دیا جائے کیونکہ جندو پاک کے تفوی طالات ان کتا بساک رہ میں صافی ایک جلدی میں کتاب مے مصول کا داست تطویمیں کارنا ۔

اے کاش مدلوں محوصی اسس مسئل پر سفیدگ سے طور کرتیں تاکہ مدفوں طرف کے صاحب ووق لوگ کم اذکم " پیاس تو مجھا سکیں -

جمال یک بمندی مستنفین کا تعلق ہے انہوں نے اسٹے قلم سے وہ کچھاتھ جو ہارے وانشوںوں کے مقدینہ اسٹ علام مقدم کو مشورہ وا

، متادث كمايا معيب كم بحارست يهلل كدكمي اقبالي كو أن يمك يرتوفيق ، جو لك و ان تعارفي سطور كم ساتف وه مقس الد مزود مت به -

(نوف) زیل سرخان م نے قام کے یہے ادارہ)

ری زندگی کا مبارک ن

میری ذری گی می دہ بڑا ببالک دن احد بڑی سید گھڑی تھی جب مولانا ہے علی صاحب لا بھونامیر انجی ضعام آلدی تی لولئم کی ان لا بروست نیاز حاصل ہجا - میری زندگ کے دو بیٹ موٹر ہیں جہاں سے زندگ کا نیا داست اجہاں بھ خیال ہے بہتر برباکہ داست ہتیا کیا۔ پیلا توجیع بھولنا احراکی صاحب سے تعنق بیدا بھا۔ دربا موٹراس وقت بیٹ آباد ہدات مولانا کی الی صاحب با کہ نیا ماہ مولانا میں ماہ سے ماہ ات میں تو میں اور مولی نہ بیا جا کہ ندا تنای اور خدا دی والے ای اور داس دوی توجی پا کہتا ہے میں ماہ وقت کی اور داسل و تنہیں کم سے کم خدا طبی کا فدی حداث میں میں میں میں مولان مولیات کی دور اصلاح و تکمیل کی صورت میں اور اللہ کی میں اور اس کے خدا طبی کا فدی حداث اور نمان خدات اور موانی خدا کی مجمعت اپنی کی اور اصلاح و تکمیل کی صورت اور نمورت سے میک جمعت تناسوں کے نزدیک ہیں اس دوانت کی موست میں میں میں میں میں مول دورت اور نمورت ہے میک سب

معنون کا اتفال آیا ہے ۔ \* اتعدور منسونہ استر ستکذب و سے معنون مرحکری ، زرمی شدیکے نے معرف کو کا اور مواد کا است ور المشمش کرنے والوں کو بین بردہ مقصد طاری بوجائے دمنمانی کے حصول سننے نئے انگرافات ، ضوف فوج اور مواد کے ایس کے معنولت و مواد کی فراک اور میں اماد کے ایسے ایسے بھر بے ہوئے کا کران کے سامنے آیات آیات کا وری محدود مفہوم باتی نہیں مائے آئی میں استرام تھیں اور اس کے مزد کے سامنے کا وری محدود مفہوم باتی نہیں ، سنتم اس کے مزد کے سامنے کا وری محدود مفہوم باتی نہیں ) سنتم اس تر تھیں و ترجری ما کما بھاری کے خواد وام طود میر مجان آگا ہے ۔

لیا این میریے فتورکا نساز تصا اور علی تعلیم شروع ہونچی تھی دفوہ خاندان جی اپنے ہی شط جی وظن کے قریب مولان اسسیند محدای صاحب تعلیم آبادی دستونی ۱۹۶۰ء ۱۹۶۹ء صلعہ احدشمید قدس سراہ کے کیکے جھیم عظیم ماسی موجود تھے جی سے ضلع اذکہ ' مائے بریں، برتاپ گڑھ، اسطان ایر اور انظام گڑھ کے ہزادیل سیلین بریست واداوت کا تعلق رکھتے تصاوران کی اصلاح و تربیت امرائدون اور نبی میں انسکار کا خلاف دور ہی بازدیق کی اوجود قریبی قرارت اور مرکانی قریت میں ان کی زیادست سے ہمی خواج سا ۔ مدجی ' انعمار سنری انسلام ، مشاکر و معلم کا محرب ایس اور قریب و امیدو متعدد حقائی دبائی مشاکا و در درگ موجود تھے کہ علی اور رق ان معال میالس مجھانے کے بیے نے اور اپنی اصلاح و تربیت سے سے انہی میں سے کی مشہود و موجود میں میں آپھال کیا جائے گیا خود اپنے شہری نہیں اپنے عمل اور ممکان پرقدام تعلقات اور دعابط کی بنا پرایسے بندگوں کی تعرودف تھی اور اداری مز افودخاندان مشعک ووا بستہ بنے میکن بھرا وہ ج دبرموں کا تخریب ہے درق خود کینے کرسے جا آ اور اپنی طرف بھاہیے

#### حضرت لامورئ سيء ابتدائي تعارف

مولانا احمد کل صاحب لاہری کا ناہ سب سے بعلے خواج عبد الحق صاحب فاردتی سے منا۔ تواج صاحب ہم بہت ہم میں مرحم کے دلے بند ہم بہت تھے۔ حضرت شیخ الہند مولا نا تحود حسن صاحب اور مولانا الورشاہ صاحب کے صورت کی کہ مولا کے دونوں ساتھی تھے اور دوناں میں خالیا فران تھا ہے کہ مال کے دونوں ساتھی تھے دریا مست کا فوق تھا ہے اکا دھا۔ خواج صاحب مولا نا عبد اللّٰ صاحب مرحم سے پڑھو کر آئے تھے۔ المحرش وال عبد اللّٰ صاحب کی دوئی اور محبت تھی نواج صاحب بھائی صاحب کی دوئی اور محبت تھی نواج صاحب بھائی صاحب کی دوئی الله محب الله محب بھائی صاحب کی دوئی الله محب الله محب الله محب بھائی صاحب کی دوئی الله محب الله محب الله محب الله محب الله محد بھائی صاحب کی دوئی الله محد بھائی ساتھی ہے والل محب مصاحب محد کہ محد بھائی ساتھی ہے واللہ محد بھائی ہے دوئی سے دوئی محد بھی ہے دوئی محد بھائی ہے دوئی سے دوئی

## مولانات حی اوران کے دوشاگرد سے وقت کا روال

ے ذہری کو جھا و وحریت ، احیائے نماؤنت وحکومت الی حصول آزادی اور انگریز وشمی کی طوف ایسا موڑا ویا کہ الے کوسال قرآن مجید شروع سے ان کی دلمیسی اور مطالعہ کا مرکز تھا۔ ای کا تفسیراور اسی کی دحرت وسینے نظر آئے لگا۔ ان کی ڈیانت وبھر آفزي نے ما آیات و ارشادات سے وہ کا لیا کران کو اپنے ہروم کے کا نائید آن عمیدہی میں نظر آنے لک اور انھوں نے اس سے فائی و بالی زندگ کے ایسے امول وکلیات اندرے بن کا دکس قدیم تفریق نشان مذاہے، دکس جدید تبغیری ، یہ رزا تبنا واور يطريق تفيرمونيائ كرام كي تفيري وطائف اورتعو فانذكات سے بهت متباجل تھا ۔ بن كووه الاعبّاد النَّاوِيل سے نام سے یادکرتے ہیں اورجن کے نوٹے تئے اکر کی فوحات کمیہ عظار مہائی کا تفسیر تبصیرالرجل ومیرالنّان اوعظام قی کی تفسیروری البسیان میں مکیعے جاسکتے ہیں۔ ا*گراس کو تغییر کو*انام ذریاجائے اور الاعتبار والناویل ہی کے نام سے یا دکیاجگ يزوه مداعتدان س سجاوزة بوتو برودر كعلمار فياس من وين بيس مجاب بوضير ولانا عبيدالله صاحب ايك ناص طرز تغییرے اس دورمی بانی تعے جس کوان کے شاگر دار شد مولانا احد على صاحرے تغییری بجائے الماحتبار وا تناویل ہی سے نام سے ماد مرنا لیند فراتے تھے۔ اس میں اِن کے سب سے نیا دہ کا میاب، دفادار اور جان شارشا گردمی دومولانا احماق صاحب المعمدى الدنواج عبدالمي صاحب فاددتي تع - اقل الذكرن لاجورس بيظ كر تقريباً نصف صدى اي ك اشاعت ك عادم عوبی سمے فضلارک بدوات جن سے ستے انہور نے صوبات ڈھٹا ہے تھی یاہ کا نصاب بنایا تھا اور ج اے خارس کا تعطیل سے توان ہیں ان مع استفاده محداث آتے تھے ۔ اس آ اسٹی ایس کی اور را گراش کا کر سیکی ہیں سے ماجھ علم ہے اس سے نقصان كم مينجا تعييج عقائد ردول ٥٠٠٠ من ١٠٠٠ وروا ١٠٠٠ من ١٠٠٠ وروا ورا من المراكب كدتوى المد **دومانیت اور انحالی و ایشار کار**ات کی بشروعی سه به نیز متر شروس این کریمری روستا اور**وگون می اسس کی** مقبولیت کامبراانسی کے مرے رود مرے تاکردرٹیرٹو اج تبدائی صاحب فارونی نے بدند، سام کوج بیلے کا گڑھ میں تھا . معير وفي المنتق ميدا ويني وتشور كامركز بنايا - ان كدرس سے كم ليكن ان ك تفسيري تصنيفات سے اس كاهمي علقة مين زياده تعارف موا خواج صاحب مولا؛ إحمد على ما حب كانام برا على احتوام سد يست ال ك دوس اور مجانس مين ال كالتركم أنا يفرشون في بات رقعي ، أك المت جاتن فيس كام كرا ب مولانا كاسب يسط نام أبيت ك ساقد أبى س سنا -

# حضرت لا جورى مستعادت كادد مراسب

مولانا کے تعامف اور مل میں ان کا عقدیت پیدا ہونے کا دوہراسبب یہ تھا کہ میرے بھی بھیا مولانا سیوطلو صاحدانی اے اورشل کا لچ لا ہوریس پڑھا تے تھے۔ اتحاد سمک کی وج سے مولانا سے ان کے گرسے دوا بھا تھے۔ محضرت سید اجرشہید کے کے خاندان سے تعلق کی نا پرمولانا ان کا ایک درجہ میں احرام فراستے ستے اورونہ نودجی لا ہود میں مسب سے زیادہ مولانا ہی کے اخلاق دلھیت اور باکیوننسی کے قائل تھے۔ وہ جب چیٹیوں میں دطن حالیں آئے تومولانا کا دکرفیرکستے۔ 1949 وکی گرمیاں تھیں اور متی کامیون میں امتحاد میں نمایاں طرافیہ پر کامیاب ہوا تھا۔ اس دفت یک مصفرے یا ہرکمیں نہیں گیا تھا ، صرف بنسوہ فی بود فراتی اور تھا بیات کی وج سے اس سے شنگی تھا کہ طال ملل میں ایک معرفرجانا ہڑتا تھا۔

ميرا لاموراناا ورخفرت مصيبلي الآقات

میری تھیری صاحب کا خط والدہ مرحور سے ام آیا جس میں تھے الا مور الایا گیا تھا۔ یہ میرامبلا طویل سفرتھا اور بست مرحمیتیں المریخی اور یادگار؛ ای سفریش کمیں نے سپل مرتبہ علامرا قبال کی زیارے کی جس کا تذکری نفتوش اقبال سے مقدمہ میں تفصیل سے کا پل مشہورظی اورادلی شخصیتوں کو دکھا ، بڑے بڑے نصل اور ہرونسروں سے ماہ قات کا علی الدادنی مختلوں کی مٹر کھی ہم اکہم آ که بی بهیوان اودبعن بزردستان گراودبعق عالمگرشرت دکھنے واسے ابل کمال ک زبارت کی ء پر کیسے موسکنا تھا کموٹا اچھا صاحب سے دیارسے آبھیں روشن دکرتا جن کا ذکرنے طرحرسے سنتا تھا۔ اس پراضا فریہ جھا کہ بھائی صاحب مے عمیسے 8 ہر مِسْتِي مِرجِ خط بِيويها صاحب كو كلها اس مِن تأكيد لكر في مولانا اجرائل صاحب سيت خرد الايا جائے . كا كا خالباً كو لَي أفي تھی کر موں نا میرطیرصا حب مجھے موادہ احدعی صاحب سے باس سے گئے۔ میری عراس وقت بیندرہ سولہ سال کے عدمیان کا آ میرے تعارف میں موبی باتمی کھی جاتی تھیں ، والد صاحب کا ہم اوران سے نسبت فرزندی اورس زبان سے منامبرت اھام ہ بية كفف كلف بالمست ك صلاحيت جراس عرادر زمار مي كيونتى بى بأت كجي عالى نمى برال مدير " من ريَّ عقب وعملات كا اظهاد فرا. اس كابقيم اس وقت يمك كونى تجريه نهيل جواتها اوروه ميرى توقع الرحشيت 💎 🔑 🛒 بهينا موقع تحاكم إن كالجبت والمياه کا بچے دل کی فرم نعین میں میٹا اور زمین نے اس کو قبل کرلیا ۔ اس کو ٹیے شاک سرے یا ڈیرے سال گرمول کی تعطیل میں الاجواج شوق مي كيك مولانا كيدورس قرآن مي شركت كرون ديكي معنى مواكر الدرس كيرهب اودهنا ركا باقاعده درس حركم والاناك والر وقدام عظار کلاس " کے ای سے یادکرتے ہیں رمضان ، طوال اور زی تعدہ س مراکرتا ہے ، اس وقت توصرف فجر کے بعد مولانا یں ال شرتر کیے جستے باس اور فریسے بعد اگریزی تعیم یا فرسحنات کی کاسس جدتی ہے لکن موانا اے از قہ شفقت وعنا پر شجه تبقل وقت دیا اود شروع سے قرآن شریف بڑھا، مزدن کیا ۔ ہم درس میں صرف میں اود برا درع ریز سیدا جمدا کھینی ج بیسے ۔ ساہ ين تيخلي دوس كاسلسدندياده دن نهيں ريا . شا يدسوده لقره نعف بول جنگ كانعند ميري واليي بوگئي. اس درس مي نيزيي " عموى ورى مي شركت سے اوركول فائدہ جوام ويان مواجو ديني فدق ضرور بيدا جوا -

محفرت لا بچور کے درسے مرکزی مضامین

موانا کے درس کے بین ایم جرسے مرکزی تعمون تھے مقیدہ توجید کی وضاصت ، جربرتم کے شرکار ارثمات و رمع ہے بگا مقی اورس میں ان کا طرفروں داکھیں شمید (صاصب تفقیۃ الانبان) سے بست شاجل تھ نیز انسیں کے کیک دوسرے نامو معاصرات درنگ موانا جسین علی صاحب اوال بھج ان شنام سافذلی کے طور تعمیر اور ادارشین سے بست شامیل تھا۔ یو چکا توال فاتھا فی ملک کی ترجانی اورتا نیز تھی۔ اس سائڈ مل نے اس کا تھب ذائھ کیا اور دائل تھے اس کو جدے طور ہے لیل کیا۔

دُوسرامرُزِی صعون ('نذکره شاکخ')

> ا د تی*سرامرکزی مغم*ون (جهاد)

مترمين مارا خب الدانظر - او مبدن ضائه ما بيرون لد

ي الاجوركى دوباره حاضري

کآب کا میشودی ، اس سے مطالب ، ثناہ ولی النوصا حب سے دمین وافاقی ذہیں ، ان کا کھڑ کوس طبیعیت اودان کی دور چین نگاہ نے ممالاً عبدیدا نشرصا حب کی نحد درد اور ریٹائی کی اورانسوں نے اس کتاب کا کرشتر موجودن ندگی اورمساکوسے مجراتیا ۔ موالاً تا ہو ملی صاحب اس کی برام ویڈے ابھام اور ذوق وشوق سے پڑھاتے تھے اور اس کا ایک انگ ورکس ہوتا تھاجی مارک عوبه يم نصفه كوشركت كي اجازت تقي ميري علم مي اس وقت مجرّ الله البالغه كا بالاستقلال «س كمين نهيل جومًا تما رناها عوبه يمك فضلا كوشركت كي اجازت تقي ميري علم مي اس وقت مجرّ الله البالغه كا بالاستقلال «س كمين نهيل جومًا تما رناها ے عقدت گرا میں میں بڑی تھی اور خاندان و مدر مدون نے اس کو اشکام اور دوام عطاکیا۔ میں سنے بھی اس دوس ای کی کئی روز مک میراج با قاعدہ نہیں کھیاگیا ، مولا کا کو اس بارہ ش بہت شہر تھا کم مرسے المداس کا ب کا استعداد وصلاحیت ان كومطيم تعاكر مين في خلسفه اورعلم كلا كى با فا هدو تعليم نبين بانى اوراس كاب كاس كے بغير محيوص أنا أشكل ب نها و حيين مركا غيري مرهم و دورس مطهور مواح تكار وشاع اوصماني بي علما دو تاكدي اور منايان احوار سي كريدن تے ) موجودے نیروٹ انہوں نے اس کا تقریب بدا ک ایک دور موقا سے عرض کا کو آ ، عادت ان سے بُعوالی سوب اسائدہ سے بڑھنے اور مدود كى تعليم كے اثر سے عبارت اليي بڑھا تھا اور اس كي دوسروں سے فائن كلا ما نیالی بدل گیا اور اینوں نے مجھے یا ضابط اس جاملت میں شائل کرلیا ۔ یہ دس یارہ طاب، طر رک بھومت مہی ہوگی ۔ مب المنا تھان میں بنگاں اور آسائی طلبار مجی تھے ۔ بنجاب اور اون سمبار کے مجی ۔ دوار کا حور یا می کران میں وقت کی قیاد تھی امقا ماضر جواتها الرمي سندكي وه عليم نمين برشص شف عر مقدمات كاكار ، . . . من المان كالمع على الما کے مطاب برحادی جرنے میں کہیں کہیں جلی دخوادی محوی بول ادر نیے از اسسنت بڑی نیاری کرنی کے گاگا مطالع كمنا الدودس سعد يبيط كمآب كوليدر به طوريه على كريسن ك كوشش كرتا نيز الله . ...كر ما تحد خاكره كرسك يجيلا تعثر مچوٹ کیا تھا اس کو پڑھا۔ موانا سے بہاں کتاب کا صرف بیا صد زیر درس رہنا تھا۔ نصاب ہرا ہوا توج ول ممالاً ع صاحب پروفیسراوریش کالی کا برد کے یاس گئے۔ مولانا کےمعقولات ومنقولات میں تجو کی منری کتی۔ اس وقت اوریشل سمے سنٹر موادی جدنے کہ وج سے اسا ڈالاسا تنہ کیمھے جائےتھے ۔ موادًا نے بھی امتحان بڑی تفصیل ویم قیق سے لیا۔ ام زبائی تھا ، اس سے جرے کا بیرا موقع تعا اودوہ کمزوریاں جرتوری امتحاق میں تھیپ جاتی ہیں ان کے اظہار کا بھی ہیرا مرقع ف ميري جريت ومسرت ك كرن أتهازدي جبب بحصناع بواكرانهون رثر يجد مسبدست زياده نبروسية اودين اطل كيا.

#### حضرت لا مورزى كا اصلى ذوق

الِي الشركة فركرت اورودوائيت كامثرق بديدا كرفائد والقرات كامكسسز مولانا كے دور قرق الجشّان الله الله وقت الله الله وقدت الله

آبے میبت شخے اور اجالت بھی تھی۔ ۲۵ سال حومین میں درس دیا۔ عفر الندانی میرے دوست ہو گئے تھے ۔ موانا کے گھو طید الات اوران کے زبر و تعشیف درج و اصیاط اور قانوت و استینا کے دا قیات ان کے معمد خاص، ذبیق زندگی اور انجن خوام الدین پی کیرٹری نیلیفر شہاب الدین سے سنتے میں آتے تھے ، جو جو پر تصوی کرم فرانے گئے تھے ۔ نملیفر صاحب نے خاب موانا ہی الاقد بجرت کی تھی اور کابل و بخارا بھر و فاں سے ترکی گئر تھے ۔ وہ کولانا کے قوم راز اور صورت و جوت کا آسٹنا تھے۔

مُصْرِت سيعلى كى درخواست ادرائيكى دين بوركى رمنان

ان ذرائع سے مولانا کے ندع مولاناک زندگی کے جو مافات اداں کے زہد و درج ، درکشن خمیری، قرت ادراک اور داختی کمافات کا جو پدازہ ہوا اس سے مولانا سے اصلاح و تربیت کے تفل تعلق کا داحیہ پیدا ہوا اور پس نے لیک دن ممالمانا سے اس کی پرفواست کردی - مولانا نے فرایا کہ ایمی نیخ مرتبہ حضرت نمیفرصا حب حیات ہیں ۔ می ایپ کو ایک تعاد نی خط دے ویٹا جو پپ دیں فیرمیصلے جائیں اور ان سے بہدت ہوجائیں۔

إبرادين بورشريف كاقصد

۔ '' میرے میں تعلق ارشاد کے سوانولی چارہ نہیں تھ ۔ سخت گری کا زماز تھا اور غالباً جون کا فہیز تھا۔ دیں لیور ''یاست بہالچور میں خان لید سے جیندمل کے فاصل پر واقع ہے جو لا ہورکر ہی لائن کا ایک شہور سٹیش ہے اور تقریباً ''معرف کم مرحد پرواقع ہے۔ یس نے وفاس جائے کا عوم کرایا۔

ولفرت لا موری کے سلسلہ کا مختصر تعارف

نگ جہل ہیں کے کہ دین بور کے سفری روداوسنائی جائے مولانا ہی علی صاصب کے سلسلر درحانی کا مختم توادون کرم ویٹا اسب ہے۔ ہا رہویں صدی کے تقریباً وسٹا میں شدھ وجوجہ شان میں ایک شہور شیخ طریقیت میر تورالا شدگر رہے مرتب ماہدی کا معال مصدر قادریہ تھا ۔ میں نے مولانا جمہدیا اللہ سندھی سے خودسا ہے کہ دہ ان ایا دمیں علی وددحانی طور پر تقریباً وجہ ترتب رکھتے تھے جوان کے معاصر حضرت شاہ دلیا اللہ ماسال مالی کا تمال مغرب معلی مقام مید عمد اللہ مالی مالی میں تھا مید عمد اللہ اللہ میں تھا مید عمد اللہ اللہ میں تھا ہی جو اللہ میں اللہ بھا ہی اللہ اللہ میں تھا میں میں اللہ بھا ہی اللہ بھا ہیں اللہ بھا ہیں۔ ایک دریا ست بادو ہور) جہاں اس مسلس کے فوش نظر دہیں۔

#### بىسىرىگارات رىي :

: سيده هذا والذرح تهن نامور اور مشاز ترين تحلفاء فقد - ووقود ان کم صاحبزان بدستر صبغة الله اورسته هجو با منسين . اسيم ميذ الثرابوسيد فورباسين کک وربيان والدنا علر کسترکات اورشا صب که تسبع اس طوح جول کرسته مبينة الشک مريم ر دستا خطافت و پخیت با زمی گئی۔ اس وج سے وہ سندھیوں میں ہیر بیگا گوکے تہرہ اً خان نقب سے سنہ پورمجے اور اللہ کہ بیر بیگا گروکہ قارا تہوں نے ایک می ہوجاعت کی گو گرے تام سے ظعیم شروعا کی بحبس کا مقصد پر نقا کہ وقت کے بیرم سخت اللوان کو فیار بن کے جیتی میں تبدیل کر دیا جائے اور ان سے اسلام کی عزت و مربغذی کا کام میا جائے۔ ہیرم سخت اللوان بیر بیگا گرو ملاکے زماز میں مؤوں نے بدائنی شروعا کی اور اس کی وج سے انگریزوں نے ان کو مجیانسی وی۔ ان کہ مستند شاہ مشاہ مروان گائی اپنے اسلاف کے جانشین ہوتے۔ یہی بیرصبغة الله (آول) ہی جہنوں نے صورت مشیا ہی اور ان کے قافط کی میں بیٹ ہے کے مسفر بجرت میں ہوی اولوالوز ٹی کے مائٹ حنیا ف و میریانی کی اور انہی کی وجرع کے مستقر بیرکوٹ میں آپ کا تیرہ روزہ قیام رہا ہستے معاصب کے اہل وعیال ترکوٹ سے آکر جیرا سات مال میں رہے اور امیراکی کی شہادت کے بعد و میں سے مستقل طور پر ٹوئک شقل مورکئے۔

#### بهيدها دب جفندًا شرلين:

سٹیرہ میں باسین کے معتریں نکم ( جہنڈا ) آیا اور وہ پرچینڈا کے نقب سے شہور ہوئے ۔ پرچینڈا کہ ہنوستان کے علمی معقوں میں شہور وصووت ہے بر کس<u>الا ک</u>ے اواکل میں دہم السطوریفے موان اجمیدالٹرمشوکا الماقا شک لفتہ اس وقت گوفٹہ ہرچینڈا ہی مقیم ہتے روہاں حاصری دی' اس وقت اس سیسلہ کے سٹیسیخ ہیم طیافا زندہ عقبے اورانبی نے میرزیان فرمانی ۔

#### پېرصابحب مجسسوچ ندى شريعيت ،

#### تذكره حضرت دين بورى قدمس سره

صون ضیغہ غلائم معاصب پرجمال کاغبرتشا ۔ بیاے معاصب سکینت اورتکمیں سکتے ۔ چہرتے مبادک کالمناب کا طرب مرتا تهتب کورج کرانوارصلوم ہیں ہتا ہتا ۔ نہایت معاصد وجامہت اورصا صدب جمال متنے ۔ بومدیک ومتور ماک میہاو ہورماجہ کی نواب گذی پرجیمیتا توقود بک اس کہ درستار بذی کئویا تا دہ ہوٹٹی فراستے ، تھریاً نانوا تھ ہتے ۔ جس سے حیب شاہلانی اس وقت کمی استا و کے مباعثہ قرآن ٹرین کی تھیجے فرائے تھے۔ پنجاب اور سندھ کے قام مشاع آن کے علوئے مرتبہ ضبت اور ان کی بزرگ کے قائل تھے جوالانا سیرسین احدما صب تدف نے تور مجدسے فرنایا کہ ان کو بھی حدرت فلیفھ میں جازت ماصل ہے۔ بھارے شیخ ومرکش موالانا عبدالقادرما صب رائے ہوری بہت احرام و مقیدت کے مباحث ان کانام تھے اور ان کو اس نواح کے مشاع کی کرس شمار فرنا تے تھے۔ معا حبر اوگان اور فلفا ہمی تھنرت سے بہت راجا و تعلق تے تھے۔

### بْ بُورِمش دِلعیت کی حاصری

ع خرار المام 19 ا کے جون کی کوئ تاریخ متی کرمی کراچی میل سے خان پورسکے سے روان ہوا۔ ایک رقیقی ورمی اور ودست یوی مخدموسٹی مندھ می دنیق معفر ہے جو خو د بھے ما صب اصلاح اور توی الاستعداد فوجوان ہے مین مورک خانور مینیجے ان میں ایر دمیا ہورک طرف دوان ہوئے۔ خالباً رات ہی کو حصزت کی زیارت ہوگئ ۔ ایسا منور میرو خالباً اس سے پہلے دیکھنے یہ نہیں آیا رمیا ہت کم کا اور کم کھن برزگ ہے گفتگو ہمی فریائے تو تعلیق ریاستی زیان میں جو طبا تی وسندھی کا فجوع ہے پڑجی سے میں بالکل نا آ مشتباً مشا۔

# يُوين ڳور ڪا وُنسِ ۽

وی پوک دنیا ہی مزل تھی۔ وہ میچ سنوں میں دی اپی تھا۔ فادرت طریقہ پر ڈکر جہر ہے سجد و خانقا ہ اور سی ہروقت دنجی رہی تھی آگرکو کی کی کو اُواز جی دیتا تو کیا ہے والاجی الا النہ کہنا اور جواب دینے والا بھی الا النہ ہی ہے اس کا ہوا ب دینا ، مطرح اُخالی اُوکر جہر اور صدائے اِلگا اُلڈ کے مواکو اُور اُکسٹند میں برائی۔ یہ کیے جھوٹی سا کا وَل متنا جس میں موض حضرت اور مگفرت کے متعلق میں اُور ہے ہے جو مواس میں مجتر جن مو دکھے کر عرب سے باور شینوں کی بستیاں باو آئی ہیں ۔ اُب و ہوا ہی باور اُنہ مرکز جاتی متی مقیمین منا تھا ہے کہ کھی ہوا جس میں خاصص سندی اور بہا دمیوں کا تاہا کہا تا تیار ہمتا ہے تو ب اُنہ مرکز مجتی کا متنا ور مہم اور دھے کا زکر مواج مہانوں کے لئے اس کا کھانا ہوا جہا جہ اور احمال تھا۔ کری کی شدّے تھی،

یرمتا وس پورکانفشد ، جهال غریم حموف دوم تهرجانا بوا- ایک اس ۱۹۲۱ و یا ۱۹۲۷ و پی دوموست ۲ ۱۹۹۵ و یا امم سک بوداخلیفرصاصب کی وفات کرموصد که جود ایک شرب کے لئے جانا بوار جھزت تحقیق صاحب کی عمراس وقت مجی نوسر برالدیر متجاوز متی برولانا احداثی صاحب کا خط آپ کوشندا گیا جس میں خاب حمد شرت میدوس حب کی نسبت سے میراتعلاف مقارحوت خامبسوس واض فرمایا اور دکرهی تحقیق کی حسیس و تحت رضعت بوسے نظائو فرمایا کر" ان کوشسان کید دبنا کسی نیم میجی کا نشاز کس عموف میدر داده میدان عبدالها دی صاحب پاس سے گزر دم سے تیون نشرت خوانی کرموان اعرف سند کی مثانوی سی مولاناکان م کنتے ہی تعلید صاحب پر دقت فاری ہوگئی۔ اس سے اس تعلق کا افازہ ہو مکتا ہے جو ابن دونوں ہزگول کی ا متا میر معلوم ہوا کم مولانا صافوی ایک مرتبر کرا ہے سے آتے ہوئے خلیفہ میں صب کی زیارے اور الماقات کے لیے وی پورٹر ملا

### دين كورسيمسيدى والبي اوراكصو كاعسنرم:

وی پوزشمر، چارون شهر کرگھسنہ والی آهیا۔ اس کے بعد میرضیغرصا صب کی زیارت نصیب نیس بڑی گورش نے موالڈا کیا گا تعیل آوکروں تھی تھیمن میں اینچی کو این شیوخ ومر ایم مجھتا تھا اوران کا جی معا ملرمیریے مسائقہ یہی تھا۔ بیعلق لجوناً فجوداً بڑا لاجوراً تا چانا آسان تو دختا گرنرط وک بسٹ کا میسلسلہ جاری دیا ۔

### ميرامي لابورانا اور دورتفسيرس شدك :

مش الاین کے آخریں درجا ہی کو اللہ ہے ہیں ہا ہوراس درک تکھیل کے آبادہ ہے گیا ہے فضالے سے مادس کے ماہ کھم الوج م اورجم کا مسلسلہ آخرشمیاں عشر صلح ہو رسط ڈی تورہ تک جاری دہشا تشاہر دیوں کا درشان تھا اورجسہ قاسم العجم العجم ا مقابہ جہاس مارھ کے دورجا ہی طلب سقے ہو صب مادس و بریس و ارزائا تنصیل سخت ما بالکل آخری درجات (مدرث دہم کے طاح ہم العجم العجم

### ودره تضير كامقصداصل ادراسس سيحضرت كالكاذ

یت ان کی زابهاند اور مجا چاز زندگی، ان کا اطلام، ان کا قرآن مجید سے دانها ز تعلق اور اس کی نیٹر واضا عت اور شیخ جرح قراراند جذبہ تصا، ان کو قرآن مجید کے درس و اٹیا عت سے بغیر میں نہیں آیا تھا اور وہ ان کی روح کی غذا اور درد کی

بر کیا گا تھا۔ ان کے زندگ اس درس میں نافر کرنا گویا گاناہ کیرہ اور سخت کوتا ہی تھی۔ میں نے متنا ہے کہ لیک مرتبہ ان کے

بر کیا کا انتقال موا۔ اس کی لاش گھر میں تھی، کیاں اس دن مجلی انہوں نے نافر نہیں گیا ۔ درس کے بعد حاضر ہی کواسس

تدکی اطلاعا کی اور بخیر و کفین میں منتفول موسے ۔ اوائل ذی قدر ان ماا احضر دنا بارق ۱۹۳۳ و میں ہم توگوں کا قرآن مجمعہ

ہم وگوں کا آران مجمعہ کی اس کے لئے اپنے قدیم رفیق تو اجر جدا لوئی صاحب فارد تی کو دباسے فاہور آنے کی ترحمت دی۔

اسمان کا کوری کے اتحق اس کا آغاز با نج سال پیلٹ تواج ماحب ہی کے باقد پر کھونٹر میں ہوا تھا اس کا اختیا کہ بھی

اسمان کا کوری میں تفرید جوا۔ واز کی تعدہ ان ان اور ماحب ہی کے باقد پر کھونٹر میں ہوا تھا اس کا اختیا کہ بھی

اسمان کا کوری کے اتحق میر ہوا۔ واز کی تعدہ ان ان اور مواج کہ ایک منتق میں اس منکا موری میں شہر کے

میں عمل اور اہل تعلق شرکے ہے ، میر بشاہ صاحب میں ان شیر احد صاحب میا تھی کی اس منکا موری مقدون موالانا سمید میں صاحب سے کے بر منظول کے وزئر جوا۔ ۔ مند بر بشاہ صاحب میں اسمان کور تی ہوا۔ ور موان اسمان صاحب میں کی سند منظول کے وزئر جوا۔ ۔ مند بر بشاہ صاحب میں کی سند منظول کے وزئر جواب

### حضرت کی خدمات اوران کے ذرائع

اجرعتی بھیافیں برس سے تبدارے درمیان رمبا سے مکین وہ اس اٹھارہ لاکھ کہ آبادی میں انسان کی محدت ویکھٹے کو ترازم قرمب کچھ جو کھر انسان نہیں ہو'' بعض مرتبہ اہل محودت پر تنقید کرنے ، بعض وقد پاکسان کے بائیوں کی اور فرائے ہی والو یا گھو و میں صاف کہتا ہوں " لیکن کی قدر مولانا کی صاف کوئی اور ان کا اندرونی ورود جو ٹر جھتا جا ا ، ما معین کا تواج برحمی جائی اور کردید گی بھی ۔ وکوک نے جھ اور عام مواطقی ہی ہے ایسے موتر شہولیں ، ادکان محکومت اور و درار اوکلی وکھا۔ بار مرفروز خال ذون کو وکول نے عام شہری کی طوع مراکھائے ۔ " پیٹے ہوئے وکھا ۔ جب جو ٹر آئ آن وقو پر ک ملائی اور طاقت را بہت پڑھ جاتی ، مصوم جو تا کر سیز میں کی طرح مرافظ کو موتا ہے ہو گئی تھود میں می تو میں ان کے الگ بر دے کا انگ تھا ۔ شادی بیا وک رمین ، جھوٹی ٹیٹ اور اراف بے جا اور موٹی تھون کو تھال پر تنقید ہوئی ، جو تا اورانا بھر تو ان کی تھا۔ کرشرانواد دورازہ کا دسیع محبر کا حق اس کے لئے کائی نہ ہوتا اور پاس کے یاک میں جو شرک جادوں حوف ہے جو کھانگی

### 

اشاطست وکینے کا وومرا وَدِیومِمِلاً کے وہ کمیٹر انسواد رسائل تھے تج وقت فوق انجین خدام الدِی کی طون سے کھاً میں طاق تع بحدثے رہتے تھے اور بشسے پیمانے ہاں کی اشاعت ہمک تی۔اں کا مومورت بھی حام طور پر اسان حقاۃ واحملیٰ ا رو بعرصت ہوتا تھا۔ وہ موام ادد کم رہشے تھے گؤں ک سط کے مطابق ہمستے اور بڑے فدق ومثوق سے پیشے جائے ہائہ کی اشاعت جُومی طور پر انکھوں کی تھا۔ میں ہیڑے تی ہوگ ۔ ممانات نے شدمی زبان میں قوان مجدیکا ترج اور حاتی بھی شان کے محترج قرآن محدوثا کو ضدی زبان پر لیوا عمورتھا اور اس جی ہے تخلف تقر کر کرتے تھے۔ادودوں بشسے انہا سے ۱۳۹۰ء۔ مرترج قرآن محدوثا تی کیا۔اس می ترجہ محذرت شاہ مواحث درصاصب کا سبے اور حاتی اپنے تم سے ای طور تغییر ہو تھے ج

### تبليغى دورسا ورحضرت كى منسدائط

محالاً آبلنی ودرے بھی فراتے ہے ، یکن اس میں ان کے شراتط استے نخت ہے کربس اوفات مہینوں ان کا فرت دا کا تھے۔ اس میں ایک مثول ہے تھی کہ اپنے ہی کہا ہے تھے ہیں گے ۔ اس کے سے بعق اوقات مہینوں آٹھ من بڑی تھا۔ ودری مثرط ہے کی مجہد بک وان تیام درے گا اپنا ہی کھانا کھائیں گے ، فراتے تھے کہ جہاں جینے کمنی جونا کا کھاسے بھرجین اوقات شریت ہی ہے ہے تھی افر پڑھائے ہے الدادی آئی صفانی اورجوات سے امر یالموون نمی عن الکوائد احقاق میں کا فریط انجام مہیں دے مثل نگے مرتبہ معن ابھرائیس کی دہت پر لہذ تواجہ سے کھے گھرسے محالی ابی چیز کھاک ہے تھے جوگی دو منگر ہوچیک ابڑجائی کہ گزادا کیا ۔ خال ہرسے کہ اس کا کوئی تھی چیشین میں سے اور خالف ہوگئے کہا نہیں ہوسکتا اوراس کے التزام سے بمیغ میں بہت می شکلات پیدا ہوسکتی ہیں۔ لیکن مولانا اس بارے میں صاحب حال تھے۔ کلتے پینے کے بارے میں ان ک یوں بھی احتیاط و تورط بہت بڑھا ہوا تھا۔ غیرسلوں کے بسان کھانے اور بازار کا چیز کو وہ ٹرغام اُر کیکتے تھے، لیکن اس سے احراز کرتے تھے۔

الجمن اور مرركي معافريس حفرت كاطرزعمل

وہ عرصی انجن صلم الدین اور درسہ قاسم العموم دانجن کا تیا ۱۹۲۲ واردور کا قیام ۱۹۲۲ و میں ہوا ، جس کے وہ بانی اور دور سے الفرین اور در شاکل ان طور میں ہوا ، بھی ان کے ایک توج محتر قاص نے ایک برتہ بتا یا مرحون است علی مرکنے معالم میں نے ایک برتہ بتا یا مرحون است علی مرکنے معالم میں نے ایک مرحون است اور خدا کا نظام بنیا جس کی آپ کی فراجانہ زود کی میں گیجاتش دھی ، بھی کے ارکان نے یک مرکن اور ایک مولانا کے حوال کے علاق میں میر کئے اور اور بھا ہے مولانا کے حوال کے علاق میں ایک فراجانہ والد بھا ہے ، مولانا کے علاق میں میر ہوئے اور بھی مولانا کے حوال کے مولانا کو مولانا کے مولانا کو مولانا کے مو

المحضرت كي نيابداندز مركى

مرم نے اپنی زندگ کا مقصد بولانہیں کیا ۔ اس مے بعد بغیر می معذرت سے کھانے میں شرکے بھر گئے ، ادرایا معوم برائ ئون غرمعول بات دمنی حضرت کی مختاط زندگی

طی دنیا اور مشتره ال سے احتیاط سے زیادہ مسل طبیت سے اختناب اور پرمیزے خصوصاً ان وگرا سے سا ، عرمت اور گیند گری کی زندل گزار تیجوں اوران کا مخلف طبعتوں کیر افتحداد اور فخلف افزاق اوگوں سے واسطران یہ بلت اس وقت اور بھی شکل ہر جاتی ہے حب کس طبقہ یا فرد سے اعتقادی اور احمیل اخلاف بھی ہوا اور اس کے ماؤہ ظري كي جو مرلاناكوان نازك موقول برعي ميشرفيست وتركايت سع بحشب اور محاط بايا ، درس مي برطرت كا تذكرها أ." ومعقيدهي موق مكي كى موقع برجى مولاناكو افي شديد سے شديد نالف كا غيبت كرتے جوت نهيں سناكيا.

### حضرت کی قوت روحانی

موان ای قدت روحانی اور ائترا قد مبت برحی جولی تھی کشف قبد می براد اول تھا۔ ان کے محی مشف مے بہت ۔ حیرے انجیز واقعات میں ، جوان مے منصوص الل تعلق کے علم میں ایس -اس فرت کشفیدسے انہوں نے بعض بزرگوں ۔ مشہور وسلم مزارات سے عیرمعتراورعل مونے کا حقیقت دریافت کا بھر اپنے شرادر دیار میں مرج ملائے ہے۔ تھے اور ان کے صبح مدلن کی اطلاع دی ، یہ باتیں وہ اپنے بہت ہی محقد اور محفوص دوستوں اور صام سے کرتے تے مط اور فدا داد مناسب سے علادہ اس کمال میں جس میں وہ اپنے معاصر ہے میں ممتاز تھے اور ج کم ابدا ک واقعات اور مشیود مقترين كي ياد تا زوكرتا تفاوان كي عابده ورياضت ودوام ذكر اورمتروتكوك فداس احيا وكوبهت وخل تها.

### الى دين ك معاطر من حضرت كاطرزهل مصرت مدنى اور مصرت رائبورى

مولانا جهال الل دنیا احرابلِ ول کے سامنے بڑھے تو د دار اورخیور واقع ہوستے تھے ااہل دین اورتھوٹیست کے ما ان صفرات سے سامنے عن کو اپنے مشامک اور اکابری صف میں شمار کرتے تھے، فایت درج متواض اور طکس مزاج تھے علا ی سے بہت جکے راور فردنی سے ملتے تھے اور ان کی نہا بیں تعظیم کرتے تھے والوں کو ایں معلوم مونا خاکا کا اینے آپ کو ان کے سامنے ایک معول طالب علم سے زیادہ نہیں بھے ، معاصر عدار اور شائخ بیں سے ان کو دوشخین ف بعد مد مقيدت متى اور ده ان ك سابقه اسف من ك كا سا معال كرق هي . أيد محلانا حين احرصا حب مدني، ووب مولاً عبدالقا مصاحب دلت بوری وان آنکھوں نے اور کھا ہے کہ مولاً انتخرت دانے وری کی صورت میں عاخر ہونے اوزمهاست ادب كساته دوزانواس طرح مراقب بوكرميم سك يسيكون مر دركشيد ابيفي كر ماسع عام بها أكر حفرت سلكونى بات يوجي تونهايت ادب اسك ساقه مخفر اور بقدد فرويت جاب ديا ، دريز فامرسش ربيع ، مولنا سید افد تناہ صاحب کے بھی بڑے محتقد اور تبر شامس تھے ۔ان کی زندگی میں برابرحاض سے مہمے ال

فحددی ادر بزرگی کامعا فردکھا ۔

### بن كيمعلط مي حضرت ك صاف كوني

ر محلانا اگرید است استان محلانا عبیدا تدمندهی کو اپنا سب سے بطاعی و مرئی سحیت تھے اور اپنے کو ان کا ساختر اردائعتر جا سنت سے است سے افتر کے جوسے طوز تنعیری انہوں نے پورسے طور براپنا لیا تھا اور اس کی اشاعت و تعلیم کو پاپنا فرانعی زندگی ہیں بھیتے تھے و موانا اسنے ہی ورس قوان کا بہتدا ، اواوسے کردہ تی اوروہ آخر دم بہت فائم رہا کی ان کا پاپنا موانا کے بیارا تعلق میں میں مقددہ اور سنگ سلمنس سلمن سے بال برا برمثنا بھی کوارا نہیں فرانے ستے ، بینانچ جب موانا سندھ طون دست کے بعد برندوستان تیز این ساخت اور مشاب سے مطابقت میں فکار کا اظہار فرانا ہے بعد موانا سندھ طون میا تعدی ہے اور ان مافرت اور زندگ کی ناکا محد سے بڑھا ہوں ہے ۔ کہ انتخاب میں اور مشاب سے مطابقت میں کے مقادرہ ان کا مورن کا کا میرن اور برندی کر قرب کا اور ان سے مسلمانوں میں ذبنی آنشار ہیدا ہوئے کا ایرشہ تی ، تو دانا نے ان کے خالات میں شطابقت نہیں تج والی کا امران ہیں ہے کہ ایرشہ تی ، تو دانا سے کہ الاست میں نا مورن استریک کون پردا نہیں کی اور وری نیاز مندی اور سے کہ کے ایران نہیں کی اور وری نیاز مندی اور سے کہ کے اسامت نعدی کے ساتھ اسے مسکل اور ہوری نیاز مندی اور اسے کہ کے اس اور تھری کے دائے اسے میں کا اور وری نیاز مندی اور اسے کیا گھال سے کہ کے کہا کہ میں میں کہ کون پردا نہیں کی اور وری نیاز مندی اور است نعدی کے ساتھ اسے مسک برانا سے مسک وری بی میں اور نوری نیاز مندی اور است نعدی کے ساتھ اسے مسک برانا سے اس کی ہی کہا اور نوری نیاز مندی اور سے کہ کے کہال سے کہ کے کہالے کا در میں کی کے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کی کی کے کہالے کی کوئی پردا نہیں کی کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کی کوئی پردا نہیں کی کہالے کی کوئی پردا نہیں کی کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کہالے کی کوئی کردا ہوئی کے کہالے ک

الله المشرقي المشري المشربي المشربي

مولان جسے وسیع اضغل، وسیع احتیاب بزرگ تھے، عبادات واحکام میں فقة حقی اور سک وہ بندی کے پا سند ہونے کے یا وجود جا عدت ابڑھیسٹ اوراس بجا عدت کے عمار اور صعارسے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اوروہ اسکا حترام کرتے تھے ۔ وہ موری نماز اکرا ما مولانا میریم وا ذوصا حب عزوق کے بیصیح جج جاعت ابل مدیشے کے امام اور امیر کے تھے تھون کر سے کھلے میدان میں بیڑھتے تھے اس سے کریز یا وہ مطابق منعت ہے ۔ اضوں سے اپنی انگ عیدین کی ماروا ق حالا کرنے کر کمیں اجازت نہیں وی مطابق کھر آگرا میا جو تا تو شاہد وہ ہو ہوک میں سے بڑی جاعمت ہوتی ۔ ان کی دیک صاحبراوی میں شخا مریئ مام مے نکاح میں تھی ۔ بیخاب اور لاہور کے ابل حدیث مولانا سے مقیدت و مجدت و کھے تھے اور برابر آتے جاتے شخو مہت تے ہے ۔

ً صفرت لا بورى كى مجا بدارة زندگى

مولاً اشروع سے جا بهان جذبات ومودام کے حال تھے اور بات ان کوایٹے مرلی کولانا حبر النسیرصاحب مندی ہے یکٹ طرقیت محمد نا سیرتارہ عود امرونی اور ایٹے استاذ صدیث یکٹر السند مولانا محمود آمس ماوبندی سے وراشت میں فی تی مولانا

المين حوال موال من كُولُ وسبيباك الشرك شيرون كراتى نهيل روباي

بيضفدام ستيطن

موادنا اسینے متر شدین و نوام مرکنگیات شعقت اور فرادس کا معار فرائے اور اس بارہ میں کا کھنے خط کینکھنگ کے بھرے افکہ تھائے ہوئے المفی جدی ہے '' بچھ کر کرتے - بڑھو کو اپنا حال معلم ہیں - میں مولانا کے مکھڑا مہوں ان کی بداؤ مشخفت اور مرماز عنامیت کو دکھرا والر پویٹ گئی ہے اور این 'اافر و 'اکا ہی کو اور کے مراحات سے جاتا ہے ۔ برخطوط عبس موزی کو کمیس اور یاس و وائنگسسٹی کے شدہ عور کے وقت کون و تقدیب کا فرا قداد پیری ۔ برقسکی و ل نے دکھل ہے عمیت جان کر حزار قرت ناز کی جہٹر تیرا مروس می

بیاں پرمرف دد اقتباسات پیش کے جلت میں - ۱۶ فردی ۱۹۴۸ء کے ایک محقب میں فرماتے ہیں ۔ " مجمع آپ میرے سے ہیں اس سے اللہ تعالی کا جونس مجی آپ پہ جورہ میرے سے با علت صدفح نب محصوص طوع محدود کا محتبال میں اور محمد القریب کے معمد مواقع رہے۔ مجمع میں طوح کی بنام یہ اس سے نیادہ فوقی اور مرود ایس کے درجات کی آر آل سے مواتا ہے - اب یہ دعا کرنا ہمال کا درخاتی اور موجودہ دورائش میں آنام سائل و آلات سے بامون در کھے " آپس یا اور اداخاتی آبین یا ۔

ایک دوسرے مکتوب میں ج ۱۹ رکی ۱۹۹۱ و کا ہے کو یا قوات میں :

اب كى بركايال سے مِتنا مرے ول مِن مود اور فرصت حاصل بول بے فاباً دنیا مي اوركول نيين

اس مدیری ماحست حاصل ہو ہمیرا دل آپ کی ٹرتی دارین سے سے بارگاہ اللی عیں ملبتی ہے ، اللہ تعالیے آپ کو عمر دواز معلاقربائے اور اپنی مرفی مے مطابق عمر بھوا تما است کی توقیق مطافرائے : آجی یا الدائسائیس آجی )

### للبراحرارا ورامسس كياز عمائسة علقات

مجلس احوار کے علمار وزیمار بالمخوص مملانا مید مطار الڈ تباہ بخاری صاحب اددیولانا حبیب الرجن صاحب لعجیا نوی کے ساتھ برادرا نہ تعلقات تھے اوروہ تعرّیت مولانا کولیٹ کچھ فرخوا ہوں ادر بزدگرں میں مجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے اتحم ہر على روصلحارک ایک بڑی جماعت اجن میں مولانا مید اور شاہ صاحب رحمۃ انشرعلیہ بھی تھے ، نے انجمن تعدام الدین ہی سسے جلسمیں میعت امارت کی تھی ادراسی وقت سے امیر تربیعت بنجاب کے جانے نگے تھے .

### بعض بزرگوں سے حضرت کا خصوصی تعلق

مولانا احمامی صاحب آخروقت بمک مون الوالکالم آنآد کا داشے احرام سے نام بیٹ نتے اوران کی ہے بھیرت ' احمل پر ٹبلت و استفاصت درجی و ذہن صوبیتوں کے بڑے قائل تے ۔ مردنا حمدامین صاحب قرابی اورعلائے ہوں کے \*) مج میٹر احرام سے بیٹتے تھے مولانا سیان ہوئی سے فاص طور پر اؤکس اور ان کے عم فض کے معرف تھے ۔ اپنے ترج ہو پڑی ٹی جرمیرصاحب سے تقریفہ مجھوال ۔

' مولانا صین حل صاحب داں پھراں اضع میانوای )سے جعقیدہ ترحید کی تینغ و تسریح بش ش الاسمام ابن تھیے'' اور \*امامیں شہید سے نشرقدم پر تنے اوران کی نشیرقراک کا ہی موکز و فور تھا اسے خاص معقیدت رکھتے تھے اوران کومی مولانا سے · بڑی مجت وخصوصیت تھی۔ ان کی دحرت یرکن بارخدام الوین کے جلسوں میں تشریف لات ۔

### زندگی کامختصرخاکه

شایومیت کے گول کوصعوم نہ ہوگا کہ مولانائک قرائم نما نمان کے فرد تھے ، ممالڈا کے والدیرشخ محلیب انڈ صاحب تواملام ہے تھے ۔ وہ گھج انواز بنجاب ( قدم تھبر حالل وطن آنی چک یا جو وادمت ہر مصنان العبادک ہے ۔ ان سکے دشتے وارم کا کرتے فائدان کے وُد سے ۔ مولانا صعیدیا اند صاحب جو اصلاً بنجال سے طویل قام کی وج سے مندوی مشہور جو گئے 'ان سکے دشتے منے و مولانا صدح سے مصنرے والحجی کی والدہ محرتر کا کیا ہے "ای جو اتھا ، مولانا کی متعم وقریب انتی نے زیر سانے اور گھاتی میں جو کہ '' معمد نے اور آمول کا حق اماکر دیا ۔ مولانا کی ججرت کے بعد انہی نے ان کے کام کو منبوال اور باتی میں ان کے درمس کا مسسب ان نر محکد تب آگھے تھوری سے نے ان کومیل وطن کر کے لاجور بنجا یا قرائب نے ایک دوشوں سے نیمجے چھو کو درس قرائن کا آخاذ کیا ۔ '' اور ان مشہر انواز دوراز و میں اس مجد میں مشتق ہوئے جوائی وائی میں کے اس سے مشہور ہے ۔ اس مجد کا مشخف صد شارت مخصرتها جاب می موجرد ہے۔ اس کے بنل میں جانب ٹمال ایک وسیع جبوترہ تھاجی برگرمیوں میں مھندڑے اوقات میں نازیز اسے خصرتها جاب می موجرد ہے۔ اس کے برا جھست برا می اور ورم معجد بالکل ناکانی ٹا بت ہوئی تو اس جبوترے پر جھست برا می اور ورم معجد فرار نازید میں قدیمال ہوگیا کہ لوگ دور دور سے پرواز وار آن اللہ بجم مرساً۔ اس بحرم مہتا۔ اس کے ساتھ آپ کہ شخولیت اور انعاک بھی بڑھتا گیا ۔ بعض اوقات ملاقات وزیارت سے سے سے آنے والوں کو گھڑا اور ہست دیر موجاتی ۔ آئی دبن برص کی ساتھ آپ کی سست دیر موجاتی ۔ آخر برا کھڑا اور ہست دیر میں باری آتی ۔ بعض دن ناسختہ کی نوبت ہی داتی دوبر کے کھانے میں بست دیر موجاتی ۔ آخر برا اور مارے بوجاتی ۔ آخر برا اور مارے والا این آخری اور افع و افا وہ کی مقارمی ای کے بقد اور ان موجوباتی ہے اور اپنی عمنے دفال باتی آخری اور افع و افا وہ کی مقارمی ای کے بقد باتھ کی ان اور افع و افا وہ کی مقارمی ای کے بقد باتھ کا انعام بلتے ۔ امہا ہے کے دمضان المبادک کی مار تاریخ مطابی ۱۲ فروری ۱۲۹ ایس کو موجوباتی آگیا اور مارے برا میں اسے مقام کا وہ منظر تھاجولا جور کے سے تھے مقد اور اس میں بیتی گیا ۔ جازہ میں وہوب آفاب کا سے جبار وہ سے سے دائی ہو بیتی اور ان نازل کرنے والے کے جار درصت میں بیتی گیا ۔ جازہ میں وہوں کے برواز والے اور میں ناز درکے سے موجوب آفاب کے عظم کا وہ منظر تھاجولا جور کے سے تھے میں درص کی بردہ میں نماں ہوگیا اور سیکڑوں ہزارہ لیا ہوں اور مارک کے بردہ میں نماں ہوگیا اور سیکڑوں ہزارہ لیا دیا ہو وہ میں انسان کیا اور مارہ میں اور مارک سے دیں افعاد کیا اور اور میں اور ایس اور مارک سے بردہ میں نماں ہوگیا اور سیکڑوں ہزارہ کیا ہوں سے دوجوں اور مارک کے بردہ میں نماں ہوگیا اور سیکڑوں ہزارہ کیا دور میں نماں ہوگیا اور سیکڑوں ہزارہ کیا دور کیا ہوں سے دوجوں اور مارک کے بردہ میں نماں ہوگیا اور ایس کیا دور کیا ہوں سے دوجوں وہ می کیا دور کیا ہوں سے دوجوں اور مارک کے بردہ میں نمان ہوگی اور سیکڑوں کو نکا ہوں سے دوجوں اور مارک کے بردہ میں نمان ہوگی اور سیکڑوں کو نکا ہوں سے دوجوں اور مارک کے بردہ میں نمان ہوگیا کو دور کو اور کیا ہوں سے دوجوں کو دور کو دور کیا ہوں سے دوجوں اور کیا ہوں سے دوجوں کور

مولانا جب لامور آئے یا لائے گئے تو تن تہا تھے اور ایک درخت کے بنچے بیٹے کر درس قرآن کا آغاز کیا تھا لیکن حب ال شہر کو داخ مفارقت دیا توخدا کے ہزاروں بندے سوگوار ان کے فراق میں اکشکبا رتھے۔

را خ را خ پده

مئیں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں 'آپ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر میمر ملکی ہوتی ہے کہ جو وارحس کی متمہ میں مکھا ہواہے وہی کھائے گا' دکسسا نہیں کھا گتا ۔ ہیں کہا کرتا ہوں کہ بندے بندے برہی اللّٰدتھائی کی طرف سے مہر بھی ہوتی ہیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر ہی جس روشکے کے بیے جو اولی ا درجس رو کی کے نے جو اولی کا مواہدے مذاس روسکے کی شا دی کسی دوسرے روسکی اور مذاس روسکی کی شادی کسی دوسرے روسکے میں میں گوگ ۔ اے مسلمان ! تیرا تو اللّٰہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایان ہے . تھیسر متبیں روسکی ا در روسکے کے نکاح کی کی محکم ہوں ۔

( ملغوظات طيبات مسط٦)

# مُبارك منارك فركر

THE STATE OF THE S

احقى كامرحم سے برانرا وروبر برتعلق سے لاہوریں برعت كاس قدر ذورتھا كا بل حق كے ليے كلم حق كهنا بست دشوارتھا بھرجسب ۹ مامردین مولونی و یه بعل آگره سے لامور آیا اور مدرسانعان کیک لی دروازه بین مدرس موا تواحقرونان نعائب بین زرتعلیم تنا مدرسے سنظین سیم الشد مولوی ا آمدین بنشی عب انتدسی غالی ابل پیمست سے تھے اورمولوی ویدارعلی نے مسجدوزیرخان بیں سلدحم عداورتقر پریشردع کی نومز پر برعنٹ میں ا حنسا حشہ بهوا گمرچ اس مقست موادی عبدامعزیز صاحب سسالری «موادی فرالی اسالری موادی نج الدین از پڑیا دری و بال موج درتھے گھران حزاست مرحز بین کودا، رتبین کاردی ها ك**ت كاموقع نربل سكاكبونكر بيخ**تلف ادارول بين ملازم تقصان دنول الديّزنغ الى نے ايك درويش صفيت حاميح ق باكيزه اخلاق اعنى كردارى ما ككس بوس و لای دنیا سے مبرا حضرت مزعم کوانا لیان لام در کی رمبنائی کے بیلے بھیے دیا جس نے حص دنیا حرص جاء اور لائے اور طمع کو بالاگیا ق رکھکراعلار کلمۃ الدند کی مبدوج بد شروع کی درس قران سے مواعظ عرز سے علبوں کے اشمام سے مام ۱۹۲ ویں ایک عظیرانشان اجماع کردیا جس میں بڑے بڑے مذاکر اور کا برحفرت مون، محداندرش وكشميري مرحوم بييسے اور مضرست مولانا حدين على مرحوم جيسے بزرگان دين تشريعت لاستة اس ميں مولانا سارج احد مها وليوريت اور مرحوم مولانا سيرها. سَد شاہ نے ابن ملین جوانی میں تقریر کی میاں سرختار صین وغیرہ ملیسی شرکیسے لاہور میں توجہ کا چراغ چکنے نگا اور بدعت پر کاری صرب بلکن شروع ہو ہے ادریجاغ ون برن روشنی بیسیاداگی اوراطاف واکناف لامورکومؤرکراً را ما آنکه ۱۹۷۳ میں داعی احل کولیک سکتے موسے فانی باندارے ثبات دنیا کرمیورتے موستے اسے مک بنا ہوئے اورلا موروالوں نےمشابرہ کیا کہ آب کے مدفن سے ستوری سے اعلی خوشبوا نے گئی قبر کی ملی کا تجزیہ اور نسٹ کیا گی مگر دہ فوشنویے دنیا کی خوشبو زیمتی ملکخلد بریں کی متی . میرے ا بہ دوست مولانا محدیم فان مرحدم نے حن کا روزا زکومعمول میڈرہ سیبیارہ قرآن کی آلات تی ابناجیم دیرواقع بیان کیا کرمیر حفرست مرحد مے مرقد کے پاس بیٹیا تھا کہ ایک اعلی ترین ٹوشنبو کا تیز تھیون کا آ - ایک ابنا چیٹم دیرواقعہ بیان کیا کرمیر حفرست مرحد مے مرقد کے پاس بیٹیا تھا کہ ایک ایک اعلیٰ تیز تھیون کا آیا المستناه و "... ين كردنه يادن زندگان مكارد انقاده بسند آبران اتباع مسننة العببكولي صاجزاوى وإن بوئي للتآخيرن ال ديجعان ودلت فالحفر بلت الدين يجل كرسته بوسئه دينوارخوا برميت ويجعا الديكاح كرك رضى كردى- ال حد العز وجود كا الميسوهر مناوت اورمهان نوازی : مهان کوئی بھی اوسے خاط نواضع ادرخدمت کرسے دالیس کرا۔

فته نوازی ۱۰۱ کید بارامترخدرست اقدس میں ما حزم وارت وال دا مجھ آگر فراسف کھے کریں اپی اہمیرسے کسراً یا ہوں کرشم الدین کا کھانا سیسف

الخضي كانكسى اوركون يكافي ديا.

و فُادِ کستی ، د کیب بار احتر ما طرفد مست بود ا درعوص کیا کر آب کا بھتی ا رمیرا لرکا عبیدالنّدم حمر) اس کے لیے پرشتر درکا رہے طعق اثرے ٹادن کار جو ہے ہیں نز اپنے نگے کرمیں نے یہ دلالی جبوڑ دی ہے اس لیے کہ فریقین کا اتفاق ہوجائے تب تو دعائیں دہیتے ہیں ورز بددعائیں بجرج ارمین کا کر لیے نے گھرسے انہوں رمسی کارکشتہ ہے دیا جو نیک اخلاق لائن اورمیری اتنی ضدمت کہ آئی ہے کہ موجودہ دمانے کی ہوالیا نہیں کرتی ۔

شعل ذکر الند: حضر سد مرحرم ان لوگوں سے تھے جن کے شان میں وار دموا "اخل مرق اف محرا ملنا" اور وار دموا ، هم قیم لابنا بسطم هلیسسه هم اور جن سے دنیا آباد تھی الغرض پاکیزوا خلاق نبک میرن سخی الند مؤاضع ممان نواز وکر الند میں بمہ واقت مشخل حل کا کہا ہے لائے متوکل عالفتا دمیت سند اعر بھر الشد میں ساعی ولی الند صاصب کشف وکرا مان الم الند لوگول میں سے نھے اللہ تعالی جنت الغروبر محدث میں مگر ہے اور ہیں ان کے تعش فدم برجینے کی نوفیق عطا فروائے اور ان کے مبالٹ یول کو بیشس از بیشس مذمست دین کی توفیق کر ان کا میں میں بلائے آبین فراسی مدمست دین کی توفیق کران کا میں جا در ان کے مبالٹ یول کو بیشس از بیشس مذمست دین کی توفیق کران کا میں جا

# صوفيًا وكرامر

بوا دہ کوا سلاھ ! جن ہوگوں کے کا تقیق قوم کی باگ ہوتی ہے ان میں سے ایک گودہ صوفیائے کوام کا بھی ہے اور ہے گردہ رسول اللہ صلی اللہ تعاہد علیہ واصحا ہرکیم سے بھی چیلے چلا آ رکا ہے ۔ اس گروہ میں جو کھرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں دہ بارگاہ اللہ عیں مقبول ' محبوب ' مفھورا درم حوم ہوتے ہیں ۔ ان کی والممنے گیری باعث برکت ' ان کا اشبا ہے مگوجب نجات اور النے کی صبحت اکسیر کا حکم رکھتی ہے ۔ ان کی تربیت انسان کوصیح معتوں میں انسان بنا قمی ہے ۔ ان کی تربیت انسان کوصیح معتوں میں انسان بنا قمی ہے ۔ ان کی تربیت ہی سے انسان روحانی جہلک ہیا ریوں ( مثلاً حسد ' کبر ' عجب ویڑہ) سے شفا باتا ہے ، اورجت کا مستمنی ہوجا تا ہے ۔ اگر ان اللہ والول کی صبحت نصیب مزہو اوران سے ایس تربیت نہ کولئے تو اغلب بہمے ہے کہ انسان موحا تھے دہلک ہیاریوں یہ مسلک ہیاریوں ہیں مبتل ہوکہ دئیا سے رخصت ہوگا ، اور حب شم عرب حاے گا ۔

﴿ حضت للم يوى وحمة الله عليه )

### مولا نامفتی جبل احدیضانوی و لامور

# ابك مجا مراملسنت

اں اں اب بی نکم پرست اپن موششوں یں ۔ ۔ ۔ گے ہمے ہی گر آپ کھی مدی کے وگوں سے علوم کریں گے تہ اس وقت

افوس آنے کی توبین ہوگوں نے درس قرآن اور دخلوں کو گرای کا زریعے نبایا ہے یہ ہر ہوا ہوں نے عنق پرتی شاری۔

ادا ما من کو موصوف نبایا اور جامت نبا ڈال ہے وہی اور بر دبنی تخریفات وٹنی اسلام وتعینات اسلام گر دلجیب ہجے وارتقریرو تر پر المجنس اسلام ووسخاے ہروہ المرس واضاع اور گراہی برمقبدگ خلاف اسلام اپر بچار ہور ہے ہے گرکہوں بر تخریکیں ، انجنوں بر المجنس اسلام ووسخاے ہروہ دشن کر یہ بر بی تو ہدو اصلاے کے ایم صفرے

بنا دوں نہ دافعوں کی دا دسے ما لم نہیں ہو گئا۔ یا د رکھتے جب بھٹ متندمالم نہ ہو مُنقی اور پا بند سنست نہ ہم اس کا ورس تعظیم قرار ہو گئا۔ گفتگو سب نعنیہ فرنن سے گراہی کا ذریعہ نئی ہے۔ دیکیت سندا گئاہ ہو تاہت ممن مقبہ اسلام سے نیاری کرنے کا ذریعہ ہو ا متعدد بھے ہو ر باسے ۔

## ----الله تعالے اور اس کی خلوق ----

قل هو الله احد الله الصهد لمريلا و لو لي لمد و لمريكن له كا و كوا احدة المريك له الله احد الله المصدد لمريلا و لو لي لمد و لمريك له كاوركو في بني جا نااور محراك فنوق كى اتى جنيي انواع اوراصناف بي جن كى تعداد وشارسوائي أس كاوركو في بني جا نااور مجر برسم كى فلوقا ست كى طاقتين الشريك اورخاصينين مجا عبد المان بني اس قاعده كليب مستنت في منهي منهي المراد المورد المورد

\_\_\_\_(حضرت لاهورئ )\_\_\_\_\_

# مع مرسان معرف ولانا احرعلى

### . A CONTROL OF THE PROPERTY OF

### مولانا غلام غوث سزاروي

جناب مولاتا تماری سیندالرجمیٰ می حب زیر مجدہ ۔ العام علیم و رخمتہ اللّٰہ و برکا تہ۔ آپ نے مجدے فرمائش کی ہے کہ بیں رت عاموری تدس سرہ کی کچھ با تیں مکھ ووں ۔ کیونکہ ان کا مجھ سے جہت تعلق رہا ہے عرم مولانا میا حب! میں اگر سوئسال می سے باس رہوں مجھے ان سے کوئی نبیت نہیں برمکتی ۔

یں مرف گفتار وکل ہوں وہ کروارو حال تے ہی مرف ناہت اور وہ سیارتے حزت اہم رہانی جدوالعت نائی ہے ای اور میں مرف گفتار ہے ان کا ایان بالمشاہد ہ اس یہ حما ہرکام کے ایک مرکزی کے ایرا مرکزی ہوائی کو شاہدہ یا گئی اس یہ حما ہرکام کے ایک مرکزی مرابہ صدف ہارے بیاؤے ہرا ہر مدید سے این کا وہ وی وجزات کو شاہدہ رہتے تے انہوں نے پینہراکواری مرکزی مرکزی سے دیکن ان کی ایون مرکز سے گؤن پاک نا ان سے پینچاہی رہا کہ انہوں نے پینہراکواری کو اور مرکزی کا کو دیا تا کہ کے پینچاہی میں کہ ان کی ایون مرکزی سے گؤن پاک نا ان سے پینچاہی میں دور می کران کر دیا ان کی ایون کر مورت میں مرکزی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ان مورت کے بید سرب میوانت ہوئی کر اور مورت کے بیٹ فراہ کرت نے کہ برے سے دوگواہ کا فی ہی حورت میں مربوب میں اور حوزت ناہ عبد اسے بوری ہم سرب مورت کا برے پینے رفون ہم اور یہ دوگواہ برے ساتھ ہموں تو برہ ہمائی مورت سے بیجے نازی پڑھا ہم کرانا تا گر حوزت کا برے پینے مورث مورت کا برے بینے مورث میں ہوئی مورت کا برے بینے اور بر مورت کا برے بینے مورث میں ہوئی کرانا تا گر حوزت کا برے بینے اور برف مورت کرون میں میں میں ہوئی کرانا تا گر حوزت کا برے بینے اور برف مورت براک کے ان ہم دورت کا برے بینے اور برف مورت کرانا تا گر مورت کا برے بینے خوان کی دیں ہمائی کرانا تا گر مورت کا برے بینے نازی بڑھا ایک کرانا تا گر مورت کا برے بینے خوان کرانا تا کرانے مورت کی دیں ہمائے کرانا کی دورت کی دیں ہمائی میں میں میں کرانا کا گر مورت کرانا کی دورت کرانا کی کرانا کا گر مورت کرانا کی کرانا کا گر مورت کا برے بین کرانا کی کرانا کا گر مورت کرانا کی کرانا کا گر مورت کا برے بین کرانا کا گر مورت کرانا کا گر مورت کا برک میں ہمائی کرانا کی کرانا کا گر مورت کرانا کا گر مورت کرانا کی کرانا کا گر مورت کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی دیں ہمائی میں کرانا کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرنا کی کرانا کی کرنا کی کرانا کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کرانا کرانا کرانا کی کرانا کی ک

ایک برسخزندنے مجے سے فرمایا کر کم والی ہینے مکان منے کا وطاکر ق تی ایک ون بیں نے اس کو کہا کرمی کرو مکان ا نواکا کرنا ایں برا کم ایک تبرے محل سے آدمی نے فواب و کمیا کہ اس کو النہ تنا فی و تبارک کمہ رہے ہیں کہ یہ مکان ا د سے دو اس نے پرواہ نہیں کی دو بارہ میں فواب و کمیا جب تیسری باردیکی تو صفرت تدس سرہ کی فدمت مافز، کی کہ سکان کی اپنے نام رجیٹری کرالیں چنا نچے رجیٹری ہوگئ اس کے بعد حضرت ندس سرہ سے املی الک مکان، کی کہ گار بی سکان کو مسجد سنے رافزالہ سے محلہ میں کس مکان سے بدل ہوں اس شخص نے کہا کہ مکان آپ کا ہے برا کریں چنا نچے آپ نے موجودہ سکان ہے کر دوسرت آدمی کم وسے ویا۔

ری بار فرما یا کہ جمعے کر والی پوچاکرتی تی کر اس وقت د مولان) حبیب الندد ماحب مربہ یاں ہی کا کردے یں یا بین آخریں نے اس کو بنایا کہ اس وقت وہ فلاں بگہ بیں بی اور فلاں کام کردھے یاں اس نے وہ تا بربی اور وہ اور کام ککہ یں جب عرو کوتشریب ہے گئیں وربافت کر نے پر صفرت موریا میں اس خدما حب نے وہ کا پر کو اور وہ معزت نے فریا تنا ۔ ایک بار فرایا کہ میرے یاس ایک عورت آئی اس سے کہ کرا ہے کہ منان میں مراب ووہ یں فرت برکارے اور کام کام برمائے تو ہی مبرکروں آپ سے ای کا میں مراب کا فائم فراب اور جو راولیندی میں فوت برماہے اس کا فائم اچھا ہوئے۔ ہر بدریس تعقیق کے میں میں کردے والا بیٹا آفوی وقد مورے کرا در اولیندی والا بیٹا آفوی وقد مورے کو تنا اور راولیندی والا بیٹا آوری والے۔

ایک بارمجہ سے مبیمدگی میں فرہ یا کہ جنت ابقیع ہیں اب کے تہنائی ہیں مائے کا انداز عدربات رمول سے مزارات ہوا کیا ان سے مزارات سے وہ انوار متوجہ بوسے ہوسیکٹروں بار مید کرنے وادن کے مزارسے متوجہ بوستے ہیں۔

ماں کے بات رسول میں اسٹر علیے کم کے کوئی پر نہیں کی نما سب حنور میں استرعیہ وسلم سے بھا ہ کرم کی برکت متی ۔ آپ کا آ بہت بی بڑی چیز ہے۔ برایا نمارے ایمان کا رفت صفور میں اسٹر تمان علیہ وسلم سے والستہ ہے معزت وہا نا رحمت الندعی کے آگے چڑھے آپ کے اس بیان کی اس نے امرار سے تروید کی آپ نے فرمایا کر مہر تمہال رمشت تو فردوں اس نے کہا تورُدو آپ نے بات مارا دھاگا لڑھ کی وہ شخص بعد یں مرتد ہوگی د

یں ممس ذکر یں جایاک ایکن کوئی مزو نہ آتا۔ جا افغول سمت ارا آ فرکا زیست درست کی اور ول جرکہ کر جب ذخ است تائی فرات یں جم تو تا فرنسین کی مغرب نوخ است تائی فرات یں جم تو تا فرنسین کی مغرب او کا تائے کی اور اس کے حاصرین سے بڑہ کرکی است تائی فرات یں جایا کرو۔ ان سے پاس بیٹنے سے جب گناہ حمات ہم تے ہی توہی بڑی بات ہے اور کی مزہ جائے۔ ہم سے بعد ول گفتے تکا رکی بار حضرت نے وکید یہ پاس بلایا اور بھایا یہ بس ذکر کے خاتمہ پر جب روشنی کل کی گئی تو بیا دال اس کے خاتمہ پر جب روشنی کل کی گئی تو بیا دال است کا بی مرکب سما۔

یں نے اپنے کو اس وقت بہت ہی نوش فیمت سمجا جب کھیے ہیں بتعام مثنان مغربی پاکستان کی جیت طاراملام وور مدیدک ا تبدار موری متی۔ اس کانفرنس میں مغرش مولانا سبد فہدداؤ و ما دب نوزن ک معزب مولانا فیر فد ماحب بازام معید خاص حزت مجمم الامت '' ویٹرہ سارے مغرات شرکب سے اس اجلاس میں احترکونا کم جمید نغیب کیا گی حدث نے لا یں اس نرط پر مدارت قبر آکرنا ہوں کہ احقر ناظم بنے چارد نا پار احقرنے قبول فرایا ہمرا امرار حفزت موانا عبداللہ ا امب نے بیے تما میں ان کو ہرطرن میں سمتا تما وہ مرکزی جمیت دہی ہے بی ناظم رہ بچے تھتے تما م بائل فرتوں سے مناظرہ کھتے سے سنشند نربان اور بلیغ تقریر تمی کگر اہنوں نے بہاری سے عذر ہرا صرار کیا ۔اور واقعی وہ بہار سے ہم کو اس انہر نہ متی آ فرکار ان کی وفائت اس بھاری سے ہوئی۔

اس املاس یں ۔ مولانا مبدالسندار ناں نیازی میں معویت چانچ وہ دن کو شکیہ مہدے اس وہ سے جمیت ملا اسلام کا وورمبرید شروع ہوا۔ یہ املاس شعرت مولانا شہیرا جرصاحب تدس سرہ کی ات کے بعد ہوا ورنہ وہ میں تمام ویوبندی خیال کے علا دے مکرکام کرنے کے حق میں سے اس ہے کہ پاکستان بنے پاکستان بنے پاکستان بنے پاکستان کی کوئی وج باقی نہ رہی تئی اور کینے الاسلام حضرت مولانا کسید حبین احمد ما مب مدنی التی بیت علا و پاکستان کی مردا کی انتہام کے بید کار کرمیجا حزت مفتی کئی بت اللہ ما حب وبوئ صدرا آل انڈیا جمیت علا و بھے وبی میں ریفرنگم کے بارہ میں پاکستان کو وہ ہ دینے کا کم جب کر انہی دنوں ہیں نال مبدالففار نمال صاحب مبلی بن وبی میں بیات وغیرہ کے بارہ میں پاکستان کو وہ ہے کی تنا کہ ہم صوبہ سرجہ بیں متوازی گورنمنٹ تائم کریں گے۔ نما جانے ہی وبی میں شیخ حسام الدین وغیرہ کے باصلے مجمع کی نتا کہ ہم صوبہ سرجہ بیں متوازی گورنمنٹ تائم کریں گے۔ نما جانے ہی دبی میں خیال ہے تائم کریں گے۔ نما جانے ہی دبی میں خیال ہے تائم کریں گا ان بر کوئی شدیل آئی ہے۔

ای سعاوت بنرور بازو بیست - "ان بخت نعلائے بخشنده

عاتف بنی اور بسیوں فرائع اللہ تعالیٰ وسے کے یں بیغروں پر وحی مجی اُن تنی اس طرع کے علوم کو علوم غیر نبا حضرت مل نبیب کی توبید کرتے ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر اُنکسوں کے دیکتا اور بغیر کانوں کے متاباً و حضرت مناب ایک متاباً و است کے میں اس کو کی وہید کی ضرورت ہی نبیس ۔ ایک بار میں حزت یا دات ہے جی قبوم ملم میں اس کو کی وہید کی ضرورت ہی نبیس ۔ ایک بار میں حزت یا مناب کا مناب مناب کے بار بیا میں کے کمانا۔ جن کو فرنہیں وہ عنداللہ معذور میں گرمی کرالا میں کیے کمانا۔ جن کو فرنہیں وہ عنداللہ معذور میں گرمی کرالا کے فردے وی ہو دہ کمائیں

میں اور حفرت اور حفرت میں مقرت می مؤلاً با بہتے اور یہ ان کا انہا کی شفقت متی ۔ شفقت می مئی کا انہا کی شفقت متی ۔ شفقت می مخی کا در میں اور حفرت کی باند تھے ہی جمعیت کا کا کی انہا کی شفقت متی ۔ شفقت میں جمعیت کا کا کی باند تھے ہی جمعیت کا کا کی کا ہے تو میرا اصوبی فران کے اور جاہتے تھے کہ اگر جمعیت کا کوئی کا ہے تو میرا اصوبی فران کے کہا ہے ہے اور شنقت تو تمی ہی ۔

ایک ہار حزت کے تعلیمی خدمات کوئی افریس نہیں ہے مطب ماری کا ماری کا مقت رسانوں اور وعکوا کر کے ذریعے دین اسلام اور حق کی اتنی خدمت کی تی ہو ایک ماری کا ماری کے دریعے میں اسلام اور حق کی اتنی خدمت کی تی ہو ایک ماری کی اس ماری کی ہو ایک کا ماری کے بیا ترا ماری کیا ہو مسل پالین مال کے رہا اور نماص علماء سے بیا ترا کا دورہ رمعنا ہی وغیرہ میں شروع کرایا۔ آب سے درس میں بھٹنے والوں پر بڑا افر پڑی تنا اور وہ لوگ جال برتے دیں کی خدمت کرتے اب ماری سے نہ مدرس کام سے پیلے ہوتے ہیں مذہبے کام سے گویا اکثر طاری فی بوگئے ہیں۔ اللہ تفال سے بیا ماری سے نہ مدرس کام سے پیلے ہوتے ہیں مذہبے کام سے گویا اکثر طاری فی بوگئے ہیں۔ اللہ تفال سے بیا کوئی شکل نہیں ہے۔

آپ نے انگریزوں کے نعلان ترکی جلان ۔ مزایکوں کے فلان کام کی ۔ فاکسار ترکی کے اس مزایکوں کے فلان کام کی ۔ فاکسار ترکی کے میں مراب کا مقابلے اے فلا ف رسالے کھے۔ آپ نے و مامل مقا اور دوبروں سے عل کرلتے تھے ۔ آپ نے نداب منظفر عل فال گرزا کے میں نے بوئے اجماع یں شرکت کے بیے جھے مندھ کا دورہ منسوج کر کے بہنچ ، مائے کا مکھا۔ میں عالم معزبت موں ان محدمت موں کے میں نے میرشیراناا معزبت موں ان محدمت ما حب نے ہیں ہے ایک قرار وادمکی ۔ بیٹر کر کا نفر میں بیٹر کر کے ایک قرار وادمکی ۔

مدر میں۔ گورنر ما وب کسی کو بسنے نہیں ویتے سنے ۔ یں نے عوض کی کہ تما کا مک سے یہ معاواً ہا ابنی بات سنانے کے یہ بلسنے ہیں یا مشورہ سے یہ ۔ تب انہوں نے سخزت موں نا فرعل میا حب بالند حری وکو آوا بیش کرنے کی امازت وی مولانا نے قرار واو بیش کی جس کا مطلب یہ تما کہ اس محرم میں امن تا کم رکھنے کی عارض اور اللہ تما کہ ابنا اور وو قوموں میں فیصلہ مطلوب سے تند دو نؤں قوموں سے ذمہ وار افراد کم ابنا ا

یف کاموقد دیں موان سے نمائندے چند ون بیٹر کرسینکووں سال کے اس تنازع کا فیصد کریں اگر کوئ بات تشندر تو ہر مکورت کا مرت رجوع کریں بھ بر قرار داد مان لاگئ لیک اسس برعل اُن یک نبیں ہوا۔

اس اجلاس یس حفزت لابوری سف تقریر فرمائی اور ارف و فرمایا که سب ف وات اورفتنول کا علان به مدین به این علی واحمانی می حفزت لابوری سفت تقریر کو ارمیت معلوم نه بوئی مگر این علی واحمانی می درست مولان فرد احاق این ایمیت سمی میں آئی اس اجلاس میں مولان ابو اعلی مودودی بی شریک نفی جن کو و کیمه کر حفزت مولان فرد احاق خطیب است آباد کشت کوی بایش من بر حال به اجلاس نشستندوگفتندو برخواستند کا مصداق موا مگر مفزت کنی کا حق اوا و ما یا اور تمام و مد واران مک ساست.

میرڈا اندروجود کے ہوگی ڈاکٹروں نے مایوس ہوکر ا پرمیش کا فیصد کر لبا وہ خاتون حفرت کی خدمت یں ماز برا کہنے گل کرکل میرا ا پرلین ہے دمائے صمت فرمایئ حفرت نے وما فرمائی جس کے بعد اُپ نے فرمایا کہ میں ہما واللہ تالہ اُپ کو شفا بخش دی۔ وہ سمجی بوگ کہ ابریش کا میاب ہوگا میکن جب میں ہوئ اور ڈاکٹروں نے و کیما کر میوڈا بی نہیں م اور مربعینہ کو کمل محت ہوگئ ہے وہ حیران رہ گئے۔

اس واقع کے گواہ معزت و فوت ہو پھے ہیں دوسری فرف اس کی تعدیق ہوسکت ہے۔ اس سے واکروں کا باز بی باس ہوگیا کہ دم کرنے اور بڑھ کر بھو نکھنے کی ہوتا ہے ما دی بھاری ہیں ما دہ پر بھو بک کھا گی اش ہو مکتا ہے وا تو ہوا ہے اور ہما میں لگئے۔ اس فرے سے ایک واکٹر نے اعتراض کی تو فاطب نے دو چارصلواتی و اکثر ما حب کو با وہ نا واکٹر ماصب کا رجم سرخ ہو گیا۔ فون کمولئے کھا۔ تا یاں دینے والے آ دئی نے کہ کر بھری کا بیاں تو ہوا میں گیں آپ کا بہ مادی فون کموں کمولا رنگ کیوں سرخ ہوگی تب ڈاکٹر صاحب کی سجھ بیں آیا۔ ایک رس کا علاق اسی فرع کھا پر اور بھری کا علاق اسی فرع کھا پر اور بھری کی بھری کی ایس کا میں کہ اس کا میں میں کا میں بھریکے کے بیت متوا نزہے جس کا انکار نہیں کیا ہوئی۔

چنا پر زندگ سے زیاد کی قبر مبارک سے نوٹ بول کے دیا دہ آپ کی قبر سے اللہ تا ان سے بدوں کو وفات فرب آپ کی قبر مبارک کی مائی سے بدوں کو وفات فرب کی مائی میں نہیں سا آ ۔ پر قبر مبارک کی مائی نوٹ برکا آنا متنقل بینے تنا ۔ پیارٹری والے آئے اور قبر کی نماک ہے گئے کہ اس بیں کو ل بیز از قم عطر تو نہیں مائی جا کی معلم براک مون منی ہے اور اس سے نوٹ بو آری ہے کہ عومہ سے بعد یہ بات بدہوگئ جب اس کا چرچا ہوا اور توگ قبر کا سے می در مان رکھے۔

آپ کی وعاییں بنی علامات تیں جن ہے بتر گا۔ باتا تماکہ یہ وعافبول بوگئی ہے۔

میری نوش قسمتی

میری نوش قسمتی

حزت عمادی بہت تدروا نزام فرات تے انہوں نے ایک کار کا افرکار تربیت پررف مندی کان انوکار تربیت پررف مندی کان کی بیت وہی پران کان سمی بی ہے اصار کی کر حفرت! بیں حفرت پران پرام کی بیان کردہ فینیت ہوا ہوں نے ایس سفرت پران پرام کی بیان کردہ فینیت ہوا ہوں نے ایس سفرت پران پرام کی بیان کردہ فینیت ہوا ہوں نے برہ بال اور بارہ کے بارہ بال میں تب مفرت سے بیت فرمان اور بارہ کے بارہ بال پرمجے جلدی جور کرا دیا دا فرد لاد تمال و تبارک ہاں سے زیادہ کھنے کی نہ فاقت ہے نہ مناسب ہے اور نہی یہ برمجے جلدی جور کرا دیا دا فرد لاد تمال و تبارک ہاں سے زیادہ کھنے کی نہ فاقت ہے نہ مناسب ہے اور نہی برم

# و اکٹرعلامہ خالد کھووخالدایم اے اپی ایک ڈی درشکھم)

# عصرماضركي عمراسلام

الحدد مله وسلام على عباده اتسنين اصطفى ، الله خيراما يشركون اما بعد:

من التغيير صرت مولانا احمان ابن ذات بين ايك شخيرت ببن ايك اداره شعد ايك واقع ببن ابك ناريخ شعد فدمت دين من ايك صاحب طرزا درب عمل صحرايين ايك به لوث اسلام آ وازته اسلام آ وازته اسلام آ وازت الله وبيش سد مناثر نين گردوبيش كواشر دين واسد ايك صاحب طرزا درب عمل صحرايين فودب نواول كي بنر بين واسد ايك من واسد من واست كامركز نين فودب نواول كي بنر بين واسد سيد واسد سيد يركزان قدر وبربيسة ايك كي ما وراب كي من الما اخلاف كي من ايك الما اخلاف كي يموتى الميان على من عبر الما الما فلاف كي يموتى الميده عيده عيده قرئ عكر و مي النان الما فلاف كي يموتى الميدة عبره عبيده على الما الما الما فلاف كي يموتى الميده عيده عبودة قرئ عكر و ميكون الناكا في النان الما فلاف كي يموتى الميده عبودة قرئ عبره و المين الما في النان الما فلاف كي يموتى الميده عبيده على المين المي

آب بدلتے حالات میں ابدی ہایت کے علم دار نتے آئ سے سوسال پہلے کے لاہود پر سامنے مسکھنے اور پھرحالات کارخ تبدیل کرنے کی المی ککت پرنظر کیجیے ۔ آب کومولانا احد علی صاحب کی شخص سے اوران کی لاہور تشریف آوری میں اس سکست کے جلی اثراث دکھائی دیں گے۔

ان انزات میں اسلاف ولوبند برینے متزلزل یقین اسلاف کی مبراث علی میں کا فل امانت داری قرآنی درس حکمت کا نتیوع اور علما ، کرام میں دورہ قرآن کا ذوق سے گا۔ آلیف وا نناعت سے کام کی اہمیت مجا ہرین سے رابط عرف اورابل طریقت کے روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ اسلائی خدمات کا اور اسلامی رنگ نظر ہے گا گجن خوام الدین کا قیام بنجاب میں اکابر علما ، وبوبند کا تعارف اورجمیت علمائے اسلام کے بلیٹ فارم سے اسلام کی سیاسی واز مجا ہد کبر شیخ القنبر کے با قبات الصالحات ہیں۔ اس اہمال کو تفییل کے لیے اس بین ظری دور تک دیکھیے اور بھر حالات اور اصلاحات کا جائزہ لیجے جانے والے چلے گئے را اسبخ نقش پاسے علم وحکمت اور عزم وہمت کے وہ جراع روش کئے ۔جن کی تابانی صدیوں تک تا فلوں کو روشی جمتی ترسیے گی ۔ اسبئل حالات میں اللی عمر اسب جس سے ہوا جس میں تغیر پذیری ہنیں مسائل اسی چشہ حیات سے جواب باتے ہیں ۔الی ہایت ہر

بدولت مالات سے متعلق ہوتی ہے تو تر ربیت کی وسعت کا چرہ اور کھلتا ہے اہل تن کے ہاں مسائل برسانے نہیں مجھیلتے ہی المام این ابدی رہتی ہے اور وسعنت آشکار ہونی جاتی ہے۔

ہوں ۔ ہیں ہوں ہے۔ در سے این اور شرا کع کے حامل ہونے ہیں انہوں نے اختلاف اعصار وامصار کی ہمیشہ رعایت کی ہے ہر سم کے مالات میں انہوں نے ان کے مناسب نٹر بعیت کی تفصیل کی ہے لیکن محدین برابراس پراپگینڈے میں مصروف رہے کہ علاد انکرکے فقر ہونے ہیں اجتہا دکی ا جازت بہیں دیتے وقت کے تقاصوں کو تہیں سمجھتے دحالات بران کی نظر ہوتی ہے اور دحالات کے طابق ان کے انمکار ڈھلتے ہیں۔

اکٹردیکھاگیا ہے کہ اگرکسی دینی جلسے یا محفل ہیں حکام وامراد ہیں سے کسی کو دعوت دی گئی آؤ اہنوں سنے علماد کی دینی کوششوں کو رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اکرویٹ ہے گئی آؤ اہنوں سنے علماد کی دینی کوششوں کو رہنے ہے ساتھ ساتھ ایک اکرویٹ میں اور ایس کے ساتھ ساتھ ایک اسسال م کو بہش کرنا چاہئے۔ اس محفل میں یہ باشت صراحت سے حیاں ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کے نزدیک علمات کی ایس کے ہوئے ہیں اور الیا نفرایک ہے دفت کی کا واز سنا ٹی وسے رہاہے۔

جن حفرات کوقا نون اسلامی کی ندوین کے مختف ادواد کا علم ہے وہ جائے ہیں کر سے بین کا صبقت ہے کوئی تعلق ہیں اللہ باطل ہمیشدا ہی حق پر اسی تعم کے آواڑ سے کھنے آئے ہیں اورحا لات نے جب بی کھی کروٹ ن ان لوگوں کا خصہ علماء پر ہی نکل ہم ضخص جا تناہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث نااہل ہو نومورٹ کا نلا مختص جا تناہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث نااہل نا بت ہوجا ہیں تو متاع اسسلام خود مجود منا لیم سمجی جائے گا۔

ورسے اورسلسلہ آگے ہنیں چلما اسلام کے وارث نااہل نا بت ہوجا ہیں تو متاع اسسلام خود مجود منا لیم سمجی جائے گا۔

اسلامی انرات کو ختم کو نے کے لئے علماء سکے قلاف برسموم پرا بہنڈ اسلسل ہو تاکہ یا ہے علماء کو برنام کردنے کی ایک صورت دیمے آباد

ایک طرف نرکی میں است بھے ہوا ہے انقلاب کی ابتدا دہورہی منی دو مری طرف نرکوں سے ملیادا ورمشا کے مقے ہوا ہے ساؤی صدی کی نفنا سے شکھنے پرا ما دہ مزیقے ... دہ ابھی تک اصرار کر رہے ستھے کہ ترکی قوم میں وہی تو آمیں تا فذ سکتے ایس ہوشا می ادرکزالڈ ا میں سکھے ہوئے ہیں۔

انصان کوآ وازدی بی کنرالد قائق کی وجسے ترکی کون می ترقی رکی اور نئے ترکی میں شامی کے کس سے دکا دی بہالا یہ بہا یہ بہا جائے کہ سئے ترکی میں اڈان اور نماز تک عربی میں مدرہیں ترکی زبان میں ہرنے دیکیں اور یہ کیا ہیں تماز وا ڈان کے عربی ہوئے کاد، ا دیتی تھیں توآ ب ہی تناہیں کواس میں صاحب کنزالد قائق اور شامی حق پر سقے یا وہ عدت پسندا تراک ہو نماز کا جی زبان بدارہ من اور عربی کواسسلام کی سرکاری زبان تسلیم کم شف کے ملے کسی طرح تیار زستھے سے ای کے نقوش المنسط ہوتے ہیں۔ فدا کا شک کاب بھر ہزایہ اورسٹ می کی طرون لوسٹ رہاہیے اور ا ذائیں بھر سر بی میں ہونے لگی ہیں۔ ابن نجیم اور شامی انقلاب پر قربان مہیں ہوئے وانقلاب ایک طویل گروکٹ کے بعداصل کی طرف آ رہاہے ۔

۔ نہورہ بالا تجدد لیسند کی علمی حالت کو دیکھنے علامہ شامی کو ساتویں صدی کا مصنف مکھ رہے ہیں حالا نکروہ تیرصویں صدی کے علیا لقائر کہ ہتے ہوں اور میں قرمت ہوئے وہ کوئی رجمت لیسند فقیض کے ان کے مرتمب کر دہ توانین ترکوں کو ترقی سے روکتے ہوں مصری تقاحو ان کی پوری نظر حتی ان کااپنا موقف یہ فضا کرزمانہ یہ لیے پر معبش اسکام میں تبدیلی ناگزیر ہوجاتی ہے تکھتے ہیں :

وانت حبيريان كثيرًا من الاحكام تغيرت لتغير الازمان وشى مدام فوادا)

ندجید، اور تم جانتے ہی ہو کہ بہت سے احکام تبدیل ترمان کے باعث یدل جاتے ہیں۔

ملامہ شامی سے مزب کردہ توانین کو اپنا نے سے کہ مُندہ تر تی کا وروازہ بند پہنیں ہڑنا۔ ما لات سے سنے مسامی پر پہلے فغی احولوں

ہی رڈتن میں فی الجد اجتماد موسکتا ہے اوراس قیم ہے اجتماد کو ترک علی دنے کھی ندر دکا تھا جس شامی برا بہیں ا صرارتھا وہ نو و عصری نقاضوں پر تبدیل احکام کی دا ہ بناچکے بینے گرکیا کیا جائے علیا دکو ہم ہی برنیام کرنے اور ننگ نظر قرار دیسنے کی کوششش پہلے سے جلی آ

ہی ہے انگریزی نہند بہب کا یہ لازی جز وہے کہ طبائے عا مہ کو جس طرح بھی بن پڑسے منبر و محراب سے دور کیا جائے۔ علامہ شامی کوسانوی معدی ہیں ہے جائے گا کو کرنے اور اس سے کہ طامہ شامی کوسانوی معدی ہیں ہے جائے کی کوششش کھن اس سے گا گی کہ علم انے ترکی کو زیا دہ رجیسٹ لیسند نا بسٹ کرسکیں۔

ا کا برد پر نبدسنے عبی شریعیت کی وسیح داماتی پر سمیشہ نظر رکھی ہے عصری نقاطنوں کا پردا ہی ظاکیا ہے اور وقت سے سے شخصائل پختی اصول ققہ کی روشنی میں مجتبدار نظر کی ہے محصر بند مولانا انٹر ون علی فضائوگ ، مولانا شیر احری ان کی اور مولانا مفتی محد شینے صاحت کی مخریات اس برشا ہرعدل ہیں اور اہل خررین سے پوسٹ پر مہنیں کرعلما دھتی ۔ نے کہاں کہاں پہنی غلید نیچرکو کتاب و سنسٹ کی روششنی میں پامال کیا ہے ۔

الارڈمیکا ہے کا نظام تعبیم علم کواس کی مسندسے آثار رہا ہے اب بہسند انگریزی عمل داری اسے سے سوسل کی طبیع میں رکھ دی گئی ہے دنیوی شوکت اور دفری ملازمت کے تواہشمند جوان انگریزی کی مساجدا ور مسکوں اورکا لجوں کی طرف تیزی سے دوٹر رہے ہیں۔ حکمان قوم کے طور واطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں زئیت بن کرانز رہے ہیں مساجدا ور اطواد میں کہ بیاں درایت توغریب اورنا دارطلبہ کو بھی وظیفے ملنے سکے ہیں تاکہ ان جڑا ہوں سے گرد مانٹ کرنے دالا جی کوئی یا تی مذرہ ہے۔

پاں کچردین کے نداکاران بڑا یوں سے چھے پڑے ہیں۔ یہ علائے تن اپنی ہرسہوات کو قربان کرسکے حکومت کے عماب کا مردب نے

برے بی کدائی نکہ قرآن و عدیث کی تعلیم کیوں جاری ہے۔ یہ اسسال کا اعجاز ہے کران ہوریٹ پنوں کے زبان وقعم سے ایس بھی انگریز فالگف ہے ایک بڑائی کر کے کہ علما وانگریزی پڑھے ہیں۔

انگریز فالگف ہے انگریز ان کے فلاف خور مہمیں خور مسلم قوم کوئی کھڑاکر نا جا ہتے ہیں۔ کبھی یہ پرا پگٹنڈ اکر کے کہ علما وانگریزی پڑھے ہیں۔

سے من کرتے ہیں اور کھی یہ کہ کرکہ وہ ونیوی ترقی میں بڑی رکا وط ہیں اور زمانے سے تھا طول کو بہیں سیمنے بکر کے نقر ہے یہ بھے ہیں۔

کچر می برامت و وحصوں میں برے گئی ہے۔ ونیوی تعلیم کا طبقہ آ ہمتہ وین سے بکسر مود بھر ریا ہے۔ حکومت انگلف یہ

میں بندے میں ان کے ایس کے جس کے لیے انہیں وطال گیا ہے معلوم بہیں ان تک اسلام کی با دان رحمت کہ پہنچ

گ اوران کی دین تعیم کے لئے کب کہیں کوئی حرکت بیدا ہوگی۔ کے دے بھی انگریزی کو ڈریسے تر با ن تھرا یا گیا تاکہ راسنے العلم علما ، اس تعلیم میں بھی است اوند بن سکیں سکولوں میں عربی فاری الرا کے اسا تذہ کی تنح اہوں کے گریٹر اِنگریزی اور نا ریخ کے اسا تذہ سے کم رکھے گئے۔ اور ای اور اسلامی علوم کو جو کھی مثل درباد ہمیست ہونے تھے مرسرعام حضرکیا گیا نظام تعلیم کی اس بدیل کے بعد قوم کے بہترین دماغ فیروں کے ساب میں پرورشش بانے لگے ال

ن ترسیت سی ره کرمکوم ت کی متینزی میں جورا وروین کی تفیقی روشنی سے دور موتے کئے ۔ ان حالات می صفر از اسلول کواپنے سے کم مرکفے ندیلا ان حالات مین صردری نماکدان اداس نسلول کواپنے سے کم مرکفے ندیلا کومچرسے راہ بیلنے کی آ داز دیں ا دردئی اور عصری علوم میں دابطہ پیرا کرنے کی کوشش کی جائے اس کوشش میں جو لوگ آھے بیلغ ا

ت*ھا کہ وہ ٹزد علم دین ہیں بخت*ہ ا ورعمل میں راسخ القدم ہوں مہا دانئ نسلوں کواچنے فریب کرتے ہٹی دران کے تقانوا کے مطابی خود اسلام میں ہی ترمیم ہونے لگے -

مالات كارخ تبديل كرنے كاللى حكست نے يضح البندحضرت مولانا محود الحسس كوعلى كرا حدى طرف متوجه فرمايا آب على كرامان الله لائے اپ سے سابھ ملا ، ویوبندی ایک جماعت بھی اب نے کا بج سے طلبہ کوتما طلب کرسے کہا کہ میں قرم کی مناع کم گشنذ کو بھاں تلامش کرے آبا ہوں اور آپ نے اس جدید وانسٹ کدہ پر مجا ہوا نہ اندا زمیں عارفا نہ نگاہ کی آپ نے نومجانوں میں اسلام سے والبسنگی ا درانگر بڑے آ زادی کی ایسی روح بھو نکی کہ جد برنسلوں کے منعلما دسے خلاف بند ہوگئے اورنی نسلوں کو داسخ العلم علیا کو قربیب سے ویکھنے کے ہمرہ مواقع میسرآسئے قدیم وجدید کے اس دلبطے کی ضرورت پرشیخ الهند کے بعد سب سے زیادہ توجران کے نامورسٹ گردمولانا عبیدالشرے می گافی كرا فوسس كرمولانا مندمى ببين سال سے زا مُديدت مكسك بندوشان سے جلاوطن كردئے كئے انگر نيكسى طرح نوچا ہتے ہے كم نداد جدید کا یہ را بطہ کبھا ورآگے بڑسے ان کی توپوری کوسٹنش تھی کم علی گڑھا ور د لیر بند کو دومترازی ا ورمنفا بل درسس کا ہوں کے طور پر جبابا مبا آ رہے اور دینی اور عصری علوم میں کوئی ختیقی رابطہ پہیدا نہ ہوسکے نا ہم اس سے انکار تنہیں کہ مولانا عبیدالٹرسندھی اس جلاو هن سے پہے سندھ وہندیں اس کام کے نقشے بچا چکے تھے آپ نے سندھ کے مدرسہ دارا اور ننا دیں اسی انقلابی دہن کی تربیت کی متی اور دہا کا چامعہ ملیہ میں اسی انغالیب کی صدائے بازگششت متی پنجاب میں ان کے نامودسٹ گر دی بدکبیرشیخ التقبیر مولانا احدیق معرد ف عمل ہوت دهن قديم منلع سيا لكوسط تما ي گوجرا نواله من وهن ندير بوك نوسال كى عربتى كرحفزت موالاً حضر بت مسو لا نا ا حمد على عبيرانتُد مندهي آپ كومنده سه كه آپ ني مدرسه دارالرخاديم بي تعليم حاصل كه ادر بين او

ا الهم شرد عکردیا - بھرآپ نے فردنواب شاہ میں ایک مرسے کی بنار کھی ۔ وہاں سے حضرت ندھی تنے آپ کو وہی نظارۃ المعارف میں بلا اللہ صفرت سندھی نے کا بل بحرت کی ۔ قرنظارۃ المعارف کی ساری ذمدواریاں آپ برآگین اس دوران آپ شیخ المہتر مصرت مولانا محدولات کی ساری فرمدواریاں آپ برآگین اس دوران آپ شیخ المهتر مصرت مولانا احداثی اس محرک میں گرفتار ہوئے دہی سنتھ کمہ اور لاہودنظ بندرہ ۔ رہا ئی پرانگریز سکومست کی منعد تھا ۔ رہا نے پرانگریز سکومست کے دہا من معمر نے دیا جائے ۔

ا میں تنیرانوالہ دروازہ مسجد لائن سمان خان میں عُمرے ان ونوں مبد بہت ہوٹی تی عصری ا ذان ہوئ تو کچھ و فتری طبقے کے لوگ بھی نماز پر بینے کے لیے آگئے۔ امام نے نہا بیت مشفقاً ندائداز میں کہا ' بڑا میں بہاں قرآن پڑھا تا ہوں کوئی نبس نہیں ابنا۔ و فتروں اور کا کجوں سے فراغت کے بعد تم جو میں تعلیم اور کا کھوں سے فراغت کے مناسب ایک مختصریا نضاب بھی بتحریز کردوں گااس پر سے تم این دینوی تعلیم اور سرکاری ملازمت سے ساتھ ساتھ کھوائن وئی قدروں کوھی یانی دکھ سکوسکے۔

سے آپی دینوی تعلیم اور سرکاری ملازمست سے ساتھ ساتھ ہاتھ کھا ہی قدروں کوجی بانی دکھ سکو سکے۔

بدلاہودیں مولانااحمعلی صاحب سے دین کام کی ابتداءتھی ۔ آپ سنے ابتداءیں درس نظائی کا مدرسد کھو سانے کی بجائے سنے تعلیم یا فتہ طبقے بیں دین محسنے میں زیادہ ولجب پی لے ۔ وگوں کو براہ واسست قرآن پاک سنتے کی دعوت دی تزمیر فرآن ہیں دلجبی پیدا کی ۔ بہا ہے کہ کہ لاہوں کے جدید تعلیم یا فتہ طبقے سے بچے افراد قرآن پاک سے گردین کر رہے فرآن کریم ایک کتاب صدی اور پیام زندگی سے طور پرمتنا رف ہونے دکا ۔ اور دیکھتے ہدید تعلیم یا فتہ طبقے سے بچے افراد قرآن پاک سے گردین مرب نے وی موسلے ہیں تھا ہوگے۔ اور دیکھتے ہودیکہ بیٹے مساجد ہیں فرآن پاک سے درس نئر وع ہوگئے پرسسلسلہ آ سے جل کر بچرسا دسے بنجاب ہیں بھیل گیا ۔

قرآن پاک کے ترکم ونفیر کے ساتھ آپ قرآن پاک کے اعتبار و تا دیل سے بھی خوب واقعن تھے ال مطابی برآب کی گہری نوعی فرت میں عصر حاصر کے مساوی تام سے منہیں الاعتبار و الموسی فرت میں عصر حاصر کے مصدا فی مال مسئل کرنے میں آپ کو بڑی مہارت تھی آپ المہند تنقیبر کے نام سے منہیں الاعتبار و

الناويل كے عزان سے ذكر كرتے ہتے مكيم الامت صرت مولانا اشرف على تفا لوئ كونتائج وعبر كے اس انداز سے اقلال للا ا المعرف الما المحد على المسالاطتبار والما ويل كاعنوان وسے كر وفت سے تكل كئے ہيں۔ الم

مولانا احمد على صاحب في صحوب فناه وي التدا ورمولانا عبيدالترسري الما

اسلان ديوب د پر متزلن ل يقين كى روشى من قرآن پاك كا ايك مخفرا و روا مع ماست يخور فرماياك میں سورست مورت اور رکوع کے عزالی خلاصے اور مفاصد مہابیت ایجا زاور سادہ زبان میں ترتیب دیسے جہاں جہاں مفتمون کر میں سورست مورت اور رکوع کے عزالی خلاصے اور مفاصد مہابیت ایجا زاور سادہ زبان میں ترتیب دیسے جہاں جہاں مفتمون کر موخوع پرجع وکھا ئی دسے ان کی موصوع وار طویل اورمفصل فہرسنٹ اچنے حاسشیہ قرآن سیے بطورمقدمہ شا مل فرما نی عمری ثقاضا قائی سے ہرمکن پربیزی جائے اس لئے آپ سے نرم فرآن پر ہرسائک سے علماری نائیدھا صل کی آپ کی پوری توشس صی کرفرآن باک کا پر ا

مامل قوم کے سامنے دکوسکیں۔ م آپ جب به سارسه مسودسه تیار کریکے توانبیں سے کر دیو بند پنجے - دیو بند میں ان دنوں محدث کبیر حفر سن مولانا سیدانور شاہ تنج الغر ہے۔ تصریت مولانا شبیرا جمدعثما فی اور شیخ الاسلام صریت مولانا صین اجمدید نی کا دور دورہ نھا۔ آب نے یہ سب مسودات ال حضرات کے مایا رکے دسیئے ۔اورتبایاکہ انہوں نے یہ فرآ نی محنت مولانا عبیدالٹرشڈھ کی نعیماسٹ کی روشی میں سرانجام دی سے مولانا ضعر کی تھے۔ ایک اناد الا شنعے ۔اس سیے میں نے ضروری سمجا کرخانص دین نقط نظرسے عبی اس قرآ نی خدمت کا جائزہ لیا جائے ۔اگر اکا برویو بنداس کی تصدیق فرادی تھ شائع کردیں سکے ۔ وگرنہ وہ بہمسودات بہیں چوڑجائیں گے ۔بھران کی امنیں کونی حاجبت سہوگی ۔

اکابہتے ان کی تصدین کی اور حضرت شیخ التقنبرمرکز دیو نبدسے تصدیق سے کرلاہور والیس ہوئے اس نرجے اور پخینے کی اشاعت کام منصرف انتاعت كى بلكه درس وتدريس يس بمى قرآن كريم كا ذوق بزارول مسلمانون كے دل ودماغ بي آبار ديا -

حضرت مولانا احمد على كوالتدّتواك في علم وتصل ك ساتحة تفوع وتواصّ ا خسب مالامال كيا نفا محضرت مولانًا عبيد النُّد سندهيُّ كمه نظر ماست وخيالات إيااً

اسلاف کی میراث علمی میں اما نتداری

نے دبنی کوئی آمیزش سکی جوال کی باست نمی ان سے نام پر کی جوابی باستھ ۔ وہ اپن ذمہ داری پر کھی ۔ اور اسپینے دنیا لاست پیس بھی اسپنے آپ کوآزاد رکھا ۔ بکہ ہرموضوع پراکابرعلما واُمتیت سے ساتھ دہنے کی کوشنش کی ۔مولانا عبدالٹرشنرص سے ایک شاگرد علامہ موسی چا رالندجی شعے ۔إفولاک اس درجہ میں مخاط نہ رہے ۔ا درکئ اپنی باتیں انہوں نے مولانا شدھ سے نام سے کر دیں ۔مولانا سندھ سے نام سے انہوں نے ج نفسیرے کھی الگا . خود زنده بوست توشایدانمیں الاعتباروا آبادیل سیے سواکمی اور نام سے بیش نرکستے یصفرست مولانا احد علی صاحب سنے کئ مجلسوں میں فرایا کہ بیات ہو کے باسے میں مولانا عبیدالندسندھ وہی عقیدہ سکھتے تھے ہود و مرسے علماء ویوبند کلسہے ۔مگرافسوس کہموسی جارالند اپنی بات مولاناسندہا ے كمدكر توگوں كومغالط دے رہاہے مولانا سندهى كے نظریات وعمالد وى اس جو ميں سنے حاشنے فرآن ميں لكھ ديئے ہيں -

جا مع مسجد شیر انواله میں روزان درس فران کے خضریت مولانا اندعلی کوروزاند درس قرآن سے بجیب شغف تھا۔ آپ کا ناا

بهست ساده کیس اور روان ہو تاتھا۔ خالٰق ومعارف اوز کمتر آفر پنیاں آپ عام مجانس میں پسندنہ فرماتے ہتھے ۔ آپ کی رائے تھی۔ کہان باریکوانا ما روی دیقیں میں توضر وراضا فرہونا ہے ۔ نیکن ملی زندگی کوکوئ آزبان ہمت نہیں منا - اللی بینام اصل میں زندگی کا درس سے ایک راہ مل ہے۔ قان

ال يم صنى طود بركسته بين المبين موصوع ا ودمقا صد ك طود براينا أصحاب كرام كاطريق نه تعا \_ آب كاس ساده انداز بيان مي عجيب تاينزتني اب تكفين سأكيارك آب كي مطف كاكول تفي بيم كي اس علق سے بيم ابر جديد تعليميا فته أب تريال ساده بيان كے ممسه نقوش ارتشا علامه علا والدين صديق سابق دائس جانسلر پنجاب يونيورس اور داكثر سيدعبدالند سابان برنسيل لائج لاہورجیے مبدی تعلیمیا فت تھڑاسٹ پردی بھاہے شیرانوالہ کے اس حلقہ قرآن سے گئٹی ۔ اس درس میں میسیوں آد کی کاغذ تلم اے کر میٹھنے اور بورسے درس کو تلم بتد کرتے بھر پر تخریرات آسے جاتیں اورمعلوم نیس لاہور میں کتنے گھر بيس ده درس وبراياجا آ اورسنف والول كوابرى سيائ اورجنتيث خداوندى كى دولست لمكى مكرامرك كي سالامنه دوري قرآن عرب فارع التقيل علاء كام كوبرسال دداه مي بورا قرآك باك بوحادية تف - يه مكرامرك كي سالامنه دوري قرآنى بعبرت كا وج آئینہ دارتھا۔ یہ دورہ دیمنیان سے متروع ہوکرڈ دا مقعدہ پرخم ہوتا نیم ہر آب انہیں دہ سندعطا فرہائے جس پرمحدث کببرا ام العصرمولا ماہیں مشروع ہ ، ه صاحب شیخ انتعنیروالحدیث مدن ناشبیراِ تمدعثرا نی شیخ الاسلام مولانا سیخسین احد مدنی ا در یکیم الاسلام حضرست مولانا قاری محدطیسب حکاب دستط ہوتے ہیاں بات کا انشارہ نھا کے معلماء کی بیجا عست کو لئنی جاست ہوبلکہ برسب نا فلہ حصریت شیخ البندشکے دم تدم سے رواں و و عال ہے ا نداز تفییر کا ایک عمیب سلم کی تیسویں بارے کی کھ سور بین شائع بھی کین تفنیر کے ساتھ ساتھ الاعنبار واتبادیل کا ماتیہ كالاورسط تعاضول سعمطابق نقسيرا كب سنة الازمين بيش كى -بيتفسيرعام لوكول ك مدارك سنة كمدا دين نقى - اوراجهن اكابرجى است عام مي نفي مختل مذسحية ستع - اس سيد آب سنه اس سلسله كواور آسكه مذبرها ياآب، فراست عيد كانتي تفسيرسن مجه انخادا مست زباده م يس تغنيرس ايك العملاف اوربرس داس شائع لذكرنا اى بهترس -حفرست مولانا احد كانكى دين اقتقادى الدرسياسي فكركامركن حفرت شاه ولى الندمحدسث ماه ولى التُركا پيغام انقلاب د بلوی کی داست تھی مصربت مولانا عبیدالتوشدی کی نظرنے اسسے ا و رجلابحش تھی مولانا الله الهودين يبيد بزرگ بين جنوى تنه ولى الله كى كما سبيحة الندالبالغ كوباقائده نصاب بين واخل كيا - دوره تفسير يرسف واست علماء سے اسے سبقاً پڑھتے اوردی فکروووں رسکھے واسے غیرعربی وان حفرات اورجدیدتعلیمبابنتہ لاگ اس کے درس دانش میربر د جفتے وقت کی بروی سخر کیب سرنعره آزادی اور سرد بنی سیاست کی آبیاری ملقه ضيرانوالسسيريوتى مولانا مجدعى جوهرمولانا عبدالشكود ككصنوى مولانا حسرست موبانى فاكثرعلامدا فبال مولانا عطاءالت شناه بخارى مولانا ظفرعلى فل تحركت تظيم سردارا جمدخال بتانى حصرت مولانامفتي محدصن بإنى جامعه اشرنبه لاجو رسرعبدالقا ورزا درملونا والأوغزنوى خليفه مشجاع الدياه أغاشويستس میرلالذابن لائنوں میں کام کرنے ہوئے تھنرے مولانا احد علی صاحب کے پاس مبٹوروں اور دعاوُں کے بیسے حاصری دیتے اوراس طح رست مولانا كا حلقة شيرانواله ديناور مي فكروهل كاعجيب كل وكلزار بنار بننا

مع مجاہرین سے رابطہ عمومی صفرت مولانا سمافیل شہید کی شہادت کے بعد تخریب جہادد بگی تھی۔ گر کمیسرختم نہونی ا و مکر بقول ہزر پر توریب قائدین کی زندگی وموت سے مہت آئے جا جی نھی - آزاد قبائل مجاہدین سے کیمب کی پیشنت بنا ہ بنے رہے تیج الندر کاسکیب سے بہت قریب کارابط رہا۔ مولانا عبیدالند مندی فراتے ہیں۔ وہ یاغتنان مہنچے ۔ توانہیں بنہ چلاکہ شیخ الهندکس النہ رہ کاسکی ہے۔ اس کیمیب سے برابر وابط تھا۔ اور آپ تا الله المصف صدی سے اس کیمیب سے برابر وابط تھا۔ اور آپ تا الله المصف صدی سے اس کیمیب کے اس کیمیب سے برابر وابط تھا۔ اور آپ تا الله المواد فراتے رہے۔ یہ مخت انگریز حکومت سے میع قدمان بی رکھی جاتی ۔ اور ان برخلوص کوششوں کا صدائیا کے ممال کی مسلسل مالی امداد فرماتے رہے۔ یہ مخت انگریز حکومت سے میع قدمان بی ماری ہے۔ اس کا در کو کر کھریکے بی المان الله الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان الله الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان الله الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان الله بی باری سے اس کا در کو کھریکے بی المان کے دو تست بھی لانا فضل الله الله بی باری سے امیر تھے۔ اس کا در کو کھریکے بی المان کے دو تست بھی لانا فضل الله بی باری سے اس کا در کو کھریکے بی المان کے دو تست بھی لانا فضل الله بی باری سے اس کا در کو کھریکے بی المان کے دو تست بھی لانا فضل الله بی باری سے اس کی در ایس کا در کی کی بی باری کے دو تست بھی لیا فضل الله بی باری سے اس کی در اس کا در کو کھریکے بی باری سے در اس کا در کو کھریکے بی باری کے دو تست بھی لانا فضل الله بی باری کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کو در سے در اس کی در ا

حضرت مولانا اجمد على أن كالمين من مستعم جواساب ودساله فرای ادرانسانی گ ودوکی پوری بساط کے باوجوداصل مسبعسالد پر بھروسہ کہتے ہیں ۔ بھران کا ہمت ہم تن اس کے دررہت بیرد حکاس دینی ہے ۔ ادروہ آی ذاست باری سے انٹرو تبولیت کی ۔ بھیک انگا اس نظود تحریب صروری بوجاندہے ۔ کران کی روحانی سیربہت وسیع ہو حضرت مولانا احد علی صاحب نے حضرت امروثی اور حصنرت دین إدلا

ردحا نی فیض حاصل کیا ۔ اس فیصنان نے آپ کی نظرو فکر کو اور جلا بحثنی اور اس کے تمرات یہاں تک بھیلے کہ نوگ اطراف مکسسے آپ کا بھ

ذكريس ماضريد في من - آب كاطريق قادرى نفا - اوراس راه سے آب كردال الله كا ايك صلفه قائم بوك - آب كى يىمبلس دكراب كرا ب ا در حضرت مولانا عبيدالله اندراس كى سرير في فراست إلى -

م حضرت مولاما احمد علی اہل تن کے بہلے بزرگ ہیں ۔ حبنوں نے بنجا ب میں دعار

اشا د کے ساتھ ساتھ الیف وانتاعت برز در دیا ۔ آپ سمجة نے کو نظالا ا دجدی تعلیم یا فت وگوں سے سے اسلامی نٹر بجیر کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے سانھ سانھ آپ کا باھی اساس تفاکہ وہ لٹر بجر بہت ماللہ ادرسمادی بدابت برجنی مونا جاسی آب نے اس کے سے جدو جُدِر کی ترجم تفسیر بنی درسائل ا در مفت روزہ خدام الدین سے اس صرورت بصن وجره بوراكيا -آب ك اس سادگي يم عجيب انزات شف - بوض اس لئريچ سے مستفيد بنا - اس ك اعمال واتكارا وراخلاق وكردا یں ایک بچیب نور پیدا ہوجا آ آپ سے پہلے سرسیداحمدخاں اوران کے رفقا وایک خاص آراز سے اسلامی لٹر بچیر کی بنا و رکھ جکے تے اس صلقے کا کمٹانتا کہ اسلام کواب جدیدسا فیلیک ۔ اندازیں بیش کرنے کی ضرورت سے خدا اوردسول کے نام سے اسب پرسکہ زیادہ یک ندچل سنکے کا ۔ انہوں سنے نیچرا وراصول فطریت پر لینے اور کی پر اس رکھی سرسید کا حیال نھا۔ کہ اب نفیبرا و رحد بہت سکے پرانے ذخیردا سے اسلام آسکے نہ بڑھ سکے گا۔ اس اسلام کی ایک ایسی نصویر کی صرورت ہے ۔ جس کوئی نسلیں تبول کریس ورنہ اندین ہے ۔ کافع الحا سے ایک زبردست بحران سے و وچارہوجا سے گا ۔ان جدیمعنفین نے اسی جدست ببندی میں مبحزاست انبیاد کے خزن عا دست ہونے کا الكاركيا عصب البياء من تشكيك كي دابين بيداكين ميهان تكب كه دباعصمت البيا وسي لوازم واست مين سينهين سالله نعلسك بهاجم اسے الن سے اٹھا بھی کیلتے ہیں ۔ ال مقلی مونسکا فیول الحا د مپرور نظریاست اور سنٹے دورکی ہم آسکی سے اس اسلامی لٹر بچرسے برکت اف مريخ اور عفونت آگئي چوبکه اس الحادين ايک او بي چانتي تقي - اس ميد مغرب زده فرئن تواسي مثري پرېر قربان موت تھے جية الاسلام حفرت مول*نا محدقاسم نا و توی سنے مرسیدا حمدخا*ل کوان تا نگے سے برونست متنبہ کردیا تھا۔ مگرا نسوس کہ میرپابیگنڈہ پرسنورجاری رہا۔ کہ جدی<sup>د لول</sup> كويى للريح إوري فهم قرآن متاخ كرتله الوجوال علماء كمعلى المازسية يتدال الزنبين بيلته -

العالات کا مولانا حمد علی صاحب کے ذہن پرخاص افر تھا۔ آپ کو شدیدا صاس تھا۔ کراسلام کوخدااوراس کے رسول باک کے نام عنایت آسان اور سادہ انداز میں بیش کیا جائے۔ یہ دین فطرت ہے فود لوگوں کو جذب کرے گا دبن فطرت کی آواز انٹر دینے ہیں کسی خاجی عالی اور تغیر غیر علم جدید کی محتاع نہیں۔

بہ جاتی اور تعیر پر م جدید ما تا ہے۔ بروت و قت کے مطابق شب بینی رسامل فروت و قت کے مطابق شب بینی رسامل سال دقت کے اہم موضوعات پر اپنے ایجازوا نعتصار سادگا ور روانی اور جامیست میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کے ترجمہ فرآن کے ربای بین ان کی میسوط فہرست دگ گئے ہے۔ عقائد معاملات عبادات اصلاح معاشرہ اور نضائل اخلاق کے ہراب ہیں ان ہیں صبح دین رہنمائی

اسلامی لٹریچرکی آفاقی آپٹراس اصول پرجنی جل آف ہے۔ کہ دھوت بیش کرنے والاخوداس ملاکی لٹریچرکا آفٹ ہے۔ کہ دھوت بیش کرنے والاخوداس ملاکی لٹریچرکا اسلامی کرنگ واذبی خبراندانیا مقرر نہ ہو۔ دین کی آواذبی خبراندانیا

ے اضے اور پینبراندا تباع پری ختم ہو سخبار سن پینند خلفے ہو اسلاً می دار پین کرتے ہیں دیدہ زیب کتابت و طباعت اور زرق برنی ظاہر کے اور وجنی دار ہو وجنی دار پیری کی وسعت ہوتی ہے۔ اننابی بے دین میں اور اصافہ ہوتا جا ناہے ۔ اور دینا جیران ہے کہ سالها سال کی ان کوششنوں نے زھند ن میں کیوں انقلاب بیدا نہیں کیا ۔ مولانا احمد علی کی اس اصول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے اعلان فرمایا ۔ کہ جو اسلائی لٹر بحر پیری سے تخریر کیا ۔ اس مول کے در سے اسلائی سے تخریر کیا ۔ اس مول کی اس اصول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے اعلان فرمایا ۔ کہ جو اسلائی لٹر بحر پیری سے تخریر کیا ۔ اس مول کی اس اصول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے اعلان فرمایا ۔ کہ جو اسلائی لٹر بحر پیری سے تخریر کیا ۔ اس مول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے اعلان فرمایا ۔ کہ جو اسلائی لٹر بحر پیری سے تخریر کیا ۔ اس مول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے ایک اس مول پر بوری نظر نفی ۔ آ ب نے ایک دوران ہوں کے دوران کی موران ہے کہ موران ہے کہ موران ہوں کی موران ہوں کی اس موران کی موران ہوں کی موران کی موران ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا موران کی موران ہوں کیا ہوں کر موران ہوں کی موران ہوں کو موران ہوں کی موران ہوران ہوں ہوں کی موران ہ

الكى كەلىمى كەلىرى كەلىرى كەلىپى كەلىرى كەلىكى ئەلىكى ئەلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئەلىكى ئەلىكى ئىلىكى ئەلىكى ئىلىكى ئەلىكى ئىلىكى ئىلى

ا آب نے ای فرام الدین کا قب می خدمات کونز تیب دسینے کے لیے ۱۳۲۰ ایس انجن خدام الڈین قائم کی آب الجمن خدام الدین کا فرام الدین کا قب کے سپر دہے۔

المجمن خدام الدین کا قب می نے آج کک اس انجن سے ایک پیسے کا نفع بھی نہیں لیا ۔ آب ن اپنے وائرہ کار بیں عملی سیاست سے نیشوک طرف دی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب نے ہمیت کوششش کی کہ خدام الدین کے بلیث فادم کوفرقد وارانہ انتشار اور ساسی مورکہ ادالی سے خواط رکھا جائے ای کا مقصد کھر کھر دفتر وفتر اور تعلیمی اواروں میں خالص دینی دعوست بیش کرنا اور راہ عمل کی فضا ہموارکرنا ہے۔

ا بخاب میں اکا بر علماء و بوبند کا نعار سن انخاب میں اکا بر علماء و بوبند کا نعار سن انخاب میں اکا بر علماء و بوبند کا نعار سن انخاب میں اکا بر علماء و بوبند کا نعار سن

بیر صرف السلام صرف مولانا سیدسین اجمد مدنی جیسے اکابر تنفریف لاسئے - اس سے مدتوں بہلے وارالعلوم دیوبند کی علی شہرت بہاں کر بی کافی نیکن ال بنجاب کو قریب سے ان اکابر کو دیکھنے کا ایمی موقعہ بنہ الاتھا - حضرت مولانا کی کوسٹسٹوں سے اہل بنجا ب اکابر علماء انست سے روشناس ہوئے اور اپنی جلسوں کا تمرہ تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال کو اکابر دیوبندسے علمی فیصن کی دولت ملی ۔

الما احد على مولوى نائب ناظم نظارة المعارف بسرنيخ حبيب الندآف بالموجك ضلع كوجرانواله

ا - مولوی عبدالندمندهی کابل میں مولوی مبیدالند (سندهی) سے جوفتا وسے اورخطوط لایا نفا - وہ ایم اجمدعلی سے بیستے رجی نیا طوط وغیرہ کمنوب ایم میں محک نفتیم کرا دیئے تھے ۔ اس کا دابط می الدین عرف برکت علی بی اسے آف فضو دخواج عبد الی آف گور دابولا کا صدرالدین ابوالکلام آزاد (مولانا) حسرت موہا نی دخیرہ سے نفا ۔ لاہون ضلع گور داسپورسے اسے آفے جانے کی ممانعت کردی گئ میں میں میں منانت پراسے ماری ۱۹۱۶ دیس رہا کر دیا گیا۔

م یجود رہانیے کی فرست میں وہ کرنل ہے۔ بعد کی تحقیقات سے نابت ہواہے کہ ایم احمد علی اسمال کی کی سازش جماد کا ایک مرکزم میرتغانظار آہ المعارف میں اس کی رہائٹ کا ہ و قباً فوقاً سازشیوں کے بیے طف اور سازشیں گھڑنے کے بیے مرکز کا کام دیتی نئی ۔اہلیٰ علا قد کوجانے اور وہاں سے آئے والے سازشی اس میں مظمرا کرنے مقے ﴿ رپورٹ من آئی ڈی مندرج سنخ کیب شنخ الهندصفی مم ۱۹۲۹م المعجود اس رپورٹ سے آپ انعازہ کرسکتے ہیں کہ مولانا احمد علی مخریب آزادی کے ہراول دستہ ہیں کس بے جگری سے لوئے آپ الا عبیداللہ سندھی سکے اس طرح محمد شاگر دستھے ہیں طرح مولانا عبیداللہ مندعی حصرت شنخ الهندی کے نہایہ شاگردا ورسیاسی دبیق شنے اکا

تقتیم ملک بحد مولانا حمد کل جمیت علی بہند کے تمہر نقے تقتیم مک کے بور حضرت مولانا حمد کی نے مولانا احمد علی مات کو دکھا کہ تقتیم ملک بعد اور استحکام کے بیے حضرت مولانا فی جو داور استحکام کے بیے حضرت مولانا فی اس میں اور جمیت علی اسلام میں شامل ہو کراپنے ملک کی خدمت کریں آپ نے یہی لکھا کہ تقتیم ملک کے میں اور جمیست علی اسلام میں شامل ہو کراپنے ملک کی خدمت کریں آپ نے یہی لکھا کہ تقتیم ملک کے خلاف تھی میکن اب جباد کا قام ہو جائے ہے۔ اور اسلام کے نام برایک نیا آزاد ملک قام ہو جائے ۔ اور اسلام کی عزت کا تقاف ہو ہے کہ اس خلی اور جمیل کے اس خلی اور ملکی خدات کی اور اسلام کی عزت کا تقاف ہو ہو کہ ہو ہے۔ اور اسلام کی خدت کی دور ان کا تقاف تھا ۔ کہ علی جمیت کا باسلام کی خدت کی دور ایا رسی کی تقاف کے علی جمیت کا باسلام کی تجہ ذیا وہ ہو ہو گئی ہوئے ۔ اور اسلام کی تعدان اکا برکے قریب کے علی جمیت کا باسلام کی تعدان اکا برکے قریب کے علی جمیت کا باسلام کی تعدان اکا برکے قریب کے علی جمیت کا باسلام کی تعدان اکا برکے قریب کے علی جمیت کا باسلام کی تعدان کو ایک جمیل جمیل جمیت کی مستحکم ہوکر پاکستان کو ایک جمیع اسلائی موٹر برنہایت عربی کو خورت کریں ۔ امر باب اندار برنہایت جرائت مندانہ تعید کی دورا ادت بیں جمیت علی اسلام کا درائی موٹر برنہایت عربی کو خورت کریں ۔ ادریاب اندار برنہایت جرائت مندانہ تعید کی دورا ادر تبلی ہوئی ۔ ادریاب اندار برنہایت جرائت مندانہ تعید کی ۔ ادریاب انداز کی جائے کی اسلام پاکستان کے امریس ہے ۔

واكور بير محرعبوالتر معمد محمد محمد عبدالتر

# محمت واللي كانمائنده

### ENSTEINS ZOUS ZOUS ZOUS ZOUS ZOUS

یں اشاذی و مخدوی حزت مولان احمد علی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے متعادا عقیدت کا آغاز بعید کے افراک دیج والوں سے کر رائ ہوں۔ اس لیے کہ حب عظیم شخفیشت کے دوحانی اور دینی دوارکا ڈی کرنے والا ہوں اس کے ساتھ پورا پورا انفان کرنے کے لیے کئی صدیوں کے افکارو حوادث کرنے افراک ہوں اس کے ساتھ پورا پورا انفان کرنے کے لیے کئی صدیوں کے افکارو حوادث کرنے فلم کی پہیٹ میں لانا مزوری ہو گا۔ جس طرح کسی ندی کے بیچ وخم اور گندگاہ کی توصیعت کے یا اس کے بیٹے منا ہوئی سوئی سوئی شخص کے کارناموں کی تفصیل سے پہلے اس منا ہوئی ہو کہ اس منا مدی کسی خیوں کے افراک سب چشوں کے افراک کی سب چشوں کی مرا فاز کہاں ہے ؟ اور ان سب چشوں کے افراک کی بیٹی برا فاز کہاں ہے ؟

ان وجوہ سے ہیں اس "ذکرہ کو محترت شاہ ولی اللّہ دبلوی سے شروع کر کے آخر ہیں یہ بتا نے جائے ہوں ہا نے جائے ہوں ہ جن کی کوشش کروں کا کر حصرت مولانا کو ہیں نے حکست ولی اللہٰی کا نمائندہ غلیم کہا ہے تو کیوں ؟ مکن حصرت شاہ ولی اللّہ دبلوی کی تصانیعت و افکار پر نظر ڈال کر یہ بتیجہ نکالا جا سکتا ہے کر اِله اُللٰ کی حکمت اور دبنی فیدمت کے تیمن اتبیازی خصالفُن ہیں۔:

لله دالعن، امغول نے اپنے زمانے کو قرآن مجید کے نئے معارف و بطائف سے آگاہ کیا ۔او الله تغییر کا ایک نیا انداز اختیار کیا ۔

الله (ج) النوں نے دین اور اجّاعی ذندگی میں ایک ربط پیدا کرتے ہوتے محکبت اجّاعی کے نئے بیا اسمول مدّون کے خطب احباعی کے نئے بیا اسمول مدّون کے نہ اور ان اسباب و نتائج سے بحث کی جو اجّاعی زندگی میں رونما ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اسمول مدّون کی دونما ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اسمال کی جواز پیش کیا - اور اس کے اللہ اسمال کی جواز پیش کیا - اور اس کے اللہ اسمال کی جواز پیش کیا - اور اس کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ کا جواز پیش کیا - اور اس کے اللہ اللہ کی بیٹ کیا - اور اس کے اللہ کی بیٹ کیا - اور اس کے اللہ کی بیٹ کیا کہ بیٹ کیا - اور اس کے اللہ کی بیٹ کیا - اور اس کے اللہ کی بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا ہوائے کی بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا اللہ کی بیٹ کیا کہ بیٹ کے بیٹ کیا کہ بیٹ کے بیٹ کیا کہ بیٹ کے بیٹ کیا کہ بیٹ کے بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کی کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کی کے بیٹ کی کیا کہ بیٹ کیا کہ بیٹ کی کرنے

حق ين ولائل پيش كية.

و المول نے ایمانیات ، دوقیات اور عقلیات یں ربط پیدا کیا - ( مثلاً حجم البالغ ، سلمایت الله بمعات يس.-)

(٥) اخوں نے ہندوشان یں مسلانوں کی شوکتِ رفتہ کی بازیابی کے بیے منظم منعمُور تیار کی اور احیائے قت کی قرتوں کو مجتمع کیا۔

دو، اضول ہے کانون تالیعت کے ذریعے الانقبات فی الاختلات کے اصول پر تمتِ اسلام ک متحد کرنے کی علی سعی کی ۔ علم کا ہر کے مختلف سلسوں اور علم باطن سے عنقف طریقوں کے ابن ا آشتی پیدا کرنے پر رور دیا اور فرقے کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی ۔ (طاحظ ہر الأتعاف في الاختلاف .

دن اخوں سے جہاد پر زور دیا اور اعلقے کلہ انحق کے لیے سرکبت ہونا سکھایا۔ چنائیم امنیں کے زیرِ اثر مکھوں کے خلاف جہاد کی تحریک چلی ج میرسے نزدیک ناکام نہیں ہوئی بلک کامیابہی دی

### مسللة دلومبند

بازیابی ک ان محریکوں کی ایک شکل تعلی مبی نتی - جس کے مطابق دینی مدسوں کی شکیم کو ہو گا۔ محصلاء بی جر انقلاب کا اور اس میں آزادی کی قرمیں مفلوب ہوئیں۔ سیاسی اور دنی صحفظ جیسی اہم مزورت کے شحت دارالعلوم دیونبدکی تاسیں ہوئی : اور ان لوگوں کے باتھوں ہوئی جو ایک طرف مجاہین آزادی عقے اور دوسری طرف، علوم دینیہ کی حفاظلت و فرونع کے علمبرار تھے۔ معك ويوبندك جنداتيازات

وارا تعلوم ویونید کے وستور اساسی کی چند بایش تحابل توج بین - شلا یہ کہ : -

ا: وارانعلیم ویونید سرکار انگیزی سے اعاد قبول نیں کرے کا۔

۲ : دارالعلوم کے فارخ التحبیل ، جہاں یک مکن ہو کا سرکار انگریزی کی طازمت نہیں کری گئے۔ ۱۱۰۱۰ الالعلوم کے متعلقین انگریزوں کے حق یں فتولی مجھی نہیں دیں گے۔

اس قم کے اصولوں سے وارالعلوم کا مزاج واضح ہو جاتا ہے۔ عرص انگریزوں سے خلان عقلیم کی جنگ آزادی حبب ناکام رہی تر کھون شاع کی والبی کے بیے جس روحانی اور مکری باری کی مزورت تھی۔ اس کا اہمام حدسوں کے ذریعے کیا گیا، گویا یہ حدسے بجرلور جنگ آزادی کے بے زینت کے مراز تھے۔

دادالعلم علی گڑھ اب کہنے کو تر علی گڑھ یں بھی ایک مدست انعلم قاتم ہوا۔ مگر اس کا نسب العین فرنگ سے آزادی کے بجائے علام مندوستان یں ، بطور ممکوم طازمتوں میں حصتہ بینا تھا۔ ی درامل ایک وقتی مجبوری تھی ، مگر اس میں خمکست خوردنی مزورت سے زیادہ داخل ہوگئی۔ اور یرے نیال یں بے مزورت طور پر ایک مقصد یہ بھی شہر یا کی کہ تعلیم کے توسط سے ہندوشان

ين صليب اور بلال كو ستحد كيا مبائے كا ، يا اى كا اڑ ہے كر اب بمارا معاشرہ ايك معزب رِست معاشرہ نبا ما را ہے۔

اں کے برعکس وارالعلوم ویونبدکا مقعد یر نہ تھا ، بکر اس کا نصب العین حفائلتِ وین احد اسلام کی سخش ہوئی روایات کا تحفظ تھا۔

رواداری ہے ہیں ہم ارباب دیرندکا مسک ہمیٹہ یہ رہا ہے کہ ارباب علی گڑھ سے مناسب مدیک رواداری اور عدم مزاحمت مجمد تعاون کا طریق اختیار کیا جائے۔

آزادکے لیندگے ارباب دیوند ہیشہ آزادی لیند توتوں کے سابقہ رہے اور اس تمم کے ا مجھوتوں کے سلسلے پن ان کے ول بین کمبی ترود پیدا نہیں ہوا - کیوبک ان کا اوّلین سیاسی مقصدیہ تھا کم جعدوشان کے برفانری اپیریلزم کو ختم کیا جاتے ۔

## آمم بُرسُرمطلب

یہ پیمنظر میں نے اس لیے قارئین کے سامنے رکھا ہے کم حعزت مولانا احد علی بھی اسی خانوادہ ا ویت کے پیرو تھے ، اور مولانا بیدائٹرسندھی کے رابط ملذ و ارادت نے ان بن بزید وہ جملہ اوصاف ہدا کر دیتے تھے جو اس دارالعلوم کے اکثر مجابہ اساتذہ اور فارع انتھیل لوگوں یں موجد تھے اور حزت المادالله مهاجر کی ، حفزت رشید احد گنگوی ، حفزت مولانا محود حن ( اسپرالل) اور دوسرسسے ا كابر اس مسك ك نموز كا س تعے ، إن سب وارثوں كے وارث معزت مولان احد على معى سعے -

یں اس موقع پر اپنے عظیم اشاد، مولانا احد علی کی مین چٹیات کالفنر اظہارِ خیال کروں کا یعنی (ا) بطور مفسر قرآن مجید ۱۲، بطور مجابد اور (۳) بطور قائد سیاست دینی -

یں بطور طالب علم کمی سال مسلل محفزت مولانا سکے درس عام اور ورس خاص میں شرکی ہوگا رہا۔

درس عام سے استفاوہ زیادہ کی اور درس خاص سے نبتا کم ۔ یں چند اہ حجۃ الشرابالعذ کے دلیا حجی شرکی ہوا لیکن بہت سے مطالب میری سمجھ سے بالا تھے اس لیے اس درس میں میں ابر قدم نہ رائی۔ صبح منع کے درس میں میری شرکت جزوی رہی لیکن ہیں نے درس قرآن کے طلا میں جرور استفادہ کیا۔

## مولانا کا درسس قرآن

مولان احمد علی رحمۃ الشرطیہ سے پہلے لاہور یں عام سطح کے فناطبوں کے لیے درس تفرلاً کم خیاوہ رواج نہ تغا ۔ البتہ دین حرسوں کے طلبہ تغییر مبلائین یا بیضاوی ببتاً ببتاً مختلف الثادوں سے پڑھا کرتے تھے یا چر خنوی روم کا درس بسلہ وغظ ہوا کرت تنا مگر ان شاخل کی میٹیٹ بہا تنی ۔ جمال کک مجھے معلم ہے لاہور یں شایر سب سے پہلے باقاعدہ درس کا آفاز شاہاء کے زب کے زبانے میں ایک انگریز وشمن عالم مولوی عبداللہ پشاوری نے کیا ۔ یہ بزرگ افغانستان کے شامزادگان ایوب شاہ ونیرہ سے قریب تعلقات رکھتے تھے ۔ اور بڑے زور دار بزرگ تھے ۔ چنانچہ آکے دن انگریز ماکولا

یکن حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے درس سے درس قرآن کی ایک مقبول روایت پیدا ہوگئی جا شالائے کے بعد لاہورکی کئی مساجد یں قرآنِ مجید کا درسِ عام جاری ہوگیا

جن زواستے کا بحریں کر رہ ہوں اس کے بین سلنہ ہاتے ورس فاص اتیاز رکھتے ہیں :-

اقل ؛ معزت مولانا احد علی رحمۃ اللہ علیہ کا درس جو شایر سنالٹاء پس شروع ہوا اور زماۃ ہجرت پس عارصتی طور سے بند رہ کر ، مولانا کی والہی از کابل کے بعد مچر جاری ہوا اور اس وقت یک قام رلج حب وقت یک وہ زیادہ بیار نہیں ہو گئے۔

ووم ، مولانا نجم الذین کا درس جو حصزت مولانا کے زمانۂ ہجرت یں موجی دروازہ کے اندرکی ایک مسجد یں جاری ہوکر کچے عرصہ شک تخاتم رہا۔

سوم : حضرت مولانا نملام مُرشد کا دری جر پیلے سنبری مسجد میں را منگو بعد میں مسجد ادبی مسجد ادبی دراندہ اور بعد میں مسجد ادبی (اندرون سجائی دروازہ) میں مبحی شروع ہوگیا - اسی طرح شایر مولانا ویرار علی شاہ اور بعد میں مولانا ابوالمنان قادری نے مسجد وزیر خال میں درس وسیتے لیکن میری معلوات ان کے بارسے میں ناقف ہیں -

بہرمال ان تین درسوں کی اپلی اِنی انفرادی نصوصیّات تقیں۔ معزت مولان نملام مرشد کا درسو فقیہ نالانہ ہوتا تھا ، دہ دینی سائل کی عقلی اور مدید تبیر سے زیادہ سردکار رکھتے تھے۔ ان کا عقد مبید تعیم یافتہ طبقے کے شکوک کا رفع کرنا تھا۔ وہ علامہ الرسی کی روح المعانی سے اکڑ اشناد کرنے ادر علامہ القرطبی اور تفییر کبیر الم مازی ونیرہ سے مجی فائدہ الماتے اور قرآن مجید کہ عقلی حکمتوں کا ک ٹھا دتے۔

مولانا نبخ الدین مبی مولانا جدیدالترسسندی رحمۃ الترعلیہ کے فیعن یافتگان یں سے تھے۔ وہ عرصے یک بناب یونوٹی اورینٹیل کائے کا ہر میں عربی کے استاد رُہے۔ ان کا فقط کنطر اہل بلاغنت کا تنا۔ وہ علم کلام کا آمیزش سے ، ایک نیم عقل نیم بلاغتی پراڑ اختیار کرتے ، چاننچ لوگ ان سے بھی بہت استفادہ میں تھے۔

کین حزت مولانا کا درب تغییر چیزے دیگر تھا ، ان یں حزت شاہ ولی اللہ کی حکت ، مولانا جیلیٹر میر کے الماز کی تمتدنی معقولاتی تجیر اور قرآن مجید کی مفعوص اجتاعیاتی رُوح (جس کا تعلق اقوام کے عردہ و زوال اور ان کے اسباب و جلل سے ہے ) بطورِ خاص نمایاں ہوتی ۔ ان کے ہمراہ وقت کے بال اور مائل پر تبھرہ بھی حال اور ان کے حوالے سے اجتماعی بیداری کا پیغام وبا کرتے سے ایس الد معاشرتی مسائل پر تبھرہ بھی حال اور ان کے حوالے سے اجتماعی بیداری کا پیغام وبا کرتے سے ۔ یہ ان کا ایک درس خاص بھی ہوتا تھا جس میں وہ ولی اللی فر تغییر کی روثنی میں محقوص اصطلاحات فن انتخال کر کے ربوز تغییر سمجمایا کرتے ۔ موز تغییر سمجمایا کرتے ۔ موز تغییر سمجمایا کرتے ۔ موزش جارے مولانا ، حزت مولانا محروث مولانا ، حزت ، مولانا ، حزت مولانا ،

امزان سے تغییر کا ایک اسلوب خاص پریا کرتے ہتے ۔ ان کا ارشاء تھا کہ قرآن مجید سمے سب اجزار میں ایک ربط اور تسلس ہے ، اسی بیا وہ معناییں د مطالب کی تویشی کی وقت آیت زر مجمث کا آیات اسبق سے ساسلہ جوڑا کرتے ہتے ۔ جہاں ربط عاہری نظر از آتا تھا وہا سے وہ ربط منی کا سانع ساخت ۔ وہ فرایا کرنے ہے کہ قرآن جید کا ایک حصر کسی دوسرسے وہ ربط منی کا سانع ساخت کسی دوسرسے منے کی تغییر ہوتا ہے اس بے کسی دوسرسے منا کی طون رجوع کرنے سے پہلے ، خود قرآن مجید میں بیا ، خود قرآن مجید

کے اخد ہی سے تومنیحات تلاش کرن چاہیں۔ محزت مولان حرف وضح و اشتعاق و معان کے حوالے سے بہت کم بات کیا کرتے تھے۔

کورت مولانا مرف و حو و استعان و معان سے کوئے سے بہت م بات ہی تراخ سے۔

ال کا زیادہ زور اسلام کی تمذن حکمتوں کے بیان پر ہوتا تھا۔ اسلام سے تبل کی رقوام کے اباب زوال کا ذکر کر کے موجدہ مسلمان اقوام کی ماثل کروریوں کا تذکرہ کرتے تاکہ موجدہ مسلمان کو مرت ہو ، حب کہی وہ ایسے موضوع پر آتے تو ان کی تقریر میں جذب کا رقک پیدا ہو حب بر است تو ان کی تقریر میں جذب کا رقک پیدا ہو حب بر ان کی تقریر میں جذب کا رقک پیدا ہو حب بر است میں ایک ہود کی پیرہ کرتے کم ایس وقت آ کا ہے کر آنخرا کی مرب کے مطابق ارت موری کا انتقال باتقال بہود کی پیرہ کرتے کم ایس وقت آ کا تا ہے کر آنخرا کی مرب کے مطابق اشعال باتقال بہود کی پیرہ کرتے کے لئیں گئے۔

فراتے تھے کہ قرآن مجید ہیں سنذر مبی ہے اور بشارت مبی ہے ، موعظ مبی ہے اور وحید مبی۔ رہا مجی ہے اور وحید مبی۔ رہا مجی ہے اور آخرت مبی ، اور پھر صفرت شاہ ولی اللہ والی اللہ مبی ہے اور آخرت مبی ، اور پھر صفرت شاہ ولی اللہ والی مدینے اسلاموں ہیں بات کرتے ہوتے

مذكر بالمالله ، منكر أبات الله اور منكر بايام الله كا ذكر فرات -حزت مولاً و مدیث سے میں فائرہ اٹھاتے اور روایات الصالحین کا تذکرہ می کرتے تھے الموا مرّبہ ہم نے یہ مجی دیجیا کر معزت مولانا<sup>رہ</sup> پر نیمبوہیت طاری ہو جاتی اور وہ ملقہ کرس سے الگ لم ادر سے این کرنے مگتے۔ ایک مرتب کسی نے دریافت کیا کر مصرت یہ کیا حالت تنی ، جاب یا تال کیا ، میر فرا دیا کر مجھ حضرت دین پوری نے یاد فرایا شا 1 ...

اں قتم کی حالت میں درس کا ربط ٹوٹ جاتا تو مجال ہونے پر مطالب گزشتہ اصلیائی ارب نا دینے تر اگے بھتے۔

ورس کے دوران ملانوں کے احامات دینی کے زوال کا ذکر آنا تو پیم یہ نکاستے کم ملال کی موجودہ حالت کا ایک سبب تو اختیار اور صنعف جذبہ دینی ہے ، مگر اس سے ساتھ ہی ہز، پرستی اور تعجدُد کا مرض اس قوم کو کھا تا جا را ہے۔ لیکن چڑی ان کے درس پیں معزبان تعلیم کا حاطین مبی کانی تعداریں ٹرکی ہوتے تھے اس لیے اس ذکریں وہ قدرے نرمی اور ملائمت ک ہجر اپاتے ۔ تاہم بہت کھ کہ گزرتے تھے۔

وین احساس کے زوال کے سلطے میں حضرت شاہ ولی اللہ اُسٹ سب سکہ درج ایل تین برے البام کا تذکرہ بڑی تفییل سے کیا کرتے تھے:۔

اقل ۱ تهاون : یعنی دینی معالملات میں ماحسنت کا ردیہ رکھنا ۔

دوم ا تعمَّق بہ بال کی کھال آارنا مبیا کر شائل بنی اسریک سنے کائے کے سلطے یں حجت بازی ال موشکانی کی متی ، اور ظاہر ہے کہ یہ بنی اسڑیل کی طرف سے محف بہاء سازی نتی۔ مولانا فراتے تھے ک ا جل ملان مبی خدا اور رسول کی اطاعت سے کریز کی خاطر تعق سے کام نے رہے ہیں۔ میرالم بب مولانا کے زدیک بے مزورت شذت ( تشدد) ہے ، بنی احکام کے سلطے یں مزورت سے زاداتا گیری کرنا ۔ فرایا کرتے تھے کر دین سے والبتگی وات باری کا انعام ہے ، وہ جے چاہتا ہے اس کے د، یں عتیدہ راسی پیدا کر دیا ہے لین عقائد کی اشاعت اور اخلاق فاصلد کی تربیت کے لیے نی مبورہ ہوستے ۔ مولانا کا ارشاد متما کم تا شخرت صلی انٹدعلیہ وسلم کا طریقۂ تربیّیت گیشر اور تدریسے تیا ۔ قرآن بی نے حصور کی صفیت خاص یہ تباتی کہ ان کیں مخلطت اور سخت ولی ز متی ۔

حضرت مولانا كا سلوك تعليم إفته طبق ك ساته التزاء المئم اور مشفقان تقا - چنا مني ان ك تعلق! آ یعت قلب اور شفقت سے کام کیلے اور کہتے کر یہ دور نملامی کی پیدا کردہ مجبوریاں ہیں۔ یہ افوس کی بات ہے کر جدید التعلیم شاگردوں ہیں سے کوئ بھی ان کی امیدوں سکے مطابق نہ نکلا سے 

پر بی ان کی آرزو یہی تقی کم انگریز وان طبقہ ، وین کی بچی نبدست کے لیے سامنے آئے۔ (یاد رہے ایر بی ان کی آرزو یہی تقی کم انگریز وان طبقہ ، وین کی بچی نبدست کے لیے سامنے آئے۔ (یاد رہے اللہ ویا واری کے معاملات میں تر اچھا خاصا ہے لیکن دینداری کا ذوق کمو چکا ہے۔ حضرة روانا کی نظر میں مسلمانوں کی دنیا واری کو دین واری کا ہم قدم ہونا چاہئے۔)

بہرمال یہ ختے زانے کی بایش ہیں۔ حزت مولانا کے زانے یں عوام کو علمار سے بڑی عقیدت میں ۔ اخیں کی رہنمائی میں عوام حبان کی بازی لگا دیتے تھے ۔۔۔۔عوام کا بہت بڑا حجتہ اب مبی اللہ بھی ۔ اخیں کی رہنمائی میں عوام حبان کی بازی لگا دیتے تھے ۔۔۔۔عوام کا بہت بڑا حجتہ اب مبی اللہ بھی منبیل سکھ سکے ، کیونکہ وہ ان کے دو ان کے دو ان کے دو ان کی رہنے ہیں۔ مدائی کا دیتے ہیں۔ مدائی کہ دائے ہیں میں نے دو ان کی دو

نے اور دی ہیں کر سے جو معالی الدھن کورل سے موام سے دل ہیں وال وسے ہیں۔

اللہ متر ہے کہ علار کو غریوں کا وشمن سمجا جاتا ہے ، حالانک علار کا طبقہ غریوں ہی سے اٹھا ہے۔

الا غریوں ہی کا ہے مگر غریوں کو یقین بنیں ولا سکتا کہ ہم غریوں کے سابقہ ہیں اور غریبوں ہیں ہیں۔

یہ موقع اس صورت حال کی تشریح کا منہیں ، منقر وج یہ ہے کر جب ہنگائی مزورت فوری وعلی ۔

الله الله ہوتی ہے ، یعنی غربار اور مزدور اور کسان طبقے کی شکلات فوری حل کا تقاضا کرتہ ہیں ، علمار ،

الله الله الله ولدوری کے باوجود ، فقہ کی اصطلاحوں ہیں بات کرکے ایک علی سکتے کو ایک علی اور حیالی بات الله علی اور حیالی بات کہ کے ایک علی سکتے کو ایک علی اور حیالی بات کہ ایک علی سکتے کو ایک علی اور حیالی بات کر کے ایک علی سکتے کو ایک علی اور حیالی بات کی باور کرا و بیاد نا کر باور کرا و بینے ہیں کہ یہ مسجدوں والے

را کے مائل سے ولمپی نہیں دکھتے۔

الم کا دائل احساس یہ بے کہ فقر اسلای سے پاورا خلوص رکھتے ہوئے عمل باتوں کے سلطے یں اگر

الم دائل احساس یہ بے کہ فقر اسلای سے پاورا خلوص رکھتے ہوئے عمل باتوں کے سلطے یں اگر

الم بڑائے بیان بہلا نہ جاتے کا تو علمار کے متعلق عوام کی یہ خلط قہمی صرور باتی رہے گی۔

الک تاریخ کرام سے مغدرت جاہتا ہوں کر یں نے حضرت مولانا کے افکار و خیالات کے ضمن یں

ایک طویل جمل معرّصنہ لا کھڑا کیا ، بہرحال اصل مدّعا پر آتے ہوتے عرض ہے کر معفرت مولانا | جدیہ علم ولالے لوگوں سے خاصا خلوص تھا۔

علاوہ بی وی ہوں یں بی یں بی اور ان توگوں سے بھی اشتراکوعل کر لیتے تھے جی سے ان کول سے بھی اشتراکوعل کر لیتے تھے جی سے ان کرنا تھا کے ساک کا اختلاف بانکل وامنع تھا۔ ایک مرتب کسی شہری یا دینی سلے یں ثابت یا کرنا تھا کے منکف نیالات رکھنے والے علی مشترک اب یں اشتراک کر سکتے ہیں۔ حزت مولانا ، دومرے کیا رہنا صورت مولانا سیتہ دیلر علی شاہ (خطیب معبد وزیر خال) سے ملاقات کے لیے تشریف سے گانا طشترکہ شمری کے دشغلا کیے اور اس مہم ہی مشترکہ طور پر مبدوجہدی۔

ایک مرتبہ (فالب سنالیہ میں) اس زاد کے ایک میلان وزیراعلی پنجاب نے خاکس مول پر قیامت
بریا محر دی تو حزت مولائ نے نقطتہ جمعہ میں ارشاد فرایا کہ ہر چند کہ خاکس دوں کے نقطتہ نظر سے
بیعن صوتوں میں انہیں اختلاف ہے مگر خاکساروں پر جو ظلم ایک میلان مشکران کر را ہے اس کے
خلاف بطور احتجاج وہ بھی خاکساروں کے جرم میں بابر سے شریک ہیں۔ اس کے بعد اسی راشاطلہ
نے نود کو مخرفتاری کے لیے پمیٹ کر دیا اور کچے عرصہ جین ہیں رہے۔

استعار کے فیمن حضرت مولان انگویزوں کے استعار کو معنبوط رکھنے والے کی عام کا معام کا معنوب کے نام کا معنوب نعیت مرائی نیازہ

سیاسی مملک میں ملک یں ، وہ اکار دیوبنہ کے سخن پرو تے ۔ عبل ملافت پنابا انتقاع کے بعد ، وہ مسل عبل افراد کے ساتھ زہے کیؤی ان کا دائے یں یہ عبل غربوں کا ہم متن مربع میں افراد کے ساتھ زہے کوئے ان کا دائے یں یہ عبل فربوں کا متن مربع میں مقام میں اور مزدت کے وقت انگردوں اور ہندوں دونوں سے میں جائے ان بی فرام الدین کا یادگا جلسے میں اور عبد انتخام الدین کا یادگا جلسے میں اور عبد رفت کا مالاد عبلہ انجن نقدام الدین یادگار عبلہ میں اور عبد رفت کا رکو کا میں میں معزت مولان نے توری اور عبد معنیتوں کو جع کرنے کا کوشش کی ۔۔۔۔ انفول نے حب احکام شرع داکروں کو داشت بی معنیتوں کو جع کرنے کا کوشش کی ۔۔۔ انفول نے حب احکام شرع داکروں کو داشت بی حضور بنانے کی شوع کی بنو تے در اور شاید اب جی بی میں ہنج میں اس میں میں جنج میں ہنج میں کے نکے مولان میں کرے نو میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے نی کو میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے نی کو کے نام کو کرنا کو تابہ میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے کے نام کو کرنا کو تابہ میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے کے نام کرکے کا کرنا کو کرنا کو تابہ میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے کے نام کرکے کا در مولان کے تاب کو کرنا کو تابہ میں کرنا جانے اس بیے ہم آپ کا تاتید میں کرکے کے نام کرنا کو تابہ میں کرنا جانے اس بیا کہ کا تید میں کرنا کو تابہ کا کرنا کو تابہ کو کرنا کو تابہ کی کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کو کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کرنا کو تابہ کرنا کرنا کرنا کو تابہ

الف الاوقات حزت مولان کا نظام الاوقات بہت سے دگوں کے لیے حیات انگیز ہوگا۔

الم وہ تبجہ ہے فارج ہوکر ، نماز صبح کی اذان سے پکھ قبل مسجہ میں آ جاتے تھے۔ اور ایک نہایت کی محقر می جاعت کو جمۃ انشرالبلا کا درس دیتے تھے۔ بھر نماز کے بعد درس عام ہوتا تھا جو کی مبین وہ گفتے میک جاری رہتا تھا، اس کے بعد صبح سلم کا درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے ما کا درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے ما کا درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے ما کا درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے ما درس ہوتا ، اس کے بعد سبی اسے ما کا درس دیا جاتا ، شام کے بعد اس دی جاتا ہو اس کے بعد ما کا کورل کے طلبتہ کے لیے درس دیا جاتا ، شام کے بعد اس دی جاتا ہی اس کے بعد کا کورل کے طلبتہ کے لیے درس دیا جاتا ، شام کے بعد اس دی جاتا ہی اس کے بعد اس دی جاتا ہی اس کے انتظامی امور طے کی کرتے۔

ارت انشد کی لوگ تھے ، ان کا مارا وقت اللہ کے لیے وقعت تھا۔ انسوں نے اپنے کام کا کبھی کوئی مادومنہ نہیں لیا۔ فقر و فاق میں زندگ گذار دی۔ فرایا کرتے تھے میری روزی کا برجم ھو الزاق ووالقوق النی پہنے۔ خوا ان کے مرتد کو عبرین کرسے اور ہمیں ان کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ النی بہت ہونے کا موقعہ النی بہت ہونے کا موقعہ الذین کے متفائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے دید نائے دیکھ کوئی نائند کی فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے متنائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے دید نائے دید کیل نائند کی فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کے دید کیل نائند کیل کرتے تھے دیری دید کیل کے دید کا موقعہ الذین کیا دید کیل نائند کے فعائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین کیل دید کیل دیا ہونے کا در بھیل کیل دید کیل دید کیل دیا تھیں۔

## زند تی بے بندگی شرمندگی

V

أن

### علامكرات ورصابرى صاحب دهلى

ن مام طور پراس قسم کے بزرگوں کو ناسمجھ لوگ زا ہر خشک الله کا اصطلاح کا مفہوم تشکل کہد دیتے ہیں مگران کے باطن میں الوہ ہے وہ کے کے سمندر کی تمبئی تری محتی اس بیرس نے توج دی وہ باغ ہوگیا ۔ کے سمندر کی تمبئی تری محتی اس بیرس نے توج دی وہ باغ باغ ہوگیا ۔

ده منیعلم ده محت میں براہ راست صاحب قرآن سے روحائی نبغی پاتے تھے۔ ان کی تفییر کا ہر گیلیہ منشل نے بوت کے ماابی آ تھا گوشہ زہر و اتعا میں وہ شیخ احرسر نبری کے مجد دمانہ اصوبول کا جبتیا جاگا نمو نہ تھے ان کی خلوت رشد دہایت تی مالیا اکبراور نقاست طبع علی کی آئیند دار تھی - جارہ تعدّوت میں ' منزل نیا کے انا "کہ پہنچے لغیرعقیدہ تو دیر باری کی تکیل نہیں ہوتی موانا اس مغام سے گذر جیکے تھے اس لئے نبدار علم ، غرور شق اور تکبر تقریب ان کے قریب نہ سے تھے مغربی علوم سے بہرہ منداد رتبذیب الله جدید کے لبتدگان زلمین مجب کو تیرہ سوسال بیلے کی دلغواز اور پرکششش سیرت کا دلدادہ بنانے بیں ان کی لیبی ادا کام آتی تھی۔ سامل کے منح و ترش دب لہجہ کا جواب دیجے دقت ان کے ہوئٹوں برصحابہ کا خدہ معصوم انھر کرماضی کے خوابوں کی نیاب

ا ما مغزائی اورشا دول النگرک فرامت انہیں درولیش مجا بدحضرت مولانا عبید المندن حی علیا لرحمتر سے تمرکه شففت میں ملی تھا آ ملے قدیم تفتولت اور نے نظریات میں ربطہ پا مُدار بدا کر نے کے لبد مذہب وسیاست کے انتزاج سے اسلام کی عالمگر پ ہ ندہ نبوت ذائم کرتے دقت انہیں کوئی دقت بیٹی ڈائی تھی قرآن کی فعریت تا مہ سے انہوں نے دندا بی زندگی کے ازمنہ نولاٹ کے تمام میائن کواس طرح سلھنے رکھاکوکسی کومجال ِ انسکا رنہ ہوسکی۔

ان مح معبار صداقت کی بلندیاں اختلافت عقائدگی لیبتیوں سے بہیتہ دور رمیں دُہ فنو وں کے تیروں سے دنوں کومجروح نیس کرتے تھے۔ اصلاح زخم ملت کے لئے "دلنو مشفاع کومرلفن کی طبیعت کا آبار چڑھاؤ دیجہ کواستعال فرط تے تھے رہی وجہ ہے کم محجر مبسیا آزاد نظرت آدمی می اُن مے مقائد واعمال کو اسلام کے سیٹے عقائد واعمال کہنے پر مجبور ہے۔

میری زندگی کا بیشتر صدارباب مانقا صریختب دروز کا جائزه لیتے گذرا ہے میں بیرانِ وم اورشائع فرلفنت کے لیل دنہارہ گہری نفود سے ملالعدکر ارائموں ۔اس سفرمبات سے تلنح تجربات ایک طویل کیا ب کی تعینیعت کا تعاصنہ کرتے ہیں ۔کشائیٹ غیم روز کارنے فرصت دی قرم کے ملکوں گا دہ عجیب تاریخ عبرت وموصطلت ہوگی۔

حضرت مولان المحدعلی صاحب کمیشیخ الاسلام مولاناحیون احدمدنی فاتم المحدثیبی عولانا بیدانورشاُه کودیچرکواوران کی میلتی مجر تی زندگود کوئرہ کو چھے وہ اسلام طلاح اُج کی مبراعا لیول کے اندھیروں میں تقریب گم ہوچکا ہے ۔

بین نے تعدون کی عقل وخرد سوز مشرقی کا وہ ما حول آئے گھر میں دیکھائے جہاں عنی "کی حرکا ت در میرسٹری جاری کرنے کی کی کی مجد نہیں ہوتی میرسے آباؤا جواد مدفنا نی الوسول "تھے۔آنہو لانے کہی علمائے حق کے افدارات کو کا فراز اندا زسے نہیں سٹندا در ذکہی جائے تنقید کی ۔اس لئے سلامتی طبع کی عنبک لگا کر حب میں نے ان اکا ہر کی "حضوری "کا نشرت حاصل کیا تو جھے دہی سکون ملا حملی میرے لئے ضرورت تھی ۔

بروگ بردان شمیع بوت مقے اس لئے " نتو درا کو نگارٹ کا انہیں ہوش ہے کہاں تھا "عثق " امتعان کا و محبت میں فعا ہونا مان آ ہے دومرول کو کا فرکھنے کی فرصت ہوش اسے میشر سی نہیں آتی ۔۔

ہے دومروں گوگا فرکھنے کی فرصت ہوش اسے میشر سی نہیں آتی۔ مولانا احد مسلی صاحبؒ اسپنے زمانہ ہیں سبرت اقدس کے مبلغ جدید تقط سرنے لایں اقعا کی مبلال ، سالکین کا جمال اور نظیر شنامیان رمول کا مزاج شامل تھا۔ آپ انہیں مرّدہ کہ لیجئے گریں مرتے دم مک یہ کفرعقیدت وملوص گوارا نہیں کورسکیا۔ پ

### مخلوط تعب يم

میں یہ عرض کیے بغیر منہیں رہ سکتا کہ طرابغۂ تعلیم میں لبعن نقائص البیے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اعلی اخلاق بیدا ہوئے کے بریاد ہوئے کا خطاہ ہے 'شُلَّا نوجوان رہے کے اور لڑکیوں کا کالمجوں میں اکھے تعلیم بانا 'کنواری رہ کیوں کا کارسنگھار کر کے عمدہ بہن کر نوجوانوں کی کلاسوں میں بھٹنا 'کیا ان طریقوں سے رہے کا ور رہ کیوں کے اخلاق خواب ہونے کا سحنت خطرہ بہیں ہے ؟ بھٹنا 'کیا ان طریقوں سے رہے کا در رہ کیوں کے اخلاق خواب ہونے کا سحنت خطرہ بہیں ہے ؟



Shah Manzil
DEOBAND, U. P. (INDIA)

المن المجار المراس الم

المنسورية و

رافی نے دیو بند کے ایک اخبار کیلیے اپنی مدواد حیات کے اہم ایم وافعات حذرا عمر فقد کو آواز دیا اد کانا کے کہی ہے اس مدیل معنون کا بات آئ قسلیں ٹائو ہو بچکی ہیں ۔ اپنی زندگی ہیں جن علا میں معار تو تی بید موران بالا احد علی ما حب رمخرالا بر کے تعلق میں اس رو وا د جیات ہیں دو مفقر معنون آئے ہیں ۔ معزت مولان رفتہ اللہ علیہ سے میری جم وافعیت با کے تعلق میں اس رو وا د جیات ہیں دو مفقر معنون آئے ہیں دی ہے ہے کہ حزت مولان رفتہ اللہ علیہ اور ان کے برئ ما ہا محر اور صوفیت سے سام میں اس رو وا در ان کے برئ ما ہا میں مولان سے بران نواز ان کے برئ ما ہو میں ان میں ان میں برا میں مولان کے برئ میں مولان ہے جوان نواز مولان سے بران نواز ان کے برئ داستان ہے جوان نواز مولان میں مولان نے اپنی دولان اور مولا مولان کے اپنی دولان اور مولان کے برخ میں مولان کے اپنی دولان اور مولان مولی کے دولان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساخے بیان فرانی اور مولان کے برخ میں مولان کی برخ میں مولان کے اپنی دولان کی برخ میں مولان کے اپنی فرانی اور مولان کے برخ میں بیان فرانی فرانی اور مولان کی برخ میں برا دولان کی برخ میں مولان کی برخ بیان فرانی کی برخ میں مولان کی برخ میں بران میں مولان کی برخ بران مولان کی برخ بران میں مولان کی برخ بران اور مولان کی برخ بران مولان کی بران کی بران کی بران مولان کی بران ک

وہ قریب یں مدیث کا کوئی بڑا فادم اس ونیاے رضت ہونے والا ہے۔ مولانا جبیب اللہ مرحم مجھ گئے کہ حزن الا کی بیان کروہ یہ تجبیر نود ان ک فات سے مثنی ہے ۔ انگبار آتھوں سے مولانا۔ ابابی کی جس سے اشے اور سکان سے باہراً پر جاکررو دیتے ہیں جی امن وقت مٹرک پرچگ اڑا رہ مقال میری عمراس وقت الاسال سے زائد نہی ، جب نے مولانا جبا کوروستے ہوئے ویکھا توان سے آکر پوچاکہ آپ کیوں روتے ہیں بی مولانا مرح سے مجھے کھ بیس بنایا گر مجھے سینے گابا اور سبت دیر تک جھے پیارکرتے سے ووسرے وفن ابابی کی بہس کے بین اور مامزین سے معزم ہوا کہ مولانا جب اور سبت دیر تک جھے پیارکرتے سے ووسرے وفن ابابی کی بہس کے بین اور مامزین سے معزم ہوا کہ مولانا جب اس فرابا ہی نے ہمری مون سب میں اقتال فرہ یا مولانا کے اس فوابا کی تغییل میں ان معنا بن بین ہیں آسک افسوس ہے کہ بیری محت سمی خواب ہے اور مجھے معروفیت آئی زائدہے کہ اپن اس دولان موابات کی تناویہ مولانا کے مولانا کی بیاری کے اور میں برسد مضایق بھی معروفیت آئی زائدہے کہ اپن اس دولان کے اور میا میں دولان میا ہوں کہ مولانا میں مولانا احراقی منا صب کے متعلق اپنے ساتھ اور اس کے اور ایک مولانا مولانا مولانا میں مولانا ہے مولانا کہ مولانا میں کو میا ہے مولانا میا ہا کہ مولانا مولانا میں مولانا احراقی منا میں برسے دولوں منا بین کانقل فرانا الدی کو جب ایس کے متعلق اپنے ساتھ اس کے اور ایک میں اس میں کے متعلق اپنے ساتھ اس کے اور ایک کان میں کو تا ہوں۔ کے متعلق اپنے ساتھ اس کے اور ایک کان میں کو بیا ہوں۔

رسر لنون، تو

مولانا احمد ملی میامیب لاِمورکے کشینج التغییر اورٹین عربتیت نفے ناہوریں ان کاچٹیت ایک روکشن ہوا غ کی متی جس ے پارا لاہور اور سارا پنجاب جھٹا ، را اہم وس نیدرہ برس ہوئے ان کا انتقال ہواہے لاہور سے مشہود پیشرفیروزشزنے ان کی منعل سوانے عمری ممیان سے در ، نسل ا تنبار سے سکے تقے مولانا عبدالندستدی سے قریبی قوابت میں اور ایس میں خبال ور ہے کہ پہلے مولانا مبالی مندس کا ما جزا دی میں ان سے مندب تیں سناہے کہ مولا عہدے نظارة المعارف وہل ک فدات سے سبکدوش ہوکر ، جب مولانا سسندمی ہیں اس اوار ہ کی خدمات سے مبکدوش ہوکر تڑ کیہ شنے اہند سے مسعد میں کابل چھے گئے تھے ہوریں بڑی ہے سروسانانی کے ساتھ اپن رندگ اور اپنی تبلینی جدوجہد شروع کی لاہوراس وقت برای عقائد کا مرکز تنا اور ووسرسے حتبی مکے اور ان کےبردواں بڑی اتلیت پی تنے مولان احد علی نے سجد لائن جوان خال پی ورمسس قان اوربین کام کا آغاز کی شیراندا له دروازه میں ایک سعدل س کوٹری میں ریائش امتیارک بس یہی کوٹھری ان کی اور ان ے ال دحیال کا حکن نئی اس کوٹٹری سے ساتڈ کو لُ من ثّغا نہ سائبان زلم ورجی فانہ نئا اور نہ عشنی نہ ۔موانا ون ہمرسجد پیمعمق رہے امدا کو اگر اپنے اہل رحیال کے ما تھ اس کومٹری میں پڑ رہتے کی نے بینے کا انتظام ہی حول تھا اس بیے کرخود و المأنُّنَ آور كمب وایا مولانا سے مامشید نیال بیں ہمی نہیں تھا۔ اس نرہانے كا واقعہ ہے كہ مولان مشعر پر طور بر ، پیار ہو تھے، ہ کا کو تاکر ہو باکل ناسمید تنا اپنی نوابش سے ماہور ہے کس بڑے ڈاکٹر کو بالبا جاب سے ،،۔،، برس بیلے ،م روپ یں یہ تھا، ڈاکٹر اپنی موٹرسے اٹرکر جب اس کونٹری بیں بنہا نو اسے ماحب خانہ کا میشت کا اندازہ ہوا گرہ بھے درگوں بی نرافت اور اچے اخلاق کی کمی ندھی اس نے توجہ سے ساتھ مولاناکو ویممارنہ میں مانگی ، اور نہ دواک قیمت سرانا ہے ا مراریمی کیا ارد ابی میں اور دواؤں کی تیمت ہے، گراس نے اپنے اخلاق سے مولانا کا خدرت کی ادر کوئ مواوص قبول نہیں کی، مولانا المالعان اور رات مو معزب عشار سے ورمیان وئن جان فال کی سبحد میں قرآن شریب کا درس و یہ نقے ورس کی خصوصیت م ہوتا میں کم منقر ہوتا ، مگر اس میں ربط آبات. فرآن سے مفہوم ومعالیٰ کا صبح بیان اور معزن شاہ ولی اللہ سے بھری روشنی میں فُواَنْ تَیْمات کی تشریع ہمدتی متی، مو لا، چھے حنفی المسک تھے ، گر اپنے درس اور اپنی پوری زندگی بیں فہتی ، نشہ نا ن کا نہ وکھ فرائے تھے اور نہ ان پر زور دینے سے ، میں وم بھی کہ اہل مدیث ، بعی اور اہل قرآن سب مولان کے اردگرد جے رہنے الا کے درس یں کا نے سے پرونمیر، اخباروں کے ایٹریٹر، ریوے، بنک اور ڈاکا نہ کے ملازم، بڑے بڑے دیٹر، تیلم فینہ الله ادر ما) اُدی میت شرق سے شرکت کرتے تھے ، مولانا کا اعوب نہم اور ان کی ممیت سے اٹرات کچہ ایسے تھے کہ ماموی کے ساتھ ، ی وہ لینے فی طبین کو متاثر فرہ یستے متے ، اور بڑاروں آدمی لڑے جگڑے، اور بحث و مباحث کے بیر یکے حنی بن کر تخفظ ممرکا ٹایری کو لک پروفیر کولک ہے ڈر اور کو لک ایٹریٹر ایسا موجر مولانسے منا ٹر ناموا ہو اور اس نے مولانا سے یہ ر معلی اور وین شورر نه یا یا مور

مولاً اسیایات سے پواٹھنٹ رکھتے تے ، کئی مرتبہ کلی تزیکات کے سلے بیں انہیں طویل قرید و بندکا بانا ہی کر، کا آرکی کٹیمر، ترکیک آزادی و فیرویں مولانا جی ہوانہ خان کے بان خال ہوئے ، مولانا کا کال یہ تما کرسیای مشاعل میں ہی جو دی قرآن کی منبر تر ہے۔ بجزان و لوں کے جرآپ کے جیل میں گفتر تے ہے ، آپ کی مبحد تر جر قرآن

کے طبہ اور ذاکرین و تائین سے جری مہی تھی جینہ علاء تبد سے آپ کا علاقہ بہت تدیم تھا۔ اور پنجاب میں آرین ایک طبہ ایران واجوں ہیں سے سے مولانا کی سٹیت بہت ماوہ تھی ، دا جھی بہت کمی رکھتے سے کمدر کا کرنہ جُجار کمی کمدر بی کا عاربی ایران سرتا سرحفق و ، انجر بحک مبروفنا عت ان گار کمی کمدر بی کا عاربی ولا ہورنے بزاروں اور لا کھول رویے مولانا کے تدیموں بیں ڈالے گراس مرد باخوانے کول ایک لا عیش و عورت میں نباہے کہ کمی بیک بی اور عمرہ کا ادام یون و عورت میں نباہے کہ کمی بیک بی اور عمرہ کا ادام یعیش و عورت میں نباہے کہ کمی بیک بی اور عمرہ کا ادام کمی نباہ کہ ایک انہا کہ کہ کہ بیا ہے تا ہوئے ایک میں نباہ کہ لا ہور بیں شیخ محمد سید اون کے بہت بڑے تا ہوئے ، ابنوں نے مولانا کی انجر عمریں ایک ناز کمی نباہ کہ اور عمرہ کا دام کی میں ایک ناز اور خواست کا گراہ اور عمرہ کا دورت کی تعالیٰ ایک ایور عمرہ کا دورت کی تعالیٰ بیا کہ دو تواست کا گراہ والے بیا ہے میکان جو کہ کہ دورت کی دورتواست کا گراہ والے بیا ہے میکان جو کہ کہ دورتواست کا گراہ والے بیا ہے میکان میں رہائٹ اختیار کرکھتے ہیں جھے یہ خواست کا گراہ والی میں میں میک ہے یہ خواست کا گراہ ناز کہ کا دورت کی دورتواست کا گراہ والی میں رہائٹ اختیار کرکھتے ہیں جھے یہ خواست کا گراہ تا کہ ناز کا تھا کہ کا دورت کے تا کہ ناز کراہ اسے نوال کراہ کہ اور میں اور صاحب ل شخط کی تا کہ ناز کراہ اسے نوال کرنے کا مت کو ای سے بڑا نا کہ دورت کے تا کہ دورت کراہ ناز کراہ اسے نوال کرنے با عمل سیخ ایس اور صاحب ل شخط کراہ ناز کراہ ا

ا باجی رحمت الله عبد د صخرت بننج العر مولانا الورشاه کیمرگ کے حفرت مولانا بطور خاص عبدت مندخ العراسس واسطے سے احقرے بڑی شفقت فر ماستے تھے، بیں تقیم سے بیدے جب کسی لاہورجا تا تو مولانا کے بیدا صرور حاصر ہمانا، اور وہ بے بناہ عبت وشفقت کا ساملہ فرائت اس طرح جب کبی وہ ویو بدتی تیاہ فرہ ہونا تو صرور حاصر ہمانا، اور وہ بے بناہ عبت وشفقت کا ساملہ فرائت اس طرح جب کبی وہ ویو بدتی تیاہ تو مزور ہمارے گر بر مدم رخبہ فرائے، اور ایک آدے وقت ما حصر تناول فراکہ ہیں نوش اور عزت کا مرقعہ وستے ہتے۔

جہاں یہ۔ میارخیال ہے مولانانے وبونید میں تعلیم نہیں یا ئی نئی گر سب ہی علاء دبو نبدسے ا ن کے گھرے روالا تھے ، اور وہ ول سے سب کی تعررومنزلین خرمانے تھے ۔

### الجمن خدام الدين كيرمالانهطي

ان عالم میں سیل بھے ہیں اور مقبول ہیں۔

مراناس انجن کا مالانہ بلسیں فراستے تے جن کی خصوصت یہ ہوتی تھی کرمولان مک کے ہمتی روز کارعمار کو رہ کہ ان کا موقعہ متا ان اس بی ویاتے اوران کے ورس مدبیت و فرآن اور ما لما زمحواغط سے پورسے پنجاب کو متغید ہونے کا موقعہ متا ان الدن میں حفرت ملا مرسی حفرت ملا مرسی ہونا احد میں میں حفرت ملا داللہ تاہ بخاری اللہ میں اللہ میں ماحب وال بچرال والے مولانا جیب ارجی مخالی، مولانا مشہر احمد ما حب عثی نی، مولانا جیب ارجی مخالی اور پنجاب کو اس مالانہ بلسے کا تعدید انتظار رہا اور پنجاب مورث اہل پنجاب کو اس مالانہ بلسے کا تعدید انتظار رہا اور بنجاب مورث اہل پنجاب کو اس مالانہ بلسے کا تحریل ماحب بلور خاص اپنی مسجد میں بناوں خالی مولانا احدیل ماحب بلور خاص اپنی مسجد کی براروں ملا راور عوام اس موقعہ ہدلاہور میں بنج ہوتے مولانا احدال ماحب بلور خاص اپنی مسجد کی بران خالی مولانہ میں ماحب بلور خاص اپنی مسجد کی بران خالی مولانہ کا میں موقعہ ہدلاہ مولانہ کی مقام کے اس درس میں معام وطلب کے مطبور ممانی اورائل فرائل مولانا خلام رسول میرکی شرکت تا ان الفاظ میں خاری کی دن کمک پلٹ پنجاب کے مشہور ممانی اورائل فرائل مولانا خلام رسول میرکی شرکت بیات میں خاص طور پر حفرت ملام کے اس درس کا اور مورسفت وابل تلم مولانا فلام رسول میرکی شرکت کا ان الفاظ میں خارکی ہے کہ۔

و مہر صاحب سے مجھے کہا کہ حزت علامہ بید الؤرث ہ کشیری کا درس بخاری ہے سامک ما حب چلے ا اس یں شریک ہوں اللہ کی بارگاہ ہیں ہیں کم ادا کم یہ کھنے کا موقد سے گاکہ ہم نے اس ز النے کے سب سے بڑے محدّث سے معدبیث منی ہے ۔''

#### دمن وكايت معتف عدا لمجيراكب،

Jesi Munde

میں ترتی ہے جو انگریز نے مسلانوں کو سکھائی ہے شلا پہلے صبح کا ناشتہ باسی روٹی ادرمگن کے کرتے کے اب ناشز توش حالے ادرمکمن جر حیری سے توشوں پر مگایا جائے ،اک پر ک کون س ترنی نصیب ہوئی ہے ملکہ پہلے سے تکیفت مہت ذیادہ بڑھ گئ ہے۔ ویرے اعظ کر بیلے م 2 جائے پکانے اور بینے کے برتن مانجھنے کھر ایک جلایتے یانی پکا کر اے دم کیجے ' مجردورہ کرم کیجے اور اسے بٹیروانی می الگ ڈللے میر شکہ دانی میں جینی اسک فال کے کر رکھنے ' میر ڈبل روقی لایئے یا منگایئے میر اس کے محرف کھے میر انہیں آگ بر گرم کیجے ، میر هری ہے ان پر مکمن مگائے۔ یہ ترتی یانۃ اوگوں ا ناسشة ہے ۔ اس ترتی یا نتر ناست میں اندان میں مگاہے منت کتنی کرنا پڑتے ہے ؟ وقت كتا مرت ہوا ؛ روپ كتا كر مرت ہوا ؟ مير ان سارے تكفات عقلمندوں کا متفقہ فیصلہ کی ہے کہ باسی ردفی اور مکھن کھانے سے جو نوجوانوں میں طانت آئی ہے کہ پڑے قری میکل ، تنو مند ، لمبے قدالا چولمری بھاتی والے نوجان پیل ہوتے سے اب وہ طاقت جائے اور 🖍 توسش ہے ہرگذ پیا تہیں ہوتی۔ اب تو لبقول حصرت مولانا سبد عطاء الله شاہ صاحب بخاری مجل کے اللہ نوجون کے الوقان کی بھیاں ہیں۔ کمریکی 'نازک اندام ' ہونٹول پر پان کی شرخی ' منہ میں بتلا سا سگریٹ اور ہاتھ 🕊 حیری ۔ ہے انسوں صد انسوں عاقبت نا اندیش ہوگ ادر شقل کے اسے اس کو ترقی کہتے ( ملفوظات طيبات صنه) انالِسُ وانا اليه راجعول !

(6) - 100 per 2 stale to مرام الا كون الريادة مرافع الفي المرافع مِنْ فَالْمُ الْمُنْ مِنْ مُورِ وَقَ عِلَى مُنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عامان والله المن داخل ميذك تنالم ين ورا الريار كوانه الرسرة و للمرود المراس مرد ورار ما مام رس وبدا فترسن كويور د المعرس والالالال عروا ما الاس العرام من ولا من ولا من المن المناس المن المناس الم despiration of the suiting 1. 4. 5. 10 (11) (11) (1) 1 3 KE SOL ( Jung CX

كينه والمص فدرع كماتها كدر " مِن تعارے درمیان دوجیزی چینی جارہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا فالواد فرنبوت اگرتم ان کو تھامے مرموسے لوگرا فہیں ہوگے" ای ارشادنا می براگردی دری کامشور مصرعه در ایاجائے بین . . . . بری قول گرجان بازم دواست توجان سپاری کامظامره کسن مديتي نوبوكا واقع حال بوكا - بوده موسال كاطول عرصه اطلاع دينه والے كااطلاع برگزر ديكا مگراس ارشاد كى كمرا كى كيرا كى برتجربات دستادائ نتیجیں غلاکو لی الزام عارفہ میں کیا جاسکا اسلام کے مرکز جیل کی جانب سمٹ سمٹ مرآنے واسے ان بی دوجیزوں سے بنیاد پرستھ الدنظ ۔۔۔۔ اس کے بندے مکے درمیان اس مضبوط معاہرہ (اسلام) سے کشنے والے مبی اِن ہی غیا دیں تھے ۔ اس ارشا دکی جامعیت اس طرح صاف اور وانج کرقرآن میں مؤمنانہ زندگی کا جربورمنونہ ہم میر نجایا گیا ہے اوراس منونے کی عملی شکل وصورت بنوست کے دور مان عالی کی جلی تھے آلی صور اول م ہے ۔ اگر کہی اس عنوف کے مفوم میں وسعت پیدا کرنے ہوئے اس ایک لاکھ کے جم غفیر کو بھی ٹنامل کرنیا جائے۔ جس کی قیا دت تفرخا صدین رضی الند عنہ سے مشروع ہو کراس دم فدسی برخم ہوری ہے جو بعنوان صحابی اس دنیائے دول سے سب سے الخیرم ا باتعال وال تها ـ اور پيركو ل وجنهي كمتوو بالخيرالفرون كومي عنوني واخل مذكر ساجلت اودكياما نيه كهيمواس عهدتك الناساني علماءكوشال دكاه بونص مدیت و قرآن تبوت کے کاروبارکونی نہ ہونے کے باوجود صبع اذ ل کی کھنچ کرنے جائیں گے ۔ نواس تفقت آمیزارشا دکی وستول، ا کے۔ طویل تاریخ بطور دشیقہ موج دہوگی قرآن کا استعال اس جا عدت سے جی کیا جھوں نے میٹربیٹیرشجاعیت وعلمبردارمبدان بساست بر عَمَّمِ النَّدَوبِهِ مَعَ مَقَا بِدِينَ إِي مُكْسِت كُوفَعَ سے بدلنے كے بيے ان الحكم الااللہ كہنے ہوئے مفدس حيفؤل كونيزول بربلندكرايا تا انبوں نے می قرآن کے سے اپنے حن کرواد کا جواز واستعنا دیے ٹی کیا ۔ جوبعد خلفائے واشدین ایوان اسلام میں زیروشی گھس آ سنے والول کے ب ركادت كاكام ديد رب نع عزص كراسلام كالسلال الديخ فراك كي عظوامتعال كى ابك بناك اندونها كي ووقول كى نقاب كشال أر والی اریخ سے ۔اور ٹھیک اسی طرح " عشرت "کوامام بنا لیبنے میں ۔اکیسسچا دیکا طرزعمل بھی موجود سے اور ایک اقتص متعن کر واریمی سینا ٹالا ان کے جگری پرمساہزا دسے حضرت جمین رضی السُّرتعاسے عندکی محبست میں سرخارجی فرنے نے اسلام کی رسوا لیکا سا مان ہم مینجا یا ہے ال جوصدیوں سے جائے فانا کا بدنزین مظاہرہ کرد اے کو ان کہ سکتا ہے کہ ان سے دل ودماغ کے منظر روعتوتی کے مجت نے اُق آلا نهيں يگركم بيعلط نقوش اس مخلصات و دبيرتعلن كى صحح تصدير سے بو كئے والے نے اسپے تمركورن والصدر ارشا ديں جا ہى تھى۔ تمام بي محايع الدُّعليم المعلين كوغاصب است كرت بوست ياعضب كَ كاروا نُ مِن شركيت مجعة بوست طعن وينع كى زبان كعول وين محدرسول اكرم عى الدُّ والم كے سرائيد بدایت ارشاد كى كيل ہے بين تيس مجھاكہ بوش و واس كى سلامتى كے باوصف شيعيت كے طوباركوكو كى مي كيا يكامسلان ا مسكل وعودت مي تول كرف كے بيے تبار بوكا حي كا موبر إسلالى سال كے يہلے بہيز كد بہلى دما ل مي ديكھنے كو ملا ہے يسيندكوا افز س و ورف یون در است می عدت کے لیے بلا جھیک طون وٹین ان دس دنوں کی ایک دل دوز سرگزشت سے زیا دہ اور کھیاں الل ے کے عنوی کے عنوان پریرسب بھے کو سنے والے اس عنوان سے اسلام سے کٹ رہے ہیں اور دو میری طرف یہ بھی ویکھنے کہ انقران لاک مردون میرد ام دایت قراردس کنا آنگراس کا مسب سے زیادہ دل اور نفویر صدیت کوئی صاف عماف نظرانداز کرنا اے الم برایت کی روشن رکھناسے بس اس شاہراہ اعظم سے نسکلنے والی ایک وہ بگذنڈی مجی ہے جس پر حل کر ہلا کنؤں کے بنبرہ و تار گھڑوں میں ایمنے کی المدني نصيب نهيں اور وہ خوامنتقيم جي مياں سے وكھا أني ديتا ہے جس برگامز ني مفصود نک مبين نے كى سب سے بڑی صفحات ہے المائي م

یں چدہ سدسال کی اس تادیخ کا جائزہ ہرگزمفصود تہیں جس میں فرآن شئاس طبقہ قرآن اور اس کے کھفان کوامام بناکردنیا کوایک بیٹی صدافت "اسے سریدی نغوں سے محفوظ کرتا رہا اورانی کمبی چوڑی تاریخ کوچندصفان میں بیسید لینامگن بھی کیسے ہے ؟ راقم انحروف توخودا پینے اورآپ کے اسی "اسپندوشان میں محصور رہ کمرجند باتیں بھی کاراً مداگر کہہ جائے توبڑی باشتہ ہوگی۔

بروان وی و مروض کامقصدیہ ہے کہ ۱۵ دور بیت کے ۱۵ دور کی اقدار نے ابنا اُن بینجدر کھ کرنام نہا د اُن ازدی کا کا گھر نفتے ہوئے علاقی کے دیو بیکر طاعوت کو بیند وستال کی حکم انی سونپ دی ۔ تو مزیب سلمان کے ساتھ تو داسلام ہی ہندوستان ہی ا اُن در دونہ ہیں جگیل دیا گیا تھے کا نات بین کو اُن وہ کو می عظم نیس اور علی دفتیں ہندو شان میں اسلام کے ناتوان جم میں جبات نازہ کا خون دیے کی کوشوں اُن میں معروف تھیں اس خانوادہ کے اہم کیر حضرت شاہ ولی اللہ اعلی اللہ مقامہ نے ایک جانب قرآن کو کو آلود و سری طرف حدیث کو قران اُن من آپ کی ہو جہ فاری اور امام مالک کے معمولاً اس کا نشری سر دہد کا سنگ میل ہے ۔ شاہ عبدالعزیزی تفاہ عبدالقا در کا اُن من کا کوشش کرمیا تھا ۔ آپ کی نظریں ایک لمبا سوچا بھی امنصوب یا منزل سے ہیں کر روز ن دواں ہو نے کا ہر در دا اور کی گائی و کی اُن کا کو کو و کا اُن کا کو کو و کا اُن کا کو کو کو اُن کی کو کو اُن کی مجلوہ کی نظریں ایک لمبا سوچا بھی امنصوب یا منزل سے ہیں کر روز ن دواں ہو نے کا ہر در کرام نفا ۔ وان کے ابلے کا کوشش کرمیا تھا ۔ آپ کی نظریں ایک مجلوہ کینیوں میں دکی کے ولی اللّی خاندان کی منصوب بندا کی کا فران در کا وان در کا وان اسلامی کا بھی کو ان اور واسلامی کا وان در کا وان اور کا وان اسلامی کا بھی کا من اور دور و تو در ایک وان اسلامی کی کا من اور اُن کی میلوں کی نظریں ایک جملا میں کیا کہ کیا اس کا فیصلہ کرنے کے بین فریے بقریے گا واں در کا واں اسلامی کیا کہ کیا اس کا فیصلہ کرنے کے بین فریے بقریے گا واں در کا وان اسلامی کیا کہ کیا اس کا فیصلہ کرنے کے بین فریے بقریے گا واں در کا وان اسلامی کیا کہ کیا اس کا فیصلہ کرنے کے بین فریے بقریے گا واں در کا وان اسلامی کیا کہ کیا اس کا فیصلہ کرنے کے بین فری کیا کو ان اسلامی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گائی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا گائی کو کیا گائی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو

و مانے میں اکفیں آو بتانے کی چندال صورت نہیں دیکن ہندوستان میں اسلام کا بھٹے سے نا واقف صلفہ کے عوض ہے ا کج کا ہ شہندا ہوں ک توت وطاقت کے سہاھے جب ہندوستان میں اسلام کا بھنڈ الہرایا تو وہ کسی مغلوب نہیں خالب مفتوں ہ بکو فاتح توم کا بندیوں پر اہرانے والا پر شکوہ مجربرہ تھا بھواس کے سامتھ اسے میں مگاہے کہ بندوستان کی زیس پر موجو و مذا ہم ب مشندر کا ارال پرکٹیش و ہوت متی لیکن محصلۂ کے بعد بدیشی توت ہندور تان کے جز دکل پرتھا گئی تھی۔اس کامعاملہ قطعاً دُوُمرا تھا مسجیت ہوا ہے گئے راڈ پردگام کی کمیمتی ۔اوراپنےنصودات کوزبردستی خنوح مکب پرس آط کرنے کے سٹاکا نہ طور وط دنتی ا چالنے میں بھی مثاقل نہتی : نتیجۂ تهنددمة ن یں برطابوی اقتدار کے معنبوط ہونے کے ساتھ ہی میسائیت کی نشروا فاعدت کے بنتے اس مک کوایک کارآ مدوز زنیز علاقہ قرار دیا گیا اور پرم ن سرہے ۔ کاسوقت سے مندوستان کے موجود خاہرے میں اگرکوئی عیسائیت سے سیلاب بلاکودو کنے کے خربی پوکٹس وخروش سے مملِّ خہر تها . تو وه صرف اسسلام عقل بنيانچ مېندوستان ميں جگومگرمنا ظروں سے کارنار برپا ہو گئے جن ميں نصرانيت اسسلام سے براوداست وست لرپو ہونے مگی۔ با دری فنٹار کی ایک کام خیر پوں کے سے مولئ دھمة المند کرانوی کا کامیاب تعاقب اسی عہدی باوگار ہے۔ اور کھریہ توسٹا خیزی دلا إسوقت بمب بندوستان مي قامَ د با . جسبتك كهندوستان كما قوام نصيباسى مركزيت پيدا ندكر لى يسوسال سے ذائد پہلے مبندوستان كم مخقسے لٰقشہ واجمال واختصار کی کوششوں کے سا بخت قاریمین کے روبروہے اس کوساسنے دکھ کر ذرا سوچنے کہ شلیسٹ کا وہ پشتارہ جو فرنگ اُمْدّاد کی کمر مرلا دکر با در یوں کا جم غفیہ بہندوستان بہونچ رہا تھا۔ا*س زہرکے ہے تریا <mark>ت</mark>ی بجزاس کے* اورکیا تھا ۔ کہ توحید کے ان اساسی تصورات کواتوت

مجد معرد کی مجی تطبیری گئی صورت حال کی منگیتی سے یہ ایجربہ کارکس سابقہ تجربہ کے نہر سے کی بنا پرنا آشا تھا معدم کرنے پر تبایا کیا کہ بر برار بول کی وی جاعت ہے۔ ج دہ بندک کورساما یٰدں سے آزردہ موکر خدا سے کھویں مبی جندسائی ان سے خام کوگوادا نہیں کرتی تھیندی بات ہے کہ بیدنا امام ابو حبیف کے فقی کمتیا نکرسے بودی والتکی کے با دجودمسجدیں دیوندبوں کوقیام کی اجازت بنیں درا کالیکدا مام اعظم کارکومی مسجدیں مطلقاً آنے کی اجازت دینے ہیں بھرحال مسجدسے بکیبینی دردگوش کے ك بعد قيام را ، بيليس ايك بايس خانسك بانك قربب نفاجلس متروع موانوسامعين كى نعدا دين تقى رسال أنشده مبزيان جنس ديوبنديت كوجيلا والدين كاننون ما ہے خاتر مربوران بید سے سے مصر بوسے حقیقت یہ ہے کہ دائے بید کے نفورسے میں یہ نا نواں گھر آنا درا ن ساری ضیا نوں کا فراکر کرا ہوجا آج گجرت می کے دوس علاق میں کام دوہن کی نفت آ فرینیوں کا موجب بن جگ تعیں ۔ گھرمزاکیا درکتا دست برست دیگرسے با برست دیگرسے داج پیاپیچیآ پڑا اس سال سامیس کا تعلا سات نفی رہندسال اس کی بچر سے بعد مجھ داو بند ہوں کا دس انسان اس بلے بھلے مدرسے زام کی بات سوھی جیسے تیسے مدرسہ فائم کردیا گیا تو گذشتا سال را ن پیلی زمین برخزاں کے حکمڑ کے بجلئے ہمار کی شمیم دیگر بزیاں گھومتی ہوئی میں ریجائے نفرت کے محبت ، می صمت سے مالدوض موافقت دیکھنے ہمی آ گا۔ جلسيس سيكرون كالجمع تعادادر راكب وافعة ويه ودل فرش راه إصورت حال ك اس انقلاب برسي ف ايك كماك برطوى سے يوج اكري تبديلى كس طرا الا تواس دیدہ درکاجاب نعاکر آپ کے مررسے ہمارسے بچوں کوبدلا بچے ماواں میں نبدلی کے موجب سے اورصنفِ نازک نے ہمیں انقلاب برمجود کردیا-بہے وہ مدرسہ کی طاقت جس کافزاد مولانا فاخری مرحم نے کباتھا حفرت شاہ ولی النّد کے عدرمہ کے حدود انز سجانے کے بیٹے ہمنا عدت کویلا چرزا ماست يمي قلم بندكر ابرا

انجالا جائے جواسلامی معتقدات میں قوام کی جنیت دکھتی ہیں ما ور بہی وجہ ہے کہ معزت کی اعمد مشہد علیہ الرحمہ ہے وابستہ تحر کیے جہا کے دہ برب ترجہ کی جہاں کے دہ برب ترجہ کی تو است میں برنے ہے اسکے دہ برائے ہے اسکے دہ برب ترجہ کی برخیرت شاملی میں برجہ کا کور میں ہورجہ وجہ دکا ایک نیایاں کو وارجہ معنوطا نمازی نمایاں کی وہ ولی الہی خانوا وہ کی مسود جدد کا ایک نیایاں کروارہ ہے۔ عرضے کے حضرت ناہ ولیا لند اللہ میں اسلام کے احیا رو نشائت نانہ کے لئے وہ کوٹ بین انجام دیں ہو برندوستان کی تاریخ میں زیرن عنوان میں اسلام کے احیا رو نشائت نانہ کے لئے وہ کوٹ بین انجام دیں ہو برندوستان کی تاریخ میں ذرین عنوان کی مادیس کے دورت میں گھے۔ انہ کی مادیس کے دورت کی مادیس کی مادیس کے دورت کی مادیس کے دورت کی مادیس کی مادیس کے دورت کی مادیس کی مادیس کی دورت کی مادیس کی مادیس کی دورت کی مادیس کی مادیس کی مادیس کی مادیس کی مادیس کی دورت کی مادیس کی دورت کی مادیس کی دورت کی دورت کی مادیس کی دورت کی مادیس کی دورت کی دورت کی مادیس کی دورت کی دورت

راتم الردن أو يوم كروا منا ول التدرهم و على التدريم و المارك براعة بوت سيلاب كورد ك كسلط فرآن وحديث بم بجرور مفالركما والكري غلط م مرا موں تو مجے بنایا مائے کمخودشاہ صاحب کی تغییر فرآن کے بعد فاری ہی ہی تغییر عزیزی کی کہا حزودت تھی۔ اورموضح الفرآن کے بعد شاہ رقیع الدین لمزعِ م ۔ کے بے ایک نے ترجر کا کیا حاصرت ایر سے ملے بناہ ملم کا ظہادکردہے تنے ۔ یا نوابی نخوابی قرآ نیات میں اضا ندمرف نمیآ آخرت بلودکریہے کھے۔ اور بعرکیایات متی کاسی تحریک کے امام سادس مولینا محود حسی المعروف بشیخ المصند نے مال ک امسارے کے دوری قرآن مجیرہی برسی کاکشس آلینے ا العنوري قراروي ان مربوط وسلس كوشش كو بخت والفاق ك فبرست يركب كمه طاخل كيني كا ؟ خدا جانے ميں قارتين كو يحقيفت سجھا سكوں ؟ جياكي ۔ مومرے اپنے دمانایں بیعظ ہوستے ہوں ۔ کرقرآن وحدیث پرجو محنت ہندوستان یں گاگئ کرقرآن کے تراجم ، امسس کی تفاسیر نواز وحواضی، پڑھانے کے 'نے دہ**س کہیں مجالے کے لئے مسجدیں شبی**ڈومبرے گاہی وروس قرآن کوئی بلادجہ بانت نہیں ۔ اکمہ ایسا منصوبہے جسکی گبرائ وگیرا<sup>ں ،</sup> بلاشا ئرچکلف ڈکٹرتبار ملک<mark>ے جانکتے ہیں بچریہ قرآن کی تغییرہ ترتم کا سسلااموقت بجی کبوں افقیار کیا گیا جب دیکستانِ سندھ کا کب</mark>ب بیداد مغز انسان اجینے اسستال کی جانب ۔ اُسٹاکی پرسکون سسیاسی ذندگی میں تمقرے ہیدا کرنے کے لئے ا مودکیاگیا تھا ۔اگرمونے سیاسی بلچل پیدا کرناہی ہیٹیں نظریتی ۔ تویٹینے المسندعلیہ الرحمة ،موالمننا الميريدالد مندهي المغفورسے اس مقعد كے لئے كوئ اوركام بھى تو ہے سكنے بھے . بھريد كهرجي آب اپنى جاں نہيں بيا سكتے كدريشي رومال كى تحكيب باہاں عنور کونظر جسسے بجانے کی یہ بمرسم تھی اگر ہر کھنے گا : توامس پریرسوال کیا جا سکتا ہے ۔ کہ اپنے پرنر دش مفا صدکوستور رکھنے کے سئے ووسری صورت بھی ے پیاپیاد کی ماسکتی تقیں ۔ آخر قرآن کا ترجمہ و تعنیہ بی اس کام کے لئے انتیاب کیوں ہوا ؟ اور بیھی صفِ قادئین کے ذہنوں ہیں اس حقیقت کوا تا دینے بُولاً إِلَي كُونشش بع بجرميلا بنا ابك يقين بعد ورنداتم الحرون كه يف توشاه ولي الشّر قدس سرة سے مد كرمولن احمد على صاحب طا علمبُ زاة ك نے اور اللہ اس باکرچ نبیادی کام یا گیاہے ۔ وہ اس درجم الوطب كداگر ایك كورى بى درمیان سے ٹوٹ گئى توان اكا بركے مساسى كا دراسل بعكرما بنكا . بهرجال مولاناا ممد على صاحب مرحوم جن ك شخصيت وكردار برشكستة تلم يه ايك ناقص مرقع تيار كرريا ہے . ان كے علوم وكمالات اور ا این انگ شخصیت کے دید وزیب و دل ا فرور مدو داربوکسی شفا ہی طاقات کے تیج میں خاکسار کے مشابرات نہیں ہیں ، غالباً المسافی میں جب یہ ر برا انتقیر تقرابنی مالدهٔ مرح مد کے ساتھ زندہ دلان بنجاب سے سدا بها داور سرسیز مرغزاد لا مجوویں تقیم تھا۔ توا پنے ایک غزیز محمد سعید صاحب ر

مروم کی معیت میں ایک دوز عقر تا مغرب صفرت مولندا احمد علی صاحب کی پرانوا محبس ما عزی داریا بی میری سعاوت کئی کم منی کے حبی دورے ان وقت گزرد یا تفاط لول عرب کے اس بیٹ مولندا کی مرح م نے بیاں مولند کی اس بیٹ مولندا کی دیشن مبالک کا طول دو براز ان محب معنوط ہے۔ اور فراکوہ اس بھی فراموش نہ کرسکا ۔ کم مرح م نے ایک رقم اینے گریبان سے متعمل اندوں فی جدیب سے شکال کو سرب بے بھیا بعث اکہ بیر دوال تھی ۔ اور یہ معلوم ہونے برکہ والدہ مرح مربری مین کے سابھ میں ماجی میں ۔ ایک دوز ان سیاس مدموکی الگریں ہوت تو بیر قبال لائن اور امرس پر دیکھے ہوئے برکہ والدہ مرح مربری میں کہ بات سے مرح م کے اضاح و ملہ بہت کی برکت ہمائی کے اس میں مورک کے اور اس میں بردیکھے ہوئے ہوئے کہ بات سے مرح م کے اضاح و دمین اب ہی لذت اندوز ہوئے ہیں۔ ایک مورک کے افران مورک کے افران میں مورک کے افران مورک کے مقابلہ مین برحال کم ہم کے مورک کے افران مورک کے مورک کے افران کو بھی مورک کے مورک کو مورک کے مورک کو مورک کے مورک کو مورک کے مورک کو میں کہ دیا ہے مورک کا مورک کا میں است کا مورک کے مورک کا مورک کا میں کا دیا ہو دورک کا مورک کا میں کو دیا ہو کہ مورک کو مورک کے مورک کے مورک کا میں کو دیا گورک کو مورک کا کر مورک کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کا مورک کا میں کو در کا مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کو مورک کے مورک کا مورک کے مورک کے مورک کا مورک کے مورک کے

### 

ظ - کمال گیا میرانچین خراب کر کے فیے ۔۔ <sub>۱۲</sub>

آغ بی سے سرا و نیقہ ہے جب میں مولانا فیکیٹا گئد مندھی کاس تحرکہ کا خوناک تریں انسان با ودکی ہی نہیں بلک کوایا گیاہے۔ اس مجا برجلیل کاسینہ بنا انقلاب آفری جذبات کا طوفان بنا ہوا تھا۔ اس سے کلی ہو تی ہوریت طلبی کی ارتعاشی صدایت مولانا احساس میں شروع ہی سے ہونے لکی ارتعاشی صدایت مولانا احساس میں شروع ہی سے ہونے لکی اور مہت جلاس ندھی مرحوم نے مولانا احمد علی مرحوم کی شکل میں ایک جبتی جاگتی شخصیت نے باب کی مرزین کو دیدی اس طرح اہل نبجاب کو محفرت شاہ ولی الله ولی الله بردانتہ ملی مرزود کی ایم سے میں ان تعقودات سے واقفیت کا براہ وراست موقعہ ملا ہوا کسس مربودا تحریک کے اجرے نقوش تھے بھے لا ہوری ایک مرزود کی ایم سے قرآن کو اساس باکر جوانقلابی کام خروع کیا گیا ہم اسس پر مکھنے والے انشا واللہ شفائیش تفصیل بیٹیں کریں گئے۔

عدی ۔ زبان پربارخوابا یہ کس کانام ہے آیا ۔ . مشوروا گہی نے بیت توری کے درواڑے پربکی اکل دیک دی آددرالعدم کی روشوں میں مولانا جبہدالله مندی کے بہر الله معروف خوام کیا ایکن یہ معلوم ہوا کہ رنگیتنان متدرہ کا یہ جبیا لا بدیار مغزاس و قت سعودی تجاز میں جلاوطنی کا دورگذار دہا ہے اچا بک ایک دن یہ بھی معلوم ہوا کہ رنگیتنان متدرہ کا یہ جبیا لا بدیار مغزاس و قت سعودی تجاز میں جلاوطنی کو ختم کرنے کے بعد مبدور سیتان بکراز سرا کھند دارالعلوم تشریب لا دہے ہیں ۔ یہ وہ وقت تھا ۔ کوراتم الحروف مورو تی منول دہوی کے بہلے دانش افرنگ کو سیکھنے کا صووائی تھا ۔ وادالعلوم سے تعاق منظی تھا ۔ نیکن گو ندواب شکی کے بنا براس عظیم درسکاہ کے ہنگ می دامن کش تعلب تھے ۔ بغول دہوی سین در۔

كعرسے ان بتوں كوتم نسبت سے دو . كى

معولی کے بین احمد کو گا میاں دسینے والا فلال اخبار کا ایڈریٹر متل کر دیا گیا اور شیخ الھند کو گرفتار کرانیوالا ابتک وارانعلوم ہی موجود ہے ہیں نے روس سے مین بون کوبات کر لیسیے۔ ان میں سے ایک دارالعلوم برکرایا جانے کا ۔ اور خانقاج اشرقیہ برسن،

وصوندو میں مکوں مکول طف کے نہیں نایا ہیں ہم تعبیر پونس کی حسرت و مخ الے ہم نفسودہ خواب ہیں ہم

هنیں کہا گرتا ہوں کر رنگ ہے قرآن ' رنگ نروش ہیں علاد کوام ' رنگ ساز ہیں صوفیائے عظام ۔ مثلاً تہجد کالفلا قرآن مجید میں آیا ہے۔ مطاوکوام کی صحبت میں میڈ کرطان بلم میں یہ کال پریا ہوجاتا ہے کہ ایک لفظ ہتجہ پر تقریباً بتن گھنا بول سکت ہے کہ یہ لفظ ہتجہ پر تقریباً بتن گھنا بول سکت ہے کہ یہ لفظ ہتجہ پر تقریباً بتن گھنا بول ہے کہ یہ لفظ ہتجہ پر فرصف کا بابند مسلم ہونے کے بعد طانب علم منہ برط صف کا بابند کردا کہ ایک تقدیل بیان کردا کہ ایک گھنٹ بک بیان کر سکت ہے کہ جب کے خفائل بیان کردا کہ از کم از کم ایک گھنٹ بک بیان کر سکت ہے کہ حرک کیا اس "بحر علمی کے باد جود طانب علم جب کہ عادی ہو جاتا ہے ؟ ہرگز نہیں ' ادر انشار اللہ تفائی جب کس کامل کے باد جود طانب علم جبحہ پر شیف کا عادی ہو جاتا ہے ؟ ہرگز نہیں ' ادر انشار اللہ تفائی جب کس کامل کے باد حود طانب علم جبحہ پر شیف کی عادت بدا ہو جائے گ

حکم دیا تھا ۔ کولسے بایا جائے اپنے اس بغین کے اظہاد میں کوئٹ تا بل محسوس نہیں ہوتا ۔ کہ آزاد ہند دکستان میں اپنی تقبر کسیاسی دلج سیاں اس جند لی آئی سینے ہے مس ہونے کا فیصان ہے۔ جس سیدیس موجود دل مالمی کسیاست بی بڑی ہوئ کرکھوں کے کو کسینے کا کسینے دکھتا تھا۔ مجرول ہی ہیں مجمد سسندھی کی زیادت کا بارباد موقود ملا یکھی جا نداہا کسی بربنہ پاکشت کرتے ہوئے اور کہمی ول کوشن مرب مان مرب مان مرب مرب میں مناز پڑھتے ہوئے دیکن جب جی انہیں ویکھتا تو یہ بقین بڑھ جا آگا کہ جا پیونظیم زبان حال سے جہاں ہاہے۔

ناری تو زشیطے گا محشر ہیں جنوں مسید ایسان مرب کا اپنا س گریب ان چاک یا دامن بڑواں چاک

## من خرت کے فرندین سے ملیرخل امرال برے کے صلاقات

لاجورا کی مشہور شاہراہ نسبت روڈ پر گھو کھے رطری ہے ایک ایسے بزرگ نام پذیر ہیں ہیں حضرت لاجری تندس سروکی وا مادی کا شرف طاصل ہے ۔ شرافت و حیا کے بیر حسین پرکر جن حضرت الامام لاہوری رحم اللہ سے محف شاگردی کا نعلق تمتا اپنے حسن اخلاق ' محسنت اور صلاح فی کے پیشی نظر صفرت کی توجهات کا مستق بن گئے اور اس انتہائی خریب "طالب کلم "کو حضر به این سب سے بڑی صاحرادی کا شکاح کر دیا ۔

یہ بزرگ بن کا ذکر ہو رہے ہی کا نام مولانا نورانٹر ہے تویا ہواتات مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق بین درس و معلق کی پیدائش ہے اور اب ۱۰۰ سال کے پیٹے بین ہیں کی بیات اور محنی بین درس و رس و رس اور افادہ کا شغل باری ہے۔

ی گذشتہ دنوں میم عبدالوامد بیگ صاحب کی معیت بیں ان کے دولت فانہ پر حاصر ان انتہائی مجبت و شفقت سے ہے اور جب ہم نے اپنا مقعد بیان کیا کہ ہم نظام الدین اضعی اشاعت بیاد حضرت العام لاہوریؓ کے سلسلہ بیں آپ کی ندمت میں آسے ہیں آ وہ کھ ایک دوری وزیا بین کھو گئے۔ برانی یادی اور واقعات ان کے سامنے آگئے وہ پکھ کات مک بول نہ سکے۔ بین ان کی آنکھوں بین آنسو دیکھ رہا تھا لیکن انسوں نے کمال ضبط کات مک بول نہ سکے۔ بین ان کی آنکھوں بین آنسو دیکھ رہا تھا لیکن انسوں نے کمال ضبط کے کام لیا اور پھر گؤگر لبجہ بین فرانے گئے کہ مبرے والد صاحب کا اسم گرای مولانا تحقیلم اور کام سے ضبط نے وزیر کے نفسہ آسے والا شاکہ دور انشر کے دین کی ضرحت کرتے تھے۔ رابیت ماور یہ پرانے لوگوں کیا معمول نظا کہ وہ انشر کے دین کی ضرحت کرتے تھے۔

اور گذر معاش کے بید ابنا کام دھندا الگ سے کرتے تھے -

انہوں نے بتا یا کم میری تعلیم کہ آباد ضلع بہا وکار کے معودت مردسہ صا دقیہ عہار برقی ۔ مغرت مولان محد امیر صاحب وہاں مدرس تخفے جو دیوبند کے انتہائی قابل قدر فقل برسے تخفے ۔ امبتہ دکور ہ صدیت بی نے شیرانوالہ بیں پیٹھا اور یہ تب کا قعتہ ہے ہر شیرانوالہ واتعت مرکز رشد و برایت اور اور مرکز دین د معرفت نخا (خدا اس مرکز کر) مرکفے) میرے سوال پر انہوں نے فرایا کہ ہم نے سخرت الاموری فلیس سرہ سے زخی ٹا پر میم میں مرکز میں المق انعانی مرطلیم سے بخاری اور مسلم بیٹھی ۔ ای سال حزت پر پرای دورہ تغیر پڑھا ۔ یاد رہے کہ حفرت کی دورہ تغیر کی کلاس رمصان المبادک کی ابتداری شروع ہم تی تنفی جس کے متعلق صحرت شخالال کی ابتداری میں موتی تنفی اور عبول بی مجوانے ۔ یہ کلاس المحرت شخالال کی متعلق صحرت شخالال میں مرکز جیے اساطیق تحد شریب موتی تنفی جس کے متعلق صحرت شخالال میں مرکز جیے اساطیق تحت طلبہ کو توجہ دلاتے اور بیاں بھوانے ۔ یہ کلاس انہوں در مینوں در رمیناں ہیں ہوتی ہے ۔

مولان نے بنلاب کہ ہمارے منن معزت مولان کنم الدین صاحب جد دبوبند کے قدیم نفلادا سے نفلادا سے نفلادا کے براور عدن صافی اور اوز شیل کا کی ہیں پروفیسر! معزت مولان کنم الدین امام لاموری کے براور عدن ما فرق الحکاء ممکم رشیداحد مرحم کے خریخے ۔ امتخان ہیں مولانا نور اللہ اوّل آئے اور الہٰ اللہ سویں سے او نیر حاصل کئے ۔

مون نا نے ہٹلایا کہ امتحان کے بعد سحرت الامام لاہوری نے فرمایا ،۔ " نور انٹر نے کابلِ انعام امتحان باس کیا ہے 'یُ

اس سال ۱۹ علم برکرام شامل درس تخفے جن میں مولانا بشیراحد پیسروری خلیفہ دائن حضرت لاہوری کھنے ۔ یہ وہی مولان عبالا محضرت لاہوری تخفے ۔ یہ وہی مولان عبالا بیا ہو ہوں مولان عبالا بین جو مدتوں مسجد نور ساہیوال کے خطیب و الم رہے اور اب میانی صاحب کے قرنا میں ۔ یہ مرشد لاہوری کے قریب ہی مدفون ہیں ۔

مُولان عَبِدَالعزیزِ نے ناز ہیں آ کہ عرمن کیا کہ حضرت یہ قابلِ انعام ہیں تو انعام بن کیوں نہیں ؟ چنانچہ حضرت مسکرائے اور عادت مبارکہ یہ بختی کہ جو بات پسند برآ ا<sup>دا</sup> چند بار دہرائے۔

حضرت لاہوری نفیس سرہ کے ذہمی ہی جو انعام نفا وہ قابل اظہار نہ تھا اس کا اللہ وفت ہموا جب بی واپس جانے لگا۔ آپ نے فرایا کہ ایک رشتہ ہے جو تہاں سناسب حال ہے ، تہارا کر خیال ہے ؟ بی خاموش ہو گیا تو فرایا کہ اچھا واپس جا

خط لکھ دینا۔ بین نے والیں جا کم رمنامندی کا خط لکھ دیا چنانچہ انگلے شوال ہیں کاح ہو گا۔ انسوس کہ مولانا کو سنیں یاد نہ تھے۔

گھڑالہ یں بین سال قیام کے بعد لاہور آنا ہُوا میکن بچھر گھڑالہ چلے گئے سال بھر بعد وہر میک سنگھ رائی ہیں سنگل اسلام اور اب بک لاہور یں مقیم ہیں ۔ مولانا نے بتلایا کہ اسلام اللہ نے سخرت کی دعاؤں کے صدف بچھر آننا نوازا کہ اب اس رائی شکان کے علاوہ فرگہ میں اور سرگردھا ہیں کویٹیوں کے علاوہ فروکہ میں سرگردھا کے علاقہ بین کویٹیوں کے علاوہ فروکہ میں سرگردھا کے علاقہ بین کانی مقدار استان ہی ہی ہے ۔ آپ کے صاحبادے ڈاکٹر میں اللہ مرحم لندن ہیں تقے وہیں ان کا استال ہی اور انہوں نے ہی زیادہ نہ خدمت کرکے بیر سلسلہ بنایا ان کے نیکے وہیں مقیم سنگ ایک صاحبادے کا نام عبداللہ ہے جوبی اسے میک تعلیم رکھتے ہیں محزت لاہوری شرن مرائی کے ماجبالوں عاصب ہیں بی کام کیا محف فائین کا ہرجہ رہ گیا انہائی صالح ایک ماجبالوں عاصب ہیں بی کام کیا محف فائین کا ہرجہ رہ گیا انہائی صالح اور نیک ہیں بیکہ محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بیار رہتے ہیں انٹہ نعا لا شفاد کا ملہ انگر ہی بیکہ محمد طبت اور محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بیار رہتے ہیں انٹہ نعا لا شفاد کا ملہ انگر ہی بیکہ محمد طبت اور شاہ کی طبت اور محمد طاہر گھر پر ہیں ، اکثر بیار رہتے ہیں انٹہ نعا لا شفاد کا ملہ انگا فرائے ۔

مولانا نے بتلایا کہ محزت جب گھر تشریب لاتے تو بچوں میں گھل مل جاتے اور الله سے دو چار منٹ قبل ہی د شبت ل المبیع شبعتیلا کا نقشہ ہوتا اور آب بھاگم بھاگر فلیت نسبت روڈ کی مسجد نور تشریعت ہے جانے اور نماز اوا فرانے اور سر جگہ کا یہی مول کا آپ کی بابندی ایک شال متی ۔

بیرے سوال پر انہوں نے معزت کے معن چند واقعات بتلائے اصل بیں ان کی اُدارُ گلوگیر بخی اور ان کے ذکر بار کے سلسلہ بیں ہولنا مشکل جو رہا پخفا۔

فرہ یا کہ حزت کے زہر کا یہ عالم نخا کہ مکیم رشیر احد صاحب مرحوم کی شادی ہمائی۔
یہاں براتی مرف صخرت مخف اور یا پھر دولھا میاں ، وہیر کے بیے بکھ نہ نخا برائے ام
ہو زور نخا اسے فرونوت کرکے دہیر کا انتظام کیا بیکی اس بیں محض طلبہ برادری ٹرکی مختی - اور آخریں نیچے مورثے شکرائے حضرت نے خود تناول فرمائے۔

آب نے مزیر تبلایا کہ گھولیالہ یں اقامت کے دوران میری اہلیہ اُواس ہوگئی عاظ طُیر مرحم بچتے کھے انہیں سطنے کا شدیر نقاضا تھا ۔ بئی نے عربینہ لکھا تو صفرت اہلیہ محت اس میت تشریب لائے اس وقت وس آنے ن کس کرایہ تھا کیطرفہ کرابہ صفرت کے پاس تا وہ فوج کرکے آگئے اور واہبی پر جھے سے فزمن نے کہ واہب تشریب نے گئے ۔ پھر لاہور کھے اوا کہ وقت وہاں اپنی بھی کو سجھا کر تشریب لائے کہ اس طرح تشویشناک خط نیں اوا کہ وقت دیا ہیں بھی ایسا نہیں اُوا اور جب بئی نے اپنی اہلیہ کی تسلّ کا خل کھا تو جواب آبا کہ اب ہم مطمئن اور نوش ہیں۔

مرلانا نے تبلایا کہ حزت کے متعدد خطوط محفوظ تخفے بیکن انقلاب سے سے ہم کی نذر ہو گئے۔ ضیا حسارتا ۔

مولانا نے فرایا کہ بیک نے ایک مرتبہ ایک ہیے نی انڈہ کے صاب سے ۱۹۳ انڈ<sup>ے</sup> کیسجے ۔ آپ نے المافات بیں روپیہ ادا کر دیا۔ اور جیب دوبارہ بھیجے تو منع فرا دیا کم مالات اس کے متفاضی نہ تخفے .

صزت لاہمدی کی وراثت کے متعلق سوال ہُوا تو فرایا۔ وہاں نتھا کیا مختر سا مکان دغیر کے نام میں دغیر کے اصرار کے باوجود ایست می میں ہو ہوں کو دیا ہو ہوں کے اصرار کے باوجود ایست می کھا کیوں کو دے دیا۔

مخقر می نشست بیں یہ باتیں ہوئیں اور ہم ان سے اجازت کے کر رضیت ہوتے۔



## مرابع السرتنا

#### Legistation of relative to the control of the contr

حزت الحاج شیخ التفنیر مرشد، و مولان احد علی لا بوری رحمة والله علیہ جاد بھاتی نعے جن ترتیب بھاظ عمر یوں ہت کہ سب سے بڑے

١- حضرت مولانا احمد على لاموري

٧- حفزت مولانا محد على وم

م. حزت مولانا عزيز احرُّ

م حرت مولانا عجم رشیداحدٌ سب سے جھوٹے تھے۔

ان کی ابتدائی زندگی کے جالات اگر مخفر تغمیند کئے جائیں تو ہمارے داوا جاق مولانا فی جیب اللہ مرحرم سکھ مت سے مسلمان ہوتے نفے وہ صنع گوجانوالہ کے ایک گاؤں ہوئے میں رہتے نفے ۔ ان کو اللہ نے چار بیٹے عطا کئے ۔ ہمارے داوا جان بہت نیک تق اور پربیزگار انسان نفے وہ نوادہ وقت عبادت ہیں گزارتے نفظ وہ صرف دو وقت مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پیس مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پیس باکر دے آتے ۔ جس کی وہ کہی تشہیر نہیں کرتے ہفتے ۔ اللہ تنا نے جب ان کو بار ہمنے عطا کئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کم اے اللہ ایک اللہ ایک آبے چاروں بیٹوں کرتے ہوں انہیں قبول فرط - اور ان سے وہ کام لے کرتے ہوں انہیں قبول فرط - اور ان سے وہ کام لے بھر رویہ نے کہ تر کہ لاضی ہو '' ان کی یہ دعا قبول ہو تی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر رویہ نے کہ نہیں کہتے رہے اور اس کا بیہ دعا قبول ہو تی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر رویہ نے کہ نہیں کہتے رہے اور اس کا بیہ دعا قبول ہو تی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر رویہ نے کہ نہیں کہتے رہے اور اس کا بیہ دعا قبول ہو تی اور یہ چاروں بھاتی زندگی بھر رویہ نے کہ نہیں کہتے رہے اور اس کا بیہ دیا تھر اسے جا ہے ۔

برے دو بھائی مولانا احد علی اور مولانا محد علی صاحب دین عاصل کرنے کے قابل بھٹ تو الم انقلاب مولانا عبیدائٹر سندھی رحمت النٹر علیہ ان دونوں کو اپنے ساتھ امروٹ نریٹ نزھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نریٹ نزھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نریٹ مقیم تھے اور محذت مولانا تاج محمود امروق کے زیر تربیت زندگی بسر کر

رہے تنے - اور وہاں ہی ایک دینی مدرسہ جاری کیا ہُوا تھا - جس میں مولامًا احرام ہولاً اور مولانا جدالعزیز ہے جلیل القدر طالب علم شاگرد نصوصی تھے -

رور مودہ جدا مرب مودہ جیب الشر مرحم کی دفات کے بعد مولانا سندھی مولانا عزیرالاً اور میرے دادہ بہان مولانا جیب الشر مرحم کی دفات کے بعد مولانا شدھی مولانا عزیرالاً اور میرے دالد مخترم مولانا حکیم رشیدا حکہ کو بھی اپنے ساتھ امردٹ نشرییا کے اس رقزیراً دیا ویر ماری عزیز احد صاحب کی عمر نقریباً تین سال منتی ادر حکیم رشیدا حکہ کی عمر نقریباً دیا و سال منتی دور ماری سال منتی دور ماری سال منتی محدوث منتی کو دو چھولے سال منتی من من دل بھی طے کر رہے منتے ان کو فرصت پہلے ہی کم ہوتی تھی کہ دو چھولے میائیوں کی من دل بھی طے کر رہے منتے ان کو فرصت پہلے ہی کم ہوتی تھی کہ دو چھولے میائیوں نے کہائیوں نے کہ مندھوں پر آ پہلا گر انہوں نے کہائیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ۔ حق کہ ان کے کہل میں خود دھوتے ادر ان کو شفقت پررانہ سے بھی نوازتے رہے ۔ جب دونوں پکھ بڑے ہوئی ہوئے تو ان کو تعلیم دبنی پر پردا دھیان دیا ۔ اور ان کو دبنی تعلیم سے پوری طسون میں ان کے دبنی تعلیم سے پوری طسون

انام انقلاب مولانا سندھی جب مصافیہ ہیں ہندوستان سے ہجرت کرکے کابل چلے گئے ۔ بعد پر المجاب اور میکم رشید احد جنوں بھائی بھی ان کے پاس کابل جلے گئے ۔ بعد پر حضرت لاہوری اور میکم رشید احد مولانا سندھی کے حکم پر واپس ہندوستان چلے آئے ، الا دبل میں مقیم ہوئے گر انگریزوں نے ان دونوں کو شہر ہیں نئ زندگی کا آغاز دروازہ تو وہ لاہور چلے آئے ۔ جہاں انہوں نے ایک اجنی شہر ہیں نئ زندگی کا آغاز دروازہ شیرانوالہ کے باہر ایک چھوٹی سی سجد ہیں درس قرآن کھیم سے کیا ، انگریزوں کی پریشان کو ہائی ان کی ویاں لا بریشان کا آئن کی نے ان کو وہاں بھی جُسین سے نہ بھیٹے دیا۔ اور ان کو طرح طرح سے پریشان کا شروع کیا۔ وہاں سے آپ اندرون شیرانوالہ دروازہ جھوٹی مسجد لائن سجان خان ہیں چلے آئے اور درس قرآن کھیم کا سلمہ برشار مشکلات کے باوجود جاری و ساری رکھا ۔ اور پری ذائل اس مسجد کی تعمیرہ ترتی کے ساتھ ساتھ بروی دنیا کو دین تعلیات اور رشد و ہابت کی روشن سے منوز کرتے رہے ۔ انہوں نے پری زندگی ندیدیت پر بابند رہ کر دین کی تدریب اور شام کو مقصد عیات سمجھ کر گزار دی ۔ انہوں نے خود کو متریب اور اس کے یں ڈھال کر نی زمان اسلان کی یاد شازہ کرکے وکھائی۔

صفرت لاہوری کے درمیانے دو بھائی مولانا گلاعلی اور مولانا عزیز احر جو دون<sup>ہ</sup> مولانا سندھی کے ہیں کابل رہ گئے تھے۔مولانا محدعلی کو مولانا سندھی نے آزاد قبال ج

یج دیا اور مولانا عزیز احمد صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے اور پوری زندگی ان کو لئے ساتھ کے کا اور پوری زندگی ان کو لئے ساتھ رکھا۔

رف تد دارول کے ساتھ حسن سلوک حقوق کی ادائیگ کا بہت خیال رکھا - انہوں میں ہوتا گئے کہ بہت خیال رکھا - انہوں خوا ہیں ہو کی ناز کے بعد درس قرآن کریم دیا۔ جمعہ کے روز درس نہیں ہوتا نفا - وہ ہر جمعہ کو ناز فجر کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بھائی مولانا حکیم رشیدا میں کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بھائی مولانا حکیم رشیدا میں ان سے طف کے لیے ان کے مان دانع تاجیورہ بی تشریف سے باتے ۔ ہو بھ شیرانوالہ سے تقریباً دو میل کے فاصل پر ہے دہ تا جورہ بی اتن دیر قبام کے تشریف لانے اور تا کھے بان سے بیشگی طے فوا بین د تاج پورہ بیں اتن دیر قبام کے مد داہیں بھی آنا ہے اور بو وقت طے کرتے ان پر سختی سے بابند رہنے اور ایک مد داہیں بھی تا جو نہ ہونے دیہتے ۔

ہیں ہر جعہ کے دن فجر کی ناز کے بعد ان کا انتظار دہتا اور ہاری والدہ ان کی اُم سے پہلے نامشٹ تیار کر بیتیں ۔ حضرت بچوں کے بیے بیبشہ حسب ترمنیین کوئی ہجیز فردر مانکہ لاتے ۔

بین جب مجمی لاہور سے باہر منہم ہونا تر لاہور آکر صربت کی ندم برسی کے بلے جات فرانے ، بٹیا ! فلاں دفت کا کھانا ہارے ساتھ ہا ۔ اور اکثر ببرے والدین اور بہن ہمائیں اور بین بیوں کو بھی اس دھوت بیں شامل فراتے جب ہم واہبی کی اجازت چاہتے تر بھٹے کرایہ تا گھ آلہ و رفت اپنی گرہ سے دیے دینے حضرت مولانا عبیبائٹ انور مرظانا اور ورئیل اور ورئیل اور ورئیل کی جاتے گئے ۔ صنے کہ اور ورئیل کہتے تنے ۔ صنے کہ بین والدہ مرحومہ بھی ان کو اتا جی ہی کہتی تقیب اور صنرت ان کو بیٹی کہتے تنے ۔ صنے کہ بیری والدہ مرحومہ کے والد مولانا نجم الدین مرحوم حضرت کے اساد کھے۔ اس کے باوجود کرت کے درئیل کرتے تھیں اور ان کے مشورہ یا بہ بی سجعا اور ہرکام بیں صفرت کے مشورہ لیا کرتے تھیں ۔ میری سنا دی مشورہ لیا کرتی تھیں اور ان کے مشورہ پر سنی سے بابند رہی تھیں ۔ میری سنا دی کے مشورہ پر عمل کیا ۔ حتی کہ حضرت نے مولانا حافظ محمد گوندلوی صاحب کی بیٹی کے رشت کے مشورہ پر عمل کیا ۔ حتی کہ حضرت نے مولانا حافظ محمد گوندلوی صاحب کی بیٹی کے رشت کے اور ایک کے نواد کی اور دیلی بین جو بھے ساتھ ہے کہ گوندلوی صاحب کی بیٹی کے رشت کے اور دیلی کا در میری شادی ہی خود بھے ساتھ ہے کہ گوبولوں کے اور بیری بین کے درایا کہ انشار النگ بہتر رہے گا۔ اور میری شادی ہی خود بھے ساتھ ہے کہ گوبولوں کے بعد حضرت نے بڑی پُراز دعا مانگی جو قبول ہوں اور ایری بیری نے اور بیری بیری نے اور بیری بیری نے ایک گوبولوں کے بعد حضرت نے بڑی پُراز دعا مانگی جو قبول ہوں اور اور بیری بیری نے

میرے والدین کی اتنی فدمت کی کہ جس کی مثال دی جاتی ہے۔

صرت میرے بیٹے بخے۔ بیری ثنادی کے ایک سال بعد میرے غریب خان پر کیا

تشریف لائے ادر جھ سے سبن سا نز میری ابلیہ نے بے ساخة عرض کیا ۔" اباجی ! یک بی

میست ہونا ہابنی ہمں " حرت نے مختورے نزمن کے بعد فرایا ۔" بیٹی ! ہم المحدیث مہان کو بیست کر بیا ہی کرتے ہیں گرتم نے چرنکہ صدق دل سے الشرکا نام بیکھنے کی خابش کی ہا اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ اس کے بعد بیعت کر لیا۔ بین نے بیری سے پرچا کہ ہے خوال آیا۔ کہنے مگیں کہ میرا دل گواہی دے رائے مثال کہ یہ طریقہ درست ہے۔

عزيز العرسادة الرصيل ولا

ازا حقرالامام المركامي عنه -السيلي درج - الله الروافة کے دن آنوا رکا ما ر سام کے رسیاجر سے کا - میری عادت سے کہ کی کا خاکا ا کرما - خودہ خطوری جداللرسے - یا دوری ماری جدالور کر کے مام کا ہی کوں ابو -ككر چونكري ماريخا - ايني مين ي كول اليا- اوزينا ل مي تعا- كدهنا كريماني حسل فروند مي كاميوكا سدد مورك ما زه سيدب كا واقعدي عدكم مرتم الأله عام رعدن تما - مرمعدبكا بان آرئه- ادره رمتر كدن سيديك ا وركيدم من آيا- مبكه لمحه ملجو شرصاً كيا - يير دو بيرمك تو كدمت ميدام إلمام و کا وائم من آوی - اسطح معی ۵۰- تاج دره - کن به - سالا با حامی باغ - تا ہی محدلد مبور کی متعد سرماری رمین حی کہ مشرافاله دلانه کے با ہرکی سی کر دولاں فرونالدین حرف کے برمیسے کے فیرھے درواک لی ایک دريا مي لنظر أمَّا كا - سرانواله دروازه صعا برماغ مي بافيي والأ السرية ماج لوره اور حمى ماه اور فاروق معما ف كغ كاكران مل بون م كالورم من من أ - بيكم المن كالمعيون ي ي الما الله على مر متركو كافي بافرار لل - مر ماح بورد كاطرف الم

حضرت کمس کا خط نہیں کمولا کینے نفے اور نہی بڑھنے تقے ایک دفع بئن کرایی بیں تخا اور لاہور بیں سبلاب آ گبا - ب*مارا* مکان کا بیمیره نزد نناد باغ بمی زیراب ا جیا تھا ۔ ئیں نے والدمعاحب کے نام شیرانوالہ کے بتہ پر ایک ٹیلی گام ارسال کیا جسے حضرت نے پڑھ کر حسب معمول اس فدر مفعسّل اور معلوما تی گرامی نامه تخریر فرما یا که ایسے ہی خطوط تاریخ مرتب كرفي مي معاون بنا كرت بين -اس نط کا فوٹر عکس قارئینے کرام کے ملاحظہ کے بیے ذیل میں طبع کر دی گئی ہے ۔ حضرت سینے فائدان کے

افراد پر اکثر مسترت کا اظہار

فرمایا كرتے تھے -اكثر ایف إن

وعوت پر بلایا کرتے تھے او

زائے تھے۔ جب ہم البرد آئے اس وقت ہم دو بھائی رادا عان کی اولا و تھے۔ اب اللہ کے نفسل سے اشت افراد ہم کئے ہیں اور خاندان ہم کا اللہ ہوئا تو ہب کہی کوئی ہجے پیدا ہوئا تو ہب برالاکا جبیب احمد پریا ہوا تو خود ہی فرمولود اطلاع ہے ہی آپ ہمارے کا کان میں اذان اور افامت میں اذان اور افامت میارک کے کان میں اذان اور افامت میارک کے کان میں اذان اور اس کے پہلے طویل دھا فرائی۔ اور اس کے خوبل دھا فرائی۔

جب کمبی حقیدت مندوں سے فارغ ہمنتے اور دومری معروفبات

ی اگر دو چار منط باقی مرت تو آب فرات بٹیا ؛ یہ او گھڑی تین منٹ بعد بھا دینا۔ پرے تین منٹ بعد ہم ان کو جگا دینے اور آب دینو فرانے اور اینے پردگرام کے مطابق تشریف ہے جائے۔ مطابق تشریف ہے جانے۔

مون کی معروفیات بہت زیادہ نظیں۔ گر آپ نے ان معروفیات کو اس طریقے سے تقیم کیا بڑا تھا کہ ایک منٹ بھی طائع نہیں بڑا تھا۔ انہوں نے جہاں بھی طائا بوتا تھا وقت مقررہ پر پہنچت کھے۔ ان ک زندگی ایک حقیقی مسلان کی زندگی مخی وہ عام علار کی طن کمی کے گھر سے کھانا نہیں منگاتے ہے بلکہ نوو اپنے گھر کا بہا ہڑا کھانا کم از کا کم درویشوں کو صبح و شام کھلانے کھے۔

. كرمت ترلين فرت ولاما ورها دقيم - مولى الريا المق ولوي الموس

198: 20 / Services

# 

#### 

تادیخ کی اوراق گردانی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور ہیں نئبی بطرحانی ہم لوگوں ن فخر کیا اور اسی کو شرافت کا معیار قرار دیتے ہوئے نخوت و غرور کی گم کردہ وادیوں ہیں فہا ہو گئے ۔ سب سے بہلے ہر وعویٰ البیس علیہ ما علیہ سنے کیا ۔ انا خبر منہ خلفتی من نار وافق من طبین ۔ انقرآن ۔

توصید اللی سے خافل اور رسالت کی عظمت سے بے خبر لوگ اسی بیں تناہ ہمرئے - ہمدد تصاری قرآن عزیز بیں نخن ابناء اللہ و احباقہ رالماتدہ) موحدد ہے - اسی چیز کو قریش نا

معیار شرافت اور کامیت قرار دبا ۔

ہم کی جائے کو بانی بلائے ہیں اور مسجد حوام کی تغییر و آبادی کے ضامن ہیں ۔ الیے ہا ہدونتان میں اورخ ینج رہم شوور) کا تصور مرجود رہا لیکن دائی اسلام صلی اللہ علیہ دام نے تشریعی لاکہ ان تام جبل تصورات و خیالات کو جرا سے اکھیٹر کر رکھ ویا ۔ ایک طا سے اپنی پھرچی لاد کا عقد کروا کر فر دو عالم نے ان بنوں کو باش پاش کر دیا ۔ فرج مم کے لا بعب کعبہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرایا ۔ یا معشر الفریش الیم لا فضل المربی علے عجی العجمی علے علی اسلام عنداللہ العقوی او کا قال ۔ ادھر جبرل اہمین نے آکہ کو حضرت من کا ارشاد سایا ، ان اکرمکم عنداللہ العقوی او کا تعال ۔ ادھر جبرل اہمین نے آکہ کو حضرت من کا درشاد سایا ، ان اکرمکم عنداللہ العقائی ۔ اس کا نیخہ تھا کہ مراد رسول خلیف نمانی سیداللہ الاتھ کوئی جنر نہیں ورز تب بیت بیا ابی المہب الا کی وعید کا حضرت نے فرایا ۔ نبی شافت کوئی چنر نہیں ورز تب بیت بیا ابی المہب الا کی وعید کا حضر مینی نہیں ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ سے انہا کہ مینی نہیں ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ سے انہا کہ مینار فضیلت و شرافت ترار دیا ۔ اللہ حسب و نسب کوئی معبری چیز میم کوئی منا اللہ سے انہا کہ مینی رشتہ دار جو اسلام کا حسب و نسب کوئی معبری چیز میم کوئی منا اللہ اللہ کے سینی وال نہی کوئی معبری چیز میم کوئی منا مین اللہ سے سینی دست کری رشتہ دار جو اسلام کا دولت سے خوام رہ آئی ان کا مجمل کوئی میار نمان میں رشتہ دار جو اسلام کا دولت سے خوام رہ آئی ان کا مجمل کوئی منا مین میں اس کے برعکی سے دولت سے خوام رہ اللہ ان عشر صد

حسن زیعرہ بلل ارحبش صعیب ازروم نظاک مید ابرجبل ایس چه بوابعجی است اصل دل کا واضح قول سے ۔

ں۔ بجس اور دوسری عیر مسلم اقوام سے محدث و مفسّر اور آئمہ دین بیدا کر دیتے ہیں۔ نبی شرافت کے دعومیار جالت کی اندھیرلوں ہیں مبتلا رہ کر خود گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی راہی کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری چوکتی صدی کے نغداد کی تاریخ کو جاننے والے جانتے ہی ایہ شرعم و ادب ، نہذیب و شرافت کا گہدارہ تھا۔ رعایا سے بے کر راعی کس ابل علم یہ تدردان تھے۔ کوئی بزرگ اگر ابر سے آنا تھا تو ابل شہر بہتپاک استقبال کرنے اور خوشیال بے قدردان تھے۔ کوئی بزرگ اگر ابر سے آنا تھا تو ابل شہر بہتپاک استقبال کرنے اور خوشیال اتے کہ آج ہارے ال وارث علم نبری سے تدم ریخ فرایا ہے۔ موصل نے ایک جلیل الفدر این نباد تشریف لا رہے ہیں - رہل شہر کی ان کی تشریف ہوری کا علم ہو گیا - جو ق در جو ق اللَّ شہر بناہ سے استقبال کے کئے بہنچ گئے۔ یاد رہے حصرت عبداللَّہ نجسی النسل تھے بجینے ہیں جلم ال كيا - شهر ور شهر حصول علم كے لئے سفر كئے - آئ ان كا شار مختفين بين مولے كا - ن ا الله مجرى ميى مل تھا - آب جب شہر ميں دفل سوتے تو انبرہ كنير زبارت كے لئے بڑھ الله على الك صاحب البين نسلى غرور مين اكرفيار بهي بينج كنة - إن ك عزلت كرف وال الدلا مجی نه تھا ۔عصد کے عالم میں دہ آگے بڑھے اور حزبت عبداللہ عند سوال رے یں: ا این ابوک و این ابی - آپ سے فرابا ۔ ابی فی النار و ابوک سید شیاب اہل الجنت - شین انے اور انہوں سے منت مانی کہ میرے اللہ تعلیے نے لڑکا عطا فرایا تر اس کو علم دین کے پیے الن كر دوں كا - جنائج س كے گھر لاكا بيدا بھوا اس كا نام احم على ركحا كيا سبيے ہى حروف نلامی اور تدرسے شعور کی عمر کو احمد علی نینیے تو ان کو بسم الله شروع کا دی ، قدرسے بنجاب مل بقی علم سنھ میں اپنے جاچا حضرت مولنا عبید اللّٰہ کی نینٹرانی حاصل کے بھر اپنے مرابُ عظم

کے سی ایشا کی سب سے بڑی پرنیرسٹی دارالعلم دیر بند میں حضرت شیخ البند رمح النّہ لا م سے م سے اسب ن سب سے برن پر بور ف در استری مولانا تاج محدد امروانی اور برا المرائی مولانا تاج محدد امروانی اور با مدین برخی در عامری مربی مربی سندھی تھے تو باطنی شیخ المہند اور مصرت امروانی کے علم و فرائی الله علم موران کے علم و فرائی الله محمد وفروجی کر الله میسر آتے ۔ میں مضرت شیخ المہند اور مصرت امروانی کے علم و فرائی وارث قوار باتے ۔ دیو بند سے دہی اپنے اکام کے حکم سے قرآن کی تعلیم شروع کی ۔ اس زائر میں وارث قوار باتے ۔ دیو بند سے دہی اپنے اکام کے حکم سے قرآن کی تعلیم شروع کی ۔ اس زائر میں الله و قال الرسول کی آواز کی المراز کی میں قال الله و قال الرسول کی آواز کی المراز کی میں الله و تال الرسول کی آواز کی المراز کی المراز کی الله و تال الرسول کی آواز کی المراز کی لئے کان ترستے تھے۔ اہل لاہور کی برایت کے لیے معزت مولانا احدِ علی کو بیٹے سیاسی فرم ا حیثیت سے دلی سے جاندھ نظر بند کیا گیا وہاں سے کلمبور منتقل کر ویدے نگئے۔ نکین مالا، وو صفی مانین طلب کی محلیق - مولکنا احد علی اس ندر جنبی منفے که سارسے لاہور سے کوئی والا نظر مذ البهاج صانت وب سکے۔ اخر بہ سعادت الرجراندالہ کے وو حضرات کے حصہ میں تی فا کے معبد اندرون شیرانوالمہ ایک مجھول سی مسجد سبحان خال ہیں قرآن عزیز اور حدمیث رسول کے ما شروع کر وب ۔ مضرب کے خلوص اور دبنی مشوف نے دنگ لایا - ایک طرف اگر والالعلوم وایر بذا شعبان میں تعطیل موتی میں تو وہاں سے فارغ کھھییں موسے والے علمار کرام حضرت کی خامتا ما حرر سر کھ قرآن معارف سے اپنے دائن مجر کر نبن ماہ بعد لینے گھروں میں جاتے ہی تو در کا ا ماہور کا وہ کون کائے اور بڑی ورسگاہ ہوگ جن کے طالب علم حضرت سے سے کر علمی بیاس نہ کھلا جوں - بھر اِت طلبا بیک محدود نہیں ۔ وکلار وانشور اور ای کورٹ کے ججز بیک حفرت کی ف<sup>ا</sup> میں حاصر مر کر وہ زانو بیٹ کر اپنے اپنے شکرک شبہات کا اثالہ کرنے ہیں۔ آج ایک با ، رسد کوئی صاحب تائم کرتے ہیں تو کاچی سے کے کر بشاور بیک نہیل گرائی اٹھا کو پیرلیا ہیں اخبارات و رمال کے ذریعے الیکیں ہوئی ہیں ۔لکین مضرت لاہوری کے ہاں جی وورہ تفیر ہمی ا بڑوا ہے ، اس کے علاوہ تاہم العلم میں سال مجر تعلیم برتی ہے کوئی مہلیں کہد سکنا کہ حفرت ما کبھی تھی چیندے کی اہل کی ہم - اسی طرح لاہر میں رس سے زائد وہ مسجدیں موجود ہیں جن میں کم منس اور بیض کی تعیرات ہیں حضرت سے حصہ لیا لیکن کھی چندسے کی البی نہیں کی ۔ علاوہ ازی جن ال کے لیے حضرتِ سینہ سپر نفے اور رسول مرحق صلی الله علیہ وسم کی محبت میں سرگرداں تھے نیرہ دفد الا کے دروازوں کی سِعادت بھی نصیب ہوتی ۔ چابحہ حضرت سب کھ اللہ کے لئے کرنے تھے اسلے اللہ تلا نے کبھی آب کو کسی کا مختاج بنہ کیا۔ من کان بلٹہ کان اللہ کا بن کیا تنک ہو سکتا ہے۔ اللہ سے بی اب و مدیث کے حضرت ۳۳ کی تعداد میں عقائہ ، اصلاح معاشرہ کی تصبح کے لیے رماً لُمُلُّا مُلِّا وَرَابُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّا عَدِينَ كَى تقریفات ہیں یہ رمائل بھی میفت نفتیم کے کہا کہ جن پر دیال بھی میفت نفتیم کے کہا ایک مید تھی آیک وو کا نہ لیا - اگر کسی سے سال سیٹ اٹھا کیا تر اس کی قیمت تھی انہ مونے ابلت بست بن المنظماة - اور دومرى تصنيفات الله محى حضرت كے لئے صدفه جارہم ہى اللہ سے ایم اور بڑا کام حضرت کا ترجم قرآن شریعت سے ویسے تو قرآن پاک کی تفاسیر ہزاروں سے معال

یں بین ربط آیات و مشور سے اکثر تفاسر ہی دائن ہیں ۔ حضرت لاہری نے مخصر حواشی ہیں ورا کو در ہیں ہیں دکھا ویا در ہی اللہ تعاسے ہر دور میں الیا کرتے آتے لیکن ہورے دور میں ہیں دکھا ویا ہیں دور میں ہیں ہوں کہ اللہ اور اصحائی کر بیٹا تو اللہ تعاسے دین کی خدمت نے سکتا ہم اور ان کی عزت و عظمت ایرل سے ہوالئہ اور اصحائی کر بیگانوں سے کروآنا ہم میں اور ان کی عرب احمائی فی کہ بیگانوں سے کروآنا ہم میں اور ان کی عمرت پر رہے اللہ اور ان کی عمرت اور ان کی عمرت اور ان کی عزت و عظمت ایرل سے اداراد حکمت وقت کے ہم کی جیست میں لاہر آتا ہے بیالیس سال بعد اسی لاہر میں جب اس کا فی اداراد حکمت وقت کے ہم کی جیست میں لاہر آتا ہے بیالیس سال بعد اسی لاہر میں جب اس کا افر جا رہے ہیں اس لاہر سے امیروں کے وزیروں و مشیول ان میں اسے ایک فیر کی جازر کی مٹی کی خوشبوکوا ہے ان کر کی خوشبوکوا تھی بین اس میں پڑھا تھا لیکن حضرت لاہری کے مزاد کی مٹی کی خوشبوکوا ہے ان کر کی خوشبوکوا تھی بین میں بند وہ مٹی موجود ہے ۔ فررت نے دنیا کے اندر ہی داکوں کو دکھا دیا جا ہم میں بات خوسبول میں بند وہ مٹی موجود ہے ۔ فررت نے دنیا کے اندر ہی داکوں کو دکھا دیا ہم میں بیت خوسبول میں بند وہ مٹی موجود ہے ۔ فررت نے دنیا کے اندر ہی داکوں کو دکھا دیا ہم میں بند وہ مٹی موجود ہے ۔ فررت نے دنیا کے اندر ہی داکوں کو دکھا دیا ہم میں اس مزد ہیں کہ ان کا احاظہ مشکل ہے : مشت نموند از خودارے ۔ ۔ مشت نموند از وادر نمام کا خود حالی دیا ہو گورہ کے پارے انتہ کی ہیں دیا تھی دیا ہم دائوں تھی دیا تھی دیا ہم دائوں تھی دیا تھی

### حضور في التدعكية ولم كادامنگيسري



التُنْهُ لَكُنْ کَ تَوْقَ وَفَسَل سے اہم اللولیا رَصْرَتُ شِیخ التقییر لُرائٹ کُنُہُ لا احدیثی لاہوری لُر استدار اُد کے آخری عمر کے جھمانوں میں دات اور بہا ہوری اور استدار اُد کے آخری عمر کے جھمانوں میں دات اور بہا ہور کہ مسلم میں بست کھی شاہ در دیجی مصرت فلاست فعام الدین اس رہنا فعید اس کے بعد طبیعیت الیسی سرومولی کر با وجود اوب ہے اصرار فرمانے کے بھی طبیعیت تھے ہر آ ما وہ ماہمولی ، اس وقت ہولانا محد بداللہ معامل میں میں مولوی الوالمنطق احد صاحب بھی مجازم مولانا منی بشیراحد بسروری فدالت مرقدہ کے اصرار کرکھے تھے کی ہمت ہم اُل مولوں الوالمنطق میں میں کہ میں ہول کا اس وقت کی ہمت ہم اُل کو وہ اُل ان دوصاحبوں کے اخلاص وقریب ہی کررہ کا ہول

اب چندارش واست محضرت لاجوری قدس التدرم مجدالتد بعیندجود اخ بس معفوظ بین نعل کرنا بهوں التد تعالی اپنی کریمی کے صدقہ میں خاری است بین در است محضورت لاجوری نامی کے صدقہ میں خاری میں ۔ تری فرا تے موسے اپنی رضاستے پاک کا ذریعہ نبا میں کینے مجرب صلی التعلیہ وستم کی اُمتند کے بیابے افع بنا میں ۔ ا

حضرت رحمت الندعيداكثر فعات تے ہر إگل مجند سبنيں ہم آي الى پنجاب ہر باگل كو مجند بسيمت بي اس بيلے بالكوں كے بيجے بعائے سمائے بھرتے ہيں حضرت رحمت الله كى زيادتى اوراس كے سمارے ، بعن سمائے بھرتے ہيں حمید وب عندالند متبول ہو ہستے ، مجند دب سلوب العقل ہو بالت اس كاعنل حد بلغ الله كا والد سركے سمارے ، بعن كے سبب كھوتى جاتى ہو الله باتى ميان الله على ديا و كارس كے سمارے ، الله يا مي كتاب كرون ميرون والد سركي تعلق ، اسى ليا ميں كتاب مردون الم بردون الله برائكل مجند دب سماي تعلق ، اسى ليا ميں كتاب مردون الم بردون الله برائكل مجند دب سنديں ہوتا ،

دنت فردت تعصف مندوه می کافرت کی نخوجوا دراس کی تیاری میں ہمدوقت مشخل سے اسی بیے میں کتا ہمدہ فقط اند دامے یہ ای ب انحر ہیں۔ دوگ کھتے ہیں متعلنہ سارے ایا کمل کوئی میں کتا ہوں پاگل سارے تعلنہ کوئی کوئی ! یہ درے در ایک برگ ترکتے ہیں کر بینا سارے اندھا کوئی کوئی میں کتنا ہوں اندھے سادے بینا کوئی کوئی۔ یہ ظاہری آ تھیں تورام لال در منت سنگر کو بھی لی میں منیا وہ جس کا دل بینا ہوا وربر روش ضمیری فقط اولیار الله کو نصیب موتی ہے! یہ رواست فقط القد کے نام کی برکست سے بنے ہے ! متہ ہے!

ہے۔ بہ صرت ارث و فراستے تھے کہ جولیڈر بہ کتے ہیں کو گل ازم نہیں آنے دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کو اس ملک ہیں اسلام کا قانون اند نہیں ہونے دیں گے ان میں سے جومر کئے ہیں وہ اس طرح اپنی قبروں ہیں تالے ہیں جس طرع پولیسے تیل میں تنے جاتے ہیں یعتین نہ ہو علید بیتی ہیں ہونے دیں گے اور وہ آنھیں وار وہ آنھیں دل کی آنھیں ہیں جزئمیں نصیب نہیں یہ فقط کر ت وکر الندا وصحبت المالللہ کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں ۔

صرت فرماتے تھے تلا زم کیاہے۔ مملا قریبی کہ آہے کر قرآن و صدیث کا فاؤن نا فذہو توکیاتم اسلام ازم کو طازم کا کام شے کر می تعنت کرکے اپنی آخرت تباہ کرنے ہو تلا یہ تو سنبر کہ تاکر ز اکر و مثراب بہر؟ معاذاللہ ۔

حفرت فرماتے تھے لوگ کتے میں ملا بڑھے ہے ایمان ہیں۔ یونوہ شیطان نے ان پنجامیوں کے منہ سے رکھا ہے میں کہ آما اگر با ایمان ہے توکیا کنجراور کنجریاں ایمان دار میں ، کھے شرم کرد!

الك مرتبدارتنا وفره بإكراجل كوتوعقورًا برست ميرانقت إدست كا اكل توسيت جيوالمست اس كومي كيا ياد رسول كارير وونول مصرست والا

بیتے ل باراے میں ملان علان وق عرصی میں اور کے بیٹے کا بام جمل میں لے عیم اجمل خان مرحوم دسیح الملک ) کے ام رپر کھا ہے مشلمانوں کے بات اللہ ایک وندار شاو فرمایا کہ مولوی افر کے بیٹے کا نام جمل میں لے عیم اجمال خان مرحوم دسیحے ہے۔ اور ملت کا ورد ول رکھتے واسے تھے میں جب جیل میں مرآتھا تو میرے بیچے بچول کی خبر گیری فر ملتے ہما رسے عن تھے ۔

رور می در اور است سیست می در این است می در این است می در این بی در کو کو از اس و تست حرست ا ایک مرتب فرایا میں جب نماز کے لیے آتا موں تو ام لم میازامن پی کو کو کھٹا اس میں میں میں میں میں میں اس کو مبت سے کہاں اور بجیراول فرت کر چیرہ مبارک خوشی سے کچھلام دانغا) میں اس کو مبت سے کہاں ہو جھٹا کر آتا موں لوگوں کو دیجھا ہے لیسے موقعوں برنماز براہ اور بجیراول فرت کر جیتے ہیں الشدافع الی عمیت سب برغالب بہزام ہاہیئے۔

ایک مرتبرارشا د فرایا کوکل داشت ا جا کسیست کا کسیستی کی انتقال کرکھ دولا تقوال سائی رہا جو گھر والوں کوکا فی د تھا بولوی افریکے مگا دہا جی بحم ہوتہ بازارسے روشیاب ہے کہ میں نے کہا نہیں جو ہے اس کو سب سر بھوکڑرکے کھالو! ازاریس کشر ہے تمازی کے عشل کھا اپکاتے ہو گوشر ما ان کا کھانا جا کڑے کہ کم کم کو تقوی اس سے بست ہی ہر ہمیز کریے تھے ہیں اس سیلے کہ اس میں فورنہیں ہو آ جی ہے تمازی کی تخرصت کے سبب گلم معد ہوتی ہے ۔

اکی مرزدارشاد فرمایکرمیرسے بیلے عبیب النّد دیمت النّدعنی سنی طرف بیٹے سنیں کہ آئے۔ یک رہسے ! جب اس کا مدین لیت خط آ تسب قومولوی افر کی والدہ با وجو د کیر بیار میں اُکھ کر بیٹے عبائی میں کر میں اس کا فطاخود پڑھول گی۔

ارشاد فرمایکراکیب مرتبرصنرت مولان مدنی فرالنگرمزفدہ دیل میں خرفرمائیے نفے سیاسی اختیا ڈائی کوکی کونان زوروں پرفضا۔ ہیں نے مولی الد اورمولی جمیدالٹ کوکہا کر مبا وصورت سے لیے ڈصال بن جاؤ ۔ چہائچہ سیاسی حربینوں نے صفرت پرمچھاؤ کی میریدے دونوں جیئے صفرت والا کے سامے کھڑے جو گئے کئی بیمٹرمولوی حمیدالٹہ کوبیٹ پرنگے

جمعے یا دہے کرحب صفر کے نین الاسلام مرشدعالم مولانا مدنی نورالنّد مرقدہ کی دفات تٹرلینڈ کی خبراِت آ ٹڈنبے ر ڈبر پاکستان نے نیٹر کی الفاظ کچھ اسمائی تھے وارا لعلوم دیر بند سکے شیخ الحد بہٹ جمینۂ علمار ہند کے دوح روال مولانا حسین احد مدنی آج بعد و دہرائنقال فرمائے مرحوم کے مہندو و پاکستان میں بخٹرت مرید وعقیدست مند یائے میں ۔

اس فبرکے نشر برنے کے وقت بولا اعبالقیوم صاحب مجامر ختم نوت مدس نفرۃ العدد مرکواز الرمبرے باس بیٹھے تھے اور جائے ہی ہے تھے احرار کی اس فررے نشر برنے کے وقت بولا اعبالقیوم صاحب مجامر ختم نوت مدس نفرۃ العدد مرکو کر میں حضرت انجی انجی گھر چوڈ کر کیا ہو خبر سنے کہ بیالی انجھ تھے اور جائے ہی انجی گھر چوڈ کر کیا ہو میں فر اُ دروازہ محصولا میں نے عرض کی حضرت اس اس طرح خبریں نے خود منی ہے حضرت نے ذلا میں نیا میں محد بیار اگر بیار خبر ن داور فروایا جھا بیٹا میں محد بیر آگر بھر نے الا اور برالا خار بر تشریف سے گئے ۔

انظے دن مجع تفاصفرت دالانے مولا احمیدالشد کو فرمایا تو ہی اپنی زبان سے اعلان بھی کرمے اورابصال تواہیے لیے بھی حمیعہ میں ماصور سے سے

در مری ذبان صرت کی دفات شریعنر کی فرکوا دان کرسکے گی - (یہ غا کیست مجست کے مبدی خطیع بھے بعدیوں پی حمیدالنڈ صاحب نے بھڑا تی ہم تی کہ وزمیں فردیا صرت موالا امعالی انتقال فرما گئے بھیر فرآسنعیل کر فرایا حضرت مولانا بدنی فررالنڈ مرقدۂ انتقال فراسگے گویا دل و داغ براگ کہ جانت ہونا ہی ایجی کک ثبت سے اس سلے ذندوں کے سے القائب واکواب زبان سے نکل ہے ہیں ۔

صرت اکثر صرت عالی مدنی نورالتد مرقده اور صرت اقدس مولانا را بُوری نوراند تقوی بدت بی مدع مرائی فراست سے نیزارشا د فراست سے کہ یہ دونوں حضرات جس باست کی تصدیق فوا دیں اور ال کے مقل بلے میں چالیس کروڑ فاصل دیوبند ہی اگر بالفرض محال انکار کریں تو میں کسول گاکر وونوں حضرات الله بسیرت الله دل ہی علم ظاہر کا حاصل کرے دونوں حضرات الل بصیرت الله دل ہی علم ظاہر کا حاصل کریا اور بات ہے دل کی بینائی اور بات ہے۔ آنکھ کا نور دل کا فررنیں ۔

صزت لاہوری قدس سرخ اکثر فراستے تھے لاہور ہیں بڑھے بڑے منتی ٹرے بڑے مشرک ہیں! لا ہورکی سولہ لاکھ کی آ با دی ہیں ایک لاکھ یں لیک مجی بنیا ہوتا تو سولہ بنیا ہوتنے لا مورشر قرآن وسننت کے فورسے مجمد کا اٹھتا گرلاکھ میں ایک بھی ہیں۔

بڑے بڑے گرے کا نشین جو تغان سر پہلیٹے عبرتے ہے باطن کے اغرصے ہیں ان کے بڑے بڑے موادی باطن کے نورسے کو دے ہیں گھائے جاتے ہیں مزحوم کی تمینز شکلال کی تمیع دبر بھی اگر ان کی رمومات بیں شرکیب ہو آ تومیرے در دارٰ د برزر دہ بلاؤ کا ڈھیر ہو آ .

سوك الشريريونوية كركويه فركن كرديث صاحاء فاصن سنة بيرً. ك الشري كوني وله والانهير) إرالترت الديم الم مجدكناه كار كوكو كرك فرائي هي مكي اس فرح نهير شايا .

صخرت فروا کرتے تھے میرے ہاں لاہورکے ایک مولوی صاحب آنے کرمناظ ہ کرنا اس کی کیا ضودت ہے یہ قرآن مجیہ ہے ہے اما میرے میں منازی ہون میں اس کی کیا ضودت ہے ہے اور اگرتم میں کو کی ایسی بات اما میرے میں جو فلامت میر میں ہا و بیاؤ بین تھیں النٹہ پاک کی قسم کھا کریٹین ولا آ ہوں میں اس وقت توبر کردوں کا اوراگرتم میں کو کی ایسی بات ہے تو تا تا ہم میں کہ میں ہے تا تا تا ہم ہوں کی اس کے میں میں میں میں استے۔

صرت بڑے جوش میں فرمایا کرتے تھے صنرت اقدس بران بیر شاہ عبالقا در تبلانی میرے دادا ہیں ردمانی ! (فرالعثر مرفده ) ان کے افوظات کا مجرع موجود ہے جس میں سراسر قرآن و سنت توحیہ خالص اتباع سنت کی نعلیم مجری بڑی ہے ۔ کے لاہور ایر مجری کی جوتم میں سراسر قرآن و سنت توحیہ خالص اتباع سنت کی نعلیم مجری بڑی ہے ۔ کے ام میرار سوات بجالاتے ہو حالانکہ ان باتوں کا اسمیں ذکر بک بنیں ! عوض کیا بارسول العثر صلی العثر علیہ و ترکی کون النظام میں اور میرے صما برجس ڈگر بر ہیں " آپ نے کسی طبقہ وفرقہ کا نام نیں لیا . مکر قیامت بک کے سالے ایک کو اور ہیں ۔ اس میں برعرو فرادیا آج ہوگ موال کے ایم اور میرے کی خالم میں اور میرے میں اور میرے کی خالم کو برجی ہے مطالب کو خلط طور رہی ہیش کرکے اتو بناتے ہیں برعل درو ہیں ۔

سر مرده رسے ہو۔:

اکیس مرتبرات ذالات وصرت مولانا محد رسول خال صاحب تدس سرہ صفرت لاہودی نورالند مرقدہ کی قبر شریف برتشر نیف سے کا کوئی ایس ایسے توگ کہاں ہیں امد رست تولین فردائی ۔

اکیس مرتبرات ذالات وصرت مولانا محد رسول خال صاحب نیادہ محرتی چیر ہیں ہے اور فرایا ایس ایسے توگ کہاں ہیں امد رست تولین فردائی گئے ہے ہیں جسرت مولانا رسول خال قدس سرہ کے گھر پر حاضری فرائے گئے اسے ہیں حضرت والا اگر میرے غریب خانم پر تشریف نے اللہ مرتبر مودودی صاحب کا آوری کے لگاکہ مولانا مودودی صاحب، فرماتے ہیں کہ حضرت والا اگر میرے غریب خانم پر تشریف نے اللہ تو میں میں نے عرض کیا بھر حضرت نے کیا فرایا ،ارشا و فرایا ہیں نے نہا کہ کہ تو میں میں بھر حضرت نے کیا فرایا ،ارشا و فرایا ہیں نے نہا کہ کہ میں نوصحاب کی مجست میں اختلاف کی بھر ہوئے اور اس شخص سے عرف نظر کر ہے ہیں میں میں بھر ہوئے اور اس شخص سے عرف نظر کر ہے ہیں میں سب بھر سے اور اس شخص سے عرف نظر کر ہے ہیں میں اس میں اختلاف تھے اور ہیں ۔

صفرت مولانا مفتی محود صاحب وامت برکاننم العالی جب بھی لاہور وزت والا کے گوتشرلیب لائے بڑے اکرام سے بہیش آتے والبی پر مج سے تا گومنگوانے رفصت کے وقت بچول کے لیے جو بڑی سنے کپڑے ہیں با ندھ کو مرحمت فرمات اور حب کسے خورت مفتی صاحب کا تا گوانکول سے تا گومنگوانے رخصت کے وقت بچول کے لیے جو بڑی سنے کپڑے ہیں با ندھ کو مرحمت فرمات بھارے نزو بجر الاحترام قابل فو ہیں ۔ معنوفات سے اوجھ بل زمو تا صفرت لاہوری جبول معبد کے وروازہ پر کھڑے ہیے وہ ن میں جربات آرہی ہے الند آئی الی کو بی سے کھھ روا جول احباب اکس سے ارتبی کا خیال زنرائیں .

مغرب اورعشاد کے درمیان صورت والا کچرد ارمزاحت فراتے تھے سانوں برعول رائی کہ بیں باؤں ورم نظا قبال صاحب بیکھا جھتے سے جب گری شدید ہوتی تو ہیں وہ پینے کی برعت ہے اے اور مجیقے جلے اس کا ہو بائی بنا رہا تھا اس کر پینکے برچوکی لیلے اس طرح ہم اکر نے سے نئی غنی ٹھنڈی پر ذری صورت والا پر ٹی رہنیں ، اور ایک راصت کا مبد بنیں ، ایک مرتب اجا ہم آئے بر کولے آئیل فرایا آب مرفح لے آئیل اور پیکھا جھلیں صافظ افبال باؤں وہ میں اس جب کہا مکمت بھی ہیں آج کے مصاوم نہیں ہوئی اس ہم آور کے کے بندے تھے بھیے فرایا ولیا اللہ اللہ محد رہول اللہ اللہ محمد فرایا آج تو گھنڈی مہاجل ہم خور ہی بیار مہوجات کے اس اس بی کی بال مو اللہ اللہ واللہ موسی مرجب بیار مہاجل ہم اللہ ہم

ا کیے مرتبہ فراباحضرت مرنی علیالرحمۃ کی معبت میں رہل کا سفر کرر ہاتھا گرمی مخت بھی میں نے پکھا لینے کی عرض سے جیب میں ہاتھ ڈالااگر

پید نکانوں مفرت والانے فرما باکی ادادہ سہے میں نے عوض کیا مھنرت والاسکے بیٹے نکانوں مفرت والانے فرما باجیل کا اس بد بس نے ادادہ ترک کر دیا ۔

صرت لاہوری فرالندم قدہ اکثرارشا دفرہ اکر سے تھے ساری دنیا ایک طرف حضرت مدنی ایک طرف صرت آواستقام سے بہاڑ ہیں۔ سخر سے شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ الندعلیہ کا ارشاد کسی صاحب سے شنا تھا نام اب ذمن میں نہیں رہا کہ " میں سجوا ورمولانا احمد علی کے گھر تمام استہ میں فور میں فور دکھیتنا میوں۔

کھیے۔ النہ میں اور النہ مرقدہ کو اکیس مزیم شیخ القراد صفرت قاری عبدالمالک جمتہ النہ طبہ نے اپنے مدر کے سالاذ عبہ پر صدار ست کے لیے بلا یا اس وفت یہ مدر سرمدنی صعبہ بہانی ا نار کی ہیں تھا مسیو بہنے پر لنے مال پر بھی عبد یہ تعییز ہوئی تنی ظرکے بعد کا دقت تھا جعن میں شامیا نہ ہوا تھا۔ یہ وہ سال تعاص سال استاذ القراء اظها را حمد صاصب تھائوی ، جن ب استاذالقراء قاری محد شروع موئی ہوئے۔ یہ جا ب استاذالقراء قاری حن شاہ صاحب نے تلاوت شروع فرائی اسمان پر بادل نودار موت کھی ہوندا باندی شروع موئی کھندی اور خوائی اسمان پر بادل نودار موت کھی ہوندا باندی شروع موئی کھندی المحد نہ مواجعت کی صدارت و المحد نہ مواجعت کی مدارت و المحد نہ مواجعت کی مدارت میں موجود نہ مدارت تھے فرا با مہت ہی عدہ پڑھا۔

ا**س موقع برحضرت لام**وری سرقده شده از شاه و خرایی به اورجیعی قرآن طبیحامها با ایک دوسرے کی صندیس به جناب قاری عیدالمالک صطب کی تشراییت اوری اور ان کی محنت وخلوص کی به کست سبته کر آن عجر جنگر میسیح قرآن مجدیزچها ورکشا جار داست -

صخرت قاری عبدالمالک صاحب رحمن التُرعِدُ كاجنازه لعول قاری صاحب مرتوم كی وصیت كے معزرت لامبوری رحمت التُدعليہ نے بُرحایات ا ان وفوں لینے صغرت اقدس مولانا دائے ہرری قدس سرؤ لامبورہ معونی عدالحمیہ صاحب مرحوم كی كوسی واقع جبل روڈ پر قیام فرانے .

معرت قاری عبدالماک عموماً ظیرکے بعد صفرت اقدس مولا الرئبوری قدس سرہ کی خدمت کیں صاحری میتے تھے بمولانا ما فظ خیرالدین مساحیہ، جنایہ قاری فضل کریم صاحب رحمۃ الدیمی بعد عمراصنری کیتے تھے کیسے اچھے لوگ تھے بصفرت لاموری نوراللہ موقدہ کا صفرت اقدس مولانا رائے بوری نوراللہ مرقدہ جن کی معرب کے نظام کریم صاحب کے المیان میں موقع بانشار کے بیے جارے باس الفاظ شیس میں کی خدمت عالیہ میں طب سے اکٹر دمیشتر عاصری دیا کرتے تھے حس کی تفصیل کسی موقع بانشاد للہ میں معرب سے اکٹر دمیشتر عاصری دیا کرتے تھے حس کی تفصیل کسی موقع بانشاد للہ میں مطام الدین میں بیشس کی عاسم کی موقع بانشاد کی موقع کی موق





#### اً فا نثورش کائتمبری مرحوم **۱۹ مه مهنیم میسمیم میسمیم**

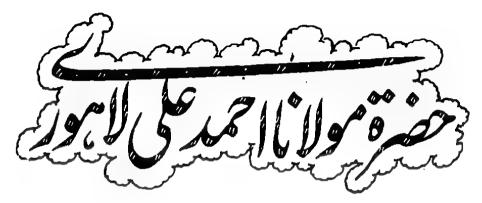

نمام دنبا میں علماء کے تین گردہ وہے ہیں۔ ابک اگروہ اہل حق کا ہے جو محض حق ا اشاعت ہی نہیں کرنے بکہ اس کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں ادر اس راہ یس آزائش ابتلاء کے ہر مولم سے گذر جانئے ہیں ۔ دوسرا ہمی اہل مخت ہی کا گردہ ہے کبکن اس گر کے افراد مکردنات دنیا سے دامن کشاں ہرنے کے باعث گرشہ نشین کو ترجیح : دینے ہیں ۔ ا کے بیے سب سے بڑی متاح ان کا ہورٹیر فقر و استفناء ہے "نمیسل گروہ ان لوگوں کا ا بعہ ردین کی جاور بیں مصلحنوں کے پیرنار سگانے ہیں اور زید و مسم کی آڑ ہی نفسس کی گا سجانتے ہیں ۔ بیبی آخری گروہ ہے جس کے بارے ہیں علی نے کی اصطلاح وضع ہو چکاہا علی کے میں اور علی مرموع جب سے تاریخ کی روشن بھاست سامنے آئی ہے اور م علی کے میں اور علی کے معرکوں سے آگاہ ہوئے ہیں ، وہن و مزہب ا صعت میں ، علمائے سخ اور علمائے سُوء کی آوپزش چل آ رہی ہے ۔علما و سوء نے ہرعب بیں نختنے بریا کئے ۔ اپنوں کا مُدر جو یا پرایوں کا ان کی مرا مِنت نے حتی ہیں تلمیں مگا۔ سے کمیں گرمیز نہیں کیا - اپنوں کے وور بیں ان کا رول اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے : پا کا نخریہ تر آنگریزوں کے دُور بیں ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقتت ہُوا ، جیب بہ برصغیربطالا استعار کے پنجہ میں آ گیا اور وارا لوب یا وارالامان کی بجٹیں مختلف اشکال میں سانے آتیں ۔ انگربزوں نے مسانوں بیں نظریہ جہاد کو خسوخ کرنے یا اس کا وُخ چیرنے کے لیے بڑے بڑے مبتن کئے - علمار سُوم کی کمیب تنار کرکے اس کے نگار فانہ سے ایسے ا نوا در نکالے کہ برصغیریں مسلانوں کی پوری تاریخ مجروح ہو گئ - یہ جاد پر خط سنے کمینوانے کی خفی و میل کوششوں کا نیتجہ تھا کہ برصغیر کو دارالامان قرار دبیع کی فاخ علام کا ایک تنبادل گروہ تیار کیا گیا جس نے دیوبند کی مزاحمت سے بیے ایک نا ہ

ا اور اس نے خریب کی شاخوں کو بانی دیا۔ ان دگوں نے فرآن و حدیث کی نیار سے اولی الامر ہونے کا جواز پیدا کیا۔

پہنا ہو ہر صغیر کا بازوئے شمشیرزن کفا ، دہاں نظریہ جہاد کی بساط سیٹ دینے ، پہنا ہوں برصغیر کا بازوئے شمشیرزن کفا ، دہاں نظریہ جہاد کی بساط سیٹ دینے سے کی طق و بروزی بوت کی داغ بیل کالی ہے بھر اس بوت کی موکان کو اس طرفینے سے کا کا کہ علائے عق زیح می کر رہ محلے ممکن ہے زیح کا نفظ بہاں صبح نہ ہو۔ ان مار پر یہ بینی کہ جیب بھ انگریز رہا "یہ لوگ" تین طرف سے زعہ بی رہے ۔

ی نیاً ، غیرمسلموں نے ان کے سیاسی وجود کر جماعتی طور پر قبول نہ کیا کیونکہ ان کے یک یہ لدگ اسلام کی اساس پر برطانوی سامراج کے مخالفت تھتے۔

آبان ، خود مسافوں نے من حیث ابھاعت ان سے اس حوں سلوک کا برآؤ نہ کیا ۔ جو کی قرائی و انبار کے دکار معمرات کا تفاصل نفا ، اس حصلہ شکن فعنا اور ناموانی آب و کے ابنا کے انبی آزما رہا اور ابنے کردار و عمل کے انبے گہرے نہودے کہ تاریخ انہیں آسانی سے محو نہیں کر سکنی اور نہ ان کے بعیلت فن ، کا انداشہ ہے ۔

مولان احمد علی و فرر الله مرفدی کی کے متی کی اس جاعیت سکے فرو نظے ال کا تعلق و غزا اور نظر و فکر کے اس سلم سے نفا جر مجدد الفت آنا فی سے نسبیت م محل ہے ۔ جس کے مرخیل آناہ دبی اللہ سے نف بجس کی نیو سیدا حرا اور شاہ ہمیل شنے ، جس کی نیو سیدا حرا اور شاہ ہمیل شنے ، اس کی شاخیں ۔ اور شاہ ہمیل شنے دار و رسن سے بچد ٹین ۔

رہ معناً مل اللہی مہنی ہی کے بناً عظے ، اس درخت ہی کا آبک بھول نظے جو محمد فالم کا ادر رشید احمد گفگومی رحم مانشر تعالے نے الحالی بشنخ البند کے نا مختول پروان چڑھا اور ان یک نفش جانشینوں نے سرمبر کیا۔

الله علی بی ایک ایسی زنجیرہ کہ جس کی عظمت پر جیرت ہوتی ہے ، انسان ایک کیر کھینی جل آتی ہے۔

ارتا ہے کہ انسانوں کی جاعت ہے یا قدرت کا معجزہ ایک مکیر کھینی جل آتی ہے۔

ال جمول ہے ، نہ کوئی خم ہے نہ کوئی محرہ ہے ، ایک صاف سخوا سلسلہ ہے ، جو شروع اب تک چلا آ رہا ہے اور جن وگوں نے اس راہ کو اختیار کیا ہے وہ کہیں بط محرس نہیں ہوتے بکہ جوانم دوں کا ایک قافلہ ہے جو نکر و نظر کے ہمرکا ب اللہ محرس نہیں ہوتے بکہ جوانم دوں کا ایک قافلہ ہے جو نکر و نظر کے ہمرکا ب ان کے مائے ہیں بڑھا چلا جا رہا ہے ۔ افسوس ہے کہ اس جاعت می عظیم انسان جد و

جہد کا طغرائے امتیاز ہیں اس کے بھی وجہہ ہیں ۔ نیکن بہ بات غیبست نظر آ لہٰ ہا کم تاریخ نے ان کے تذکرے کو فیول کر لیا ہے اور بعض کم شکرہ گوشے انجرائج کم

نظری کا یہ شعر بڑا ہی بلند سمحا جانا ہے کہ سے ا الله الله الله الله مرد غوغا نبست کے کہ کشنة نه شد از فبیلا ما نبست

انتال نے مصرحۂ ناتی کی قیست ان الفاظ یں بیان کی ہے ہے بعک جم و دیم معرصت نظیری دا سی که کشت نه شد از قبیل و نیست مولانا دحرعل اس زانہ ہیں اس قبیلہ کے جِٹم و چراغ ننے۔ جہاں بک خانداق کا تھ ہے ان کے والد مسلمان ہوئے نخفے مولان عبیدائٹر سنرھی نے خود اسلام قبول کیا نظا۔اللّٰہ کی بوقلونی طاحظہ ہو کہ والد کا انتقال ہو گیا تو مخرت دبن ہوری نورانٹر موتدہ ر آب کی والدہ کا نکاح مولان عبیداللہ سندھی سے پڑھوا دیا۔ جو بکھ ونول بعد رالم کر گئیں ۔ مولانا سن بھی کی بہبی اہمیہ ہیں سے ایک بڑکی مربم پی ٹی پختیں امہوں نے اا کا نکاح آپ سے کر دیا گر وہ پہلے سال ہی داغ مفاد تھے وہے محتیں۔ اس کٹ نے جو نمذ کی اساس پر شروع ہوا تھا جانبین ہیں ایسے 🧓 دشت استوار کر ا

کم اس کی شکست و رکیبت کا سوال ہی اُکھ گیا۔

ربنسی رومال کی تخریک عضر علیدانشد سندھی حضرت بین الم دون الله کی تخریک عضر بین رہنے ۔ اس فا

سے انہوں نے وپوبند کو بالا کیا ہو۔ 19ء ہیں جعنبہ الانصار نخائم کی سوا 19ء یں ا کی فنچیوری مسجد ہیں ِنظارۃ المعارف ِ قائم کیا۔ اس مدرسہ کا مینصد ِ اولیٰ جہاد ِ و ا کے بید مہاہدین تنار کرنا تھا۔ اس اثنار میں سروور ک پہلی جنگ عظیم جمط گئی ہ مشیع الہذ نے مولانا سندمی کو کابل بھجا دیا ۔ تو اندوں نے حضرت بینے الہند کے مٹ سے آپ کو وہلی میں اپنا جانشین مفرر کیا۔ خور سخرت بننے مجاز کشریب لے گے . ا محد میاں انساری کو رابطہ انسر مفر کیا گیا ۔ انگریزوں پر بینار کرنے کا یہ ایک مفا بع ریشی روال کی تخریک سے موسوم سے ۔ یہ نام و بیام زرد ریشی روال پر مکھا جانا جانبین کو تسلیم ہوتا تھا۔

يبيد رسيمي رومال ورجولاتي مهاوار (مطابق مررمفنان المبارك) كو حفزت شيخ الهبلا فدمت بین حجاز روانه کیا گیا۔ اس مکتوب بین بہت سی نفصبلات تخریب تھیں۔ سنا شد مرادح کا بننے عبدارحیم ک معرفت بر خط حضرت بننخ کو بہنچا۔ ان بننے عبدارحیم ہی کی بوہ رہ شوہرکی وصرت کے مطابق اپنی اراضی کا ایک بڑا حصتہ فکر مل اللّٰہی کی اثاعث مرہ بی رتف کیا ہے ۔ اس اکریڈی کے نخت شیخ عدالرجم کے نام پر ماہنا مرا الرجم " نکلنا رع ہوا ہے اور پروفیسر محمد سرور جامعی اس کے ابڈسٹر ہیں ۔

ری ہوا ہے اور پروفیسر محمد سرور جامعی اس کے ابڈسٹر ہیں ۔

کی طرح یہ " نخریک" انگریزوں کے بانظ آ گئ انہوں نے حضرت شیخ البند کو حجاز ہیں فار کرا کے بات ہیں قید کر دیا۔ اور جہاں نہاں اس نخریک کے برگ و بار نخف امہیں برا نشردع کیا جم جم لوگ اس میں شریک نظے گرفتار کئے گئے ۔ مولانا احمد ملی کو بھی ایس کی مسجد سے پکڑ آیا گیا ، گھر کی تلاشی کی محمد کے متعلق شہر یہ نخا کے ایک شریک ورس عفیدت سند کی ایس پر جت یہ دیکی ہوئی نظل پر بھی قبط کر بیا گیا جس کے متعلق شہر یہ نخا کے کہا ہو کہا ۔ ایک شریک ورس عفیدت سند کی ایس جس کے متعلق شہر یہ نخا کے کہا ۔

آں یں ریشی رومال ہوں گے بیکن اس یس مصرت علامہ انور شاہ کی دسخطی سند نمنی۔ آپ کر طاہب علمی سے فارغ ہونے ہے دی گئی متی ۔

ا کھ دنوں افسان مجاز نے آپ کو اِدھر اُدھر پھرایا۔ مختلف سوالانوں ہیں رکھا ، بالآخر اوں کے تفایت ہوالانوں ہیں رکھا ، بالآخر اوں کے تفایت ہیں نظربند کر دیا ۔ وہاں سے لاہور لایا گیا ۔ آخرکار کھی مرجلے کے بعد پ کو رہاتی طاصل ہو محمی ۔ حکومت نے آپ کو لاہور ہیں بابند کر دیا ۔ یہ آپ کے اور یں قام کی بنا د مخہری ۔ یہاں آپ نے لائن سبحان فان دشیرانوالہ دروازہ) کو قیام ، یہ فتیب کیا ۔ اور یہیں ایک چھوٹی سی مسجد ہیں درس فران کھیم دینے گے ۔ مولانا پرانٹہ سندھی نے آپ سے وعدہ ایا مختا کہ تمام زندگ فران کی اشا بحث و تبلیغ کے ایک فران کی اشا بحث و تبلیغ کے وفقت کر دیں گے ۔ بینانچہ مرتب یک ایک کی اشا بحث و تبلیغ کے وقفت کر دیں گے ۔ بینانچہ مرتب یک ایک کی اشا بحث و تبلیغ کے وفقت کر دیں گے ۔ بینانچہ مرتب یک ایک کی ایک بین آب کا شار رہا ہے۔

بن فرام الدين كا تيام واستحام الدين كا متامز مصرت كا مساعى مشكور كا معجزه بيد وانقاق حال كا بسياق

یه کر بہاں آج کل بڑی مسجد ہے بہاں مہمی سرکاری ادنوں کا طویلہ تفا ، جہاں انجن مراز ابنات ہے دہاں پوبیس کی جاند اری کے بیے جگہ تنی - مسجد میں اِگا وگا شخص کا ناز پڑھتا تفا ۔ گرد و پیش صوف دو نین مسلانوں کے مکان تنے ۔ تمام محلہ ہندوؤں اور محمد نفا نے تنے ۔ مولا ناکے قدوم میمنت لزوم کا بہ محمد ہند نفا یا مجھر اِ وصر اُ وصر کومٹی خانے تنے ۔ مولا ناکے قدوم میمنت لزوم کا بہ نین نفا کر ونوں ہی جب کابا بیٹ ہر گئی ۔ رفتہ رفتہ نہ صرف بہ علاقہ ہی مسلانوں کے مکان کئی ۔ حربیت و انتقلال کے مرکز بن گئی ۔ حربیت و انتقلال کے مرکز بن گئی ۔ حربیت و انتقلال کے مرکز کی بیاں سے غذا طف مگی ۔

ایر ان اللہ فال نے انگریزوں سے بنگ کی نو جن مسانوں المجرات اور مراجعت نے بہوت کی ان میں آپ بھی تھے ۔ پنجاب کے مہاجرین نے آپ کو امیر متنب کیا۔ جب المان اللہ فال نے انگریزوں سے مفاہمت کہ لی

قر معاہدہ کے مطابق آپ کو پھر واہیں آنا پڑا۔ واہیں آ کر آپ نے لاہور ا دِیٰ اور سیاسی مزاج کا رُخ برن شردع کیا ۔ لاہور بی جعیت انعلاء کا سب بے بہلا اجلاس شیرانوالہ ہی ہیں منعقد ہڑا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے اس اجلاسے ل صدارت کی ۔ سیّد عطام اللّہ شاہ ۔ کاری کو خلام الدین ہی کے جلسہ ہیں اہر نڑیوٹ منتخب کیا گیا ۔ حضرت علام افر شاہ مجمی اس اجلاس میں موجود نقے ۔ انہوں نے بیعت فرا کی ۔

جس جس جس انداز سے جہ جہ سخرکمیں برطانوی سامراج کے خلاف انگلتی رہیں ۔آپ اُہ میں بادر بلا واسطہ مشرکب ہمدنے رہے ۔ آپ نے عمر بھر ہیں جو خطبات دیا وہ نہ صوف برعات کے خلاف بہاد کی جیشیت رکھنے بھنے بلکہ ان کا انداز ہی ایا مفا کہ درگ سیاسی طور پر برطانوی استعار کے خلاف ہونے بھلے جاتے بنے ۔عمر بحر اگریالا کی نقل کہ درگ سیاسی طور پر برطانوی استعار کے خلاف ہونے بھلے جاتے بنے ۔عمر بحر اگریالا کی نقل می اور اس کے خود کاشتہ پر دوں کا محاسبہ کیا ۔ بالطبنے مجا پر عظیم نفے ۔جہاں تبلا اس سے پوکٹے نہیں بنتے ، ہمیشہ ہی انگریوں کو طرب دلکانے کا موقع ملت اس سے پوکٹے نہیں بنتے ، ہمیشہ ہی انگریوں کو مرب دلکانے کا موقع ملت اس سے پوکٹے نہیں بنتے ، ہمیشہ ہی انگریوں کو مرب بہتے رکھا ۔ انت بعد کر بیا قا

سلف کی باوگار مساند کی جنتی تخریکیس انتیاب بشرطیک آن کا رائع برطاندی استاد

کے خلات ہم آن کے بیشینبان بخف بعض دفعہ کلک حق کی اشاعت
کے بید آنہیں جیل جانا پڑا بیکن آن کا احترام آنا نقا کہ نود اعضائے حکومت
آنہیں جیل بین رکھنے کے بید راضی نہ ہونے بختے ۔ آگریزوں نے آنہیں جب کبی
فنید و بند ہیں ڈالا تغیرت نے آبیا ساز و سامان پریا کر دیا کہ آنہیں رام کے بیر

چارہ نہ رہا۔ گا۔ گا۔ باسباں فل گئے کچے کو صنم فانے سے اسپوں اور عباسیوں اور عباسیوں اور عباسیوں اور عباسیوں کے درباروں پی کلہ الحق کی نگریت اور منبر و محراب پر کھوے ہو کر اولوالامر کی تعتین اور نواہی کی شکذیب فراتے تنے۔

الوال الرق فی الور المان فی محدیث مرافع ہے۔

الم المران سے رابطہ کی المریزوں کے خلاف سرمد کے کسی حصے ہیں شورش بریا ہوتی والم میں اس کی الماد اپنے اور فرض کر لیتے ۔ جمہ لوگ سبّد احد شہید کے قافلے سے بھڑ کر سرمد میں رہ گئے منے یا جنہوں نے علف یا بی تقا کہ وہ المریزوں کی علماری میں مرمد میں رہ گئے منے یا جنہوں نے علف یا بی تقا کہ وہ المریزوں کی علماری میں

بندونان نہیں جائیں گے آپ اس سلسلہ کے معاونین یں سے تخفے۔ مولانا لال حیین اختر رادی ہیں کم جس طرح ہندوستان کی کسان پارٹی کو امریکہ کی غدر پارٹی اطاد دیتی رہی یا یاب کا کرتی گروپ اس بیرونی املاد کے مہارے سیاسی جد و جہد یں شریک رہا ای برد ملاما احد علی آخر دم یک ان مجاہدوں کا ایک ایسا ذریعہ سے رہے ، جس سے انہیں املاد بینچی رہی اور دومری جنگ عظیم یں عبی املاد کا بے سلسلہ مرکا نہیں۔ فود مولدی ال حسین صاحب کی روایت کے مطابق ایک دفعہ کا انہیں ذاتی تجربہ ہے۔ وہ کھتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے حضرت نے فرایا " مولوی صاحب! ان صاحب کے ماتھ یہ بیگ ہے کہ ظال سٹین تک چلے جا ڈ- دیاں یہ بیگ ان کے حوالے کے واہی جلے آنا۔اس سے پہلے نہ تو گھلے ملے کی حزورت ہے اور نہ اس بیگ سے بے پروائی برتنی ہوگ " جبران تھا کہ کیا ماجرا ہے۔میرا ساتھی کلین شبیر اور کوٹ یتون میں تھا۔ نز میں نے اس سے استفسار کیا نہ اس نے مجھ سے کھل کے یات کی۔ مقرہ جگر ین نے بیگ اس کے حرائے کیا۔ وہ رسی عدیک سبیک کے بعد رخصت ہو کیا - کچھ ونوں بعد معزت سے بتہ جلا کہ بہ شخص اس سلسہ کا ایک معند نین ہے نطوط لآ اور پیغام ہے جانا ہے ۔ حصرت وونوں طفوں کی درمیانی کڑی تخفے ۔ بہ بات بھی کھُل گئ کم اس بیگ میں پکاس ہزار روپے کے نوٹ عقد ہو تجا بدین کے بے بھیجے گئے ، تھے۔ نبیں امداد کی رقع اس طرح روزانہ روانہ کی جاتی ۔ مولانا اس رقع اور راز سے ا این تھے ان کا وہ نے اپنی تعطوط پر آخر وقت بک کام کرتا رہا۔ جو شیخ الهذ نے : برطانری حکومت کا تخت الطیخ کے بیے نتیار کئے نتھے۔

انسوس ! اشک سحرگای سے وضو کرنے والے بہ لاگ جو خال خال رہ گئے متے ۔ اب نہ صرف ہمیشنہ کی نبیند سو گئے ہیں بلکہ اگر پرانے جسنؤ ہے کر نکلیں تو بھی اس اندھیری دات ہیں ان چہوں کی تلاش ناممکن ہے ۔

ہم جیسے لوگ ہو عشق و معرفت کی راہوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور جنہیں بر اصابی ہی نہیں ہوتے اور جنہیں بر اصابی ہی نہیں ہرتا کر ایک انسان تزکیہ نفس اور معراج علی کے بعد نوندہ کرامت بی ہی ہو مکتا ہے۔ مولانا احد علی فرر انٹر مزندہ کی شخصیت کا کما بھ اُور انٹر مزندہ کی شخصیت کا کما بھ اُور ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی عظمت سے محروم ہم گئے۔ البتہ بر احساس عزور ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی عظمت سے محروم ہم کئے ہیں جن کا مرد مور اس گئے گذرے زمانہ بی آیات من انٹر بی سے نفا۔ اور ہو مبدء نیان سے مرد مومن کی صفات لے کر آیا نفا۔ گا۔ نگر بلند اسنی دلزاز ، جاں پر سوز

### جنا ب محم اللحق بعثى - ا داره نقاً فت اسلاميه - لا مور

## خدانان ، جدانان

میانہ قد ، متوسط جم ، فرانی چہرہ ، بمی داڑھی ، رفت آنکھیں فرہانت کی آئین چیں تو عالمانہ وقار کے طابل ، بولیں تو مرتی برمائیں ، صاف سخفرے گر مادہ بہا ہیں جبوست سے ، نه بین جبوس ، ہونٹوں پر ہر آن مسکواسٹ چیائی ہوئی ا ببرست سے دور ، عبوست سے ، نه تقصب سے تمنفز ، گفتگو ہیں زم ، عمل میں گرم ، کردار ہیں پاکیزہ ، عمدہ خصائی ، خوشنوا اطلاق ہیں قرآن کے قالب میں فرصلے ہوئے ، مہان نواز ، سعاھری کے اخرام ہیں بے شال اہلی علم کی شکریم میں بے شال اہلی علم کی شکریم میں بے شال اہلی علم کی شکریم میں بے شال ، چھوٹوں کے مشفق ، شیح سنست ، قاطع بدعت ، مبلغ تو اہلی علم کی شکریم میں بے شال ، چھوٹوں کے مشفق ، شیح سنست ، قاطع بدعت ، مبلغ تو تحریب آزادی برصفیر کے بطبی جیاب ، نقش میں این مثر کا من تشرف میں عدیم انشار طرفیت میں سندد ، وعظ د تبلیغ دین پوری ایک جاعت سے قائم مقام ، ایٹار میشید ، توج د خبر عوابی کے پیکر ، اعتمال د توازن کا افراز مجموعہ ، ہر بہلو سے عابل شربیت محدید صلی اللہ علیہ دسلم ا

سب سے پہلے محزت مرحم کا اسم گرامی بین نے ۱۹۳۵ء یا ۱۹۳۹ء میں سا۔
میرے بجبین کا زمانہ نخا اور بی مختوری بہت اردو بڑھ بیت نخا۔ ان دنوں حزت الات مولان محد عطار اللہ خبیت میرے وطن مشرتی بخاب کی ریاست فرید کوٹ کے تصبہ کوٹ کی میں قیام نیریر نختے اور وہاں کی مسنیہ خطابت و تدریس ان کے میرد نخی بیں ان سے باللہ بیراتی کی بیر نخا ہوں کی مسنیہ خطابت و تدریس ان کے میرد نخی بیں ان سے باللہ تداتی دریس کتابیں بڑھنا نخفا۔ وہ کس کام دبور تشریف لائے اور واہی پر جہیں نا کی ایک مرتب من کی ایک مرتب کی ایک میں او بین اور خاب کی ایک میں تو بہند چھوٹے دین اور خاب کی رہائی کی ایک میں کی بیان کے محدث مولان احد علی مرحم کے تصنیفت کردہ نخف اور ایک نے رسائل بر مشمل کئی جو حرزت مولان احد علی مرحم کے تصنیفت کردہ نخف اور ایک نے

جد بن مجلد نقے ان کے نام اصلی منفیت ، میلا و مرقب کی تشری حیثیت وغیرہ تھے ۔

انجی خدّام الدّین شیرانوالہ وروازہ لا ہور کی طرت سے شائع کئے گئے بحقے ۔ زبان سا دہ اور عام فہم نئی ۔ان کے معنا بین کی شائر انگیزی کا بے عالم نفا کہ ہر بات دل کی تبول بیں انر تی جاتی نئی ۔ین نے وہ رسالے بڑے شوق اور نوج سے پرفسے ، بہت سے درگوں کو پڑھنے کے لیے بی ۔ مندو افراد نے بی رسلے انجین خوام الدین سے منگوائے اور ان کا مطابعہ کیا ۔۔۔ ان ربان کا تعارف کراتے ہوئے مولانا احمد علی ماحب منبقت ان کے مصنف شہیر مولانا احمد علی ماحب ک بڑی نعریف کرتے اور ان کا علی اور تبلین سرگرمیوں کی وطاحت فرماتے ۔

ماری ۱۹ موری ۱۹ موری مین علی بند کا سالان اجلاس زیر صادرت معفرت مولان حین احد الله بند کا سالان اجلاس زیر صادرت معفرت مولان حین احد الله بند که مال لا بمر میں بوی قرار یا یا - اخبارات و اشتمارات میں مولان احد علی کا نام مجلس انتقبالیہ کی مدر کی میشیت سے شائع ہوتا رائے ہیں بعد که حالات نے بکھ الیبی کروٹ ہی کہ مدر کی میشیت سے شائع ہوتا رائے ہیں بعد که حالات نے بکھ الیبی کروٹ ہی کہ مدر کی میشیت سے شائع ہوتا رائے ہیں بعد که حالات نے بکھ الیبی کروٹ ہی کہ

مولان جدیدات سندهی مرحوم کے انکار کی وجہ سے مولان مرحوم صدر استقبالیہ مز بن کے ادا کا کہ پہلے ہوں کی جگر مولان بید محد وا و د غزندی کر صدر مجلس استقبالیہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ہوں غزندی سیکرٹی مجلس استقبالیہ کا در اخبارات بیں ان ہی دونوں بزرگوں کا اس کے گرای صدر مجلس استقبالیہ اور سیکرٹری مجلس استقبالیہ کے طور پر شاکع ہونے دہے نے بر سب بائیں ملک کی بیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور ان کی بعث تفصیلات کی بر سب بائیں ملک کی بیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور ان کی بعث تفصیلات کی مجمعے علم ہے ، بیکن بر تفصیلات بیں جانے کا محل نہیں۔ اس بیے اصل موضوع سے باہر نکل جانے کا خطرہ ہے۔ بہاں ان کی طرف صرف اشارہ کر وینا ہی کائی ہے۔ عرض کرنے کا منصد صرف یہ بہاں ان کی طرف صرف اشارہ کر وینا ہی کائی ہے۔ عرض کرنے کا منصد صرف یہ ہے کہ اب بیک حضرت مولان احد علی مرحوم کے نقط اسم گرای ہی سے آشائی منتی ان کی زبارت کا مرقع میشر نہ آیا نتا ۔

اس بندهٔ عاجز کو سخزت مرحم کی زبارت کا به موقع می زبارت الا مرحم کی زبارت الا محرف کی زبارت کا به موقع می زبارت کا به موقع می شرن به به مرتب مرمم کی زبارت کا به مرکزی جعبت المحدیث مغربی پاکستنان کے ناظم دفتر کی حیثیت سے لاہوا آیا ۔ نمانے جعم پر شخط کے لیے مولانا مرحوم کی مسجد بین گیا وہ تقریر کر رہے تھے ، ان کی تقریر کے بعض جلے اب بھی کا فول بین گرنج رہے تھے انہوں نے فرفایا تھا ، ۔ اگل تقریر کے بعض جلے اب بھی کا فول بین گرنج رہے تھے انہوں نے فرفایا تھا ، ۔ اگل تقریر کے بعض اسلام کے جائے گرد و اس مکل سے فیراسلام کور طریق مٹا دو۔ اس میں فقط سلام بی کی تزویج کرد ۔ اگر اسلام نہیں لاؤگے تر میں امثد کے صفور تہارے خلاف گواہ بنوں گا اور اس کے دربار بین کیا ۔ جر لوگ اسلام نہیں کو بین وہ قیامت کے روز تہارا دامی بکریں گے ، اور میل میدن پر کر بیاں آئے ہیں وہ قیامت کے روز تہارا دامی بکریں گے ، اور میدن میدن حضر بین تمہیں کھینچیں گے ، وہ بڑا نازک وقت ہرگ ، تم امثد کو کیا جواب دوگ ؟

مولانا ایک خاص جذبے اور روانی سے بہ با بین کہہ رہے کے کے ساتھ ہی وگوہ کا تائید میں حاصل کر رہے نقے انسوں نے سرسے عمام آثار رکھا نقا اور عجیب و غرب اسلوب سے جر بڑا ہی مُوٹر اسلوب نقا تقریر ارشاد فرا رہے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد بجوم یں گھش کر ئیں نے محزت کو سلام کیا ۔ اور واپس آ گیا ۔ بر ان کی زبارت کا پہلا موقعہ بھا اور تقریر بھی پہلی دفعر سفے کا اتفاق ہؤا۔

بکھ عرصہ بعد بفت روزہ" الاعتصام" جاری ہمدا۔ اور اس کی اوارت میرے سپردہما

ز موں کا خدمت بیں عامز ہونے کے متعدد مواقعے بیس آئے، مولانا سیّد داؤد فرنوی کی مین بی بین بی ان کے ہاں گیا اور تہا بھی کئی مرتبر عامز ہوا۔ بین جب جاتا دعا کی درخوا رہا۔ یہ جب خش گوار طربیتے سے خیر خیریت پر چھتے اور دعا جہتے ۔ اس صمن بیں چند افزات جنہیں میرے ذاتی مشاہرات و تا ترات سے تبیر کرنا چاہیے ذیل ہیں درج کئے ا

ہے میں ہوت کا گلاس عنامیت فرمایا ہے۔ اور اور بین جب سخریک ختم نبوت کا ہنگامہ زوروں اللہ کا گلاس عنامیت فرمایا ہیں ایک دن مولانا غزنوی کا خط لے کر مصر

ی درست بین حاضر ہوا۔ مسجد بین گیا تو پینہ چلا کہ گھر تشریب ہے گئے ہیں۔ مسجد ہا کہ آدی مجھے گھر لے گیا۔ معاول کے ایک آدی مجھے گھر لے گیا۔ معاول کے ایک آدی مجھے گھر لے گیا۔ معاول کا خراب نے دریافت فرائی۔ بین نے مولان غزنوی کی دجہ دریافت فرائی۔ بین نے مولان غزنوی اور زبانی اس کا جواب دیا۔ فرایا بین نم پر اعتماد کرتا ہوں کہ بیب بی انفاظ مولان غزنوی سے بیان کردگے۔ بعد ازاں اصار کرکے مشربت کا لای عنایت فرایا۔ اور بین نے تبرک سمجھ کر بیا۔ رفصت کرنے کے بید مسجد تک میرے مائة تشریب لاتے۔ بین احترانا فرا بیکھے ہنتا تھا تو خود میرے برابر ہو جانے۔

نی نے واپیں آکر سارا وافعہ کرلانا غزنوی سے عرص کیا کی اس ورجہ نوش ہوئے ا فرط مشرت اور جرش مجست سے آلکیموں ہیں آنسو چھاک آئے اور حصرت کی ورازی ارکے بیے وہا فراتی -

مراماتها بچرم لیا اور دعا فرمائی بہت ہی نوش کا باعث نظا اس واقع سے بید ال کا پس منظر بیان کرنا صروری ہے جو مختر الفاظ یں بر ہے کہ مئی ۵۵۹ء بی

بن مریت کے مرضوع پر نقریر کرنے ہوئے مولان سید ابوالاعلیٰ مودودی نے صحیح بیت مدین کے مرضوع پر نقریر کرنے ہوئے مولان سید ابوالاعلیٰ مودودی نے صحیح کارں کہ تام احادیث کی صحیت و عدم صحت کے بارے میں چند ایسے العناظ کہر رئے جر مسک اہل سنت سے مطابقت مذ رکھتے تھے۔ بین نے" الاعتصام" میں ایک دائی میں ایک مرازی ملک جو صورت حال کی وصاحت کی گئی تنی اور محدثین کے مودت کی کوئیٹنی میں مرزی کاری کی تام احادیث کو صحیح شابت کیا گیا تھا ۔ اس پر جاعت اسلامی کے مراک و جراکہ نے دیک بحث شروع کر دی ۔ اس بحث نے اتنا طول کھینی کر دو ڈھسائی سال کی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہ " اخباری جنگ" اپنی نظرت کے مطابق چر کہ مختلف محاذوں سال کی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہ " اخباری جنگ" اپنی نظرت کے مطابق چر کہ مختلف محاذوں

جاحت اہل مدببت کی طرف سے مراد اسلا اڈو ٹرنوی امولانا محد عطارا مثر طیات ۔ اور یہ بندہ حاجز "الاعتصام" کے ایڈییٹر کی میٹنبست سے شامل اجلاس ہوئے ۔ مولانا محد طیعت ندوی کو مجھی وعوت دی گئ تھی لیکن ہردفت اطلاع نہ بہننے کی وجہ سے دہ تنتربیت نہ لا سکے جس کا انہیں افسوس ہڑا۔

میریان خدد مولانا محدعلی تصوری مرحم نخف اور ان کے بڑے بھائی مولانا می البین اہم قضوری گفستنگوئے مصالحت میں ان کے معاون نخفے۔

ویر بیک گفتگو ہوتی رہی اور ذیر مجنت معاملات کی تمام شفیں سامنے آبی ۔ سب نے بحث بیں مصتہ لیا مبکن مولان احد علی مرحوم ، مولان عطار الله منیفت اور بر بندہ عام باللا خاموش بیجھے رہنے ۔ بین چرکم سب سے کم سن نفا لہذا معزز مهانوں کو یانی پلانے اور جائے دیتے ہیش کرنے کے ذائفل النجام دیت رہا۔ اس فسم کے مباحث صحافتی زندگ کا لازی حصہ بین بر کوئی افرکھی یا نئی بات نہ بھی۔

بہرمال اس موقع پر ننایت آختصار کے ساتھ یہ واقعہ اس کیے زبانِ آلم پر آگیا ہے کہ بین مجلس سے اکظ کر کسی کام سے باہر برآ کھرے میں آبا آ حزت مولانا احد علی بھی تشریف ہے۔ آئے آئے ہی مجھ سے بغلگیر ہوتے اور میرا

را تفاحِم ليا - فرايا:-

" بین تہارہے معنایی و مقالات باقاعدہ عمیدالٹر انور سے سننا ہوں ،
ہبت خوش ہوتا ہوں اور تہبیں دعا دیتا ہوں ۔ اللہ تہبیں خوش رکھے ،
تم دین کی بہت فدمست کر رہے ہو !!

ان کے بیہ الفاظ اور مشفقانہ انداز بیرے بیے بہت بڑا اعزاز نقا۔ نم، نے سر حکا کر انلیارِ تشکر کیا اور دھائے خیر یں باد دکھنے کی درخواست کی ۔

سفِ ركا اخرام اليب خال ك مكومت كا دؤر نفاء ايك روزين خاز سفِ ماز على المين المين العضام " كے بے اماریہ مکھ رائی نخفا کہ ایک صاحب آئے اور مولان سید داؤد غزنوی سے طنے کی پواہش ظاہر کی – بیں نے کہا تخواری دہر تشریبت رکھنے ، ظہر کی ا ذان ہونے والی ہے ولا) ماز کے بیے تشریب لائیں گے تو بل لیجے کا مولان آئے ، خاز پڑھی اور اپنے بنیے کے کمرے ی جے وہ بطور دفتر استعال کرنے تھے ہے گئے۔ بی نودارد کو اُن کے پاس سے گیا ۔ معلی ہوا کہ وہ علاقہ فواب صاحب کے گاؤں علی رضا آباد سے آئے ہیں \_\_\_ مولانا موالسقار خاں نیازی نے انہیں بھیجا ہے۔ سُنی المسلک ہیں ان سے نبیعہ معزات کا کیجے اجگوا ہم گیا ہے اور معاملہ مذہبی ، تمنیار سے سنگین نوعیت اختیار کہ گیا ہے ۔ مون ، غرفوی نے ماری یات مش کر لاہور کے عمار کرام کی میٹنگ طلب کی جن پی عفرت مولان احر علی صاحب کا اسم گرای سر فہرست نفا - حضرت کو کمیلی فون کیا تو معلوم بنوا کہ ادہ سخت معروف ہیں ادر فری طور سے تشریف نہ لا سکنے پر معذرت خواہ ہیں ۔ میکی کھے معزات آ کئے اور میٹنگ ہوتی۔ دوسرے روز معزت کی سہولت کے پیش نظر مجد شیرانوالہ ہی میں مبٹنگ کا انتظام کیا گیا - مطرت مولانا مرحوم سب سٹ کیائے امینگ سے سے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کارروائی بیں پیرا حصہ لیا۔ کارروائی بین نے مکمی ' میٹنگ نیم ہوئی اور حاحرین واپس جلے گئے ۔ کارروائی کو آخری شکل دیے کر انگظ کرانے کی غرمن سے بیں دوبارہ تھزت کی فدمت ہیں مسجد شیرانوالہ میں طاحز ہڑا۔ بیجد تُنعتت سے پیش آئے ، کارروائی پڑھی اور دستخط فرائے - بئ اجازت سے کر چلنے لگا تو کرے ہو گئے۔ ین نے سرحینہ عرض کیا کہ تشریف رکھتے بین اس ذرّہ نوازی پر بہت الراد من مر نہیں مانے ، معبد کے دروازے ک میرے ساتھ آئے اور فرایا ،۔ "تُم كُنُ ومِ سے میرے بے باعثِ مكريم ہو، ایک تو جھان ہو، دوسرے كارِنجر

سے آئے ہو ، نبسرے مولانا غرنوی کے سفیر کی حیثیت سے آئے ہم ، جی کا اخرام واجب ہے دور سفیر کا اخرام بھی ضروری ہے، چو تھے تمبارے اداریے پڑھتا ہل اور خوش ہمزیا ہموں "

مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا :۔

"مولانا غزنوی سے بہت بہت سلام کہا ''

بہ امن کے انکسار اور تواضع کی انتہا تھی۔ دریز کہاں یہ محمّا ہمگار اور سرایا معمیت كبال وه پيكيرنجر اور مرقع علم وفضل!

## كشف فبورك بارسے بين ايك اوارني نندره

مولانا احدعلى مرحم اور مولاما س واؤو غزنوی کے باہی تعلقات بہت زبارہ ننے اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کی انہ يمريم كرتے تنے - مجھے اس كا يورا علم اور كامل احساس تخا - مولانا غزفوى بالكل بردالله من کرنے نخے کہ حزت کے خلاف کوئی نفظ بھی کہا جاتے۔ اس سیسے یں ایک وا

حضرت مولانا احرعلی مرحرم نے ایک خزنبر مجلس ذکر ہیں کشف قبور کے متعلق ایا . کچھ تجرابت و مشاہرات بیان فرائے ، ادر کوئی ایس بات کہی جس سے بہمستفاد ہوتا ' کم قریس مبیت جن حالات سے دو چار ہو اس کا انہیں مشایرہ ہمو جانا ہے۔ بُیں "الاعنفام" بي اس پر ايک شذره کها اور شايت ادب سے پيند سطور بي حزت م کے نقطہ نظر سے اظہار اخلات کی جائت کی -

اس کے نیسے یا پوتھے روز بعد مولان غزنوی نے بھے سے فرایا:-" ایڈ بیر صاحب ! بین نے مولان احد علی صاحب کے کشفتِ قبور کے ادبے یں آہی کا ادارتی نوٹ پڑھا۔ آپ بہ فرلمتیے کہ اگر مولانا احدعلی صاحب انتے نبک ہو مائیں کہ انہیں کشف ِ فور ہدنے مگے تو آپ کو کیا اغزاض ہے؟' اس ایک ہی جلے سے میرا مسکہ مل ہو بیکا نخا اور میرے پاس سوائے ا کے کوئی جواب نہ تھا کہ بلانا تل عرص کر دوں " کوئ اغراص نہیں " اس سے ان دونوں بزرگوں کی ذہنی ہم آ ہنگی ، فکری مطابقت ، مسائل تھوّت مرافقنت اور تعلقات کی انتہائی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ا۔ موں ا مرحم سے پہنے ہی اگرچہ لاہور کی چنیافوالی مسجد ہیں حضرت موں نا جدالواحد غزندی رجنہ ان مرحم سے پہنے ہی اگرچہ لاہور کی چنیافوالی مسجد ہیں حضرت موں نا جہ جنہوں ہے رجنہ اندر علی پہنے عالم دین ہی جنہوں ہے نے اپنے درس میں تسلسل پیدا کیا اور اس کو ہافاعدگی کے سانچے ہیں ڈھالا۔ وہ بغیر کی شدیر مجبوری کے اس بی مرکز ناغہ نہ کرتے۔

ا۔ ان کا بیج تنہیم اور طرانی کام کچھ اس تسم کا نضا کہ ان کے درس قرآن مجبیہ سے موام اور خواص کیساں اثر پُریر ہوئے نظے۔ یہی دجہ ہے کہ ان سے استفادہ کہنے والوں کا ملقہ بڑا دسیع ہے ۔ اور ان کے اصحاب غنیدت مختلف طبقت کی مصط ہیں ۔

ہو۔ وہ فقط لاہور ہی کے نہیں بلکہ پرصغیر کے پیسے صاحب علم دین ہیں۔جہوں نے مال ہیں سہ ماہی (شعبان مصنان شوال) سنسلہ درس قرآن کا آغاز کیا جس ہی مال ہیں سہ ماہی (شعبان مصنان شوال) سنسلہ درس قرآن کا آغاز کیا جس ہی جاعت ہی بعض ہین الاقوای شہرت کے حضرات بھی شامل ہیں۔ شلا مولانا سید الدائمین علی ندوی اسی بلند کہنت گردہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ہندوت ن کے عظیم و مجان تغییر فائدان کے جہتم و جراغ ہیں۔ ندوۃ العمار لکھتے کے فارغ التحقیل ہیں جہان تغییر قرآن یا قاعدہ بڑھائی جاتی ہے۔ گر وہ قرآن کے عاص تغییری نکات ہی کے لیے فاصفو سے ہیں اور لاہور آ کر مولانا احد علی صاحب مروم سے مستفید کم موجودہ امیر مردہ سین الدین مکھوی فائدان کے جلیل الفذر رکن اور جمیتہ اہل حدیث کے موجودہ امیر مردہ امین فلادی ادو ادائد کے بہل الفذر کر اور جمیتہ اہل حدیث کے موجودہ امیر مردہ معین الدین مکھوی (اوکاڑہ) نے بھی ان کے سامنے زائو کے گردادا مردانا موقا کمہ نکور ان کے آباد و ادائد کا بہت بڑا عرب ہیں جنوں نے تقیر پردادا مردانا حافظ محمد مکھوی رخہ الشہ علیہ بیناب کے پہلے عالم ہیں جنوں نے تقیر پردادا مردانا حافظ محمد مکھوی رخہ الشہ علیہ بیناب کے پہلے عالم ہیں جنوں نے تقیر پردادا مردانا حافظ محمد مکھوی رہ است علیہ بیناب کے بیلے عالم ہیں جنوں نے تقیر کردادا مردانا حافظ محمد مکھوی رہ است علیہ بیناب نظم اور فارس نٹر کے حاشی میں قرآن مجید محمدی مرتب کے بیلے عالم ہیں جنوں سے تقاب محمدی مرتب کینابی نظم اور فارس نٹر کے حاشی میں قرآن مجید

کی تغییر مکھی ۔ بہ تغییر کمی دنع زبورِ طبع سے آداستہ ہو چکی ہے ۔ میکن اس کے بارجور مولانا معبق الدبن مکھوی بھی مفسیرِ قرآن مصرت مولانا احدعلی رحمتہ العثم علمیہ کے باپ عم یہ دمشک دینے کے بہے مجبور ہوئے ۔

ہ۔ صفرت موں احد علی مرح م طائفہ علمار بیں اوّلین بزرگ ہیں ۔ جن سے بی اور اللم ایم اے کرنے کے بعد منعدد صفرات نے باقاعدہ دبنی علم کی تحصیل کی اور اللم کے مبتنین کی حیثیبت سے شہرت پاتی ۔ بجر پاک و ہند کے او بنے تعلیمی اواروں یں بند مناصب پر فاکز ہوئے ۔ مثلاً علامہ علاء الدین صدیقی مرحم پیغاب یونیورسل کے واکس چانسلر مغرر ہوئے اور خواجہ عبدالمی فارونی مرحم نے جامعہ تھیہ وہلی بی استا فر تغییر کا مندب سنبھالا ۔

۵۔ حضرت مولائ مرحم پاکیزہ نکر اور صاف ذہن کے مالک نخف وہ مسلکی تعقیب سے

چاک نخف اس کا اندازہ اس سے ہر سکت ہے کہ خود اپنا بہت بڑا ملقہ
ارادت و عقیدت رکھنے کے با وصف عمر بھیر بہید سھزت مولانا عبدالواحد غزنوی مرحم اور ان کے بعد مولائ سید واؤد غزنوی کی اقتذاء ہیں لاہور کے خلو پارک کے نام سے موسوم ہے ، عیدین کی نماز اوا فرائے رہے ۔ ہمیشہ صفن اوّل ہیں امام کے بیجے جاکر ببیط جاتے اور پورا خطبہ فرائے رہے ۔ ہمیشہ صفن اوّل ہیں امام کے بیجے جاکر ببیط جاتے اور پورا خطبہ سنفے کے بعد وہاں سے انتخاء۔

پھر ان کی بیہ بلندی کردار اور وسعت نلب و نظر طاحظہ ہو کہ اپنی ابک صاحبراہ مولانا عبدالمجید سوپرردی مرحم کے عفد بیں دیے وی جو مشہور اہل صدبیت عالم و میتنع 'معروف مصنف و من ظر اور مبغت روزہ "مسلمان " اور" جربرہ اہل حدیث " کے نامور ابڈربٹر نخفے ۔ رحبم المشد تعالی رحنہ واسعنہ ۔

4- ان کے اپنی اوصات کی وجہ سے ان کے ارادت مندوں ہیں اخاف کے علادہ اہل حدیث بھی کثیر تعداد میں شامل ہمدے۔ ان کا بہ وصفت قابل ذکر ہے کہ وہ معاصران رفایت سے بانکل میرا نخفے ۔ انہما کی بہ فکر عالم دین کے درسِ قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا تو بدرجہ غایت خوش ہوتے ۔ ۱۹۳۱ء یا ۱۹۳۲ء جمیں مولانا محد خبیف ہدوی نے مسجد مبارک داسلامیہ کالج لاہور) میں درس قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک داسلامیہ کالج لاہور) میں درسِ قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک میں گئے ، مولانا ندوی کو مبارکیا د دی ادر دعا فرمائی۔

ہ۔ مرحم انتبائی جرأت مند عالم دین تخفے۔ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شہر ہیں نہایت دہری کے ساتھ برط نخریی اور تقریبی صورت میں توجید کی تبلیغ کی اور

زبردست مخالفت کے باوجرد مومدین کی ایک عظیم جاعت پیدا کی ۔ جمع یں جدید نظیم یافت اصحاب بھی نتائل نقے اور قدیم اہل علم صفرات بھی !

ہ انہوں نے اپنے نافذہ اور ارباب عقیدت کو علی درس بھی دیا اور علی بھی ! بھی علم اور عمل دونوں طریقوں سے ان کی نزیبت کا اہتمام کیا ۔

ہ ان کی یہ نصوصیت نتی کہ ہر اس بیاس میدان یں بھی آگے آگ نظر آتے ہے جن یس عک و مقت کی بہتری مفتمر ہو اور ہر علی معرکے بیں بھی سب سے جب بین میبن رہتے نتے وہ صبح معنوں بین مام باعمل نتے ۔ ان کی بھرادی علمی اور عمل زندگ کے کس گوشت بی بار بار نظر دوڑانے کے باوجود کو گ ظل دکھا گ نہیں اور عمل زندگ کے کس گوشت بیں بار بار نظر دوڑانے کے باوجود کو گ ظل دکھا گ نہیں ویت بھی دیدے بھاٹ بھیاٹ کو گ خارجے انبھت کی ۔ فارجے انبھت کی ۔ فارجے انبھت کو گ فی فامی نظر نہیں آئے گی ۔ فارجے انبھت کو گ فی فامی نظر نہیں آئے گی ۔ فارجے انبھت کو گ فی فامی نظر نہیں آئے گی ۔ فارجے انبھت کو گ فی فامی نظر نہیں آئے گی ۔ فارجے انبھت کو گ

ا۔ ان کی امور دنیا سے بے نیازی اور شغف فدمتِ دین کا بہ مالم کھا کہ عمر مجر بھر بلاما وصنہ نیلیغ اسلام کرنے رہے۔ اگر کوئی بیرون لاہور سے بلانا، نو ان کا معمول کھا کہ وہدہ کرنے سے بہلے آمد و رفت کے اخواجات کا جائزہ بیلنے اگر اخواجات ہیں نو بھلے جانے ورنہ مماذرت کہ دبیتے ہیں ان کا پمبینہ کھا لیکی 'بھی ملے میں کمی سے بھے لین مرکز ان کا شیوہ نہ کھا ۔کیا اس مادی دور یں کوئی رور یں کوئی اور عالم دین ای اوپنے کردار کا حال کہیں نظر آتا ہے ؟

اور عالم دین ای اوپنے کردار کا حال کہیں نظر آتا ہے ؟

ہیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبق لوگ افسوس تم کو ٹیٹر سے صحبت نہیں دہی دیں د

حَهُ: تَوٰى مِنْ خُطُورٍ ه ثُكَّدِ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُدَّتَيْنِ كَيْفَلِبُ ۚ رَالَيُكُ الْبَصَرُ خَاسِئًا ۗ وّ

هُوُ كَسِيْرٌ ه

حہ پیدا کہاں ہیں ابیسے پراگندہ طبق لوگ افسوس تم کو ٹیٹر سے صحبت نہیں رہی اگر اللہ نے نوبین رہی اگر اللہ نے نوبین دی مالات سازگار رہے اور نلم و قرطاس سے رابط قائم رہا تر یہ ماجز سلسلہ " فقہائے ہند" کے جودھوبی صدی ہجری کے علائے کام اور فقہائے مظام کے مالات یں معزت مرحم کی علمی اور فقہی زندگی کے مفعل وافعات ضبط نخریر بی لائے گا —— انشاء اللہ العزیز و علیہ الشکلان -

اس وقت کی گیارہ وہ سی بہری کے "فقبائے ہند" کے حالات چھب چکے ہیں اور اب گیارہ یں مدی ہجری کے نقبائے عالی مقام کے سوائے زیر ترتیب ہیں ۔ انٹر سے وعا ہے کہ وہ اقت نیرین سے آئے ۔ جب کہ برصغیر پاک و ہند کے ان بزرگابی وین کے علمی کوائف معسر من لئرت بی لاوُں ۔ جن کی زیارت و صحبت کا بچھ نہ بکھ خود بھی لطعت انتا بچکا ہوں ۔ اور انتا صنہ کی مختلیں محرم رہی ہیں ۔ ان ستفادہ و استفادہ و استفادہ و استفادہ و استفادہ استفادہ و استفادہ و استفادہ استفادہ و استفادہ و استفادہ استفادہ و استفادہ استفادہ و استفادہ استفادہ و استفادہ استفادہ استفادہ استفادہ و استفادہ استفادہ استفادہ و استفادہ استفادہ



حضرت بیخ انتفسیر مولانا احد علی نوّر الله حرفدهٔ کے بارے بیں مبیال شہر محکد شرقیدی رحمت الله علیہ نے فرنایا متنا کہ شیرانوالہ وروازہ کا محور بین الله کا ایک شیر رستا ہے۔ رافع الحروث جب کمیمی اپنی گناموں ، خطاکا ربیں اور لفزشوں سے کبریز زندگی کا جائزہ بین روسیایی کو پھیانے کے لیے اپنے پیپر و مرشد مولانا احد حلی کے دائی کے سوا کوتی جائے پناہ نہیں ہانا۔ اور جب کمیمی اپنے ہمعصر ادیبوں انتاعوں اور صحافیوں کی این ذات سے تقابل کرتا ہے تو باعث فحز بات صرف بہ دکھائی دبتی ہے کہ حضرت کی انتفیر کی ذات سے نبیت اراوت ہے۔

ملاصہ اس تفصیل کا یہ ہے کہ جب حضرت دہلی سے جلا وطق ہم کہ لاہوریں نظرہ ہمتے اور انہوں نے اپنے سلسلۂ رشد و ہرایت کا آغاز فرایا ۔ حضرت کے درس یں سب سے پہلے صرف چار انسان لاہور کے اس وسیح و عربین جنگل سے شرکب ہمونے آئے ، ان چپار انسانوں ہیں دافع الحوف کے والد مرح م امام طب حکیم عنایت حبین شال تح والد محملی نے جب حضرت کے وست حق پرست پر بیعت کی تو ہمارے سادے خامان اول برا درسی ہیں زلزلہ آگیا ۔ کیونکہ والد مرح م نے بیعت ہیں کیے گئے عہد کے مطابق جلہ ہندوان دم کو ایک مما تی تو ہمارے ساوی تعلق مل کو ایک مما تی کہ ویک ہندوان دم کو ایک مما تی ہوئے ہیں اور چیا سے دالی براتوں ہیں نشرکت چھوڑ دی ، موت کے تیجے اور چاہیسویں چھوڑ دی ۔ گیار موس کے تیجے اور چاہیسویں چھوڑ دی ۔ گیار موس کے دور چاہیسویں چھوڑ دی ۔ گیار موس کا در ہوری براوری ہی مشہور ہو جی کہ عنیت حبی

ان کا نام منایت موبن وظا کیا ۔ والد ها علب کے ہموس معبھالا اور پھر جب مطرف کے ہموس معبھالا اور پھر جب مطرف کے بے بیت ہوتے نز اپنا نام برل کر عبدالخبیظ رکھ لبا لیکن یہ نام مثہرت نہ یا سکا

ادر جلر عزیز د اقارب انہیں عنایت حمیق ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ والدصاحب

کمی کمجار مزاعًا فرایا کرتے تھے کہ مجھ پر امام صیبن کی اہی نظر عنایت ہموتی ہے کر پری زندگی کرب و بلا ہیں گزری ہے۔

یہ آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے کی باتیں ہیں۔جب لاہور کے مسلمانوں کو شرک و ہمت اپر رہن اور قبرسنی نے جاروں طرف سے گیر رکھا نظا اپنی ایام یں راقم الحروف ، کہ پیاتش ہوتی اور اس گنا بسکار کو بہ سعادیت حاصل ہوتی کہ معنوت بھی انتخبیرے نے ' بہت کانوں یں افان کہی ' مجھے گھٹی وی اور میرا نام مجد انور مجویز فرایا اس سے بہلے ا خرت نے اپنے صاحبزادہ محد حسن کے نام کے مطابق کبرے برادر اکبر مرقوم مکیم محد حسن کا ام مجد اور کے مطابق کام مجر فرایا مختا اور معزت مولانا عبیدائٹہ انور مرظلۂ کے پہنچ نام محد اور کے مطابق : مِلا ام محد انور بخوینه فرا یا گیا ۔ بہ نام علام ستبر محد انور ثناه کشمیری رصنہ اللہ علیہ کے ، ام ک نبت سے بخریز کیا گیا مخا - والد مرحم نے بیری صحافی زندگی کی مخ گوئی رہے باکی اللاسب بمیشه حفزت الله کی فاتِ حمرامی کو قرار دیا - اور وه مجھے حفرت می بیدائشی مرید کہا ہے ت بعیرانی میں والد صاحب اپنے آبائی مکان واقع مرجی دروازہ کہ اپنے بھائیوں کے مرد کرے خود اپنے نو تعمیر کردہ مہان محلہ دارا شکوہ نزد دیوے اسٹیشن منعل ہو گئے م الله الله الله علاقہ غیرآباد کھا۔ اسی دولان ایک رائٹ والد صاحب نے ایک خواب ریکھا۔ مکان کی تمام کھوکیاں ایک دم کھی گئیں اور ایک دھواں سا مکان میں طاخل ﴿ إِنَّا لَهُ مِعُواْنَ وَلِيكِفَ مِن وَيَكِفَ الْكِ بِعِبْتُ مَا لَ إِنَّا فَي بِيوِلْ مِن تَبِدِيل بِمِو كُيا الْمُ الدمام ك سربان آ كھڑا ہوا يہ ايك نبك دھڑنگ انسان تھا۔جس نے من بھوٹی اندھ رکھی تنی ، سارے برن ہر راکھ ملی ہوتی تنی۔ بال پریشان ننے بجہرہ نہایت

راقم الحروث بھے سات برس کا نخا کہ والدہ وفات یا محمیّیں - مجھے خوب یادے کہ والدہ کی وفات کے بعد والہ صاحب شکھے نمازِ فجر کے تنیبے مسجد میں اپنے ہلا ہے جایا کرتے تھے۔ ئیں ناز کے بعد والدہ کی منفرت ک دعا بھی بالالرّام کیا کرّا یا زمانے میں والد صاحب نے مجھے حضرت سے متعارف کرایا اور پھر میں نے حضرت کے شائع کرده پیفلٹوں کا بجے بعد دیگرے مطالع کیا۔ اب میرے شب و رون زیادہ تر کے کی مسجد میں گزرنے گے۔ یہ مسجد والدہ مرحمہ ہی نے تعمیر کرائی بھی۔ بن مدسے سے انے کے بعد المہرکے وقت سجد میں جانا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یانی کا والا کھری اور سکول کا کام بھی مسجد ہی ہیں کبا کرتا ۔۔۔۔۔ اس زمانے ہیں والدمان اسے میں کیا کہ تا ۔ بہ شخص ربیوے اسٹیشن پر آل تنفا۔ اور ربیوے مالگدام کے ووسری طرف ایک کارفانہ کے احاطہ کی ایک دیراق مجه میں رہتا تھا۔ میں نے ایک دو سال اس شخص کی زیر بگدانی "مراقبر" کی مشقیں کیں۔ اور مجفر اس وافتہ کو بالکل فراموش کر دیا ۔ لیکن آج سے بیس باُمیں برس پہلے ایک عجیب دانعہ پیش آیا۔ میں ثنام کے وقت وفنز روزنامہ معادت لامل پور ہیں بیٹا گا كر ر؛ نتى كر مرزا جانباز صاحب تشريب لائے۔ كينے گھے انجى انجى لاہورے آ! ہوں۔ بئر نے ان سے ہوچھا سائیے لاہور کا کیا حال ہے ، درہے لاہور تو میک بھاک ہے سکن ایک آوی فوت ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے ایپا کک نکا کیا محد<sup>دج</sup> تنی دفات پارگئے ہیں ۔ مرزا صاحب میران سے بیرا منہ مکیے گئے اور پرچے کھ کم آپ کو کیسے معلوم بڑا اور آپ انہیں کیونگہ جانتے تھے ؛ بیر نے کہا بی افعا

بیں سے جانتا ہوں اور بس مجھے ابھی معلوم ہو گیا ہے۔

مال من المال المال من المال المال من المال المال من المال ا

سی میں میں میں میں میں میں میں استہ خاں المشرقی ہی کتاب'' تذکرہ'' پڑھ کر خاکسار سخر کجب ن شامل ہمد گیبا۔اب میرا ذہن کسی اور ہی سفر بر روانہ ہو گیبا۔ بینی بفول خالب سے منظراک بمندی پر اور ہم بنا جینئے۔عرش سے پرے مرنا کاش کرمکاں اپنا

گرچ دگوریم بیاو تو قدح می نوشیم بعد منزل نبو و در سفر ردحانی

الله پر یں صرف ابیک ہی روزنامہ اخبار سفاوت کے نام سے جاری نفا جس کی

الات سنجھالتے ہی بین نے اس کے جسد کاغذی بین قلمی روح بچونک کر اسے نقش فربادی

بنا اور لائل پور کے اربابِ نظر سے داو و تخسین حاصل کی - نیتجہ بیر کہ شہر کی

الم ایم ضحصیتیں میری مجلس احباب بن محتییں ۔ ان یں میر عبدالفیوم ایدووکیٹ مبر محدصا دق

ا يُدِهِ وكيت ، خواج محد افعنل ا بيُرووكيت ، مى العربن ا بيُرووكبيث ، مولانا عبيدالنَّد احرار ، مرلانا أل مغی محد یونس خطبیب مثهر بر دهری عزیزالدی ایدودکمیٹ ، حکیم طک محد شریب ، جردهرکانل منظور سیرٹری بعدیہ ، حصرت نمین قریش آیٹریٹر لائل پور گزے ، جنابِ نیعن جھبخعا نوی ' لاا ڈلار لا تَل بِرر کائن ملز، خواج جال دَین بٹ ، صاحبزادہ حمید محدودا لحسن فریری، حکیم میر فردال مولانا میدانغار غزنری نشامل مختے۔ روزنام سعادت کی ادارت کے ساتھ ہی طفالہ کا کے زوانے ہیں بیں نے روزنامہ غریب ، انصاف ، اعلان اور کمی مفت روزوں اور ابن<sub>ا</sub> کا انتیاح کرکے لائل پور یں جدیہ صحافت کے پیش رُد کا خطاب حاصل کیا لیکن ر ن ان شمجع مختلف می ذوں پر تنمی جنگ میں گزادہ پرا اور بالآخر پی احرار دوستوں کے اصرار ہے روڑی م آزاد لاہورکی ادارت سنیا نے لاہور پینے گیا – جہاں مجھے مجلس کھنڈ ا بُوّت کے نوبصیورت مولوی براورم عجا ہرالحبین کی رہ قت جبسر آئی - والدصاحب ہو خوش نخے کہ بین لاہرر آ گیا ہوں۔ آزآو بیں حضرت بشنخ النفنبیر کے خطبہ جعہ اور وکم الم کی اثنا عست کا ابتتام بھی کیا گیا ۔ اور بہ زانہ میری صحافی زندگی کا سنبری دورہے ہُ یہ دور منایت مخفر تابت ہوا۔ سے واء کے آناز ہی ہیں سخر کی تحفظ نحم ہوت شروع گئی۔ اور مور فروری سے در کر روز نامہ آزاد حکیمت سنے بنا۔ کر دیا۔ مجلس عمل کے بھ رمنا گذفتار کر بیے گئے۔ حضرت بین انتخبیر میں گرفتار ہو گئے اور بئ ایک مرتبہ بھر ہے ا م م كم وابيس لانكبيور جا بينجا - اور از سريفه سعادَت ي اوارت سنجعالي - اس سخديك : جھا عست اسلامی اور اس کے امیر جاب مودودی صاحب کے بو روبٹر اور پائیسی افلّ کی اس کے سبب اس جاعت ادر ابیر جاعت سے مبرا حیّن نئی خمم ہو گیا۔ تخربک چلی ' منگلے موتے ہزاروں نوجوان شہید' زخی اور فید 'مرتے نیازی اور مودودی صاحب کے بیے سزائے موت کاستحکم ہوًا، دونتا نہ گئے، نوام انفہالہ کی وزارت گئی اور حک پر سکندرمزرا کی حکومت ہوتی۔ بالآخر سب رہنا رہا ہوتے۔ اِ مر<u> 198</u> میں وہ بارہ مجلس نخفظ خم نبوّت نے روزنا مہ نوائے پاکتان لاہور کا اجراد ک یش اس دوران نشادی کی زنجیروں بی مجھی جکڑا جا چنکا نخفا اور عبدائٹر ہیر لائل پر ک گوشے میں اطبینان کی زندگ بسر کر رہا نفا کہ مولانا محدعلی جالندھری ' مولانا ' کی محود او مولانا مجا ہرالحبینی کے یار بار اصار ہے۔ لاتمپرر سے بچھر لاہور ہینچا ۔ لیکن اب کے دیکھا کہ می رفینِ صحافت جاعتِ اسلامی کے ربگ ہیں رنگے جا چکے تھے۔ لنڈا ہی چند ہیں ا بعد نوائے پاکستان کو چھوڑ کہ واپس لائپور بینج گیا۔

ً إ دهر والد صاحب كا صنعيني كا عالم كقا اور و محزت بشخ التغيير كي قربت إ كر لائل بور آنے كو تيار نہ تھے۔ انہوں نے اس قربت كى فاطر تو سيم الم شاذاله دروازه میں سکونٹ اختیار کی بھی ان کا اصرار کھا کہ یک لاہرر چلا آؤں -مرتبہ خدام امرین ک ادارت کے بیے ہی میل نام بخرز بتوا۔ یکن اب مجھے یہ مجم بزیں در ختین : کیونکمہ بئن اب لانگیور بیں اپنا ا بک جھونیڑا تعبیر کر چکا تخفا۔ بیباں دوہیم ي مطب كرنا - وه پير" المنبر" اور"رمنا كے صحبت" كى اوارت اور شام كى روزنام سعاوت نیز المیٹری کرسے نسسبتاً سمودگ کی زندگی بسر کر رہے نفا۔ اس زمانے میں" فیروز منز" فاں مہدلحبید فان صاحب نے بھی بھے اپنے ادارہ سے منسلک ہونے کی وعوت . بیکی بُن نے بصد ٹشکریہ معذرت کر دی ۔ درخنیفنت والد ما حب مصرت رجمۃ اللّٰہ علیہ خدمت بیں حاصر ہو کر استدع کیا کرنے کہ وہ وعا فرہ بیں کہ میرا بیٹ<sub>ے</sub> لائل ہور چھوڑ ِلاہور چلا آئے اور میری خواہش بہ منی کہ والد صاحب میرے یاس لا بمبور چلے آئیں ا الارجنودی م<del>وده ا</del>یم کو سعا دت سے بھی مبکدوش ہو گیا ۔ دومری بی دانت خواب پیں **کے سخرت رحمۃ المشّد علیہ کی زیارت ہرتی اور آپ نے سخن سے فرایا کر اب نو لا ملیور** بر کر لاہور چلے آ کہ- بی نے وق چڑھنے ہی مکان فروخت کرے برریا بسنز یا ندھا اور اہل م لل سمیت لاہور چلا آ!۔ بہاں حبر نظای صاحب نے شکھے ندائے وقت رادلپنڈی کے بیے زد کہا میکی والعہ صاحب رصامند نہ ہوئے ۔ انہوں نے فرویا کہ بیں نے تتہیں لاکی پورسے در کے بیے بلایا تھا ، راولینڈی کیمیے کے بے نہیں .

میرے دن دان اس کمئن کمٹن بی گذر رہے تھے۔ بچر کچھے دوبارہ لا بُبور جانے موجی اور بین دوبارہ سکونت موجی اور بین اہل و عیال کو چھوڑ کر لا بُبور روانہ ہم گیا۔ لا بُبور بین دوبارہ سکونت ، منعوبوں کی کمیل کر رہا تھا کہ ایک دانت حضرت علیہ الرحمۃ بچر نواب بین اور فرانے کے بین تنہیں حکم دیت ہم ن کہ سوم فروری کی اور فرانے کے بین تنہیں حکم دیت ہم ن کہ سوم فروری کی کے کہ کا بھر بھر ایک لاہرر چلے آگئے ایک دائریں

۔ یُن نے صبح اٹھتے ہی لاہور روائگی کا عزم کیا تو براورم حافظ عبدالرمشید یوسنی اٹھتے ہی لاہور روائگی کا عزم کیا تو براورم حافظ عبدالرمشید یوسنی الحب ہمنے ۔ لبنہ ال المب ہمنے ۔ لبنہ اللہ المرار پر بئن نمازِ جعہ اوا کرنے کے بعد سہ پہر کو لاہور کے بیے روانہ ہموا ۔ المرار پر بئن نمازِ جعہ اوا کرنے کے بعد سہ پہر کو لاہور کے بیے روانہ ہموا ۔ الد حاجب کے نفر بس بی خوابی پیدا ہر حمق اور بی تربیاً اٹھ نبکے دات گھر پینچا۔ والد حاجب

بھی میری اجابک آمر پر جران ہمنے اور جب بین نے انہیں گزشتہ شب کا نواب سنایا تو فرانے گئے اس صورت بیں نز تہیں گھر آنے سے پہلے حضرت کی فلامت بی سنایا تو فرانے گئے اس صورت بین نز تہیں گھر آنے سے پہلے حضرت کی فلامت بی ما صر ہمزا جاہیئے تفا۔ بین نے کہا اب بہت رات ہمو گئے ہے۔ انشاء اطر کی ا

نمازِ فجریں حضرت کی خدمت یں طاخری دوں گا۔ بریں رہے ہورے کانے فجر کے بیے جب بین سجد بیں گیا تو مسجد کے دروازے ا کے کا ایک پورڈ نٹک رہا تھا جس پر مکھا تھا کہ مصرت علیہ الرحمۃ رات ہ غ وصال فرا گئے ۔۔۔۔۔۔ اِنّا بِسُدُ ہِ اِنّا البِہِ راجعون ۔۔۔۔ یکن اُلیے پاؤں گھر اُد اور والدَصاحب كو بہ المناك خرساتى - دالد صاحب كئى روز سے صاحب فإشْ تَّا مُن کے پاؤں ہیں ورم آگیا تھا جس کے باعث وہ گھر ہیں بھی چلنے پھرنے کے معذور نقے وہ بہ خر س کہ رونے کے ادر مجھے بار باد کہتے۔ تم نے سخت نالم کی - تمبیں کل جلدی لاہور آ کہ حضرت کی ملاقات کا نشرت ماصل کرنا چاہیے تھا۔، جانے انہوں نے تہیں کوتی تصبحت کہنے کی خاطر طلیب فرایا تھا۔ بیس نے عرض ک کہ مصرت کے مجھے صرف اپنی ناز جنازہ ہیں بروقت نشرکت کی سعاوت صاصل کر۔ کم بلایا ہے ۔۔۔۔۔ والد صاحب نز اپن تکلیف کے سبب چاریائی سے پنچے یادا ا تا رہے سے مجمی معذور نختے ۔ مُیں انہیں یہ خبر نا کر پاہر جان گیا ۔ پھڑن کا جسرفاً اُن کے مکان کے بنیج عارٰ اِبی ہر پڑا تھا۔ ان ک ردے اپنے رفیق الاعلیٰ سے ال جا نخنی حبکن رومے پُر اندار دیکھ کر معلوم ہناً نخا کہ امتدکا شہر نہایت اطبیاق إدداکم سے سوراج ہے۔ روئے انورکی زبارت کرنے والوں کا ہجوم براستنا ہی چلا آتا تھا بیکن بئی نہ جانے کن خیالات بی کھویا محترت کے آخری دیدار سے مشرف ہونے کی معادہ عاصل کرنے کا فی دیر بک دست بسند کھڑا رہا۔ تا اس تکہ مجھے مولانا تاج محود اآغا مولا کاشمیری، مولان مجا بدا تحسینی اور دوسرے احباب نے دیاں سے بٹایا۔

اور پھر جب صرت کے جسیہ فاکی کو لحد بیں اتا سنے کے بعد یکی گھر واپس پنجا والد صاحب کو گھر سے فائب ہایا۔ وربافت کرنے پر معلوم ہنوا کہ بیرے گھر ہے جانا کے بعد والد صاحب اجانک پنٹک سے بنیجے اترے ' غمل کیا اور کیولے بہن کر گھ سے روانہ ہو گئے۔ مقور کی دیر بعد والد صاحب بھی گھر پہنچ گئے اور میرے استفسار پر فوانے گئے۔ تم تر اکیلے جل دئے نئے کیا بین اپنے بنخ کی فاز جن ن ایک شرکت کی سعاوت سے محروم رہ سکنا تھا۔ اللہ تعلیا نے میری عدد فرمائی ، دیکھو برے بائل

ہلا تندرست ہیں اور بئی تھزت کے جنازے ہیں یونیورٹی گراڈنڈ کک ادر پھر وہاں سے قرسان بی پیدل ہو کہ آیا ہوں -

را قم الحودت ہے ہیں اس بیے لکھ رہا ہے کہ محزت کا پیبائش مریہ ہمنے کے یا وصف ایک بدت کم معزت کی بعض باتوں پر اعتراضات ، شکوک اور وسوسوں پی جتل رہا ہے - خصوصاً حزت کی زندگی کا آخری دُور جب وہ علم سے زبادہ معزفت ادر سوک سے زبادہ جذب کی کینیٹوں سے گزر رہے نظے اور بر اعتراضات ، شکوک اور وسوسے اس بیے نظے کہ بیک ابھی ان کیفیٹوں سے گوسوں دُور متا اور خرد کی گھتیاں سبھانے ہیں معروب تھا ۔

ہ ہیں اس مضمون کو صرت وو مختر واقعات بیان کرکے نمتم کرتا ہوں۔ بر دونوں واقعات حزت ہے وصال کے بعد کے ہیں -

میرے ایک الجمدیث دومست سختے جو کسی زمانے بیں مولانا ابوالکلام آنآد کے ستبیدائی ا جیتہ علاء بند کے خدائی اور مجلس احرار کے سابی تنے ۔ بکی قبام پاکشان سے بعند سال بہلے مودودی صاحب سے متا تر ہو کر جاعت اسلامی سے نیابت پرجوش اور مخلص رفیق بن مجھے۔ ومی اکثر حزت مولاء احد علی و کی شان بی گستاخیاں کیا کہتے گئے بی انہیں دیے نفطوس بی اس سے روکا کڑا تھا۔ حضرت " کے دھال پر جب معزت کی قبر کی مٹی سے خوشیر آنے کی خرب ہمبیس - ان صاحب نے اس کا یعی خلق ارابا اور بیا خلق ایٹ ہر علے والے سے كمنے ملے - اب بئى كسى اور كيفيدت سے ووچار كا - اس سبيد انہيں بہت مجھايا كرما كم آپ مومروں مے اعمال پر تنقیبہ کرنے کے بجائے اپنی عاقبت کی فکر کیا بیجئے۔ بیکن دہ اس روش سے باز نہ آجئے ۔ اس کا انجام بہ ہوا کہ انہوں نے خودکش کرکے اپنی عان جان آفری کے برد کی ۔۔۔۔ اتا یشہ د اتا اببہ راجون ۔۔۔ انشرتعالیٰ ان کی ان لغزشوں کو معاف فراکے ۔ ای طرح ایک اور صاحب نقے جو اپنے آپ کو پینیبروں کی نسل بتایا کرتے اور ناز ردزه کی مزدرت اس بیب محسوس ره کرنے کہ وہ خود آل پینمبراں تخفے۔ اس پر بس نہیں۔ مادا ون علیائے کیام کی وثنام طازی ان کا مشغلہ تھا۔ میریازار دوستوں کا مجمع ملی کم ب کی باتی کرتے رہتے۔ بی نے انہیں علیمدگ یں کمی بارسمجھا یا ہم" صاحب ! آب اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے۔ ایسا نہ ہمر کہ قدرت کسی سزا ہیں مبتلا کر دے۔لیکن وہ صاحب باز نہ آئے۔ بجركيا بكا؟ الله تعلك نے بكرا، فالج كرا، يطنے بھرنے اور بولئے سے معذور ہو گئے۔ لاکھوں کا کاردبار تیاہ ہو گیا۔ اور آج کئی سال سے سامان عبرت سے بیٹے ہیں۔ بیکانے تو کی ایٹ بھی ان کے کام نہیں آئے۔

صرت کے دصال کے بعد مالد سرحم اکثر ان کی بار یں روبا کمنے تھے۔ بالاخر تی سال کی جدائی کے بعد بھافاء میں وہ بھی سفر آخت پر روانہ ہو گئے۔ اور بی اپنے دولانہ اور جمانی دونوں باہوں سے سابہ شفقنت سے محروم ہو محبا ۔ والد صاحب نے اپن وفات سے پندره دن پیعے بچھے یہ اپنا خواب سایا کہ بی ایک کن و دق صحار سے گزر رہا ہوں۔ طریل مسافت طے کمنے کے بعد ایا تک ایک ہرا جرا جنگل دکھائی دیا۔ جہاں چاروں طون سرمیر درخت اکے ہیں ، رنگا رنگ کے بیعول کھلے ہیں ۔ نوشبوک سے بریز جوا بی جل رہے ہیں ، حمریا دامان باغبان و کف گلفروش کا منظر ہے۔ بئر آگے بڑھنا جانا ہوں اجا نک مراع صِلَ مِنْ - آگھے - مدہ آ گھے - صلّ علیٰ صلّ علیٰ کی صدا ٹیں بن۔ ہوتی ہیں - کبا دیجیعتا ہوں ، ک میرے پر و مرشد حزت شیخ التغییر تشریب لا رہے ،یں - ہیں انہیں آگے بڑھ کر السلام علیکم كهت بمون وه وصبيكم انسلام فرانخ ،ين - مصافح اور بجر معالفة كى سعادت سے مشرف فرانے یں \_\_\_\_ بر خواب بیان کر کے والد مرحم نے نمایت میرمترت ہیجے میں مجھے فرایا۔ کم " بیٹیا ؛ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیں جلد ہی صفر آخرت پر روانہ ہمنے والا ہوں ادر اینے بیخ سے ملد جنت الفردوس ہیں جا طول گا یا چانچہ دو ہفتے .لعد والد مُرْم بم اس دنیاتے فانی سے مالم بفا کو روانہ ہو گئے ۔۔۔۔آب یشہ و إنّا الم راجون وانم الحروف كو دہن جلہ خطاكاريوں كے باوصفت : ب شرف حاصل ہے کم حزت بیخ لاہوری اور اینے والد کرائ کی رطبت فرائے کے بعد آنے یک کلیے گاہ خواب میں ان بزرگرں سے ماقات کی سادت متی رہتی ہے۔ اور ع این سعادت بزور بازونیست ... تا ز نخشد خدای تخب خده

#### Design the state of the state o

#### ور جدا اصغ بحدا

# ينت النفساني الخينا

## ایک عاشق قسران

۱۹۱۸ فروری ابل اسلام کے لیے آئم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو نامور فرزند توحید حضرت مولان احمطی لاہوری اس دادِ فانی سے انتقال کر گئے۔ رمضان کا مبادک مہینہ اور جمعہ کا دوز سعید تھا۔ ابجی موجی ابنا پہلا نصعت سفر حلے کر ہی راج تھا کر حضرت مولانا احمد علی تی جلید عت عارب ہو گئی۔ خوابی پیٹ میں واقع ہوئی تھی ۔ نماز جمعہ کی افاقہ ہوا۔ نماز پڑھ تو لی سنتو پڑھا نہ شنکہ ۔ عصر کی نماز اپنی چارپائی ہی رادا کی ۔ معرب کے وقعت طبیعت بہت بیکڑ چکی تھی ، لیکن عین وقعت پر تھوڑا سا سنجھالاط تھا۔ پکھ تو ای ناز ادا کی ۔ معرب کے وقعت بہت ہیں زیادہ بیکڑ گئی۔ عشار کے وقعت نعشی کا عالم تھا۔ پکھ زرکے لیے حب معمل سافاقہ ہوا تو صورت جی کھ نماز کی فکر وامنگر ہوئ کر کہیں قصار نہ ہوجات در کے لیے حب معمل سافاقہ ہوا تو صورت جی کھ نماز کی فکر وامنگر ہوئ کر کہیں قصار نہ ہوجات بہت پہنچ بھوڑ گئی۔ بیا تھا کہ روئ جم

انتقال دات کے ہا ہے ہوا ، نصف شب کی اپ کو عمل دیا گیا۔ جلنے است کی سفر است کے ہا ہے ہوا ، نصف شب کی اپ کو عمل دیا گیا۔ جلنے است میں منظر کی اگ کی طرح کی طرح کی مطابق جاعت کے بعد قرائ ہے ہو گئے۔ فجر ہوئی تو حصرت جی کے حکم کے مطابق جاعت کے بعد قرائ ہے کا درس شروع ہوا ، جو شخص بھی موجود تھا اشک بار چہرے کے ساتھ اللہ کا پاک کلام سن رہا تھا۔ ان چڑھا تر اطاف و اکناف سے لوگ ان شروع ہو گئے۔ بعد دوہیر جنازہ المطابا گیا اور جب وقت نو چڑھا تر اطاف و اکناف کے دیار کیا رہوں ہے گندا تو لاکھوں انداؤں نے اپ کا دیدار کیا ۔ کیونکواپ

فا چہرة مبارک کھلا رکھ دیا گیا تھا، جب نماز جنازہ پچھائی گئ تو حاضی دو لاکھ کے قریب تی -ادبر نعش کو کھدیں آبارا گیا تو سائرن بھی رہے تھے ۔ لعنی افطاری ہو دہی تھی ۔ لاکھوں النانوں نے اس جگر افطاری کی ، نماز ہوئی ، دعا پڑھی اور سب لوگ فرط نام سے بھھال اپنے اپنے گھوں کو والی آنا شروع ہوتے ۔ ان یں کم ویلی ایک ہزار علار کڑم ہی تھے ۔ ہر شخص دوسرے کو تستی دے دہا تھا ۔ یہ ایک شود عم سے بے حال ہوا جا رہا تھا ۔ جیب عالم تھا ۔ لاہور کی فعنا نے یہ منظر کھی نہ دیکھا تھا ۔ یہ ایک مرو مومن کا جنازہ تھا جس نے ۲۲ برس نیک منبر رسول پر کھڑے ہوکر اعلائے کھت الحق الحق الله تا ۔ اب اس نے اس دار کانی جنازہ تھا ۔ اس کے بر شخص پکھ اس طرح محکوس کر رہا تھا گواان اس نے اس دار کانی دائھ۔ الموت یں صبر کے لیے حرف یہ آیت سہال تھی ۔ کل گنس ذائقہ الموت ،

ہر ماندار نے ایک ع ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی جے۔ کی نے پہلے کی نے بعد ہی، ہماری دکھتی آنکھوں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ سیّہ عطارا ٹندٹاہ بخاریؓ چلے گئے ، سیّہ داؤدغزنویؓ : ہدا حضرت لاہوری مجی تو اسی قافلۂ حرّیت کے حدی بنواں تھے کیا جائے۔ چ

موت سنے کس کو رستگاری ہے

رہ رہ کر بس ایک ہی خیال شعر کی صوبہ بن ساسٹ آنا ہے کہ مقبعد ہوتو خاک سے پوچیوں کراست پہنے ہے ہے گا نایہ کی کتے

اوی ترقی روحانی تنزل سے ایکن یہ مادی ترقی ہے ہے اور مادی ترقی ہو تو مادالی ہوتی ہوتو مادالی ہوتا ہے اور مادی ترق ہوتو مادی ترق ہوتو مادی ترق ہوتو مادی ترق ہوتو ہے ۔ پیر بخاری شے تو تعمیل موندیں تو مارقین بنوت نے مادیوں شروع کر دیا اور حزا مادیوں حدیث نے سر انتانی شروع کر دیا اور حزا م

مولانا احد ملی میم آباد سعارے تو تغییرِ قرآن کی دنیاً میں سسست روی آگئ ۔

است الی تعلیم

روزہ تھا۔ دن جمہ ہی کا تھا۔ سن ہجری سائلہ تھا کہ صلع گوجالوا کے گھٹر ریوسے شیش سے چار میل دور قصبہ جلال میں انوار اللی کی بارش شروع ہوئی۔ ایک نوسلم کے روک پیدا ہوا جب یہ نو مولود جار پانچ سال کا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے قرآن جمیہ بھا ہی جم روک پیدا ہوا جب یہ نومولود جار پانچ سال کا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے قرآن جمیہ بھا ہی جم قریب کے ایک قصبہ تلویش کھجر والی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی ، پانچویں جماعت کی ای پیم سے مصل کے ایک قصبہ تلویش کھ والد کی جامعہ کے خطیب مولانا عبرائح سے فاری زبان کی سے مصل کی۔ اس اثنا میں دیوبند سے فارغ التحقیل ہو کہ صنوت مولان جیرائڈ سندھی تشریف نے آئے جم تعلیم حاصل کی۔ اس اثنا میں دیوبند سے فارغ التحقیل ہو کہ صنوت مولان جیرائڈ سندھی تشریف نے آئے جم تعلیم حاصل کی۔ اس اثنا میں دیوبند سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دصنون اللہ میں بی بی آپ کے دالد سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دصنون اللہ میں بی بی آپ کے دالد سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دصنون اللہ بی بی آپ کے دالد سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دالد سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دالے سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے دالے اللہ کے دالے دیا ہے درخ سے قرابت واری رکھتے تھے۔ ان کے والد نے اپنا بچ آپ کے د

طبیاتدسندهی سپرد کر دیا۔ اس وقت اس لاکے کی عرصرف و سال تھی۔

بی سے جوانی کک اسے اپنے ماتھ منھ لے آئے ۔ بھر آپ اروٹ بیان سے جوانی کک اسے انہاں قطب الاقطاب حفرت مولانا میڈ تاج فور امروئی شیا

اں ہونہار بچے کے لیے دعا کی-اس کے بعد حضرت سندھی اس بچے کو اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ شخص حزت علام محد دین پوری کے پاس سے آئے۔ آپ نے اس بچے کو دکھا تو ازخود اسے اپنی بیعت ں سے یا - اس طرح یہ واکا حضرت موانا عبداللرسندھی کی زیرِ بگران دو اولیار اللہ د حضرت دین پرری اور وهرت امرونی این ایر سربیتی پروان چرهضت لگا۔ اتنے میں کب کے والد کا انتقال ہو گیا ، حضرست رین پوری کے آپ کی والدہ کا نکاح حضرت مولانا عبیداللرسندھی سے پڑھ دیا۔ اس طرح حضرت سندھی ہ ز مرن آپ کے سرپست بکہ سوتیلے باپ بھی تھے ۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی والدہ کا جمی انتمال ہوگیا - اس دوسری شادی میں آپ سمے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی - وقت گزرہ گیا - یہ بچہ انتہائی شفت سے کام کرا رہا۔ حتی کر جوان آل ۔ اور جب جوان آئ تو حضرت سندھی نے اپنی پہلی بیوی اجس کے انتقال کے بعد حضرت دین پوری کے حکم پر آپ نے دوسری شادی کو تھی کی صاحبزادی سے اس نوجون کی شادی کر دی - اس سے ایک کا کا بھی متولد ہوا - لیکن ساتویں روز انتقال کر گیا اور وو روز بعد بیوی بھی اپنے بیٹے کی تلاش میں اُن دیکھی دنیا میں چل گئ ۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اسی نوجان کی دوسری شادی والعلوم دلیند کی مسجد میں ایک بیک نفس انسان کی صاحبزاری سے ہوئی۔ نکاح حضرت کیشیج البند مولان محود حن نے پچھالیا۔یہ ؛ دوسری شادی کامیاب رہی ۔ انگر تعالیٰ نے اس نوجان کا گھر پوری طرح آباد کر دیا ۔ یہ نوجوان جو بیس بایکسال ے گروش روزگار کی چکی یں ہے رہ احمد علی ہی تھا جے دنیا حضرت مولان احمد علی لاہدی کے نام سے ا ياد كرتي ہے ج

المى كوتى بنير مثقت نهيس هوا

بیوی صدی کا مفاز ہندوشان کی تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔اہل اسلام فرنگیوں کے مطالم سے عاجز ا چکے تھے۔ اور وہ بہر قیمت ان سے کوخلاصی کرانا جا جتے تھے۔ یہ لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا۔ حتی کر جب سالیء میں انگریزوں نے بلقان کے عیساتیوں

رشيسى خطوط كى تحريك کو شہ دے کر حکومت ترکی سمے نعلاف ظلم وستم کا نیا باب کھولا تو ترمِسنیر کے مطانوں کا اضطراب بڑھ کیا۔ جب انگریزوں نے ان ہے تخابی جذبات کو کیکھا توکانپور میں مسجد شہید کروا دی تاکر مسلمانوں کی توجہ ترکی سے ہدئے کر ہنددشان ہی کی سیاست ہیں انجبی دُہے ، مسلمانوں نے اس مسجد کے لیے اپنے نوُن سے طروں

کو نگین کر دیا ۔ اور ساتھ ساتھ حکومت ترکی کی مدد کے لیے بھی تحرکی حاری رکھی۔ دراصل مسلم علاء کرام ا ا المال الكيزوں كى جالوں سے بے خبر مذ تھے - التھوں نے پہلے ہى ديوبنديں جميتہ الانصار اور دہلى ميں نظار آ

المعارف قائم كر ركھی تھی ۔ حضرت شیخ الهند نگران تھے۔ مولانا عبیدالتدسندھی وہلی میں تحریک سے تاکہ تھے۔

جب جنگ بلقان شروع ہم کی تو صورت شیخ البند نے حصرت سندھی می کو کابل جھوا دیا۔ جب آپ کابل مانے کے تو آپ نے نظارۃ المعارون کی کمان اپنے والم حضرت مولانا احمد علی کے سپرد کر دی۔ حضرت شیخ البند کی مساعی سے نمازی افر پائٹ اور جج زکے گورز نمالب پاٹٹ کی حایت حاصل ہو گئی۔ ان اکابر نے افغانان اور آزاد قبائل سے انگرزوں کے استبداد کے خلاف جہاد کی اپلیس جاری کیں ۔ پیخانات کی توکسیل رلیٹی دوبالا کے ذریعہ ہوئی۔ ایک تحریر آگست سالواء میں پکوئس گئی۔ جب پر برطانیہ نے اسے دیشی خطوط کی سازش والا موالی کے ذریعہ ہوئی۔ کیے بے نقاب ہوتے ہی حکومت برطانیہ نے برّصینر کی ان تمام ممثاز شخصیتوں کو گوفت اگر لیا جو اس تحریک سے والبتہ تحییں۔ ان بیں حضرت مولان احمد علی لاہودی کے علاوہ ان کے دوؤوں مرشد محضرت دیں پوری اور حضرت امرون کھی سے۔ مولانا احمد علی کو فریٹی کمشنر جالاحر کے دو برو پیٹر کمیا گیا گیا۔ میکن طرف میں نظرند کر دیا گیا۔ پھر مغمانت پرآپ اس نے آپ کو داہور منتقل کر دیا گیا۔ پھر مغمانت پرآپ کو دراج کو مہوز لاہود ہی اقامت دکھیں گے۔ یہ عالیہ الف ٹمانی نے بھروری ہی دنگ لائی۔ بہت والف ٹمانی خبی دیا گیا کہ آپ صرف لاہود کی دیا گیا۔ میکن حکم یہ دیا گیا کہ آپ صرف لاہود میں انگ لائی ۔ دیکن احد میں دیک لائی ۔ دیکن احد میں اسلام جفنے کی جو نویہ سائل تھی دہ پردری ہو گئی۔ آپ نے قرآب کی نوان میں اسلام جفنے کی جو نویہ سائل تھی دہ پردری ہو گئی۔ آپ نے قرآب کے عقیدت مند بڑھتے ہی ۔ آپ نی زبان میں انگر تھائل نے بچیب شائل دی تھی۔ دیا تیا ۔ آپ نی زبان میں انگر تھائل نے بچیب شائل دی تھی۔ در روز آپ کے عقیدت مند بڑھتے ہی گئے۔

ا كا توكي احتم الو كمّي -أ ذالى - جب معالم مجميد اور آئے بڑھا تو سينواء ين مدسه قاسم العلوم قائم كر ديا اور فرصت كے وقت و تعنین و تابیعت کا سللہ سمجی شروع کر دیا۔ جو تامین حیات جاری رَہا ۔ المعلم من حبب پاکستان میں تحریک محفظ حتم نوت شروع ہول تو حصرت مولانا احد علی نے اس یں بڑھ چڑھ کر حصت یا ۔ آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور آپ کو دوسرے علمار کے ساتھ طبان جیل یں رکھا گیا۔ مگر جب مکک فیروز خال برسرِاقتدار آتے تو آپ کو لاہور جیل پی فتقل کر دیا گیا۔ اذاں بعد آپ کو رہا کر دیا گیا۔ رہاں کے بعد آپ نے پیر ورسِ قرآن کا سلسلہ شروع کردیا۔ قرآن مجید سے حصرت جی کو عشق تھا۔ آپ قرآن مجید کا درس بلانا نھ دیتے۔ ایک مبع جب فا أب درس وسے رہے تھے تو آپ کے بڑے صاحبزادے حصرت مولانا جیب اللہ سنے آپ کے کان میں الله كم كما اور مل كئے - تھوڑى دير بعد آكر ہے كھ كها اور علے كئے - "بليرى مرتب بھر اليا ہى كيا - حضرت ، بی جی نے درس جاری رکھا اور جب معول کے مطابق درس دے چکے تئر سی نانیوں کو پتہ چلا کم اب ن کے صاحبزادے نے آکر بتایا تھا کہ آپ کی بیار ہے۔ دوسری مرتبہ یہ بنایا کر بیکی کی حالت مانک ئے۔ اور تیسری مرتبہ یہ تبایا کر بھی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ آپ قرآن مجید کا درس دیستے رہنے۔ یہ ہے قرآن مجید سے عشق ۔ یہ تو نجر اس وقت واقع ہوا - جب آپ درس د سے رہے ستھے - دومر واقع یا ہے کم آپ حسیب معول قرآن کا درس دینے کے بلے تشریف لائے۔ پورے اطیبان کے ساتھ فرأن كا درس دیا اور جب درس ہو چكا تو چھر پتہ جلاكم آپ كى بدلى مر چكى سے اس كى ميست گھریں پڑی سے اور آپ اس میٹت کو جھوڑ کر قرآن جمید کا درس دینے کے لیے تشریعی لاتے تھے قرآن مجید سے اسی عش کا نیمجہ ہے کر آپ نے قرآن مجید کی اددو زبان میں جو تفسیر قرآب عسندز کے نام سے مکھی ہے وہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہوئی ہے۔ آپ نے اہم دینی امور پر بھی ۱۲۲ بیفلط نمرير کئے۔ ان کے علاوہ آپ ہر جعد کو جو نُحطب دیتے اور ہر جعوات کو مجلس ذکر میں جو وعظ فواتے انين ألم ألم علدول بين شائع كيا -

سے بڑے بیٹے حضرت مولانا جبیب اللہ مینہ منورہ چلے گئے۔ منجلے بیٹے حصرت مولانا عبیداللہ اللہ بالرالل کا خصوصی فضل ہے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی حجولی بیٹی عائشہ کی اپنے بیٹوں کی طرح اپن مانت ہی یں شادی کر دی۔ یہ اولاد صالحہ بھی حضرت سمے صدفات جاریہ میں سے ہے۔

خالق حقیقی سے وصال بنجاتا رہا، آخر وہ گھڑی آگئی حبب انانی زندگ کا رشتہ منقطع ہر ما

ہے۔ موت بُرحق ہے۔ چنانچہ ۱۲, فروری ۱۹۹۱ء کو رات کے او بیع اب نے داعی اجل کو ابلیک کیا۔ زائے پر رات نے تاریکی کے دبیر پردے ڈال رکھے تھے کہ علم و عرفان کی دنیا ہیں بھی تاریکی بھیل گئ مر شخص بنگا با او کیا ۔ یہ اچانک وفات ایک ایسی جر تھی جن پر کوئی یقین مز کر رہا نخا ۔ درامل ہر شخص ہی چاہتا تھا کم کاش یہ خبر نعلط ہو مگر ہونے والی بات ہو چکی تھی اور حضرت مولانا احمد کل لابودی اینے خالق حقیقی سے جا کھے تھے۔

آج اس حادث کو ١٩ سال ہو گئے ہیں ۔ لیکن آج ہجی یوں محدس ہونا ہے گویا کل کی بات ہے ادر ہی بات تو یہ ہے کہ متم اس بات کا نہیں کہ حصرت مولان احدعلی لاہوری انتقال کر گئے۔ ہر دی مدن ن ایک نہ ایک ون اس دنیا سے اطبی جانا ہے ، طال ہے تو اس بات کا کر معزمت لاہوری ہی کا انتقال نہیں ہوا بکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سی رکات و حنات بھی عدم آباد ختیل ہو گئی ہیں۔ "ماریکی گرحتی ہی جا رہے ہ جس طرف نظر المحادَ باستثناتے چند دنی روح سے نا اسٹنا جہوں کے خالی اُٹھا سنچے نظر اسے ہیں۔اب ہم ایسے ہوگ کہاں ڈھونڈیں جن کے جم خلا کے حوف کے سوا کسی دوسرہے خوف سے شاما ہی ا ہوں ۔ جن کے وجود دینی تیرت کا مجسمہ، جن کی ذات اسلامی عزم و استقامیت کی کھلی نشانی اور جن کا ا) واستى اور سيائى كا منظهر ہو ، اس ايك شخص ( حصرت لاہودئ ) ميں بيك وقت يہ سب خوباي جع غير-شاید علام اقبال نے اہم کے یے کہا تھاسے

مزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رونی ہے بری مشکل سے ہونا ہے جمن میں دعیرہ ور سیدا





یر ہفت روزہ خلام الدبن حفرت مولانا سعیدالرجمٰن صاحب علوی وامست برکاتہم العابد
"خرت لاہوں گنبر" کے بیے معنون کصنے کا حکم وبا ۔ احفر اس موضوع پر فلم المعانا
،ادبی تفور کرتا تھا کہ اتنی بڑی ہمتی کے بارے بی بچے کامعوں ۔ اس بیے طال مطول
، کام بینا رہا گر موصوف نے بار بار اصرار فرمایا ۔ اس بیے مجبور ہو کرچند سطور
بر تمم کر رہا ہوں ۔

کے صلہ یں کسی سے ایک کوڑی بھی وصول نہیں کی - اگر کبیں طبسہ پر تشریب کے و کرایہ اپنی گرہ سے خرح کیا کرتے ہتے۔ جلسہ والاں سے کبی بھی وصول نہیں ل اگر کہیں نکاع پڑھنے کے بیے تشریف ہے جاتے تو کوئی چیز وصول نہیں فراتے ! شریعیت سے خلات کسی نکاح وغیرہ کی مجلس میں کوئی پیپز دیکھنے تو تقریب میں ٹھا نہیں فوانے نخے ، بالخصوص بیجے ، ساتویں اور جبلم کی مجالس میں شربک نہ ہوتے ادر کی سختی سے تردیر فرانے اور فرانے کہ میتبت کی بنجیبز و شکفین کے بعد ہم مال کا ہے وہ ورثار کا ہے۔ اس بیں پیجھے رہنے والی اس کی بیوہ ' اس کے مجدلے عملے بیکے شرکے ہیں بکہ بیرہ کے رحم سے جو بیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابر کا وا ہے اور مستحفین کے مابین تفتیم کرنے کے سوا جر لوگ ببر مال ان رسومات بی تن کرنے ہیں خود بھی کھانے ہیں اور مولویوں کو بھی کھلانے ہیں ، سب حام کھاتے ، اور بہ آیت کریمہ یار بار نلاوت فرانے نے :-

ان الله بن باحلون اموال البتى ترجم ؛ يفينًا بو رك يتيون كا مال أ زيادتي سے كھاتے ہيں وہ يقيناً اپنے إ این آگ جرتے ہیں اور عنقریب وہ ہوا ہوتی آگ بیں وافل موں گے۔

اور اس تبیغ حق میں کونی بڑی سے بڑی طافئت اور کسی قسم کا لائے آپ کے بڑ نبیں بن سکت اور خنبفنت بہ ہے کہ آپ بٹنے سعدیؓ کے اس شعر کا میمج معلاق با موقید جب 'بر بائے ربنی زرین 😞 جبہ فولا د سندی نبی بر سرٹ

ظلمًا انها بإكلون في لطونهم نارًا

و سیصلون سعیرًا ه

خوت و امیدین نباشد زکسس ، بمین است بنیاد نوحید بس

مضرت کے ایک تخلص مربد نے سایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر ہی ہفت فاقة رہا۔ آخر بیں ایک گنخس آیا اس نے آپ کو نکاح پرشیصنے کی دعوت دی انگڑا ہے گئے 'کاح بڑھا ۔ واپس پر اس نے پکھ خلامت کرنا جا ہی تز وصولی سے انکار ذا حالا مکر ہے ایک ابسی اضطراری حالت ہے جس میں حرام چیز بھی ملال ہم جاتی ا مگر آپ نے اپنے اصوار میں تبریل نہیں فرائی ہے

شیر زکے مے شود روباہ مزاج ، مے زند بریلتے پست صد امنیاہ ایک بڑے آدمی نے آپ کو اپنے بیٹے کا نکاع پڑھنے کے سلے یں ماع کا کے سریہ سہرا بندھا بُوا نھا آپ نے فرایا پہلے سہرا آثارہ بھیر کاج پڑھوں گا ہیں ہیں۔ سابق گرز امیر محد خان نے اپن لڑکی کا نکاح پڑھنے کے بے بلایا ، تشریف نے گئے ، ان پڑھا گر اس کے فال کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے پاس بھنے ہوئے پہنے رکھے ہوئے آران سے وقت پاس کر لیا۔

یہ ہیں ان کی دبن خدات ہو آپ زندگ بھر مرائخام دبنے رہے۔
جب لاہور ہیں آئے نو کھدر کے کہڑوں ہیں آئے کوئی جانتا بھی نہیں نفا کہ ہر کون 
ق ہے اور ونیا سے جب رئصست ہوئے نو گھدر کے کہڑوں ہی ہیں رنصست ہوئے اور آپ 
اس جہان فانی سے الوداع کہنے والوں کی تعداد کئی لاکھ بھی۔ 
اسٹر تعالیے ہم مسب کو آپ کی انباع نصیب فرائے ۔ آبین تم آبین ہ

من من من الما المراف ا

( علا مرعلاء الدبن مدلقي مرحم ' صدرستعبد اسلاميات ' پنجاب يونيورستى )

#### مك نسرالله خان مزيز

# ميرولانا المحرعلي في براآدي ميرولانا المحرعلي في براآدي ميرولانا المحرولي بيرولانا المحرولي بيرولي ب

مولانا احرط جسيربرى الآتات ١٩١٠ و بي موئى - ئي اس وتنت اسلاميركائي بي إن سے کال کا لمالب علم نتخا اورا کمي مم جامد کے ذریعے خوا میرمبرالحثی صاحب فارونی کے درس نراًن بي شرکب مورن لگا تھا۔ و بي ایک روزمولانا احدعلی تشرلف لائے اودال لغارف موا معلوم مواکر فوا حیصا صب کی طرح ولانا صاصب جي لامبررم نظر بندکے گئے ہي .

خواج مبدالمئ صاحب فاروتی کو لاموری رشی خطوط کی سازش کے سلسل میں تظریف کیگیا خدا ور وہ مرجودہ احد برباز نمس کے ملی ا کے اکھاڑے سکے قریب ایک بالافا ز برمقیم تھے وہ نظر بند کھے گھ ہ کام ان کے پیش اور نساوہ اسے بستورسرانجام وے رہے تھے۔ تخرکمی ہ زادی کی اس وسیع امریم کا ایک جزومتیا جرحشرت شیج الہند موانا ہودالمس دشہ اند کا براس و وقت مانیا میں قید تھے ) جنگ غیم الم مبت سطیح جاری کر دکھی تھی ۔ اس تحرکی کام کوزویو نبدکا وہ ارابعلوم تھا شیخ المہذاس کے رہا بھی ، ورموانا عبدالفرندھی ا وردیکہ طلت وہ جنا کا کا مست سے جاری کر رکھی تھی ۔ اس تحرکی کام کوزویو نبدکا وہ ارابعلوم تھا آئے المہذاس کے رہے ہے۔ المہذالی ایک میں تبریش کے بھارت کی میرز نہری تھی ہوئے تھی ۔ ورجا بیل القرم رہے ولانا رشیدا حرکائی تھی تو بھی تھی ہوئے ہے۔ ان وران سکے ورجا بیل القرم رہے ولانا رشیدا حرکائی کی تھی ہوئے تھے سے جامی صاحب رحمت الشیطیری القرم والم تھی تھی اور اس کا اکر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے مطل کو گھر معلا جائے ۔ موانا الحق میں انہوں نے مزان میں موجا نے کے بعدا نہوں نے مزان میں انہوں نے مزان میں موجا نے کے بعدا نہوں نے مزان موجا نے موان نے موان میں موجا نے کے بعدا نہوں نے مزان موجا نے وروہ کی ان اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے بعدا نہوں نے مزان میں موجا نے کے بعدا نہوں نے مزان میں موجا نے کے بعدا نہوں نے موجا نے اور اس میں گئے اور اس جنگ کی اس موجا نے کے بعدا نہوں نے مقابل موجا نے اور اس موجا نے کہ موجا نے کے بعدا نہوں نے وہ نہوں نے بین نے کہ کہ نے کا کام موجا نے کے بعدا نہوں نے وہ نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نہوں نے وہ نہوں نے وہ نہوں نے وہ نے وہ نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نے وہ نے وہ نے وہ نے وہ نے وہ نہوں نے وہ نہوں نے وہ ن

یہ تعا دہ ماحول جب کم مئیں سنے مواہ نااحوعلیٰ کوسب سے پیلے خواج عبدالحقٰ صاحب نارو تی سے بیاں دیکھیا ۔ اس وقت وہ کوئی ٹیسک ٹیس ہم کے نوجہان تھے ۔ محصُے سے کوئی گیارہ مہس بڑے ان کاملیہاس وقت جہات کمد کھے با دیے ہے تھا ۔

متیقت بر به کمانسانی سیرت کی خیاد با نبری وض بر سے ۔ میرے نزدیک وہ اُ دمی اُ دمی نہیں جس کے متعلق اس کے دوست تو درکنار بنی کم بی یہ نرمان سکیں کہ نلاں تسم کی صورت حال میں اس کا رویے کیا سوگا - اسلام نے سب سے زیادہ د دراستقا مست پر دیا ہے ۔ مَرَّان مجدِ بِهِ کَا سِے کہ اِن الذین قالما وبنا اللّٰہ شع استفا حوا تنزل علیہ عمال کک الا متضافول و لا تحدنوا ولیشسرو۱ جالجنت التی کنند تعدون ه حی ادگوں نے کہا کہ مہادارب اللہ ہے میروہ اس برج مجے توان پر فرنتے اترتے م<sub>یں کرائ</sub> کھاڑا ورزغم کروا وراس بہشت کی بشارت سے شاد کام موجا ڈ جس کاتم کر دیدہ دیا جاتا راہیے۔ ایمان لانا۔ ضاکرانیا درست مجاکرلینا <sub>اس</sub> کے رسول کو اپنا الموی وبیشیما قرار دینا ہے ۔

کنونزاغ بے کرنگلے ہیں ا ورسیسے اورنیٹل کا نے میں پہنچتے یا آگا ہیں ارنجنٹ کے وارالعلم السنڈ مٹر تبدیجیبے سارس سے مولدی فاصل اور انٹی فاصل غیتے اورکسی الم کی سکول میں اوٹی بن کرروٹ کا نے کی مشعقیں بن کررہ مباتے ہیں یا"ودیا بٹھنڈہ" ایم اسے باس کرےکسی کا بے ہیں پردنیسین مباتے ہیں ، یعنی ہے لوگرہ کوکری ببشہ تھے ہو عالم دین میں گئے تھے ۔

اس پرشتاه صلعب سنے کیا خرب فراہ یا کر تعابی ! موادی فاضیل ا درُخسٹی کاضل ذکر نا ".

گرمولانااممدعلی اس منتم کے عالم بین نبید تھے دہ اس سلے عالم دین تھے کہ وہ عالم دین مہذا بیا شیف تھے۔ جنا بخد انہوں سنے ابنی اولا لہ کمجھامی ماہ میر گوالاجس کو وہ اختیار کئے مہر سنے مقصہ اوران کے فکرونظرا در ان کے طرز زندگی کی پکسانی۔ استفامست اور وضعدا ری ای کم مجھامی ماہ میرٹ کے اس بہرت کے اس ب

ر ر بردری ،ست ہوں ۔ الدّنالٰ ان کی مغفرے فرلجے اور ان کر اسپنے کھجاد رحمت عبس عبند ترین مقامات پر مجکم عطا ضرائے ۔ آ مین ٹم آ مین



#### سببتی طبی

### SAD CA

٠ فان غازي كابل وبل

، مون احدی مون عبیدالندندی اور بزرگان احرار کے تعقات اور حالات کے مبنی نظر اینے فیقر حالات درج کرتا ہوں تاکہ ب معلوم ہوکہ آپ ما جن نخص کو کمتوب کھا ہے وہ کس درجہ کا انسان اور صدت گزارِ قوم اور منت ہے ،

ے ،ک بھر رہتے نہیں ماشنق بدنام کہیں مثام کہیں مثام کہیں مثاب کہیں

میرے نیال میں میں احرار اسلام ، ہی وہ ہی بیای جامت ہے جن نے احدیث د تادیا نیت ، کا سیاس محاذ پر کا میب مقابل ا اسراروطی کی اور اے ہرمیدان یں نکست ناش دی۔ اکرالہ آبادی کا شعرہے کم
سے دوم درمومیاں ،، بی حزت کا ندی کے ساتھ یں

المومُشبت خاك يس حمر آنري كے ساخ ين

اگرپ اکر سنے یہ ''طی براوران "کی شان میں کہا تھا گھر یہ تجھ پر بھی صاوق آگا ہے۔ کیؤکو '' بزرگانِ احرار'' سکے ساتھ میری جٹیت بھی مبعویاں'' اور '' مشت خاک "ک می ربی ہے ۔ یہ طیحدہ بات ہے کہ " دشنانِ احرار "بی سے نزدیک میری چٹیٹت "بھی احرار اسام ساگرٹرنگ وگو بڑ کوئ تی ۔

بنددستان کا آزادی کے بے تمار قافد سالاروں سے میرے قربی اور دوت ر تعلقات رہے ہیں لیکن بھے مولانا حمرت موانی اورملانا نوفی افجر نے مب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے فقاگر اور ہے باک تقے جومسلتوں کے بیکلوں اورسمندروں کے سینوں کو چیر نے موجئیں رکھتے تھے۔ جمر موہ نا حرث مو بانی نے سب سے بیلے آزادی کائل کاپرچم بند کیا تما تو یہ بھی ایک چنقت ہے کر مولانا منجریل

ے دوا حراراسلام ، کے تافعہ کی جینیت سے سے چیدے کٹیمر کا اس اوی کا پرچم بندی تن اور اس کا جامت ماحرار، نے ایک قرونجول سے والل مرزا بیٹرامر عمدد کا میای فلاں بین کٹیمریمٹن کا مبری سے آزاد کرے مٹوٹ بر اسلام کی تنا۔ اس طرح عبس احمار اسلام نے ہی سب سے پہلے امراد دی دیایوں) کے غرمکم انعیت قرار دینے کا معاہر کیا تا۔ یہ اور بت ہے کہ تیام پاکستان کے بعداس کم سرا تمررت سے مٹر ذوالفارال بر<sub>ام</sub>ار باندما اور یا پنی محول بی سالتالت بین سون نامنهرای انجرنے ہی کی تی کر! مد میرزابشراندی فود بحتے ہیں کر مبعرستسید کنے کی وج سے اوا ے مرں سے ینے سے رین می گئ ہے۔ حمریں تا دیا ہا یہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد بندوستان آزادی مامل کرے گا اور انگرزو ما میکے و تادیان سرزابشرالدین عمود کے تدموں سے بھل جلے مالا

سکنٹ یں مونا منہری انہر احرار اسلام ک طرف سے سرزا محمود کی دعوتِ مباہد پر تادیان شخصیتے اور انہوں سے تادیان یا شدرم باد تریری عی اور دُنیانے اس پیٹی گوٹ کی صواقت کو اگست ،م ۱۱ میں دیماکر مرزا بیٹراندین عمود احتادیان سے بی کر سرت اِفاہ یں پناہ گزین مُوسے اور ہر چنیوٹ دربرے ایں اینا مرکز تائم کیا۔

یں نے طرت مودنا احمد ولئ کے فیاب الازمان نہیں دیکھا ہے لیکن جب انہیں دیکھا توان کا دائم ے اورموفیوں ین معید إل آ تھے نئے اور ان سے درب قرآن یں خویت کی سادت نیب براُ ہ اس میں ممان کو قرمن اوسے کے بزرگین دیو سے نوانی بیکریں دیجیا۔ان سے درس قرآن یں دُور دُدرسے مل ، فضلاء اور ہا، آگر ترکیبی تے ادر بین یاب ہوکر اپنے لینے گروں کو رضست ہونے تے ۔ جہاں یک بیری یا د دائزت کام کر آنا ہے ان کے درس قرآن یس بردة العاد ا شیدابوالحق علی ساں اورمہ بدرسہ باقیات ما ہات، دبیور وبدراس ، کے مونا، جیفنت باند بختیاری کی بردائر نے تے ۔ اس سند بین مولان سیدابالنام ال الم جر كمترب ميرات من الله جن الياسي الماضط مودار

دد رائے بریل

#### کرٹی فحرّی خان فازی صاحب۔ اسّلام علکم درور اللّٰہ دبریما نہ

ضایت اس مورف ۱۹ فرور کا پنے کر موجب مسرت ہوا۔ آپ سے ، وفرا یا بڑی نوش ہو لُ ۔ وفر" برون" یں آپ سے مذ بھے یا دہ الد یں نے آپ سے مغین ول جی سے پڑھے یں۔ جے مخرت مولانا احمدالی سے نہ مرف یہ کہ کھذیکد اداون کا خرف میں حاصل ہے۔ لیک یں موانا ا چاید جسود حنون کمی چا ہوں ، جر جبری کما ب برائے ہما غ ۱۰ک زنیت ہے۔ اس سے زیادہ پس مثبتل قریب پی کیے نیس نکہ سکا۔ کئ معردنیہ ال ادرمین طول سفر درہیشس یں۔ مولانا کے خطوط کا بے تنک پیرے پاس ایک اچما جموع سے لیکن دہ بنی اور ترینی یہ اس سے حام اٹ ات بر ان کو اہ ء کے ہوسے خاسب نہیں۔ امیسلد ہے کہ آپ سے ال دوگوں کو جنوں نے اس کام کا بیڑہ ، اٹھایانے عطی فرایش کے رحزت موا، جالانے بى بھے ذاتى نياز ماسل بے اور ان سے ساحب زارہ مولانا يہ التي ما حب خعرى كرم فرا يں م يرائے چراغ ، كاكي المريش يكتان سے شاغ براب یتینا ان حزات کی نفرے گزرا ہو کا۔ آپ کی یہ نفرے کاب رگزری ہو تو ٹیے مطلع خرادیں ہیں ایک نسر بھینے کی کوشسٹ کروں کا۔ والسامانس ے ابوا عن علی ہے مہ ۲۔ فروری ۱۹۴۸ ستید نخاری امیر شراییت کا خطاب ارس قرآن جید سے بعد میرے نیال یں حضرت موں کا دو سرا فاہمار ادرا

ار اسدا بنم خدام الین " کے زیر انہام سنکڑوں ملائے کرام کا وہ ابتماع عظم تنا جس میں دیں اور دنیا ہے : امور من بیرنے بس شرکت کا تل ہالا

رون نیرا حد منائی، مولانا بیمانور شاہ کا تیمری ا بخاط میں مرجو دہتے دہاں سرحمداقبال اور سرمیاں فرشیع آف با خبانچورہ لاہور ہی ماحزیم الله نیرا عدد الله نیار کونی دائور میں ماحزیم و میں ہوں کی سے ان کے ملا و نیالات نینے کے بیے گوش برا واز موجود سے ہی و میں ہوں ہیں ہوں میں ان کے ملا میر شربیت ، کے خلاب سے سرفراز کی تنا اوربرس الحاج من میں میں بیدا اور کھیری ایر شربیت تید مطاالٹ شاہ بخاری سے بیست ہوئے ہے گئن افوس کم آن حلائے کرام اور اور دونوں نے انیس اس ابھی سیدن اور کھیری ایر شربیت تید مطاالٹ شاہ بخاری سے بیست ہوئے ہے ۔ یکن افوس کم آن حلائے کرام اور اورا دونوں نے انیس اس ابھی سیدن اور کھیری کی اور میں کہ ان میں کرام کا کہ ایک تخیل میں میں جو انگریز دن سے بائیٹوں کو پسندنیس ینین خکد آشیاں بخاری کی فروغ فامری زبان میں کم دی ہوگا۔

والسسنذ میری یا وے کچھ تخسیاں میں ہیں ؛

اچا ہوا کرتم نے فراموسٹس کردیا ایس مولانا مدنی کی باو اس میں جکہ علاد ادر جسدد دونوں زانب سیاست یں بکڑے ہوئے ہی یہ باتی باعث السلام مولانا مدنی کی باو ہیں اس میں بات کے ماد اور جسدد دونوں زانب سیاست یں بکڑے ہوئے ہی یہ باتی باعث السلام مولانا مدر بی کا دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے اس میں بی کا دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے اس میں بی کا دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے اس میں بی کا دونوں دونوں

منِت ادر صدا نمناریں کر ایک طرف نوٹمال خان شک کی سرزین د صوبہ سرحد ) سے سخرت عاشق قرآن وصدیث مولانا اجمال نا ہوری کی یا دیں آواز بند ہول ہے اور دوسری طرف کشور حن وعشق پنجاب دوسامیوال ، سے حزت سٹینے اوسلام مولانا تید حسین احد مدنی کویا دکیا گی ہے اور ماہنامہ دار شید ، کے تیدجین احمد مدنی اور سراقبال ، نبرک افتا عت کا اعلان بُڑا ہے ۔

حزت مون عمریسف بنوری اور تام احسرار مون منظر مل المبرری فرا یا کرتے تے کہ آن مسکان جن آنات وبنیات بی مجتلایی حرف اس مجرے بیں کہ انہوں نے زمرف مغرت بینے الاسلام مولانا تیرمین احد مدنی عی توبین کی تنی بک انہیں سخت ایڈائیں بی بینجا تی تعبی اورجب کے مسکون نے دل سے ان گلاہوں سے تو ہو شرک سے مسکون کی تعبی اورجب کے مسکون نواز کا اور اور مسلون نے دل سے ان گلاہوں سے بر بینجنا ہے حد دخوار اور فیمل بات ہے۔

نیں بھب مول ہے۔ یں دوباکتیا " (افغائستان) گی تھا تو یں ہے۔ بھام دول ہے۔ بہاڑوں یہ حرف یہ الاسلام مولانا متحدہ اللہ میں مولانا میں بھر مولانا میں بھر مولانا میں بھر مولانا احداث کے درس قرآن کا کو نکا سنی تی اور وہاں ہے ماں درام سنے بوہا کہ حرب شیخ اوسلام مولانا میڈ مدنی اور مولانا احداثی لاہوری کس حال یں ہیں اورجب یں سنے اللہ سے کہ کہ یہ دولوں بزرگان ہی ہم اورجب یں سنے اللہ سے کہ یہ دولوں بزرگان ہی اور با کے درس قران کی اس مولانا میں ہم مولانا میں مولانا میں ہم مولانا میں جھری روان ہوئی کہ اُن کی دار حیاں ترب تر ہوگئی۔ اس مجس می اور دیا ہے دیا ہوئی کہ اُن کی دار حیاں ترب تر ہوگئی۔ اس مجس می مربی مولانا میں موجود نتھے۔ یہ انجاع انہوں سنے بی جربے اعزاز میں کی تھا۔

مولانا احد على اور احرار بند بزران احرار سے حزیت مولانا احمد فی کے تعقات نبایت مجرے اور بے مدانلسان نق

اور دوشا نہ نے مولانا حبیب اردان لدجیانوی صدر احزار اسلام توجب کمی با بر کے دوروں سے ماہور آتے تے نواد انجی خدام الدین ، پی فرات نے کے پاس ہی تیا کرتے ہے ۔ انہما یہ کہ جب سے الا اللہ بیں لدجیانہ سے ماہور آسے تو اُنہوں نے مدا بَحِن خدام الدین ، پی حزیت نیخ کے انہما کہ مرت اللہ بیا ہور اسے تو اُنہوں اور تامی احداث احداث بی جب ماہ ہور اللہ بیا الدین احراس اور تامی احداث الدی بی جب ماہ ت بھے تھے۔ اُنہ ت کرنا ایسے بیا سادت بھے تھے۔

یں عرض ک' پچا ہوں کر اگرمی'' اشرار" ک نفروں میں جبری چٹیٹٹ " احرار مند" پیں مبہت بند متی گر میں سے خود کو پھیٹر ہی بزرگان احرار پی

میرصویاں اورمشہت ناک سے زیاد مکمی نہیں مجما۔ اس ہے امیررکانی ا طرارہ کا ایس مخاوں اور جلسوں پیں جو پی موانا احدالی اجرارکا کہ اور میرات سے اور کا ایس مخاوں میں مداخت اور جات نیس ہو کی الجاری ہوت سے اور کا جدارت اور جات نیس ہو کی الجارت ہوت کے اور کا اور موانا اعدالی اور موانا عبید المقدمسندس کی نعدمت بابرکت ہیں ابیان ہے کے جا کہ پہشیں کرنے کی مدادت ما ہوت ہوت ہوگان احرار اور حضرت موانا احدالی ہے در بیان ایس جمیس اکر ڈاکٹر جدالمتوی منامین کے گوا اور موانا معران احدالی ایس جمیس اکر ڈاکٹر جدالمتوی منامین کی کی مدادت اور جائے ہوت نور موانا احدالی ایس جمیس کرنے کی مدادت ما اور موان موان کے حوالا احدالی اور موان میں اور اور حضرت موان احدالی اور براکان اور اجرار کی اور موان موان کی موان احدالی اور براکان اور اجراک ہوت کے موان احدالی اور براکان اور اجراک ہوت کی اور کی موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے کے موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے کہ ہوت کی موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے کہ ہوت کی موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے کہ ہوت کی موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے کے اس موان احدالی اور براکان اور اجراک موان ہوتے اور ہر موان احدالی اور ہوتی ہوتے کے اور ہر موان احدالی موان کو براکان کی اور موان ہوتے کے موان احدالی کو موان ہوتے کے موان ہوتے کہ ہوتے کی موان ہوتے کہ کو موان ہوتے کے موان ہوتے کہ موان ہوتے کے موان کی موان کی کا کا کہ موان کے موان کی کو کا کے موان کے موان کی کو کا کے موان کے موان کے موان کے موان کے موان کی کو کا کے کا کو کی کے کو کا کی ک

مولان عبیدالندسندمی اور شیس ا تراراسام ا ندار اسلام از اراسال ا تراراسال المراراسال الم

فرم بال بان كابل ماحب سلام مسنون !

مون جیدانڈ ندمی وطن واپس تفریف نارہے ہیں آپ مد خدا کالدین ، یں جاکر حفرت مون اجر علی ہے مفتل معلو مات حاصل مرے میری طرف سے اخبال ت یں اطان کر دیں کہ حفرت مون نا جیدانڈ مسندی کراچ سے اگر بربید ریل ہ ہور ہوستے ہوئے دہا ہیں تا میں اوران سے باتا عدہ طور پر شاندار استعبال کریں با مفسوص عشان ، نما نوال ، میں بعوں ، نظگری ، ہور ، امرتسر اور جافدم ولدمیانہ حفرت حون اور اس موز شام کو کراچ بیل سے رواز ہوں ہے۔ ۱۳۱۲ میں شام کو ماروں میں اوران سے رواز ہوں ہے۔ ۱۳۱۲ میں موز شام کو کراچ بیل سے رواز ہوں ہے۔ ۱۳۱۲ میں شام کو موجوب سے اور اس وقت فرنیٹر سیل سے دہال رواز ہوجا ہی ہے ۔ یہ نے مون عمد مادن ما حب کو کراچ کا دیا ہے کہ اور اس شام کو موجوب کا دواز ہوجا ہی ہے ۔ یہ نے مون عمد مادن ما حب کو کراچ کا دیا ہے کہ دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا کہ کرائے کیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کرائے کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کرائے کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کرائے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کرائے کیا کہ دیا کہ کرائے کیا کہ دیا کہ کرائے کہ دیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائے کرائے کہ کرائے کرائ

#### والستسلام

#### آيك مبال عبيب الرحمُن "

بزرگانِ احرار اور موہ تھید الندسندی کے تعقات تھومی مور پر صدر احرار مولانا جیب ارحان لدسیانؤی کا خدکوہ خط ردستی ایر آبی دیل کے طور پر چنی کی بر کتا ہے۔ اس زمانے پی جو ہری افغیل حق ، مولان منہرط آبر اور راقم رخان فازی کا مل) وفتر عبس احرار اسم بند واقع شاہ محد خوش بیرون وہی و روازہ لاہور مستقل طور پر موجود را کرتے نے اور فالفین کے نیال بی بہ تینوں احرار کے وہ شا اور ابور کی اور ابور کی نادہ اللہ تا اور مولانا مور مولانا اور مولانا احرال کا اور کا اور کا اور کا مولانا کا مولانا احرال کا اور کی اور اور کو اور مولانا احرال کا بزرگان ا وار کتنا فاؤ اور کس تدر احرام کرنے نئے اس کا اخاذہ ابور کی واقد ہے بخول نگیا جا سکتاہے۔

دد خان جالی ! احمارے ول یں آپ ک ب مدعزت بے بین آپ نے مولانا ندی کو جو یہ دد با باکھڑک نگر ، کا خطاب دیا ہے اس بین خت کیلیٹ ہر گی ہے ۔ معزت مولانا جید النّد ندھی جارے ان بزرگوں کی یادگاریں جنوں نے حفزت بین البند بید محمود للن کو اپنی انکوں سے دیکھ ہے اور ان کے احکامات کی تیل میں زندگی کی بہتریا بہاریں ٹ ل میں ، ہم مولانا کی خطیاں بی پیرہ اکناه سجھتے ہیں اللہ مولانا کی خطیاں بی پیرہ اکناه سجھتے ہیں اللہ مولانا کی منزادیں ۔ کمو کہا مزادیں ؟ مولانا کی منزادیں ؟ مولانا کی مولانا کی منزادیں ؟ مولانا کی منزادیں ؟ مولانا کی منزادیں ؟ مولانا کی مولانا کی منزادیں ؟ مولانا کی مول

زرگان اورار اور زعائے اورار کی ہے این ٹن کر ہی نے اتھ بوٹ کرعون کیا کہ یُں اکس سلد بن بحث کرن پندنیں کرنا افرر دار ہوں ہے فک نعور کیں نے کہ ، اور تہد ول ہے معذرت خواہ ہوں، اس کے باوجود آپ جو سزا تجویر کریں اے بیگنے کو تیار ہوں۔ اکس پر حزت ایر شریعت مولان یقد علا اللہ شاہ مخاری نے جھے کھے مگایا اور کما کہ:۔ در آپ نود کو عمولی نہ میں۔ آپ پر ہم الزکرت یں اور بابر کی مح بنا آپ کی ہر بات کو فرمودہ اور ایعین کرت ہے۔ اس بیے آپ کی ہر بات بحق ہواں در بابر کی محربات بچی کی اور نشاخت پر بن ہونی بائے اور آئندہ اس کا جیٹ عسیال رکھیں یہ اور اس طرح معاطرت رفت وگرشت ، ہوگیا۔ آہ! کی کے کیے بزرگ سے جواب دُنیا سے الائے ہی۔

وہ صُورتیں اہلی کس دلیں بسستیاں ہیں ؟ اب جن کے دیکھنے کو آنکیں ترمسستیاں ہیں

از رشیخ البند اور مولان استدی کا میداند ندش یاس میلان میں حزت نیخ البند مولان بید محرود المن سے باہد مولان مید می اور ادخاد میں میرون میں میرون کے باہد کے میں اور ادخاد میں میرون کے باہد کے میں اور ادخاد میرون کا میرون کے میرون کے میرون کا میرون کے میرون کے میرون کے میرون کا میرون کی میرون کی میرون کے کئی کے میرون کے کئی کے میرون کے میرون کے میرون کے کئی کے میرون کے کئ

دد احوال انجن ديگر موشوم نام حكومت موقت بند»

" ایک جدتان رئیں درمندر پرتاب " کا ساکن بندر آبن ہے اریوں کا جا مت سے خاص تعنی ہے اور ہندوستان راجان ہے واملا ا
ماسلا متاہے گذشتہ سال جرمنی پنچا۔ قیصر سے ہندوشان کے مشکہ میں ایک تعیفہ کرکے اس کا ایک خط بنام روسلے ہندوا چرکال ہا ہون ا
منیفۃ المسیس " نے جی قیصر کی طرح سے اپنا ویک ہند بنایا۔ اسس سے ساتہ مونوی برکت اللہ ہوپائی جو جاپان والمرکبح ہیں رہ مجکے ہیں برلی ،
سے ہمواہ ہوئے۔ جیمر کے ایک سائمتنام اور سلمان المنظم کے ایک افر اس کے ساتہ کابل آئے۔ یہ لوگ بیرے کابل پنچنے سے وی دون اپکی افر اس کے ساتہ کابل آئے۔ یہ لوگ بیرے کابل پنچنے سے وی دون اپکی ہیں دون اپکی ہی دون اپکی ہیں دون اپکی ہیں مدون اپکی ہی مدون اپکی ہی مدون اپکی ہی مدوستان مشکہ امیر صاحب سے ساتے پیش کی اور کابل ہی دون اپکی ہی ہوگئی ہے سابہ بیا یہ ا

ا۔ دا، چندروزے مباخات سے بداس انجن نے قول کریا کہ اگر افغانشان جنگ یں ٹرکت کرتا ہے تو ہم اس مے مُغادِں ﴿ لَهُ کوہندوستان کا منتقبل باوشاہ لمنغ کو تیار ہیں اور اس قتم کی ورنواست امبر مناحب سے سے بیش کر دی۔ لیکن پڑکھ امبر ماحب اللہ ، ن غرکتِ حبگ سے بیے تیار نہیں اس سے معامد ملتوی کر رکھا ہے۔

ا ۔ دوں اس مکومت کی طرف سے روس میں سفارت کی گئی جس میں ایک ہندو اور ایک جہاجر طالب ملم تنا جو افغانستان کے بعر مغید انزات سے کر واہیں آئے۔ اب روس کا سغیر کابل آئے والا ہے۔ روس کی آگریزوں سے برہی میں جس کے تعید سمیر کی ہما براغری ب موارمکی ہے کہ سفارت فرکورہ کا اگر ہی ہم۔

۔ ایک سفارت براہِ ایران منطنطنہ اور برلی گئ ہے۔ اس ہیں دولزں ہارتے ہا ہرفائب علم ہیں۔ ایسد ہے کرحنور یما ملا ہ ہوکرمور دِمنا بت ہوں گئے۔

سم۔ اب ایک سفارت جایان اورجین کو جانے وال ہے۔

ه ـ شددستنان پر چیچ سفارت جیج گئ تگروه زیا ده کامیاب ر بول

ہ۔ اب دوسری سفارت با رہی ہے

ے۔ متروثے دنوں بیں ایک دومری سفارت برنی جائے والحلیے

جرمن سفارت نما ندست برست ذاتی تعلقات بهت اطل درجه پریپ جس پی ا سلامی فرائد پر پوری حدید گا- ای حکومت موقن پس راج مهندر پرتاپ صدر پیمد حوثوی برکت الله جعربائی وزیراعظم ادر اخر ( مونوی عبیداللاست ندمی شماقل ) وزیر نهد پی ببيداللَّد ....

مندرہ باہ کمرب اور موں تا جیب ارجن ادمیانی کا وہ کمرب ہوانہوں نے والی یہ موں تا جید اللہ سندی کے استعبال کے بی کھا ہے جے پڑانے کاخذات کے مدکبا (مستعال " یں نظر افر در ہوئے ہیں۔ موں ندمی کے کمروب کی نقل میں نے موں نہار ہی ہیں ہی موجود ہے۔ اس معنوط ریجار ہی ہی ہی موجود ہے۔ اس معنوط ریجار ہی ہیں ہی موجود ہے۔ اس معنوط ریجار ہی ہیں ہی موجود ہے۔ اس معنوط ریجار ہی ہی ہی ترجہ مولا تا تحد میاں مرجوم نے ور تریک ہی آ ابند دمولا نامید بھودا فین در ریشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این در ریشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این در ویشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این در ویشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این در ویشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این در ویشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریجار ہی این موجود ہے۔ این موجود ہی ہی موجود ہ

ہو ہے۔ ہی کرتب کے بدے یں میری فاق رائے یہ جے کہ یہ حزت ٹیخ البند مرہ ناسید فرد المن کے اس جماید پ بی کا نیس ہو سکت ہے جن پیا) مرہ اللید اللہ شدی ہے کیونکہ اس کا اندار ایک جاہد کا نیس ہے اور اس کا یہ محکود اکر ؛

ر چند روز کے جامثات سے بعداس آنجن وموُقة کومت، کے ادکان نے قبول کر یا کہ اگر افغانستان جنگ پیں شرکت کرتا ہے فہر ہی کے نیزا دے کو ہندوشتان کا مشتق بادشاہ ، ننے کو سیار چی ،، بر فاؤی جاست ہے کس خدم متعاصد کی نرجان کرتا ہے بسرطال بی نے درن اس سے کر دیا ہے کہ حفرت موادنا فحد میاں نئے اُسے خدکورہ ،الاکآب بیں درن کرن مناسب سجما ہے ۔ اب جاراج مہندر بیت کے افغانشاں آنے کی واشان طاخط ہو۔

برای در برای میں ایک در برتا ہے کی روائی ایری یادواشت اور سورات کے معابق مباراجہ مبدر برت ہے کی زیرتیا دت برای میں ایک میں در برای میں ایک اندوشانی کے یہ

ہ بندوشان کے آزاد بوسنے ہر ہم آپ کی خواجش سے ملابق بلوچشان ادر ناری بوسنے والا وسطِ ایشیا کا علاقہ آپ کے واسے س دہے۔

مبالِم مبندر پر تا پ کے اس وعوے سے مولانا عبید المترسندمی سے اس بیان کا تروید ہو آھے کہ مکومت موقد نے افغانستان سے

کی شرزادے کو ہندوستان کامتعل بادشاء تمیم کرنے کا وحدہ کی تنا اور یہ بات بی معدم ہوتی ہے کہ افنان کومٹ بوچتان کی اس بند تواش مند تی کہ اسے بوچتان سطنے کا مورت یں کران اور پاکسنی کی ہندرکا ہیں مئی ہیں۔

بر وستان کے متوازی حکومت کافت میں میں ارکانِ دفد اور انقلال کونل کا آخری اجلاس کانے ماجی جدارزا قال کے علی برز اکتو برسالین کو اس کا اعلان کر دیا گیا۔ جس سے صدمبار ابعد مندر برہ اپ ، وزیرا مثل مولانا برکت الله بید یا اور وزیر واخد مولانا جیداللہ ندی ع کے گئے اور وزارت دفاع و جنگ کا منعب ترکی سے کالم بیکوسونیا گیا۔

یمنظم جس کے ؛ نی ا مرحیتی سالار ا عظم مغرت سینے البند مولاناسیند فرود المی سے افغانشانی ا ور سرحلات پر اس کے انہاب ہا،
حبید المتد شرص سے ، رہٹی خطوط کا پروگرام حزت سے البند نے مولانا فازی حا مدالالفاری کے والد مولانا منعور فازی الفاری کے ذریع سے منعور فازی الفاری مغتی سرحد معزیت مغتی مولانا عبلاجیم پر برزگ کے ہاں بیجا تنا ا در حزت پر برزگ اور ال کے دوستوں کی حدد کے ذریع سے منعور فازی الفاری کا بی بیچا نے بین کا مور میں میں مکومت موازی اور جرانا والے مالا بیچا نے بین کا دور السن بین مکومت موازی اور جرانا کی اس برد گرام برعل کریں ۔

دا، تدنت اور کران کے قبائل ترک فوجوں کی قیادت بیں کراچی پر عل آور ہوں۔

۱- فرفی اور تندماری قبائل ترک فرح کی مدوسے کوشہ پر بینار بول دیں -

سر۔ بٹ در سے می ذیر وڑہ خبرے مہند اور آفریدی ٹینوازی قبال حد آ ور موں۔

م \_ ادگ ك ما ذيركونان قبائل ك املاس حدي بات -

۵۔ اس تاریخ کو بندوستان یں اُزادی کا برقم برایا جائے۔

ا فسوس کر حزت بننے ابند کاریٹی والوں والا یہ بہروگرام مولانا جیدان ندی کے ایک ساتی اور رفیق مولوی جدائی کا سادگ ے متان بیں افت ہُوا۔ اوراس کے افتا ہونے کے ساتہ تریین کہ کی تیادت یں عربوں نے نزک کے خلاف خداری کا پرچم بند کیا۔ حزت فی ابندہ کا ساتہ مولانا میڈ مسیدہ اور مولوی نفریت حین ویزہ کو گرفار کریاگی۔ اجیوب بلا سے بھوداخن بنیخ الا سلام مولانا میڈ مسیدہ اور مولوی نفریت حین ویزہ کو گرفار کریاگی۔ اجیوب بلا سے بھوا کر متوازی مکومت سے اراکین کو افغانستان سے دوسرے مکوں کو اخواجات دے کرچشا کیا۔

مدن عبید الندستدم نے مول بلاولمی سے مراجمت طرفائے وطی ہونے ہر وہی ہی رہ جامع طید اسامیہ محو اپنا مرکز ندیا تا اور ان کے تعدر دان مخص جاب فحد سرور ہو کر نے تھے۔ یہ صاحب شہباز پشاور کے اشاف میں کام کرتے تھے۔ آج کل علم نہیں کہ کماں ہیں۔ ان یہ موان سندمی کے بارے معلومات کی براسمتی ہیں یہ جامو ہے۔ اسد میر، وہی کو موانا مندمی نے اس سے اپنا مرکز بنایا تناکہ اسس کی بنیاد موانا میدفودا کمن نے رکمی متی اور یہ موانا فیرعلی ہو کر اور ان کے مدعیک، ویت پرمت سابقوں کا گوشش مورد بن آیا تناروبی میں موانا مندمی سنے خوری ولی اہلی تعیمات و نفسفہ ہرکا کرنے کے بیے وقت کری اور ایک الاقی بی تائم کی تنی مورد بن آیا تا میں میں تائم کی تنی مہارا جم فیمٹر ویکن میں موانا مندمی سندر پرتا پ ما کالگارے میں تبقیم وطن سے ایک سال پید طویل جلاد کمن کے بعد مہدد سنان آئے مہارا جم فیمٹر ویکن میں میں میں میں میں میں میں نفر آت سے سے والی میں اور میں مورت واڑھی تنی۔ سربر بانوں والی قراب نئی۔ داڑھی اور مُرتجیس اب بھی ہیں میک ہورے ایک میں اب بھی ہیں میک ہورے ایک تنار تا ہوں کہ جمرے ہر نہیات خوب صورت واڑھی تنی۔ سربر بانوں والی قراب نئی۔ داڑھی اور مُرتجیس اب بھی ہیں میک ہورے ایک تنا بی تا تا تا ہوں۔

مسلوں ہے اب ہی اُله کے جمرے تعلقات ہیں اور ان کے ماتھ ایک و سرخمان پر کھانے ہی تکف عموں کرتے ہیں۔ جمعے او بے ار افائنان ہی ہو جب امیر مبیب الندے اپنے وفد کی تیادت کرتے ہوئے طاقات کی تن اور اُن کے بلے امیر ماحب نے مبلا ہ انہو کا نے ایس بندو کھانے ہے ایس کر دیا تنا اور کہا تماکہ ہیں دہی کھانکاؤں کا بوہرے طریت برست میں اور ناچوں کے یہ تیار کیا گیا ہے ۔

میں اور ناچوں کے یہ تیار کیا گیا ہے ۔

ار آنا دی کا برشار شخص کس قوم بس نہیں دیکھاہے ہے۔ ادر آنا دی کا پرشار شخص کس قوم بس نہیں دیکھاہے ہے

م زادی دنتیم وطی ، کے بعد را ہم صاحب نے نمام قوموں کے اتحاد کے یہے کام نروع کیا ما۔ ہندوستان کا بیلی بارہمنٹ کے ممبریمی ہے۔ دری اور میں اکثر دوروں میں رہتے ہیں۔ ان کا خیام کمی را نے پاورہ دویوں ، ادرکبی بندر این منے متحرا بیں ہزا ہے۔

آزادی کا مد دجیدے بارے یں مبہت سی با دیں بیری با دوں سے جروکوں ، یں پھڑ پھڑا رہ جی بیکن آ شوب پہٹم کا وج سے انہیں صفی فردا کسی اورائے آیا ۔

اد بین کرنے سے معذور ہوں ۔ برا دران سرمد و پاکشان کو ت یہ معلوم نہیں کر سو 19 ہے سندائی کی جبری دو نوں آ تھیں بند رہی تھیں اورائے آیا ۔

امرن ایک آ تھے جی آئی روشنی واپس آ گئ ہے کرچشر شکا کر انبار بڑھ کیتا ہوں۔ ایک آ تھ فوارسے باسل فروم ہوئی ہے تا ہم جری گوششش بادی ہے کہ «الجمعیت ، کی برائی نا کموں سے موں نا احمد ملی رحمة الندعیہ سے بار سے بین بہترین معلوم نت حاصل کرے آپ کو جبحوں۔ براورانِ پاکستان کو عائم قان د

## فرده نقرعبرا مدار من المان الم

خاباً پیس سال تمب خیر المدارس طمنان کے سالانہ انتجاع کے موقعہ ہم بہل مرتب ہونا مولانا احمد علی لاہری رجم اللہ علیہ کی زیارت اور وغط مبادک سنینے کی سعادت حاصل ہمال صفرت رہ کی تقریر کا معنمان تھا ۔ پاگل پن اور اس کا علاج ۔ انصوں لئے قوابا ۔ ہم طرح جمان امراص کے علاج کے لیے حکیموں طبیعیں کا طبی بورڈ ہم اے اسی طرح بہلا بھی روحانی امراص کی فتان دھی اور علاج کے بیے دوحانی طبی برڈ کا درج رکھنا ہے ۔ اسی طرح کے معنی بیان فواتے ہوئے کہا : جرکام کرنے کا ہم وہ نہ کرے اور عمام کوئے کا ہم وہ نہ کوے اور عمام کوئے کا ہم وہ نہ کوئے کا ہم وہ نہ کوئے اور عمام کوئے کا ہم وہ نہ کوئے اور نگا دولائی موبول اللہ میں اللہ موبول اللہ میں اس شخص کو پائل کہا مبائے گا حج اللہ تعاملے اور رسول اللہ میں اللہ علیہ وہم کے فوامین منصد بہ تو وہ ناز شہر برگاری ناپاکہ شیطان کاموں کے در کوئے کا بازی لگائے سے بھی گرا کے موب ان کی بازی لگائے سے بھی گرا کہ اس خری ہوئی کہ ایک شیطان کاموں بر جان کی بازی لگائے سے بھی گرا کہ در کوئے اور ہوئے یہ ناز میں بہت دار کیا ہم ایک کے دوحانی موبی سمجہ نے در علی کے درحانی موبی سمجہ نے در علی کے لیے نسخ تکھ ہے ۔ انہوں سے ایس موبی کے تی الا کہ اگر ہم ہی میں کرئی آوی ایک ایس بیان فواسے : انتھیم دین عارد تا ملک کے لیے نسخ تکھ لے ۔ انہوں سے ایس مین اور بیارے ان کاموں ایم ایس میں این کی این اور میارے ان تعین اجراد کی موبیت صافین ۔ ان تعین اجراد کی موبیت صافین ۔ ان تعین اجراد کی موبیت صافین ۔ ان تعین اجراد کی دوران کی موبیت صافین ۔ ان تعین اور کی کیان کی دوران کی دوران کی میں بیان کی ۔

حزت کا ایک ایک جملہ دل یں پیوست ہو رہا تھا اور حاض پر عجیب دہانا کے نوب کاروں کا جانا کے نوب کاروں کا کا کا نوب کا کاروں کا کا کاروں کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں

و کے لئے سے وہی انتار تھا۔ بہذا طویل عرصہ کے بعد بیلی بار اس ون نیاز فجر الله والله کی ندمت میں اپنی سیم کاریوں کی تحقیقت اور روحانی علاج کے لئے درخواست بھیج دی ۔ بیس افتام تقریر کے لعبد نماز عصر سے فارغ ہو کو حضرت کی نابع گاہ پر بیعیت ہولئے والوں کا جب ہونے کی جب ہونے کی جب ہو کی سیاح کے بیار ماحز خدمت ہوا اور بیعیت ہونے کی الزائب کی - صرت اس نے دریانت فرایا کہ سنیا کے برد کھنے تھوڑ دیئے ہیں یا نہیں - ہی نے الب نفی میں دیا تو مجبر حضرت سے فرایا ۔ جب تو نے میری پہلی بات میر اعتماد عمیں کیا نو اُنُوا کیا کرد گئے۔ بہنا میں سبعیت شہیں کرتا ۔ حضرت کے انکار بیر دل بہت افسروہ ہوا ۔ اور بہ بنے ددؤں کان بچڑ کی حضرت سے سامنے نوب کی کہ آئندہ سنیا نہ دیجیوں گا اور نہ ہی يناك بردو تكون كا۔ الحد لله حضرت كا جهرہ مبارك بشاش ہر گيا اور عبستم فرانے ہوئے الموں نے مجھے اغوش شفقت میں ہے گیا اور میں بعبت ہو کر خوشی خوشی گھر لوط آیا۔ " المرك ون ين نے الكان سينا كو اطلاع دى كه بي آمنده س كے بورد تھے نہيں اونكا الله الرسے بینیو کا انتظام کر لیں تو انہوں سے اس بات کو میری حاقت سے تعبیر کیا اور الله کی کوشش کی ۔ کہ مولویوں کی بات نہیں ماننی جاہتے ۔ کیونکہ وہ دوسروں کو طلال کھانے ا کفین کھتے ہیں اور خود جو ملے سہم کر لیتے ہیں خلال حوام کی پرواہ نہیں کہتے ۔ آخر اللہ نوا کی نہواہ نہیں کہتے ۔ آخر اللہ نوا کے اللہ نوا کے اللہ نوا کے اللہ نوا کہ اللہ اللہ نوا کہ اللہ کے اللہ نوا کہ اللہ کا کہ اللہ نوا کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کہ کہ کے اللہ ایل دیا، کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو، ویجبو جب جوکوں مرد کے تر بیرے باس وورے اللہ اللہ کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو، ویجبو جب کا مشکل ہو گا۔ اس پر ہمی سے جواب دیا اللہ می اگر خوات دورے پینے کی اللہ می اگر خوات میرک سے المحد میں طور آپ کے دروازہ یک بینے بھی اللہ می اگر خوات میرک سے المحد میں اگر خوات میرک سے المحد میں اگر خوات میرک سے المحد میں المحد میں اگر خوات میرک سے المحد میرک سے المحد میں المحد م

صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ ویکم کا فران مکھا تھا کہ ماڑھی بڑھاؤ اور موضیس بست کراؤ ۔ مند نبی کمی مہلم واضح کے گئے بھے اور اخریس کھے اس طرح کا جلہ تھا کہ مخار ہے ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی نہ بھڑا جاتے۔ ابذا میں مطبئن ہو گیا۔ میں نے لاہور میں تیام کے دوران محبوس کیا کہ حضرت رس کی شفقت گربا والدین کی شفقت اور پیار رپر بھی سبقت کے کئی ہے۔ ان کی کمی بھر کی حملان بھی شدت سے محبوس ہرتی تھی۔ ایک دن درس قرآن مجمد سے اعت کے لعبہ حضرت کی جرہ مبارک میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضرت ہو نے ایک ذوایا : عبدالواحد! این دیجیتا ہوں کہ میری جبعت میں نم ہو اللہ تعالے کی فری وحت بے ایمان موں موا کہ میں جبل کی کوشری میں بند ہوں۔ حضرت سے اجازت نے کہ جب ناشہ میں بوا کہ میں جبل کی کوشری میں بند ہوں۔ حضرت سے اجازت نے کہ جب ناشہ ے لیے گر گیا تو باتوں بانوں میں میری اہمیہ سے مان مبلنے کی خواش کا اظہار کیا تو ہیں نے اے بلانے کی کوشش کی کم اللہ کی بندی مثان جاکر کیا کرے گی۔ بیاں روزانہ درس قرآن سنتی ہو جه بُرِمتی ہو ، تمارے شکے اللہ تعاملا کے فضل سے قرآن مجید سخط کر رہے ہیں اس قدر اللہ کی نعنیں وفال کیونکو میستر آئیں گی۔ اگر تم لئے اصرار کیا نو میں مجھے متان جھوڑ کر لاہور الا ماذن گا یا میں جیل میں ہونگا اور تو گھر میں مبھی افدیں کرتی ہوگی۔ انفوض جیل کی سیر مثیت اللی میں متی - اور وفر خلام الدین میں ساتھیوں سے عدم تعاون کا بہانہ ملتان لے گیا۔
میرے خلاف جب صرت کی خدمت میں مسل شکایات بہنچیں تر ایک ون حضرت و یہ عُج بلا كم فرایا : عبالواحد! تم لئے آج بك كسى كى شكایت نبین كى دیكن تمارے خلاف شكائیں بی کم میں تفک گیا ہوں۔ نم وفتری عملہ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے۔ ہیں نے خاموشی اختیار کی ۔ مو حمار روز کے بعد حضرت سے بھیر طابا اور فرمایا : عبالاامد! می تمارے کئے فرنستوں کی جاعث کال سے لاؤں - آج عملہ کے ہم آدمیول سنے العلی دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کو کال دین تر اس کے متبادل اس سے بہتر آدمی موجود ہے بھورت دیگر ہم سب کو فارغ کر دیں - میرا تبصلہ بیر ہے کہ کم گھرانوں کو لیے روز گار کرنے کا بجلئے اپنے ایک نمر الگ کر دوں ۔ ہیں خاموش رہا - صفرت جسے خشی سلطان احر صاحب کو الم وا كو اس كا حساب حيكا دير - دوسرے دن حضرت على رفعست به كر مثان منتقل بركا الل ما كر چند ہى دوز كے لعد صدر ايرب خال سے نسوب چند نا پينديرہ صحبے دوزامہ نوائے قُتْ الهرين ثائع شده بيسط تو دل ٣گ بن گيا ادر کيلي کباب بر گيا ـ ا نہب کے الل اصوادل ہے رنگ برلیے زالے کے مطابق ممل کرنے کی مزورت ۔ ۲- ردایات کا احرّام کرنا تو حزوری ہے نیکن ردایات کا حلفہ نگوش بن جانا ترین مصلحت نہیں۔ ما ہوا ا اگر ذہب سے زمانے کا ساتھ نہ وہا تو کیونزم تھیل جانے گی۔ اوس زمانے کے عوام کو سمجانے کے لئے قرآن کی جینہ آبات بڑھ دنیا کانی نہیں وغیرہ وغیرہ۔

عبادات کے حواب ہیں عفل بڑی یا عبینے ہے عنوان کے بحت ایک بھیے بینر ہر چند کا گئے۔ ازار ہیں دفیکا دیا۔ حومت کی وہ عبارت ناگاد گذری ۔ لہذا سیشل مٹری کورٹس طان را ہے دو . . معاونین شون الدین دویانہ اور مولوی مجہ صدیق صاحب کے ہماہ جبیل کی ہما کا اللہ پری جبی باری اس اتبلا کی اطلاع حضرت کو بینی تر سب سے پہلے انہوں سے بارے لیے استفامت کی دعا فرائی ۔ اور ایان کی مغبرطی کا استفامت کی دعا فرائی ۔ اور ایان کی مغبرطی کا شرب نے ۔ نیز بیتوں کے لیے ایک بڑی دفع اور وہ نفان پارجات قبان ہجرا دیئے شرب نے ۔ نیز بیتوں کے لیے ایک بڑی دفع اور وہ نفان پارجات قبان ہجرا دیئے اور دو نفان پارجات قبان ہجرا دیئے اور دو نفان پارجات قبان ہجرا دیئے اور نسخن میں اور اکنیں یہ محموس نہ ہونے دیں ، کہ ان نہیں ہیں امہذا ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور اکنیں یہ محموس نہ ہونے دیں ، کہ ان کا بر طرح سے خیال رکھیں اور اکنیں یہ محموس نہ ہونے دیں ، کہ ان کی طاب جیل ہیں ہے ۔ حضرت جملے کے اس نافاطیے فراموش اور شفقانہ اقدام کی نظر نہی بھی دوور ہو گئی کہ سخن جو نے کہا کی شیر کی شرازدں سے تنگ آ کہ دفتر سے بحال دیا ہے ۔ اور ان کی نارافنگ یا طبعی طال کی حوالات ہیں ہی حضرت کے بانے ارتبال کی خبر دشت اثر سٹی کہ سخت صدمہ شرا۔ کی حوالات ہیں ہی حضرت کے بانے ارتبال کی خبر دشت اثر سٹی کہ سخت صدمہ شرا۔ کی حوالات ہیں ہی حضرت کے بانے ارتبال کی خبر دشت اثر سٹی کہ سخت صدمہ شرا۔

اے نام بہاد اسلای صحدمت پاکستان کے بڑھم نوہ مسئان سربراہ مایشل لار کے آذربیہ سم قسم براٹیوں ، چکوں' ذنا کے پراٹیرمیٹ اڈوں' گھروں سے معبائی ہوئی آوارہ مزاج برکزار عورتوں کو پابنر کرنے کی بجائے دوسری تبیسری یا چڑی آج شرعاً حلال کاح کرنے والوں پر پابندیاں عائد کر کے اپنی اسلام وشمنی کا منا ہرہ کر رہے ہیں ۔ گھر ہیں نبیک میرت آجا صورت صاحب اولاد مشکور ہیری موجرد ہونے ہوستے نوا کرنے والوں پر توکوئی پابنری نہیں ہے بیکن شکاح کرنے والوں پر توکوئی پابنری نہیں ہے بیکن شکاح کرنے والوں کی بابند کر دیا گیا ہے ہے

حمریا کہ ہے کھول ہوں پابند ادر کانٹوں کو آنادی سلے خرب ہے لیے گفتان والو یہ نیا دستور کھی

اگر فرنگی آقاؤں کی نوشنودی عال کرنے کے بنتے خرمب کے آئل اصوادل پر رنگ برلتے زلمنے کے مطابق کا کا فرانے کا معلک تزین منصوبہ تیار ہو بچکا ہے اور معانان پاکتان کو بے جیا ، بے دین اور عوام نور بنانے کا بچ ادادہ ہے تو اسلام اور مسافوں کے حال بی رجم فرائی اور حبّہ حبّہ اپنی تقریروں میں تران اور اسلام کا مقدس نام کے کہ دنیا کہ بیرنوٹ بنانا مجھوڑ دیں

ے آپ اپنی اداؤں با ذرا عزر کریں اس مرض کریں گئے تر لئکابیت ہم گ

صدر ایرب خان کی تقریم مطبرعہ نواتے وقت بیم اکست ۱۹۹۱ کے عنوانات کے جاب بی مندرج بالا سود کا ایک جیز کی حی جس کی منزا سیٹیل مٹری کورط سے دو سال تید با مشقت کیگٹنا کپڑی ۔ ا لئہ و انا البہ واحبون \_\_\_\_ اللہ تعالے حفرت کے درجات بہت بلند فرانے اور اللہ ان کے نقش قدم پر علیت ہوئے باقیات الصالحات اور صدقاتِ جارہ کو بہذگان کو ان کے نقش قدم پر علیت ہوئے۔ ہمین یا اللہ انعالمین ہے ہوئے کی ترفیق نخیئے۔ ہمین یا اللہ انعالمین ہے ہی ہمیم ہے ترمی ترمیت ہر ورد مندوں کا بہتم ہیں تیرمی شفقت کو یاد کرتے ہیں کا نگری

مولان حروم ایک متبحر عالم دین ہونے کے علاوہ ایک بلند پایہ مستف بھے ہے'
مولان حروم علی قرائن وحدیث میں انہیں کا ملے وسترسے تھتے' انہوں نے
قرائن کا ترجہ وتفسیر کھی۔ ان کھے تغیر کے امتیازی نوفیے یہ ہے کہ انہوں نے ہرسورہ کے کثر دیا ہے۔
بی اسے کے موقوعات اور عنوانات کو جھے کر دیا ہے ' آیا ہے و سور توس کا با ہمی ربط واضح کر دیا ہے۔
اورت رائن کے سٹروظ میں مفامین کے کا ظری فرائن کے کا طاسے فرائس سے سے کر دی ہے ' جوقرائن کے مالی علم کے لیے برائی سہولت کا باعث ہے۔

امس کے علاوہ ر کے فاقف عنوانات پرانہوں کے است کو کر دیتے اسلم کے فدمت کررنا ہے۔ "خدّام الدیمن" برسوں سے شائخ ہوکر دیتے اسلم کی فدمت کررنا ہے۔ بہر صور سے علام اسلامیہ کی تردیج و اشاعیت میں اس کی کشیں بہر صور سے اور اصلا ہے اسلیمن کے لیے اکن تھک کوشیں بہد اور ناتا ہی فراحی ہیں۔

شضرت مولان مرحوم خلق خدا کمت خدمت کرتے ہے ' ان سے لیے کر انہیں اپنے خالق کھے نوٹنودی مقصود تھتے ' وہ ریا کا ری سے دور کے کہ انہیں مقا۔ دور کے دل میں خون اللہ جاگزیے تھا۔

(مولانا لا مورى ا دران كے ظفاع صفاع)





منت سورة موجمان اسلام " لاهور كارلى يه

ب خبر نکصنے ہوئے تلم نخرّا ما اور دل گفتا ہے کہ جامع مشریعت و طریقت مفتر قرآن ' نطیب دوراں حضرت مولانا احد علی صاحب لاہوری قدس مرہ اس داپ فانی سے عالم حاودان کو رصلت فرا گئے ، إمّا بسٹر وَ إمّا إليہ راجون -

صفرت کے ہزاروں شاگرہ علمار کرام دنیا کے گوشے گوشے ہیں فران پاک اور دین اسلام کی خدمت ہیں معروف ہیں اور ہزاروں طابان من حاشقاتِ جال لایزال آپ سے فیعن و تربیّت پاکر اور وائس سراد ہو کر سائلین طلقیت کی رہما تی کر رہے ہیں عام ابل اسلام چالیس سال سے اپنے ذوتی قرآن نہی کو تربیبی دینے کے لیے آپ کے درس قرآن ایس بلا نافہ شرکی ہوتے چلے آ رہے ہیں ۔ لاکھوں خواندہ صوات کو آپ کے بنت وار رسالہ خوام الدین نے اسلام کا گردیدہ اور الشر تعالیٰ کے دین کی سیابی بن یا ۔ ہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرسۃ البنائ کی برکت سے آفات کی سیابی بن یا ۔ ہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرسۃ البنائ کی برکت سے آفات فنن سے پیچ گئیں ۔ اور سینکڑوں مسلان بچیاں ہر وقت اس اسلام صمار میں شیطان کے حفرت اندی اسلام صمار میں شیطان کے حفرت اندی اسلام سیکھ رہی ہیں ، بیسیوں مساجد ہیں جی کو حفرت اندی نے اپنے خورج سے بنایا یا ووسروں سے بنوایا۔

آپ کے وجود سے اللہ تعاملا نے پاکستان کے ہزاردں علمار اسلام کو ایک المای میں پرویا۔ آپ کی صالِرت بیں پاکستان بیں حدد مبزار کے قریب جعبتہ علمار اسلام کی شغیب نام میں آپ ہی نظام العلماء کے ابہر اور دیندار مسلمان کے مادئ و عمیا بین رہے۔ فلمی نحا کہ بیعت بی

ردوں کو فرانے کہ کسی کو تکلیف نہ ویں گے۔

ربدوں اس کے خات مجھے البحرین متی - ایک طرت آپ نے حضرت شیخ البند مولانا محمود ہوں ماحب مندس سرؤ اور صفرت مولان عبیبائٹہ صاحب سندسی عطیعے مجابدین اسلام سے ربیت عاصل کرکے الممریزوں کو لوہے کے بھٹے بچولتے - ان کے سکون کو ختم کیا - وہ اپ کو دبل سے گرفتار کرکے لاہور ہے آئے - آپ نے لاہور ہی کو اپنا قلعہ بنا کر ہلا قوق پر تابر قوق میں کر اپنا قلعہ بنا کر املان کے لئے فوق اور جعینوں کو منزلزل کر ڈالا - غربی اصلان کے لیے انجین ضلام الدیں کی بنیاد ڈوال دی جس نے آپ کی امارت بیں لاکھوں املان کے لیے انجین ضلام الدیں کی بنیاد ڈوال دی جس نے آپ کی امارت بیں لاکھوں برائے ویکھیں شائع کئے اور بیسیوں طرح اسلام کی ضرمت کی اور سابس جنگ سے بہتیہ العلاد کا ساخة دیا - احرار اسلام کی حصلہ افزائ فرائی فرائی اور خود بھی بیبلوں بی جبید العماد کا ساخة دیا - احرار اسلام کی حصلہ افزائی فرائی اور خود بھی بیبلوں بی جبید العماد کی ساخت دیں پری طرف آپ نے قطیب الانطاب حضرت مولانا تاج مجمود صاحب اردن شریت سے نسبت پہیا کرکے بیالیس سال شک منازل سلوک طے کئے اور بیک دت اور نس تفتیف نیں پری بیفنلہ تعالیٰ دہ بلند مقام حاصل فرایا بہاں کے تصوّل دی اور فن تفتیف بین بیباں کے تصوّل بھی را کے تو کا ہے - حضرت مولانا تاہ عباں کے تصوّل نے ان کی کے ارداب بہم کا پہنٹ یان ہو جاتا ہے - حضرت مولانا تاہ عباں کے تصوّل نے کا کی ارداب بہم کا پہنٹ یان ہو جاتا ہے - حضرت مولانا تاہ عباں کے تصوّل نے کا کی کا رداب بہم کا پہنٹ یان ہو جاتا ہے - حضرت مولانا تاہ عباں کے تصوّل

رائے پوری منظکہ کا ارشاد ہے کہ " لاہوری کیا جائیں کہ احد علی کے سبب ان کی کننی بین " آپ ما دہ پرستوں اور خربی روحانیت کے منگرین کو جینی دینے دہتے لہ آڈ کچے عرصہ میرے باس رہ کہ میری بدایت کے سطابی عمل کرو - پھر دیکھو کہ آڈ کچے عرصہ میرے باس رہ کہ میری بدایت کے سطابی عمل کرو - پھر دیکھو کہ املام کے معنق ات تہارے لیے مشاہرہ کی طرح بن جانے ہیں یا نہیں یا تہیں دل کی انگھیں عطا ہوتی ہیں یا نہیں جو معنوی دنیا کو اپنی بھیرت سے اس طرح دکھیں جیسے بھارت ظاہری دنیا کو دیکھے سکتی ہے -

چانچے بڑے بڑے بڑے گرائیج بڑی نے آپ کے سامنے زانوئے تمیّذ نذ کیا ۔ بزاروں جاجمندوں کی مرادی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے پردی کیں ۔ ہزاروں قوی و تی مشکلات آپ کی مرادی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے بردی کیں ۔ ہزاروں قوی و تی مشکلات آپ کی ترجہ اور تعاوی سے عل ہوئیں ۔ آہ آئ سال ملک ماتم کدہ بنا برا ہے ۔ ہرچہ پر افرائی ہے ۔ ہر آبکھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انتظ تعالیٰ نے بر نعمت ہم افردگی ہے ۔ ہر آبکھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انتظ تعالیٰ نے بر نعمت ہم سے لے ل مضرت اقدی کا آئ بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ا

ان کے بیے دنیا صبح معنوں ہیں جبل خانہ تھا۔ جس میں وہ صرف صبح جائے کا

ناشۃ کرکے جہ بیس گھنٹہ اللہ تعالے کے وین کی خدمت کرتے۔ فالج کا الر تھا زیاج کی موذی بیاری چٹی ہوتی تھی۔ اعتبار کا درو اور کمزوری اس پر مستزاد تھی۔ الخیا بیشنا وشوار تھا۔ گھر آپ نے اپنے معولات کو آنوی ون تیک ترک نہیں کیا۔ یہاں کہ آپ اپنے مجدب مقبق سے جا ہے۔ گھر مسلانوں کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے آپ کی جدائی ناقابل برواشت صدیمہ ہے۔ انتہ نفالے صبر جمہیل عطا فرائے۔

مرض موت اورجب ازه مصرت اندی دعا کتے تھے کہ چلتے بھرتے مرجا اور مرض موت اورجب ازہ کسی پر بار نہ بنوں - یبی بات ہوئی آخری دن ۱۱ بجے کے

قریب مسجد کے حجرہ ہیں طبیعت نا مار ہو گئ بیٹ کی تکلیف متروع ہوئی ، نے بی ہوئی اور اور ہر آن کمزوری بڑھتی چلی گئ ۔ ڈاکٹر آئے ووا دی ۔ انجکشن کیے کمہ ہے سود ، گھر کے جائے گئے ۔ آپ یار بار نبیتم کے لیے مئی منگا کر نماز متروع کرتے رہے ، یہاں تک کہ وہ نبج کے قریب روح مبارک عالم بال کو پرواز کر گئ ۔

لا مور شہر میں گبر بجل کی طرح پیمیل گئی۔ اطراف ملک میں بھی اطلاعات پنگی ۔ صبح بونے ہوئے ہوئے ہزاروں انسانوں نے آپ کے محقے کو گھیر ہیا ۔ ملک کے صوفیار طام اور علمار کرام دور دراز سے آپنے ۔ س کہ رایات بہادپرر کے عافظ الحدیث حفرت مولا محد عبداللہ صاحب درخواسی ' صرت مولاء مفتی محمد شفیع صاحب سرگودھا اور حفرت مولاء قاصی اصاب احد صاحب شجاع آبادی بھی آپھے تھے ۔ سب نے بالانفاق صوت اقد کس کے بڑے فرزند صوت مولاء عبداللہ افرر صاحب کو صوت کا جانشین جنا اور چھوٹے فرزند صوت مولاء عبداللہ صاحب نے اعلان فرایا کہ صرت اقدام نے میں فیصلہ کیا تفا ۔ بیائچہ صاحب کے اصرار سے نماز جازہ بھی صوت مولاء عبدیاللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی : صحب کے اصرار سے نماز جازہ بھی صوت مولاء عبدیاللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی : حض سب کے اصرار سے نماز جازہ بھی صوت مولاء عبدیاللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی : سب جن زہ کے ساتھ جا رہب تھے وہ قابل دید منظر تھا ۔ جن زہ کے ما تھا کہ بیل میں بندہ کے اس کے بانس کو لگ جائے ۔ لاہور کے راستوں میں ٹریفیک پرلیس نے بند کی میرا وہتے جنازہ کے بانس کو لگ جائے ۔ لاہور کے راستوں میں ٹریفیک پرلیس نے بند کی میرا وہتے جنازہ کے بانس کو لگ جائے ۔ لاہور کے راستوں میں ٹریفیک پرلیس نے بند کی دیا تھا اور ہے جنازہ کے جازہ اٹھا اور ہ نب پرنیورٹ ٹراؤنڈ ہیں بینیا اور پیر ا

انا يند د إنا البير راجون -

انا بیسہ یہ میں مرہ کی ایک بیری اور تین فرزند ہیں۔ بیری ظاوند دونوں فرشت مین ۔ بیری ظاوند دونوں فرشت کی بین ہوئی۔ دعا کرتے کہ بین پہلے مروں - اللہ تعالے کی شان کہ حضرت کی شان کہ حضرت کی فرامن پرری ہوئی۔ میڑکوں ہیں برلا فرزند حضرت مولان حبیب اللہ صاحب مدینہ منورہ ہیں ہوں کی فدیت کر رہے ہمیں اور جب بھی حصرت افترس نے جج اوا نہیں فرایا تھا ہیں وقایا تھا ہی وقت بھی دو ایک ہزار بار فان کعہ کی طواف اس سے کر چکے تھے کہ فدا تھا والدین کو جے نصف کر حضرت افترس نے ہوئے ادھر حضرت تھا والدین کو جے نصف کرے ۔ اوھر آپ کے ہزار طواف پررے ہوئے ادھر حضرت افترس جو بہتے اور پھر اا وفعر جے اور عمرے کو جانے رہے ۔

دوسرے دونوں فرزند مجی فارغ التحصیل عالم ہیں۔ ذاکر ٹاغل ہیں۔ حضرت اقدس رحۃ اللہ ملیہ نے بڑے کو اپنا چانشین مقرر فرا دبا ہے اور چیوٹوں کے بیے بھی وصیت فرا دی ہوئی ہے۔ آپ عرصہ سے ونیا سے ول برواشۃ اور سفر آخرت کے بیے بابرکاب کے۔ گر بہ عشق مخفا کہ قرآن باک کی ندیست اس وقت بھی جاری رہے کہ گئے۔ گر بہ عشق مخفا کہ قرآن باک کی ندیست اس وقت بھی جاری رہے کہ گئے۔ گر بہ عشق مخفا کہ قرآن باک کی ندیست اس وقت بھی جاری رہے کہ گئے۔ گر بہ عشق مختا کہ قرآن باک کی ندیست اس وقت بھی جاری رہے کہ گئے۔ گر بہ عشق مختا کہ قرآن باک کی ندیست اس وقت بھی جاری رہے کہ گئے۔ گر بہ عشق میں دیا ہے۔ اس دین برآ بہ

آپ کی مجوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم کفا کہ سرکاری اور غیر سرکاری جی طبق الا گروہ کے بھی مسلمان سخفے سب کو وفات کا صدمہ کفا جیبے کسی کی کوئی مجوب شخص کم ہو گئی ہو۔ چہرہ مبارک کھٹل رکھا گیا جس سے مشنا قبین زیارت باری باری باریا ب برتے رہے ، چہرہ کی رونن و نیرانبیت بہلے سے کئی گئ زیادہ کفی نفوق نے جس کشرت سے جازہ بیں شرکت کی اور جس جوئش عقبدت کا نثوت دیا لاہور کی تاریخ اس کی شال بیش کہنے سے قامر ہے اور مصرت امیر شربیت سید عطاء الشرشاہ صاحب بخاری رحمت الشر بی ماری کی جازہ کے جازہ کے بعد ایک بار پھر بہ سخبفت واضح ہمرتی کہ قوم کی بچی مجبت ہے لوٹ فیمت گاروں اور دین کے علمبرداروں کے ساتھ ہے ۔ سرکاری حکام اور پولیس افسروں نے ماری میں ہدروں نے ساتھ ہے ۔ سرکاری حکام اور پولیس افسروں نے میں ہدروں وہ بھی قابل تعربیت کا میں انتظام کا شوت دیا وہ بھی قابل تعربیت کفا۔

الله تعالے صاحبرادوں کم حضرت افدین کا سجا جانشین بنائے اور ہمیں ان کی اطاعت کی رنین کھٹے تاکہ وین کی یہ نہریں تا قیامت جاری رہیں۔ آبین! محتر المحتر المحتر المحرو

عليق الريش الكرين عراب اسلاى جريد اليين كري علي المريش الكرين عراب اسلاى جريد اليين كري الم

یادش بخبر ا جس زمانے کا ذکر مقصور ہے اس پر برس یا برس بیت گئے ایک مدید تھام ہوئی اور ایک عرصہ وراز گذر گیا ۔عمر دوان نے کہاں سے کہاں بہنچا دیا ۔بھین كيا ، جواني آئي اور كمئي - اور برهاي ك تم بيا - الله بهت سي باني ، أو داتي رالله زمانہ کی زو ہیں ہے کہ محو ہو گبیں۔ بعض وھندلے ساتے کی طرح کمجی کمجار ذہن کے گڑٹوں سے الجرتی ہیں اور حباب ور آب اخر کے مصدان فرا سی غاتب ہو جاتی ہیں۔ البتہ تعض کے نقران ولِ و واغ ہے بیرست ہیں ج ونت کے ساتھ ساتھ زندہ اور تابندہ ہوتے رہتے ہیں۔ان ک ا ازگی اور بالیدگی روحانی سیست م جمعیت خاطر اور طانیت اللب کا باعث ہے۔ اس سرایہ جیات میں کسے معنوم نما کہ وہ آیام فرخندہ فرحام چند روز کی بہار ہیں ورنہ ان کی فوحات اور برکات سے وائن معنوم نیا جاتا ہے ماری مہید ، احرار و منکوار ، تاکید مزید کے لیے ہے کیونکہ جن باتوں کا افلا كنا ہے وہ نصف صدى عجم كہ كہر زيادہ سينے كى بانيں ہيں۔ يعنى ١٩٢٥ كے ادائل اور اسكے البعد كا. ا غاز تصله ایام رفت کا بوں کڑا ہوں کہ اس دفت میری عمر وس سال سے زائد ہوگی اس یے والد بزرگرار بناب حاجی شفین احر صاحب مرحم و منعفور میری انگی پیوم کر ہارے مکان واقعہ احاطہ عیم غلام محد صاحب منصل ضیار الدین سوب فیکٹری سرکل روڈ لاہور سے حفرت قبله مولننا احد على صاحب قدس سرِهٔ كى مسجد وانعم اندرون شبرانواله دروازه صبح و شام لے مایا کرتے نفے ۔ ادر ظہر کی نماز کے لیے جناب خان صاحب محر دین صاحب رحمۂ اللہ علیہ ہیڈ اسٹر اسلامیه باتی سکول شیرانداله دروازه سارسے سکول کے طلبار ادر اساتذہ کو باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ اسی مسجد ہیں کے حاتے تھے۔ مسجد کا وسیع صحن کھا کھے بھر حابا نھا اور وضو کے کیے مسجد کے حوض کے جانے مسجد کے حاروں طون تل وحرانے کی حجگہ نہ ہوئی نفی اور ہم لوگ حسب انگم مبد کے حوض کے حاروں طون تل وحرانے کی حجگہ نہ ہوئی انتظار کرتے تھے۔ اس عنمن ہمیں اس محتم اور مشفق سنی کے ایک اور متکم کا تذکرہ بھی کردوں - سکول کے سکاوٹش سے یہ فرائن کی گئی تھی کہ گھر سے پرانے سیپر وغیرہ لائی باجازت والدین اور مسجد کے لب طرک چھڑے کے نیچے سیستے سے رکھ وہ تا کہ نازی اپنے جہتے محفوظ مقام پر رکھ کم ضرورت کے وقت ال

رائے جنوں کو استعال کر سکیں ۔ الانطر فرایتے کہ اس زانے کے نوم کے مخلص حضرات کی نظر 'عمل سے چھوٹی ضرورت اور مہولت پر رہتی تنتی ۔

أيم برسر مطب - بنده كو نماز با جاعت كى سعادت كے ساتھ ساتھ قرآن عزيز كے ری بی حر حضرت مولنا لاہوری م بعد ناز مغرب دیا کرتے تھے۔ شرکت کا شری ماصل ہما۔ لیے یاد ہے کہ جس دن ہیں شرکی درس ہوا تھا اسی روز سورہ "المائدہ شروع ہول تھی اور حزت مبائع سے بہت تفصیل سے مطالب و معانی کے ساتھ ساتھ ربط آیات خاص طور سے بیان زا تنا به وه زائد نفا جب قرآن عزیز کا ترجم زیر بخریه تفا ـ درس کیا تما ایک بافاعده کلاس الله الله الله الله عمر کے حصرات خصوصاً کالج کے طلب اور دفائز کے اہل کار رجن ہیں سے رے رہے ہیں) کالی اور علم سے کر بیٹے تھے اور سب کھ دنٹ کرتے رہتے تھے۔ اُن ان وقا فوقا سوال بھی ہوتے تھے۔ اس لئے درس ہیں شریب حضات ہمہ تن توجہ ہو از میٹے تھے ادر جر کھے شتے تھے اس کو نقش کا نجر کر لیتے تھے اسی لئے تھے بھی درس نا نقط ، نشست و برخاست سوال و جراب اور باریک بگات اور تفصیلات آج کمک باو بیب -بلی اور گلابی سردی کے وفوں میں وس باہر صحن میں ہڑا تھا۔ عام چربی میانتوں ہے لافین کی الق بھے ادر حضرت مولئنا ان کے مطالب و معانی بیان فرانے کنے۔ کھیٹھ سردی اور برسات ا ادر ٹی دی کے " ایکے ایکے" پروگرام آنہی اذفات میں ہش کئے جاتے ہیں ، کس طرح حصول تعیم بوک کارخ برتے گئے نارخ برتے گئے اب تو مغرب اور عشار کی نازیں بھی ان کی خاطر گھروں میں مبلدی مل اوا کی جاتی ہیں یا نصنا بیڑھی جاتی ہیں بشرط فرصت - اللّٰد اکبر! یہ تھی اُن صرات ادر زال کی بات ہے جو وین وار کھلاتے ہی دربنہ اوروں کو کہاں قرصت!

الم بن جب بو دی خاص طور سے تا بل ذکر ہے۔ نازی دور دور سے حضرت مولئا کے بالان کی نفت کے شدق میں قبل از دقت ہی آ جاتے تھے اور اپنی اپنی چنبیرہ حبکہ سنجال بیتے کے اور اپنی اپنی چنبیرہ حبکہ سنجال بیتے کے اور اس طرح وقت مقررہ سے بیٹے ہی مسجد مجر جاتی کھی گرمی ہر یا سردی یہ روح میں اور اس طرح حبرہ افروز رہنا تھا۔ حضرت قبلہ اپنے مواعظ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مواقع میں اللہ مواقع میں اللہ میں ال

تھے اور اخلاق محمودہ کو زمادہ سے زیادہ انبائے پر زور دیتے تھے۔ بہت ہی ول نشین رہنی ا اور عام نہم الفاظ اور انداز بی بیان ہرا تھا۔

خاص بات یہ تھی کہ حفرت تنبہ کی زبان مبارک کی کوٹوی سے کوٹوی باتیں بھی ماعین کوارا تھیں کیونکہ وہ سرایا تفیقت اور خلوص بر مبنی ہرتی تھیں اور سننے والے ول و حابل پر جاہتے ہے کہ ان کی خابیاں اور ان کے علاج ان کو تباتے جاتیں - حضرت مولئنا کے اذاز بال سے یہ عباں ہر جاتا تھا کہ خلوص ، اسلامی ہوردی ، عقبی اور دنیا کی بہتری ان کے مدنظ بال سے یہ عباں ہر جوٹا بڑا یہ ہم اس سے مضرت مولئن کا اذراز بیان نمایت ہی ولسوز اور حبیم افروز ہوتا تھا ہر بچوٹا بڑا یہ ہم کہ کہ یہ اس کے ہی ناتہ کی باتی بیں ان کو دل میں حجمہ ونیا تھا ۔

صنرت مرائنا گے موظ حدنہ سے لاہور اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ہی متنفیض نہیں ہے موجود کلیے ان کا اثر پنجاب بھر میں ملکب سارے ملک میں جہال جہال حفرت مرائنا گے منسکلبن اور قراب مرحود کلنے حاری و ساری ہر گیا اور ایمان ، البقان کی پختگی ، "نازگی اور عام بدیاری کا باعث ہوا ۔ عام سلان بی شعائر اسلامی کا علم و اخرام اور جذبہ عمل پیدا ہوا ۔ جس کے نتیجے بیں ان خوافات سے معاشرہ کو نخات می جر آج کل پھر سیلاب کی طرح نفیسیتی جلی جا رہی ہے اور کوئی دوک تھام نہیں ہو رہی ۔ کیونکہ کہنے والا ثناذ ہی کوئی صاحب علم و عمل موجود ہم جو اس ولسوزی اور سے آگاہ کو سیدروی سے اپنے نام کے مسلمان تھائیوں کو ان کی مرجودہ روش کی تناہ کا دیوں سے آگاہ کو سکے ۔ إلّا ماثناء اللّٰہ ۔

میری ناقص رائے ہیں معزت مولئا کی مساعی جمبیہ کا بد خمرہ تھا کہ ان کے مستفیق ہمنے والوں میں مسنت سے واقفیت اور جمات سے کامہت طبیعت نائیہ ہو گئی تھی - جہاں جہاں بھی طرت تعلیم کی آواز کی صواتے بازگشت بہنچی وہ خطہ وہ حصہ خوانات سے پاک ہو جانا ۔ حضرت مولئا کی مستقیل مشہور و معروف ہی نہیں تھی ملکہ بیجد مقبل تھی اور مرجع خواص و عوام تھی ۔ ہیں اپنی مہنکھوں سے وہاں مشاہیر توم مک و طن کی آبد و رفت دیکھی ہے ۔ معزات علاقے کا میں سے تابل ذکہ متاز و مقدر ہنیاں جن کی تقریب تشریب آوری کا سال میری آنھوں میں اپنی میں کے معفوظ ہے وہ امام العصر حضرت مولئا محمد اور شاہ مختری جا مہری آنہ مولئا حین الا تشریب تشریب تا مردی کا سال میری آنھوں میں اللہ تمان کشمیری جا مورت مولئا حین الا تشریب تا مور کی ہو ہو اللہ معضرت مولئا حیل اللہ شاہ بجاری جبی ۔ الحد للہ تم الحد للہ بندہ کو ان کے تعارف اور میں الحد للہ تم الحد للہ تم الحد للہ بندہ کو ان کے تعارف اور ان سے فیون و برکات کے حصول کا شریف حاصل شرا ۔

صزت مولگنا اس وتت کے معاشرہ اسلامی کی خامیوں ادر فردگذاشتوں کا کھول کھول کہ با فواتے تھے ۔ طنز و مزاح سے بھی کام لیتے تھے ، نشز بھی جیھوتے کھے ادر تیر بھی حلاتے ۔ زخوں پر نمک پاشی بھی خوب خوب کرتے ۔ آخرت میں ویوید ادر تغذیر سے ڈرانے تھے ادر سے سے زیادہ خون خدا سے دلوں کو زم کرتے تھے ۔ سننے والے سرایا سیاس ہو کر مجمہ تن گئ اور سرتسیم نم کئے محریت کے عالم میں بیعے ایک ایک بات سنتے تھے اور اس کے مطابق عمل کا برا سرتسیم نم کئے محریت کے عالم میں بیعے دیجھتے دیکھتے ایک صان سخوا ماحول ظہور نبریہ ہوا اور ایک علمی جاعت نمودار ہوگئی جس کو محجہ البیا کم عمر اور کم عقل بھی واضح طور پر محوں کر سکتا تھا۔ ہوت قبلہ نے لوگوں کے تعلوب اور طبائع کو جبلا دی اور ان کی جب دمک سے میل طفائی ناز ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ صفرت قبلہ کی سر بہتی ہیں اخبن خام الدین نے بڑے کا باتے نمایاں اور طبائع کی سر بہتی ہیں اخبن خام الدین نے بڑے کا باتے نمایاں اور طبائع کی سر بہتی ہی اخبن خام الدین نے بڑے کا بات کو خوانات کو ختم کو ایک علاقے سے بدعات کی خوانات کو ختم کو خوان کے خوانات کو ختم کو خوانات کو ختم کو کی خوانات مارکہ کو عام دواج کی طرح سے مقبول خاص و عام کر دیا ۔ آج کل کے خوانیت مطبول اور سنت مبارکہ کو عام دواج کی طرح سے مقبول خاص و عام کر دیا ۔ آج کل کی خوان مواج کی خوانات اور تعلقات خوش اسلول اور خوش مزامی کی خوات دور تعلقات خوش اسلول اور خوش مزامی کی ہولت دور سے ہی بیچائے می سکتے ہیں۔

ا ای طرح سے ایک معرکتہ الآرار اور لازوال کارنامہ انجام پذیر ہوا جس کی مختفر الفاظ ہیں احیاتی ان اور احیاتے سننت کے نام سے نشان دہی کی جا سکتی ہے۔ عام مسلانوں ہیں اس قدر شکو پیلے آئی اور احیاتے سننت کے نام سے نشان دہی کی جا سکتی ہے ۔ عام مسلانوں ہیں اس قدر شکو پیلے آئی کی تھا کہ کھڑ کیا ہے اور کھڑنا کیا ہے ، اعل دین کیا ہیں ہے اور حواشی کیا ہیں ہے اور ساوے طرابتے سے سنتوں کی طرب رغبت ولائی اور برما آئی حربت مولئا ہے اور ساوے ولولہ اور جیش ایانی کی عام کرنے کی کوشش آئے وم کی فواستے دہے ۔

نی وہ دن بھی وال و کر ہیں جب ہے سنیع فیض جوش و خروش کے ساتھ جاری نیا اور لوگ لقدم اللہ ہمت اس سے سیراب ہو رہے تھے۔ بڑی بات کسنے کی اور سمجنے کی ہے ہے کہ اس ونت خوش نشمتی ناسے مساؤں ہیں ایک بہی نواہ ، غم خوار اور کتاب و سنت کا عمبردار سرگرم عمل تھا جو لینے زور دا بالفاظ اور گرج وار آواز ہیں ان کر جھجھڑ جھنجوڈ کہ اٹھا رہا تھا اور عمل صالح کی وعوت وے بالفاظ اور گرج وار آواز ہیں ان کر جھجھڑ جھنجوڈ کہ اٹھا رہا تھا اور عمل صالح کی وعوت وے با الفاظ اور کرج زور عم وین جات مشعار ہیں یہ خوشی اور کامیابی نصیب ہوئی کہ اس کے آس کی ایک کی بہد درگرن پر یہ حقیقت بوری طرح آئسکار میں ہم کرد مندس کی مٹی سے مزین سمبر کی مہا آنے لئی ۔

رہ ایک اور بات تابل ذکر ہے۔ حمد کے حمد ہزاروں کی تعداد ہیں اصلاعی اور نلاحی کنا بچے حاضرین ی ایک اور بات تابل ذکر ہے۔ حمد کے حمد ہزاروں کی تعداد ہیں اصلاعی اور مکرولات اور برعا ی ایم نفت تقتیم ہوتے تھے۔ یہ بھی مسانوں کی فلاح و بہبرد کا باعث ہوتے اور مکرولات اور برعا کی کا تابع تعمیم کرسے میں کامباب ہوتے۔

علاوه مخفر اور متند دعائم دیده زیب طریقے پر کارڈ سائز میں طبع کا کر افاده عام کے لئے انقیم کرائیں تا کہ خواص و عوام ان کو وظیفہ جیات بنا لیں - غرضبکہ ایک سمہ گیر توکیک تی ہو مولٹنا رم کی ذات با برکات سے تعبیر کی جا سکتی ہے ادر اس کا نمایاں بیکم اصلات اضلاق ار نظام اور ترغیب اعمال صالح تھا -

صزت مولنام کی نظر معاشرہ کی ہر پھوٹی بڑی خامی پر رہتی تھی اور وہ اپنے مواعظ ہیں بہت علی و خوبی سے ان کام فردعات کی طرف بجال شفقت اشارا فرانے ان کے نقابق سے آگاہ فرائے ان کام فردعات کی طرف بجال شفقت اشارا فرانے ان کے نقابق سے آگاہ فرائے اور درگرں کی عیرت کو جاں بھی وہ سر اٹھائیں کچل دیں ۔ اس سلسلہ ہیں وہ گلی در خلی کے حادثات بیان فرا کر عبرت کا سبق بیتی تھے ۔ مثلاً ایک مرتب النموں نے ایک آوارہ نوجان کا ذکر فرایا جس کی بیائی گلی کی نیک طبئت اور عزت مند متورات کے کافقوں عمل ہیں آئ کھی ہوا یہ کہ وہ شخص رشی البنگی اور بھی دائی جبی مندرات کی لیک علی کی بیک طبئت دائی جبی کہ دہ شخص رشی البنگی اور بھی دائی جبی مندرات کی لیک گلی ہی سے عیر وقت گذرا جبکہ متورات کی نے کے سے فارغ ہم

ایر می اول کر دوں کہ اس وقت نرقہ وارانہ تعقب عروج پر تھا۔ الیسے ماحول ہیں صداً اور اللہ مشکل نقا۔ مگر بر نفرت الله تھی کہ درکوں کے دل باوجود تیز و تند اور الله بالوں کے حضرت مولئا کی طرف کھنچے جیلے آنے تھے۔ لاہور ہیں مستی دروازے اور باتھی مانے ہی جین کے صحن کی دریار کی بیٹیانی پر بیر کئی آوریاں ہوتی تھی النے ہیں کچے الله اور کالی والی کا داخلہ ممنوع ہے " یہ تر میرا خود کا جیثم دیر واقعہ ہے۔ ہیں نے الله اور کالی والی کا داخلہ ممنوع ہے " یہ تر میرا خود کا جیثم دیر واقعہ ہے۔ ہیں نے کمی منا دروع بر گردن داوی کہ تعین مساحبہ ہیں اگر کرئی تجولا بھیکا کا واقعت انجان اس اگر نازی بینج گیا اور اس کا بیتہ بیل گیا تر مسجد کے صحن کا فرش اکھاڑ تھینکا گیا۔ اور الله ناز میں کہ میں ماخبہ بل تفہیم سے شائر ہو کر منبرہ حضرت مولیا اللہ بنا اس کا بیتہ بیل گیا تر مسجد کے صحن کا فرش اکھاڑ تھینکا گیا۔ اور الله بنا اس کی باد رہے کے اس تقیم بلا تفہیم سے شائر ہو کر منبرہ حضرت مولیا اللہ بنا اس کی باد رہ برک تازہ ہے۔

البُرُه لئے ہایت ادب سے حالات کی طرف آوج مبدول کرائی اور اس کی روک تھام کے لیے ابر کا ذکر کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ ایک بلیط فارم ہم جہاں مختلف نقطہ کر کے علما تبیح

ہو کہ عوام کر مخاطب نوا کہ اختلافات کو ختم کوا دیں تا کہ اس تباہ کن اور رکہوا کو اللہ سے خبات کے معزت مولئا مصورت نے تجریز کو پینہ فرایا - اس کے لبعہ بندہ صفات ہوا کی فرمت میں معرف بیش خورت کی فرمت میں معرف کی خورت کی خورت کی خورت کی معرف کی مورف کی اس کے بیتے ما مر ہوا اور گذارشات بیش خورت کی برائل مولئا نے بھی صاد فرایا - اب مجھے یاد نہیں آتا کہ بات درمیان ہیں کیسے رہ گئی - کرائل تحرکی اجر آئی کیونکہ وہ زمانہ حد درجہ سیاسی کش مکش کا نخا لیبنی را ۱۳ - ۱۹۳۰) کا با منیں کہ سکتا کہ کیا عوال بر روئے کار آئے کہ اس تجریز بر عمل بیل نہ ہر رکا اور اس کی حریث اب باتی ہے - مگر اس عوصہ میں صفرت نفلیق نام اور بھر کچھے دفیمی اور اطبیان سے عامری نہا با در اس کی حریث اب بیک باتی ہے - مگر اس عوصہ میں صفرت نفلیق میں روانہ کی برائل مورا منفور کی رطبت کی اطلاع صفرت کی خومت بیں روانہ کی برائل جواب حضرت کی اربال فرایا ۔ تعزیت کے الفاظ دل آرام رقم فرائے اور صبر کی تختی با سندی کہ نقل مکان کے ہوا ساتھ دعائے منفور کی دوسرے علمی سوابیہ کا صفری نبیل کہ نقل مکان کے ہوا بر جبال کتابوں کا اور دوسرے علمی سوابیہ کا صفری نبیل نہ نبیل کہ نقل مکان کے ہوا بر جبال کتابوں کا اور دوسرے علمی سوابیہ کا صفری نبیل نہ نبیل کہ نقل مکان کے ہوا باکھوں سے کھی تلف ہر گیا کے خود برد کر دیا گیا ۔

میرے ایک دوست ہیں ان کے باس بھی عضرت فیلہ کا گامی نامہ صاور ہوا تھا فا ان کے مکان کی تعیر کے سلہ ہیں وہ بھی ہیں حال نز سر سکا رحضرت فیلہ ما ۱۹۵۰ میں مان کے مکان کی تعیر کے سلہ ہیں وہ بھی ہیں حال نز سر سکا رحضرت فیلہ ما در اپنے دست باا میں کراچی تشریعیت لاتے بھے تو ان کے مکان کا مشکسہ بنیاد درکھا نفا ادر اپنے دست باا سے نظعہ زمین پر نقشہ کے مطابق چند کرالیں بھی استعال کی تھیں اللہ اکبر! بڑوں کا با

"مالبيت تعلوب!

سخرت مولنا کے بڑے صاحبزادے مولنا حبیب اللہ صاحب مهاج رکی مروم میرے مما کھے۔ اور اکثر ساتھ بھی ہونا نفا۔ ایک ودسرے کے برسان حال بھی تنے ۔ صنرت مولنا کی مکان واقعہ لائن سجان خان سے ملحق میرے ایک بزرگ فروکش تنے فیجے ایک مرتبہ عید کے دن کا مرات کے بال سے آمرہ شیر و خوا حکجنے کی بھی سعادت حال ہوتی اور نمایا ان کے بال کھ بھی کرنے کی بھی ۔ مرینہ منورہ میں جب بھی حاضری ہوئی تر مولئنا حبیب اللہ صاحب مرحم نمایت تا اور مجت سے بیش کرنے اور ہمیشہ اصرار سے وہاں کی بودینہ اور بیموں والی خاص حالے بھال ان کے غرق وہوں ان کی بودینہ اور بیموں والی خاص حالے بھال ان کے غرق وہوں ان کی بودینہ اور بیموں والی خاص حالے مرات کی خرق وہوں کی بودینہ اور بیموں والی خاص حالے بھال مرات کے بودینہ منورہ میں حاضری کے دوران ان کی باد کی باد کی نیاز میں ۔ اللہ تنا کے غرق وہوں میں خوالے ۔ میمین میں میں ا

صرت تعلیر کے مزار اندس سے اب بھی فیوض اور برکات عام ہیں اور جن کو جنم ا نصیب ہے وہ خوب خوب سرفرازیاں عال کہ رہے ہیں ۔ اللہ تعالے مہیں ترفیق عطا فرائے کہ ہم بزرگوں کی اور اس زالے کی باو تازہ رکھیں اور اپنے بچوں تک بہنچاہیں تا کہ وہ بھی اپنے بحے کارناموں سے واقعت ہوں اور صاط منتقم ہر گامزن ہو کو ان کے نقش قوم ہے میں اور Senior Executive, The Dally Jang, Post Box 30, Rawalpindi



خطیب، جامع مسجد عثمانیه سول لاثینز، راولیندی

1/2/00/10/60

## بنام المالي الرت فالعزز

میرے والد ، بد میرمدارشید مرحم کو حزت الدام مولنًا احد مل رحمة الله عید سے بناہ حیدت تھی اور اس کی وجرات یہ تیں کرمیرے وادا میرمان محد مرحم معزیت موں میرانور نیاہ ماٹیری رحمت اللہ ملے ہے مرید اور محب خاص تقے دو مرتبہ کا بات مجھے یاوہے ایک مرتبر من شہ ما حب رحمنہ اللہ ملیہ سیجہ سا دصواں کی مبحد میں رونق افروز ہوئے تو میرے والد ، جدنے آپ کو ا<sup>نیا</sup> تعنق عوض کرے گر تنزیف لانے پر رامی کری اور دوسری مرتبہ جب شاہ صاحب تغریب سے تو ہارے گریں بی تیام ر ہا۔ اس دوران عفرت مولانا حری ماحب، عفرت مولا مدامزیز ما حب گوجهٔ نوالد، حزیت مولانا حهالعزیز ما حب بهان میر، معزیت مولانا عِلنوا مد ما حب غزیزی ، معزیت مولانا مشبیرا مدخانی ، طام ڈاکٹر اتبال رحمت النزطیہ ایمیعن میں تشریعیت لائے تنے۔مریث مزیر ہے یاد ہے کہ مجے رکن ناستے سے یہ کہا گیا، چھے مرت العلاق مرّان والادکان بخرب یاد تھا ہیں سے دہ سندیا، حزیت اقدیں شاہ صاحب سے مجے اپنی جیب خاص سے ایک ردیے نقد انعام دیا اور کھیری زبان ماہد والده حبد سے مرایا معجیون بخ فقید مجو، تمارا بی فقیرسے ما دیو بدسے یوں موس مرایا معیدت تونی یکن مرب قرآن بیسدے ہ بھت و ما حیب ماکا طور پر مولانا ویزادعل مرحرم سے مفتقد اور معزیت پہر جرعل ٹناء ما سب، بحدیث گرنڈ دی رحمت الفرطیہ کے مرید سے اس یے ذہن ہراس بات م خلب مزدر تناکہ اہمدیث نود ہ بی اور موان ا حدمل صاحب کلابی رہ بی ہے۔ یہ میرے باکل بیمین کی بات ہے۔ فالم سات سال مے قریب عمر ہوگ کم بیرے والدمرجوم مجے جعد سے دن حوزت ال برری ر تعدّ الله عید ک مجد الل بی ہے گئے مجد پوہا سمد میں نے اورحم می دیا کرمیرے است ر صاحب کے نزدیک یہ گابا دیا بی مجے بہاں لاکر بلید کردیا۔ اس مورت حال سے میرے مالم ا مد سخت پریٹ ن مورے تے کر استے یں یں نے ایک دست شفقت اپنے سرپر محسوس کی بین نہیں کد سکت کر ای دست شفقت یں ندمیلی اور آخری مرتب ہی عوں کی۔ خاب گان یہ سبعہ کہ ہر اس قم کی شلقت مجھے کمی سے کبی ہی محدی نہیں ہو گی ۔ یہ و ست شفت حزت اقدس وبحورى رحمت المتدعيه م تعا- اور فرواي بي بهدا تفور كياست ؟ بنده في فرا عوض كب كم آب لوك درود شراي م عكر با اں پر مغربت سنے لاہول ولا توہ الا باللہ پڑ مہر فرایا کہ الحد اللہ ہم تو ورود نٹرین سے شکر کہ معون شمصتے ہیں اور پی توقادری ہوں ا در حند غدت اغلم بہتے ہیر ہیں ۔ بہ تر وہ بیلا روز تناجی ون بندہ سے دل یں یہ بات بہدا ہوئی کم آن اس دور پی پی اسے حضور علیہ انسان مسک ارشاد پاک کفٹی ما لمرز کون بااک تحدِیث بھی ماسم ع دسلم شریف رک اٹر نقین کرنا ہوں بہرے ول بن : اِت آن کے راسنے ہے کمٹ سنالُ بات پر تحقیق کے بیریقین کرنے والا اور اسے بمیلانے والا جوروں بیں شار بڑاہے، اس کے بعد والد ما حب ک مبیت یں حرت رحمت النولاد سے درس توآن مجید یں حافری کی ساوت 👚 آ آن مری۔ لاہور جیے شریر تحد کی مجد سے ملک

ے رسوں یں دوری دری خبرت مکھ سفے ایک حزت ابوری کا ادر دوسرا حزت الاست و مولان خلام مرفد مذکلہ کا بر بلوی حزات کے ہاں حزت مع مدابوا کی ت مرح کا دری مجھ وزیر نمان یں بڑتا تھا۔ یکن طاحت ان سی رغبت اور میلان پھڑکے مشرفات کی دون ہے بحزت معامہ مرحوم کے ہاں حامزی مبت کہ موتی تھی اور جو ہرتی تھی وہ بی حزت عدم مرحم کی نوش کی دون نے میں تہ تعزی مرحم کی نوش میں اور ورستر سے میں موت کے بیب تی بھر ذبت بیاں یک بنبی کہ میرے ہم جولیوں اور ورستر سے جھے برطا مرحم اور بہا تھا ہا میک اور منظر دون حزت عدم ابوالحن ت مرحم اور مدابوالحن مرحم کا میں بھی بھی بھی میں بھی مسید نیاز مناز دری ہے ۔

ان بی برے ول میں ان وونوں بزرگوں کے ہے بہت ریادہ مبت ہے ،اس سب سے میرے بیش دیو بدی ا مباب مجمع الح میا سے یں اور حقیقت ہے کہ بندہ و میلے جمول، تو ہرگز نہیں ہے حفرت اہمدی رحمتہ الله ملید کو بریلوی اکا برے ساتھ بندہ کال نن فاوبخرا، علم شا نیکی حزت کی زبان مبارک سے مجمی ہی بر ہوی اکا برے علات ایک لفظ میں سننے ہیں نہیں آی۔ معزت تو عِتِ زِنِ ادر مرینی وحوت و تبینے سے جمم پیکرنے۔ حزیث علامہ ابوالحنات مرحم اس زمان پر اکابر دہوبند سے منعن ا جی زبان انتمال ؛ لِبِي فرات تے ، جن سے بندہ کومنت کونت ہوتی تنی اور بائٹل ہ موجود غذاب است بیان مجذں را" والاسماط تن جدہ سنہ اپنی اسس ، کمنٹ کر مزت اقدی فاہوری کی خورت میں عرض کی اور در نواست کی کہ ان سے لیے نصری و ما ۔ اور گوم کی مزورت ہے۔ مزت سکھ ا مای برل. اور فرایا کسی فریقے سے علام موصوف کو معزت تفالوی بقید جات نفد، حضرت نے ایک نفاب بخریز فرایا جس کی ترتیب . يون بعد الكفف عن مما تت التصوف ١٦٠ التغرف بمعرفت احاد بيف التقوف وم بيسكرالنعد بذكرد تمن الذعد دم فكررس ل ١٥٠ انتور ١٠٠ فوالنور . ۱۱۱ ولة الغلند، حمرت رحمة التدعير ند فره يا تقتيرى فهر وى ملسه بين لغائف سبع كا نماص انتجام كي بآياسد، اور بريري حفوات سحت كلب كم ود بندی اکارکا فین قول کرنے سے کابل جائے ہے ہیں ہر ماتی سیدمیارگان ین معالفہ ہیں جنا بھر بدہ سے دس ہر عل خروع مودیا ای دوران محزمت تعانی احترکو بیاست درگئے - یاعل مشکلاست شروع کیا «در مشکلت میں اس سکے افراعت اور برکان . کایل نبور ہما کم حزیت علامہ مرحم ک زبان دیوہری اکابر سے من بی مخاط ہوگئ اور پیر اسس فیبر سے 🗽 منفر ہی دیکھا کہ ، خزت ا ہوری بلجی ممدو اور علامہ ابوالحشات شراوالدگیٹ آجارہ ہیں ادر ایک دوسرے کو مولاء ادر ہمزت جیے پروتار چاللاسے خلاب مر سبے ہیں۔ من کر معزت علامہ مرحم کی تعزیت سے بید معزت لا ہوری ، مولان سید فحد واؤ غزیزی ، مولانا إلمة لمرحم امرتري وفريم رحمته المند عليم الجمين باغيي صمدونشرييت سلطك اور كانحد برح كر ايصال لثراب اور دى مِعفرت كى سم ۱۹۰ سے اواک کا ذکر ہے کہ بدہ نے حفرت المجاری کی خدمت میں حفرت تما نوی رخمتہ علیہ کا ہوجہ ان کی تعینیف ، انتقابر فی انتیا . کے کم غیرخاسب اور کمروہ انعا کم میں وکرکیا تو حفریت رحمۃ النہ علیہ کو کا فت ہر واشت نہیں دی ۔ بیجے مختصسست کما اور سخت لائن ول بمسے تربہ کوائی اور فرمایا کہ وہ برے بزرگ بی اور مقداو میں ۔ جمعے ال براب کوئ تکوہ نیس مگر تم کیوں الغ برك المركم الم من بربوں زبان لمن درا زكر في عمد باؤ! بن تم سے ناراض مولد بڑى منت كا جت كے بعداس فرہ در اص مرے کہ کی صرب تعانوی سے مکو کر سانی مانگوں جنائجہ بیں نے سانی نام حضرت نعانوی کو مکما حضرت نے میرے ای فلمرائد معرّ یں مکد دیا ، معاف ہے۔ اور جبال بیں نے حزت لاہوری کا یہ ذکر تکسان المدللہ علیٰ ذکک ۔ جزاہم انڈعیٰ وعن سائر المسیین

احی الجزار، - اور میل عرضیر والی فرما دیا ، وه عرفیند جب میں نے حفرت کد دکھایا تو حفرت نے برا وه عرفیز فی مسل ادر مجہ سے نوش ہوگئے۔

معنوت کے اضاق کربمانہ اور شفقوں کا کی ذکر کروں، اتنی شفقت فرائے تھے کہ تلم اور زبان بیان سے کام ہے ایک مرتبہ یں نے وض کیا کہ صفرت مجے مریہ فرماییں تو بنا ہی ہیں جھے فرمائی بیش قراں بریای چنگا گھنا ہیں الحداللہ الحداللہ میں ہے اور بی الحداللہ میں ہے اور بیروں کا طرح میرے ساتھ سلوک کر اللہ اللہ اللہ میں وک میں این مرتب اللہ می وک میں این اللہ میں وک مرتب اللہ می وک میں مرتب اللہ می وک مرتب اللہ می وک مرتب مولانا ویوار می اللہ میں اس مرتب الحداللہ می وک کے اور کی مرتب الحداللہ میں وقد کو الله میں اور ایک مرتب الحد شریب پرو کران کی روح کو ایس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں وقد میں گواہ ہے اور یہ الفاؤ آئے سک میرے کافوں کو اس طرح منائی ور سے بین جو صورت رحمۃ اللہ میں فرا میں فرا نے کہ دور اس اللہ ہا اور ان کا اضاف میں لوج اللہ تھا۔ امان اللہ میں جو صورت رحمۃ اللہ میں نور اللہ کا میں مور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں نور اللہ کرتا ہے اللہ میں نور اللہ میں نوا اور ان کا انہ میں بدلہ معاد فرا اور ان کا انہ میں بدلہ معاد فرا اور ان کا خوال کرتا ہیں بدلہ معاد فرا اور ان کا ایس بدلہ معاد فرا اور ان کا میک ہیا ہیں بدلہ معاد فرا اور ان کا خوال کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کے بیت کا انہ میں بدلہ معاد فرا اور ان کا خوال کرتا ہوں کرتا

تھرفان کا یہ عالم تناکہ میرے ایک توب عور نیں بزار روپے کے قریب سونا ہے کہ بھاگ گئے دیا ان زمانے کہا ہے جب سواء ۱۲۲ رمیت نی تول تنا اور ہمارے ایک ناندانی بزرگ سے ہاں ان کی کھ بچوں کا سون بزق طاطت پڑا قام میرے والد ما جد بڑی کر یہ وزاری کے باتھ یہ وا قد حدزت رہمنا اور میں ان کی کھ بچھے بیتے کے ماتھ ایما ایک تعوید فرد دیکہ ان ان کی کھے بیتے کے ماتھ ایما ایک تعوید فرد دیکہ ان ان کی مقد بیتے کے ماتھ ایما استے بیکر ویک کے تو دوسرے دن مفروری اور سے نادہ ان اور ان اور ان اور ان بی اس میں بی بین کی گئی تو حزت نے اس سے توب کوائی اور ان بڑما ہوا یا فا است بھیا۔ الحد للڈ تم الحد للہ ہمارے اس عوب کا کھ اور ان اور ان بی بین بین کی کہ دوسرے دہ دور کی اور دین اعتبارے نادہ ان اور ان اعتبارے اس عوب کا اور ان اعتبارے دور ان اعتبارے دور ان اعتبارے دائی اعتبارے۔

خواکرم مل الفطید دسم وسید اور واسطریس تا یُمد پیران کا ایرات شریب کا حالہ دیاکہ اس بی حنور عبدالسام کے اساء صفائی ہیں کا طور کیا کہ اس بی حنور عبدالسام کے اساء صفائی ہیں کہ اسک ہوئیت انکرب موجود ہے اور تما کا کم کبر دیو بند اس کے ہرصنے کی ہاتا مدہ اجازت دیتے ہیں۔ جب وہاں بناویل جائز ہے تو بیال ہم بادلی جائز ہما ہے۔ البت عام بنی سوروں ہیں جو اس کے خواص و ففائل حنور مبدالسلام کے فرمان کی نسبت سے ذکور ہیں ہوئی۔ است میں جو اس کے خواص و ففائل حنور مبدالسلام کے فرمان کی نسبت سے ذکور ہیں اس کے خواص و فعائل حنور مبدالسلام کے فرمان کی نسبت سے ذکور ہیں۔

میں میں میں الناملیہ کی بین مسعود بیں کتب وسنت کے ساتہ عشق وجبت کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا بد عان اور رسوم بر کے اس میں میں کہ اس میں ان کے مزان کے مزان کے تعلق تعلان نما۔ لیکن سمتوازن بلیست کے حافل سنتے اور فالعث کا نقطہ نفر بڑے این و کوٹ کے مالی سنتے ہے اور فالعث کا نقطہ نفر بڑے این و کوٹ بیان و کوٹ بیان فرائے گفتگو میں تیزی ، جلال اوٹ کا کمیں نام و نشان بھک نہ تا منافوان بات جیت قطفاً بسند نرمتی مسبحہ شہید گئی ، فاکس ترکیک ، قبند سر سکند میات فوان اوا محات فی خرائ کی برت اس سلد میں اپنے فالعث اور مکور حوالت سے نماون میں بیش بیش سہتے تنے کئی مرتب اس سلد میں مولان الوالمحات مول کی جامع مبعد و زیر فان میں خود تفریعت سے گئے۔ یاور ہے کہ براس زمان کی بات ہے جب کہ مردن البوا لمنانت کا دلا نبری کا مرائ کی بات ہے جب کہ مردن البوا لمنائٹ کا دلا نبری کا کا تا ہ

کیا عرض کروں، بندہ کے اعتقاد میں بندہ نے حصرت امام الاویا ، مولانا احداق لاہوری تلدی سرہ کا شن نہیں دکھی بندہ سے مولانا المبدی ہوئے۔ اوراس کے بدحنزت نبیفہ قیرم زمان بیدہ مولانا المبدی ہوئے۔ اوراس کے بدحنزت نبیفہ قیرم زمان بیدہ مولانا تان کھر مختب مارک پر شرحد پر کی ، اوران کے فیونیات و برکات سے بہت فاراکی، حضرت بنے الاسلام مدنی، حضرت کیم الامت تان اور وہ مرے اکا ہر وہو بندر جہم المنڈ سے جلی اور عقیدت مندانہ مگاؤ سے بیکن جو کنا کہ حضرت لا محور المن معنی المند علیہ سے بلا بھی ہوئی ہوں ۔ وہ محت نہیں ۔ اس سلسہ بین کوئی مطوق کرے ، وہ حق ہے ، میکن بیری تعلی کیفیت ہرے کہ ان تمام اکا برے مقت کی ترین تعرف حضرت لاہوری و حمای اللہ علیہ کی کہ اور اور بند، ان کی کشب، ان کے عقائد، ان کی روحانیت کی دوت تو میں سیس ہے کہ دلا ہری بسیت ان روحانیت کی دوت و دو مرت مرت اللہ علیہ علیہ علیہ تے ۔ جی ہر یہ ان کا احدان عظیم ہے اور بین سبسہ ہے کہ دلا ہری بسیت ان ۔

کے دست اقدیں برز پھنے کے باوج وہ ان کی روحانیت میری مُرنیّ ہے اور اکثر نواب بیں آپ سے ملافات کرکے تلّ دِنْ ہے سامان ہم پنجنا رہناہے۔ ایک روز نواب میں فرمایا کیا اَللّٰہ یارَخُنُ کیا رُبُمْ یااُرُکُمُ اَرَاحِیْنُ اَرْخُنَا نِبَارے ہے اکبیرہے۔ ان کو ہزار مرزر روزانہ پڑمودد ناشگیم نے چنانچہ یہ عول ہے اور نہدرہ بری سے۔

اکی مرتبہ سنت مالی پریف نی تحاب میں فرمایا الذُکیفٹ ۔ بنا بخد صرف النے جملہ کو معول بناکر جب بی دعار کی الدُنال میں فرمایا الدُکوفٹ ، بنا بخد صرف النے جملہ کو معول بناکر جب بی دعار کی الدُکل کُونٹر کے سنے کرم کر وبا۔ ایک مرحبہ متب و دن تب کی شکابت کی ، اس وقت آب بعبد حیات سنتے ، فرمایا بسم الله استنظر و الدُکسُل الله کا کُونٹر کی معول ہے اور لا تعدد الله علی معمول ہے اور لا تعدد الله علی معدد الله معدد کے دقت تبیل طلوع فرکرو۔ یہ بھی معدول ہے اور لا تعدد الله فائد ہاں۔

بندہ آملاز برائے بندگ زندگی ہے بندگی سنسریندگی ۔

## - ایک افت

میں وق حزت ما مب کا وصال ہوا ہیں ڈیرہ اساعیل خاق ہیں نے دیکھا بازار میں ایک مجذوب ووٹر تا ہوا پیخا جارہ خانہ پاکٹ ن کا میکٹ مرکبیا پاکستان کا معدمرکیا پاکستان کا معدمرکیا پاکستان کا معدمرکیا پاکستان کا معدمرکیا ہے۔

رومان معدر ہوں ؟۔

(عہر دین صاحب )

### مولانا على الحبيب سواتي المتم مدر نصرة العلوم الوجرالوالم

### جندتا ثرات

## Coll Coll

#### 

ہے بردگ بی غضب کے تھے دل برہرافتیار شب موم کردیا سحرا من بنا لیا .

الغرض کواس سلسلتہ الذمریب کی کون کون سی خوہوں اور کما لاٹ کا تذکرہ کیا جائے۔ وقت کی پابندی، حسبتہ عندکام، اکا برسکے ساتھ خصوص تعلق اور

ا نتها تی ورح کا ادب اور هجوژن رنی بیت و رحه کی شفقت اور اس کمیانی مقام عزیبت میں اعلیٰ ورح کی صلابت ، بیت عصبی انعیان ببندی میر مثال آلانل بس ء کے ۱ که بنش مز وصند تا خاک نگر دی بر مانوند تقے ،اور اس سے علاوہ کہ پ صاحب کشف وکرا مات بزدگ تھے.

حق گون و ب و کی میں ادض بنجاب میں ایپ دور میں اپنا نظیر نہیں ر کھتے ہتے ، انگر رئیسکے خلاف جہاد کر سندہ الے اکا بر میں اپنا نظیر نہیں ر کھتے ہتے ، انگر رئیسکے خلاف جہاد کر سندہ الے اکا بر میں اپنا کا مرتبر مبت علماء مندکے رکن دکتین تھے۔

بالبعديس فوض كاكم صفرت وين كى ضدمت اورعلما وولو بندسك مسكك كان يُدمطلب سع.

ور ان دول من گوها نواله مین ساختیول سکے ساتھ فل کر ایک ایسی جا عت سکے بارہ میں سوج رہے تھے کو جس میں صور تعلیمیا فتر اور قدیم تعلیم یا فتہ تطرا اور رار تعداد میں شرکیب میوں ۔)

بہرحال اس وقت حضرت سم نے گرم اوالہ آھے سے انکار کی لیکن کچر عمد مدحضرت کی مرافزالہ تشریف لائے اور فود مخرد مدرسہ نفس قو انعلوم ادر ما میں مجوفر رتشریف لائے ، ظہر کی نمالہ کے بعدوزس وہا، اس وقت حضرت نے نے سوک وتصوف اور اصلاح نفس رپر وعظ فر ایا اور ابن مہتی کو مانے کے بعد مرحم عمر اور اور مرا مسیدے تھے سے ساتی مجھے فاک بے جان کرد ہے .

مچروان مسجد فد کے محاب واسے مصدی بڑی دیریک دعافراتے دہے ،انہیں دنوں کی بات ہے ، جبک مضرب بقیرحیات مقے ایک دفد می نے نواب میں دیکھا کرحضرت لا موری جامع مع رفور تشریف لائے ہیں اور سجد سے شابی حصد ہیں مدرسہ سے ماور چی خان کے مقام میر راہی کہ ادر الفاد كادت بني رفعى الميني ويت بيمى مونى سع الرياب إلى من عصامبارك سع اور كعدر كالباس زيب تن سع . بس ن ككرى كسب موسي . كوداؤل آب ك باول مبادك ك تنفي دكه وسبك، آب ف انبس مين اور باوري خاندك عديم بين كرمير والبن قشر لعيف مديك. اي وفدهبرات ك دن گروانوالسسى بمن جندا حباب محتضرت كى طاقات و زبارت اور خبس ذكرين تركت كهيد عاضر جدسة مغرب كى نماز كے بعد حسب دستو يحبس ذكر مبرئى يعير صفريت شف ايين وستوسك مطالبت وعظون صيحت فرائ اورعشاك نهازا واك مصرت سن ملاقات كي ورخواست كي نزايا حسس في الآقات كوف ے وہ الممراب نے کھے ومرانتظا مكرتے رہے ، وب حضرت كے بامرانے كا وقت قريب سوا توب ساخة نود مخود ميرا قلب حادى سوكى الله الله ۷ ذکر کا فی دیر بھٹ میا دیں نے یقین کراپ کہ برحضریّت ک کرا سب سہتے ، حضریت تشریعنب لائے تو فرالے لئے گوجرانوالہ سے کو ن آیا ہے ۔ یں نے عرض کی حفرت ایک بر حقیرعبد لحبید ہے اور کیواورسائھی ہی ہیں، فرایا کھا یا سے عوش کرانہیں ، فادم کو طاکر فرما یا ان کو کھا اوا اور کیے گفتگو کرنے سکے بعة اكيد فرائى كدرات كرميان مي رمنيا ، مرازا تبين ربسج مرارا عنيا كيه صريبة ، سكه ارشاع يكه مطابق را نذركر هجور ويديد والمنه حصدين رسيصا ورصيح كوجالولل وابي مول صدر آيوب خان ڪيذه نذيب حرب سبار د ندعائلي ترا 'برنانوا انزاء کيا گيا تو طلب معرب عالماء نه بالعمره او دعلماء وير ښدر علماء تق ۽ نے الحضوص تشديد ا حما ت كيداس ووران استفرعبالمبيدسواتي اورسولا، عبدالقيوم سا حب رمدرسافسرة العلوم كيدمرس برابيد ونعة صريت كي ضرمت بي حاضر مرسة أو مر و المان الما کے نمان میں اور صماب کرام منسکے امباع کے بھی خلاف میں اور ریز صریح کفرسہے اور میر نزور ال فذکئے حارسے میں ، ہم اس سے خلاف بنیا و ت کرستے ہیں وہی نتیجہ موسے حضرت نے فرما یا بنیس مرکز ایسا در کرنا جہاں کے فرض کی ادائیگ کا تعنیٰ سے ، وہ ہم نے اواکر و با ہے اوراگر ایس حالت میں بنادت کا علان کیا گیا تو لوگ ہیرون مماکک میں بھی مدنیا م کریں گے کہ و بچھ میں مولوی لوگ کلمہ گرحکم از و سکے خلات بھی انبا و سے کر رہیے ہیں تو بمجلسے فائدہ کے اسٹ نفعان زیا ده موگا او پیچر فرایا کداکر انگریز موتا تریم بی لبنا دت کا اعلان کرتے دلین ان محکام سے کلسگو موسنے کی وجدسے ابسا کرسنے میں زیا وہ نقصان کاخوہ ہے۔ بھرالیہ مواکی عالمی قوانین کے خلاف حضرت لامورگ نے دہلی در وازہ کے بابرطبسہ عام میں صاف صاف (وایا کہ تم ایسے قوانین کو جرک اب دسنت سے فلوٹ ہوں جو **تی کی تھوکر سے مصکر انمیں گئے اور ا** ان کومٹنا کیس کے اور اس حلب میں حضرت مولانا غلام غرف مزاروی (ا ذالناس ناس والزمان زمان *سنے بھی کب* تعاكمان باطل توائين كوشا نفسك يد اكر كولى بھي كھانى بيست تو ہم اسبے سيسے أسكركري كے . جنائجہ اسى وجہ سے چھ تھے ماہ يہ يہ مصرا ست لا موريس

مستر صرفرے دورا تداری حب محد اوقان کے عاقبت نا اندیش حضرات نے سی تررکوا دقا ف کی تحریل میں بینے کا فرنیکیٹ کر بالرابرالا کی تمام کے دیندارطبقہ کے فرگوں میں غم دغصہ کی ہر دور گئی ، ہر طبقہ کے فوگوں نے اس کے خلاف احتیان کیا ۔ کا لجن اور حارس اسلامیر میں اس میں میں اور تکا لیف برائن خلات ایجی میشن خروع کردیا۔ فرجا فرن اور طلب صف اس سلسلہ میں قدر و بذکے علادہ ماربیٹ اور ظلم و تشدو اور ہر طرح سے افریش اور تکا لیف برائن میں ، اس میں لیم اسطی وزیرا دقا ف کا بھی مہت کی صد تھا اور محف انتقا کی کارروا کی تھی۔ فرزانیس و فون کا واقدہ ہے کہ جس نے خواب میں دیما کو مور اللہ کی مرد کے مورسے کی مورسے مورسے کی مورسے کی مورسے مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے مورسے کی کھٹرے مورسے دل میں اس بات کا انصاف مورف کا و خوا و مورا و مورسے کو مورسے کی کھٹرے مورسے والے میں اس بات کا انصاف مورف اور کی مورسے کی کھٹرے مورسے والت اللہ علیہ وسلم تو رحمت مورسے کی مورسے کی کھٹرے مورسے کی مورسے کی کھٹرے میں والٹد اعلم ۔

اسی خواب میں یوسنے یہی دیکھا سب و تورسے اندرسے ایک سیاہ رنگ کا جھوٹا ساک نکلا اور بھا گئے ہوئے مدرسر سکے شمالی ودوازہ سے نکل گیا۔ یہ سنے خیال کیا۔ یہ بین گورینسٹ کا شرانت واللہ و نع ہوگیا ہے جسجہ فور کی تخریب بھی ابھی بوری طرح ختم نہیں ہوئی تحقی کہ خدا تعالیٰ سنے بڑی تخریب کے نمی کہ خدا تعالیٰ سنے بڑی تھی کہ خدا تعالیٰ سنے بڑی تھی کہ خدا تعالیٰ سنے بڑی کے نمی است میں مستبد حکوست اور اوب اقتداد کو خاتا ما مشروع کرا وی جس میں بست میں مشال شاہد تاریخ میں نہ سے ماتی صلبی است بھی وار ہے ہوئا ہو اس سے میکنا در کیا جس می مشال شاہد تاریخ میں نہ سے دا تھی صلبی است بھی میں دولے میں ہوئے کہ ایک کے جیش آنے والا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم نے دیکھی اسلی میں مست میکنا در کا میں ہوئے کہ انہ کے دیکھی آنے والا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم نے دیکھی است توالٹ ہی ہجتر جا نہ تھی کہ جیش آنے والا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم نے دیکھی کے دیگھی است توالٹ ہی ہجتر جا نہ تاہد کہ کیا گھی ہے دالا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم نے دیکھی کے دیگھی آنے والا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم نے دیکھی کے دیکھی آنے والا ہے میگر ہی کوارست توصفرت کی ہم دیگر دیکھی کا میکھیلا کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھیلا کی دولا کہ میکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کے دیکھیلا کی دیک

الیک لاکومیت باس آئی جمع کے ناب کا کی بیسے ساتھ بیعت کا تعلق میں اس لاکھ نے کہا کہ میرا خافلہ دو ہزار روہیہ ماناتہ شخاہ لیت ہے مگر گزارہ منبیو ہوتا ، تو میں نے حسب سابق جواب دیا کہ بیٹھ رزق میم برکت والنا اللہ تعالیٰ کے اخستیار میم ہے ۔ میم اور میرکھ اولاد دنبو کھ استبار میں اللہ تعالیٰ کے اخستیار میم ہے ۔ میم اور میرکھ اولاد دنبو کھ استبار میں کو لگو کام نہیں کرتے ، تام دن نقط اللہ ادر اللہ کے رسول کا دیں بڑھتے پڑھاتے ہیں ملائک باللہ کی بوئ ہوئے پڑھاتے ہیں ملائک باللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ملائک باللہ کی بوئ ، بوئی ، بوئی ، بوئی کو شکایت نہیں اور آئے کہ کمی میں سے ایک بیس کر گذارہ منہ بیت ایک کوشنور ہو تو مقورا رزق بی بہت بی جایا رہ ہے ، اگر برکت نہ ہو تورزق کی بہت بی جایا رہ ہے ، اگر برکت نہ ہو تورزق کی بہت بی جایا رہ ہے ، اگر برکت نہ ہو تورزق کی بہت سے بوئے ، اور اطبیان حاصل منہیں ہوتا ۔





#### NATURAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE

بهست عرالله السوطن التعربيه

راوُلينِڭ،

ار صخرت المهود کام توبغفل خطابیا ہے اور فرمایا کرتے ہے کہ لاہور کی آبادی چودہ لاکھ کہ ہے۔ بھراکی لاکھ میں ایک میں بینا نہیں ۔ آگرایک الحق میں ایک میں بینا نہیں ۔ آگرایک الحق میں ایک میں بینا نہیں ۔ آگرایک بینا بھی ہوتا توجودہ تو بھور میں بچادہ بینا ہوتے تو لاہور حگم گااٹھتا نہ بیاں شرک رہتا ندگفر مگر بر اندھوں کا حہان ہوتے کہ تاہد بینا بینا کہ تاہد بینا میں کہ تاہد بینا میں کہ تاہد بینا ہوتے کہ تاہد بینا میں کہ تاہد بینا ہوں کہ اندھے سارے بینا کوئی کوئی ۔ بینا وہ ہے جو حلال حرام کی تمریز کرسکے بعوز سے

۔ واکرنا بنا کوئی کہتا میں شرالی تضا اور دمین سے کوموں کو ورتضا کوئی کہتا کہ میں سینما کے بورڈ تکھیا کرتا تضا اوربوگوں کوجھی سینما دکھیلانے کے لیتے بناے پینے وں سے پاس دنوایا کرتا تھا کوئی کہتا کرمیں قبروں پرسجدے کیا کرتا تھا جھٹڈے لگایا کرتا تھا اور حاجات مان گاکرتا تھا کسی نے ی میں بیت سے پہلے یاشین عبدالقا در حبلانی سٹیا گٹنے کا وظیفہ روا صاکرتا ہا اور فریاد کن فریاد کن ، وردین و دنیا شا دکن ، ہر بند سے ، این یاشیخ عبدالقا درا کا ورد کیا کرتا تھا اور محجت اتھا کہ بس میں پیکامسلمان ہوں کی نے گیا رموس شریف کے پیکانے اور قوالیا ں غرازاد کو باشیخ . <sub>کا</sub>نے کوپی املی دین تمجھا ہوا تھا عرضیکہ اکثراحباب اپنے حالات اس طرح بیان کرتے بھریعبی بٹلاتے کہ ان ک کا یا الٹرتٹ لٹرنے کس طرحک یلی کمی نے کہا کہ میں نے بتعیش دسانوں کاسیٹ ہڑھا تو دین جق کی بیجایں ہو کہ کسی نے تیلایا کہ اصلی ضنیت میری بولیت کا سبب بنی کوک کہتا کہ رسالہ خلم الَّذِي بِإِحْكِر دوحانی سکون ا ورا سلام کے احکا مات کا بتہ جلا۔ کچھ احباب کہتے کرحفزت لاہوری ہمارے ہمرمی ہمارے قصبہ میں بہائے گاؤں من تريف لائے توانبوں نے وہاں تقریر فرمائی تقریریں توجلسی اورعلمائے کرام نے بھی تیر حفرت لاہوری کی سیدھی سادھی اوراصلاح حال ک باتیں مرے دل میں الی اتریں کے میری زندگی میں روحانی انقلاب پراکر دیا کِسی نے کہا کہ بعیت کے بعد میں نے مددسہ جاری کیا کہی نے مسجد بنائ کی نے دین کاعلم سیکھنا شروع کی ۔اکٹر توگوں نے داڑھیاں رکھ لیں غرصنیکہ ایک روحانی انقلاب ہراس شخص میں پیای عوجا تاج حصر سے والإراثي كالمحبت ميں جندساعتيں عقيدت اوب واطاعت كے ساتھ بيٹے جانا اس كے علاوہ اكسے قرآن سے اور بليغ سے تتی ہوجا آجھزت رح سنے قرائعي كمعلاا ورالندتعال كانام مبى سمعايا حصرت حماجر إده حفرت مولانا حبيب الندساص ينف إينا اكي خواب مكم عظر يستحرفر إليا چے حصوت<mark>ے نے درس قرآن میں بیا</mark>ن فرمایا ۔ انہوں نے تکھا کہ میں نے خواب د کھ**ے**ا کہ میرے وائیں اور باغیں طرف دُور ٹک خیمے نکے ہوئے ہیسے **جان تک نگاه جاتی سیے ان خیوں میں انسا**ن ہی انسان تھ آتے ہیں یہے اجا تک مرکار دوعالم ، رحمت دوعالم ، رمول الڈھلی الڈعلیہ والہ کوسلم كانيارت بولا. آي نے مجھ سے بوجھيا ، حبيب الندنتهي معلوم ہے كه ان خيمول ميں كون بوگ ہيں توحفزت مولانا حبيب الندصا حبّ نے عرض كھ کم جینبی علوم یکون توگ بیں معیر ریول النّد صلی النّدعلیہ واله وظم نے تووی ارشاد فرمایا کہ واحّیں جانب کے خیوں میں ریہنے والے وہ توگ بیس جنہوں نے اُپ کے والدصاحب سے قرآن سکیے اور بائیں جانب کے خیوں میں رہنے والے وہ نوگ میں کیجنہوں نے آپ کے والدصا صب سے اندنعا لی

بهوتی توقبرجنیم کاگروصابنےگ ۔ اگراصلاح قال زمبی ہوتی تھرا ہل الٹدک صحبت میں اصلاح صال ہوگئی توانش ۽ الٹدنجات ہوجائےگ ۔اصلاحاقال کامطلب یہ سے کہ اسلام کےعلوم برعبورحاصل ہوجائے ، قرآن وحدیث سے واقعیت ہوجائے مگر اصلاح حال کاحطلب برہے کہ امراض دوحالی سے انسان کومرنے سے بیلے بہلے نجات یا تنفا ہومیائے ۔ امرامن روحانی' امراض جمالی ک طرح بیٹمار میں ۔ جیسے شرک بمخرفسی ، تکبر حَمدُ، ریا، ، علع ، جمع ، نغض كينه ، نفاق اعتقا دى بينيل اورناتسكرى وغيره جب طرح امراصَ جما ني انسال جمال صحت كوكمزوريا بربادكر ديّا إل ا وربعض توموت کاپنیام لا تر ہیں ایسے ہی امراض روحانی انسان کے اعال حَسنہ کو کھاجاتی ہیں یا تواب میں کی کا باعث بنتی ہیں . اوربعض توہمیڑ مهيشه كمه لعظمهم مين واخط كا ذريعه بن جات بي جليع شرك وكغروغيره ونرق برسه كر امراض جمانی كا حساس تبخفی كوحی كرجانودوں كوجی بوائد شيكوا بوره م وانون كوامردون كوا مورت كواسب كوجهانى مرض كالصاس بو تووه علاج معالجه كي فكركرتاب وواكم قابل بواد والمجعمل چاتے اور الٹذکامضل نشاط ِ حال ہوتوکچہ دواکے امتعال سے شغا ہوجائے گم مگر بدہر ہمیزی سے نقصان کا ندلیٹر بھی اس ا اودمر مديكا عقيدت اوب اوراطاعت سيستيح كامل كرما فةتعلق جُراْ جارَ توفيض ببى كرنش ك طرح آتا ہے اورمُر يدكى اصلاح بو آرچلے جاتى به جعرت كنودمى زندگ مرسك نبوت بركام كيايين دين ك خدمت بركول معا وضهبين ايا خدام الدين رسال كمتعلى اكثر فرمايا سرتے تھے کہ اسے میں نے توگوں کی اصلاح کے لتے جاری کروایا ہواہے۔ اس کی اُمدنی سے ایک بیر بھی مسیری وات اورمیری اولاد برحرام ہے مای طرح قرائ شریف کا ترجیمی اینے صنوت مندھی کی روح کو ایصال تواب کے لئے بھیچایا جیر رسال اور قرآن کا ترجیہ بڑی اکسان اردومیں کیا ہے ، تاکم متعورى تعليم بإفت مرووعورتن يحبح يمكين راس مين يمين ابنے علم اور اردو زبان كاكمال بيات كرنا انتقاص و بسي تول ك اصلاح متعود ہے۔ ال*نْدِتعالْ نِرْصِوْرَتُ كُواكِد سِهِ ايك برُّهِ رَنْعِمْتُون سے نوازا تھا قراً ن* كى نہدست كەسا تەرسا تەركى كارىك جۇرۇم كى : تمسير كشف القلوب كشف القينور بيوسي كمال حاصل تقاريفها كرت عقر بحوثمي اس اصلاح كرميدان مين مردول سع أكم كل جا آل بيت جنني ورون نے مجھ سے الند" كانام بوجها ياسكها اورونياسے زحصنت بوگئيں سب ك قبري جنت كا باغ بنى بول بيں بورتوں كو بيشر بردے میں بعیت فرماتے ببعیت کے انفاظ برائے ہی سادہ مگر سارے دین سکے حامل ہوتے ربعیت کرتے وقت جھزت کی جھے کرتے تھے کہ پیلے کمے سے بعیت ک ہے۔ جمرکونی کہنا کرصفرت مدنی سے کہ ہے توحفرت فرماتے بس بعت وہی رہے گی البتہ ترمیت ہم کردیں گے جنا نجے حصفرت مولانا قامی زارالحسین صاصب مذطلهٔ ۱ لعالی · جامعه مدنیر · دارلادشاد بمیسل بورکی بعیت صفرت مدنی گسیسیدنی بخالافت معزت لا پورگ کی طرف سے عطا بول بعيت كے وقت حصرت مندرج ذيل الفا كاكم الم كرتے ہے۔

بسسسوا دلت الدتال المستوحية المتراس المستوحية المودك المستوحية المودك المدين المستوحية المودك المدين المستوحية المال المودك المدين المستوحية المودك المودك

را ہے ماصب کمال وجال محمن اخلاق کے پرولے بہ تغیق فولمیق اور ہرمیان میں ثابت قدم رہنے والے محدیث کے نقش قدم پرجلنے والے انظین جاعت کو مندہ کے بھر ہوئے کے بھر شیطان میں باتھ ہوئے ہوئے تھے ہوئی رہی ۔ ورنہ معزت اکثر فرما یا کرتے تھے کہ شیرے کے رخصت ہوجائے کے بعد شیطان میں اور انتہا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے بھر ہوئے کے بعد ہوئے کے بھر ہوئے کے وہاں ہی وہ ٹرک وگھر و بدعات کے اور ہوئے ہے بھر ہوئے کا مسلاح قال وحال کے انہیں مرکز سے اند تعالیٰ کے فضل میں اور کر رہے ہیں ۔
عرب وہ ہے کہ مسلائوں نے روحانی فیص حاصل کیا اور کر رہے ہیں ۔

عرب المرنی ال سے اس گنهگاری وعاہے کہ الٹرتعائل مجھے اورم بی اولاد در اولاد کو اسی مرکز سے تازندگی واب ہتہ رکھے اور ابنی اصلاع حالے مرنی آونی عطافر بلتے ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں صفرت کے متعلق ان کی ثنان وجیشیت کے مطابق تحریر نہیں کرسکا پر بحر بھی تکھیتا رم ہیں ہیں ہیں کہ مقبول تربن ہتی محالات کی دعا کرتا ہوں کہ انس کی مقبول تربن ہتی کی برن دمورت بیان کرنے سے قاصر رہا نیر تمام احباب سے می ورخواست ہے کہ اصفر کے لئے دعا فرما ویں کہ الٹرتعائل مجھے حزت کے رنگ میں بیک توفیق عطافر مائے ہیں میری آخری تمن ہے الٹرتعائل ہم سب کو وہ بیق جو حضرت پر طرصا گئے یا جو ان کے جانشین صفرت اقد مرسے میں بیک میں اور بیانے کی توفیق عطافر مائے نیر جھنوات اقدیں واست برکا تہم کو عمطو ملی عطافر مائے تا کہ عوام الناس ان مدرجانی ماقرت کو کو مندوار تکور کے مشرف کو مندوار تکاری میں مائے میں میں عاقبت وائٹرت کو مندوار تکسی ۔

الدُتعالُ مِ سب كا خاتمہ ا يان كامل برفر استَ اور زندگ مجرى كا محتاج نہ بنا سے . آمير شنے

والسّدام احقرالانام ، یونسعفی عنه ۲۹۰ بچونگی غبر ۲۳ - راولینڈی ۵رنومبر<sup>29</sup>



## غازی فدانخش مرحوم

## مفسر قرال کی سیرے کاملی پیلو

آپ سے دوول ہور برہی خورکریں کو بل سے گرفا رکھے آپ کولایا گیا۔ باؤں بیان سے گئاریں آدا ہے ہتھوی سے زخم دار ہیں ہین کالنہ ماکم کی اطاعت سے انساد کا سووا سرمی سمایا ہوا ہے اور یہ مالت وقتی نہیں بکتر احیات بنادت اسلام ، انگرینی وشمن کا نبوت دسیتے دہد فائد اسلام کے انساد کی احداث میں میں کو گا استان کی میں توکو گا استان کے اسلام سے مصاحب دالام جیلتے دسید میں کم کا باشیواز بایا ، اسلام سے نام بدولات ایر برگانوں کے کہ میں بنا کا مارسے کے مصرت اور اور برگانوں کے کلیعن سے ہم بہا رامسے کے مصرت ایمی بھی کا جازت دیے مصرت نے دورا دول دیا اور میں ہم خارش ہوگئے ۔

کی اجازت دیے مصرت نے فررا دوک دیا اصر میرکی تلقین کی چائی تعسیل میں ہم خارش ہوگئے ۔

معن من المروال المروالية المراعلان من سي كبي بانداكت ، من كية اوراً واز البند كية ، كمبي ذهك جبي ما دركة المعلان كي سي من المريكة ، المجة من قول ك معالم نعل السعد كية من قال ك ساعة حال التعليم العرّاً ن ك فريدا تكويزى غلام كاجما الارف من البينة مري معن ت سنوم كام " مركر دان ديجيا توجركيا

#### اذمىنى مەلنىت ايمال مجى 💛 گرچ باستىدىمانى وسىرسى مجو

یرتھاصبغتہ اللہ بہتھا اللہ کا رنگ مج صغرت مولا کا حرملی رحمنہ اللہ علیہ پرچر حاجوا تھا۔ اور اللہ تعلیے نے اپنارنگ ایسا پر محمعا یا تعاکہ انگریا سے آزادی حاصل کرنے کے معتصد میں اپنی زندگ میں کا میاب ہوکر گئے اور گئے توابیے تزکیر کے ساتھ گئے کہ اب مجی اللہ کے بندوں کوان کی ترکیر مٹی سے اسلام دوستی کی نوشیو آر ہی ہے چنا مجد بعض حقیدت مندوں نے قرقرے می سے مبائل اللہ وی میرسے دوستو ا حضرت کی ترجے می نے دیا ہا المام دوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين حله ، ترجد وي ترجي المارسين الله أسوَة حسنة و بارس بي سيالمرسين المارسين الم

رُّم،: وَمَمْ مَكَا سَعْدَ مِنَا رَسِ سَا مَدْسِهِ وَيَجِيعَ عَلِيعِتَ مِن كَمَا سَكِن اوركَنَىٰ حَا سَيْد كرور الرَّسَى اللهُ عِلَيْدِيد ، وَيَجِعَ عَلِيعِتَ مِن كَمَا سَكِون اوركَنَىٰ حَا سَيْد كرور الرَّسَى اللهُ عِلْدَ عِلَيْدَ عِلْمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ترجم : ادرصب اس کی آیتیں ان پر چمی مبائیں توان کا ایمان زیادہ ہومبا تا ہے اور صف پنے رہت پر معروسر کھتے ہیں۔ اس افرائی میں ا چکرمان فوص اور کلمیت زیادہ سبے۔ وال مافظ و کا صرف ا تعالیٰ آئے میں اپنے فرشنوں سے مدد نوارسے ہیں .

، معنون مولائا احد على رحمة الدُّوطيري ميرت سے كامل توكل كے سقىدوا قعات بيش كئے جاكتے ہيں ۔ واشعىند كے سفة ايمب دوي كانی و اللّٰاب عبر ميں ذكر فرما ياكريتے ہے ..

تال دا گرزادسبگرسوسته مال نبه برانتبد ترخنده زندانسبد بلال

یہ سبے عمل پرقرآن کا نیتجہ۔ جنب توکل اختیار کرنے والاتوکل کرتے ہوئے ذکر ڈٹکرسے کام لیٹا سبے اورصبرونما زسے مدد لیٹاہے توانڈ کی معیت مامسل ہومیا تی ہے۔

مچرہ دیکسے تربغیرہاب دیا ہے چرمیار کردیا ہے داں سے دیا ہے جاں سے سان ممان میں نہ ہو کس امیر بارتمیں کوائن دفد عازما اکا مسر آیا متنی دفعہ معنری کاس ارض مقدس میں بدر بدہرائ جاز با نا نفیب ہوا۔

معزات ؛ توکل پردعظ که تو آسان سے کین اس بڑل برا ہونا یوں بوتا ہے۔ اس معزیت مولانا احدی جست اسد علیہ کی سیرت سے علی بلوک باتیں قرآج ضم بنیں ہرتمیں لہذا اسی پراکتفاکر سے بیں۔ عافل وااشارہ کا فی است خبہ ل سن سند کرے بھرکیا کوئی سیمنے والا ہے۔



# من الفيرا وقعن صحرت

### حكيم حدا حديسا صب بيرادال وروازه لابور

بسم الله الرحم الرحيم المحرة ونعيلى على رسوله الكرم !

حضرت رجمتہ اللہ علیہ کا روحانی فیض جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کی زندگی میں فیضیاب ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے اور تاقیامت ہوتی رہے گی کسی سے مخفی نبیب ہے شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں صفرت کے فیصل کا چشمہ جاری نہ ہو ۔ پاکستان کا تو کوئی نثیر یا کوئی قصیہ ایسا نہ ہوگا جباں صفرت کے تربیت یافتہ اللہ تعالے کی مخلوق کی دینسے فلامت نہ کر رہے ہوں ۔

جس طرح حضرت کی اللہ تعالے کی مخلوق کی روحانی امراض کو دگر کرنے اور قبامت کے روز اللہ تعالیٰ عنی دلاں جبانی امراض کے رز اللہ تعالیٰ عنی دلاں جبانی امراض الراض سے بجانے کے بیا ہر کمھ فکر دامن گیر رہتی تھی دلانے کا بھی فکر تھا۔

چانچ صفرت نے اس جذب کے نخت زریکنیر صرف کرکے ایک یونانی شفاخانہ (قاکسی پنانچ صفرت نے اس جذب کے نخت زریکنیر صوف معلس نادار اور غریب طبقہ سجانی طور پر اینانی دواخانہ) کا انتظام فرایا ۔ جس بین کانی عرصہ معلس نادار اور غریب طبقہ سجانی طور پر فیض یاب ہوتا رہا ۔ اور مخلف مدیت اور ادفات بین مخلف حاذق طبیب دواخانہ بین اپنے فیض یاب ہوتا رہا ۔ اور مخلف مدیت اور محصرت کے زبر سابر رہ کر اللہ تعانی کی فرائعن انجام دینے دیسے اور محضرت کے فیوض و برکات سے فیص حاصل کرنے کا موقع نفرین کی خوص کرنے کی اور حضرت کے فیوض و برکات سے فیص حاصل کرنے کا موقع نفرین برکانے انجم لیٹر ا

این سعادت بزور بازو نیست + تا نه بخشد خدائے بخشنده

جوری سیمہ او بیں بین بہاولیور سے اپنی بیماری کے کاعقوں تنگ آگر چرند لر بورق کے مشورہ سے لاہور آیا۔ لاہور کا خنبر میرے کیے اصبی نخا۔ چند نیک دل مراز برروں سے سورہ کے ہوئے۔ نے مجھے بیار مسافر اور مافظ فرآن سمجھ کر اپنے ہاس رکھ لیا اور اپنی اولاد کی طرفہ ا ک جی بی ایک نیک دل بزرگ بعناب پویدری می حیات صاحب مرحم مجی کتے برا کار بیخ التفهیر کی خاص الخاق سرمه اور تربیت یافته حقے ادر وصنع تنطع <sup>اکشی</sup>ست برخاست <sub>الال</sub>ا میں مصرت رح کی تصویر نخے۔ اگر کسی نے جند ہار مصرت کی زبارت کی ہو (ور اس کے بعر ہولال محد حیات پر نظر پڑ گئی نو وہ آدی شبہ یں بڑ ماتا کہ شاہر حضرت بیٹے انتقبیر یم بر الله کے نضل مدکرم سے بجیبی ہی سے مجھے اللہ والوں کی زایرت کرنے اور ان کی نور میں جمیفے اور انٹر انٹر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور بجہیں ہی سے حفرت کی ام گڑاہ بالا یں سنا نخفا اور اپنے دوستوں سے زِہُر کِیا نخفا کہ کس طرح بی لاہور جا کر صرت<sup>رہ</sup> ک<sub>ہ فان</sub> بیں رہ کر انتہ انتر ہمی سیکمعوں اور علم ہوہی ہمی صاصل کروں۔ چناکچر آس نٹوق کو پلاکیا کے بیے دفتر خدام الدین ہیں بناب خننی سلطان احد صاحب مرحم ک معرفت محرت کو خط بھ کھے کہ مجھے اجازت فرائی جائے کہ بناب کے زیراب رہ کر ردحانی نبیض حاصل کردل جی ، جناب منشی سلطان احرصاحب نے جواب دیا کہ معنرت کے پاس رہائش کا انتظام نہیں اگر اپا ر پاکشن کا انتظام کر سکتے ہو تو اجازت ہے جنائجہ لاہور ہیں کوئی واتفنیت نہ متی جس سے بین ہے سعاوت حاصل نہ کر سکا۔

مچھر جب اللہ تعالے لاہور ہے آئے نو صرت کی زیارت اور ورس فرآن کریم نے کی سعادت نصیب ہوتا گیا اور ون بمن حق کی سعادت نصیب ہوتی ۔ اس طرح معفرت اقدی کے زیادہ فریب ہوتا گیا اور ون بمن حق کی نشفنت بھی زیادہ ہوتی گئ

طب کا پیشہ اور درس و تدریس کا سلسلہ تو ہمارا جدّی گیشتی تھا اور اس سلسلہ آو ہمارا جدّی گیشتی تھا اور اس سلسلہ آو ہمارا جدّی گیشتی تھا اور اس سلسلہ آئندہ جاری رکھنے کے لیے بہاولپور پی قابل اور لائن طبیبوں کے پاس چار پاپنے مال رہ کہ مشودہ سے مطب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ جب لاہور آ پا تو پیند مخلص دوسنوں کے مشودہ سلب کرنے کی مسلسلہ کا بی لاہور متعلقہ انجن حاصل ہو گیا اور چار سال کے بعد فراغت مامل کی۔ اور حضرت کے حکم پر دوا فانہ قائمی متعلقہ انجن فعام المدبی ہیں بھینیت طبیب انجاری کی مقرر ہر گیا۔ جب دوا فانہ یں میرا تقرر ہوا تو اس وقت جن بہ پوہری محد حیات صاحب جی مقرر ہر گیا۔ جب دوا فانہ کے ناظم مخت جو کہ بینے دفتری کام سے فارغ ہوکر باق تام وقت وال نازی ہوکر باق تام وقت دور کی کام سے فارغ ہوکر باق تام وقت دور نان کی ترق کے لیے کام کرتے نئے ۔ اور اپنی دنوں جن بہ چربری عبدالرحن صاحب موم ادر جا

جدی محد حیات صاحب مرحم کی گوشسٹ سے انجن فدام الدین کے متفلق ایک شاخار بوززی کی بنیاہ کی تحد حیات ماحب مرحم کی گوشسٹ سے انجن فدام الدین کے متفلق ایک شاخار بوتے تھے اس بیے ہم کی زیادتی کے پمیش نظر اور بری صاحبان کی معد وفیات زیادہ بورنے کی وجہ سے بوزری کا انتظام خواجہ تقریرا حد کے مبرد کیا کی رادر کچھ عرصہ بعد بجربری محد حیات صاحب نے اپنی صحت کی خزابی کی بناء پر دوافان سے رضت ہے کی اور دوافان کی فظام بھی خواجہ صاحب کے اپنی صحت کی خزابی کی بناء پر دوافان سے رضت ہے گئے۔ گرفیت نے اور دوافان کی مقام بھی خواجہ صاحب کے مبرد ہو گیا ۔ افسوس کی بعض وجربات کے پیش نظر یہ دونوں سلسط آئندہ نحمۃ ہوگئے۔

ماحب جیتیت مربین کے مناسب تیمت وصول کی جاتی تلی اور یہی آ کم آلی جوکہ دواؤں کے دصول ہوتی ۔ یتائی 'بیرگان کی ادویر پر خربی ہوتی کتی اگر بھے رقم بجتی تو مدرست ابسنات پر خربی ہوتی کتیں اگر بھے رقم بجتی تو مدرست ابسنات بین مربینوں کے بیے ہو اددیہ نیار ہوتی تحییں وہ فروضت بھی ہوتی تھیں ۔ صغرت' کے بعض زرّیں 'قوال ابھی تک میرے ذہیں ادر سینہ بی ممنوظ بی صغرت' فرمانتے کے کہ جو اددیہ نیار کرو وہ بالکل فالص اور مبترین بوں ، نسخہ بات کی تباری بیں ذرہ بحر بددیائی ادر بالیانی نہ ہو۔ اگر ایک دو چی بھی دوا اور بھی تو پرداہ نہ کرو لیکی دوا میں کی نام ایک کی اور صفورت مند مربین کو دی بات ہو کہ انٹر تھائی فرمائیں گے فالص ہونے میں کسی قسم کی کئی نہ ہو۔ کیونکہ دوا حبب مستحق اور صفورت مند مربین کو دی بات ہو کہ تا اس بورے بندے یا تر میں بینچے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے انٹر تھائی فرمائیں گے بات میرے بندے یا تو میرے ممتاح بندوں سے دھوکہ کرتا ہے:

چنانچ صخرت کے بہ انفاظ کئ سال گذرنے کے بعد ہمی آن ٹک مبرے کانوں بیں گونج دہے ہی۔ جس کی وجہ سے ابھی ٹک بیر اس نصبحت پر سخی سے کارب، جوں اور اللّہ تعالیٰ جکھے صخرت کی اس نصبےت پر تا زندگی عمل کرنے کی نؤنین عطا فرائے آبین !

اس کے این جوت پر ما ریدی میں رہے کی توبی معالجہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اپنی بھے حمال کن واقعی سے بین نے علاج معالجہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اپنی بھے حمال کن واقعی کے مطابق مربین کی جیجے تشخیص اور نسخہ کی تجریز کے بعد اوویہ مغروہ سیجے اور صاف سخری بازار سے خود خوبہ کر کے لاتا بول اور اپنے باتھوں سے کوٹنا مغروہ استعال کرکے اس کا نفیع نقصان دیکھ کر جات اور بناتا ہوں اس کے بعد چند خوراک خود استعال کرکے اس کا نفیع نقصان دیکھ کر

پھر مریق کو استعال کرنے کے بیے دیت ہوں بھر معاطہ اللہ کے سپرد!

ایک دفعہ کا ذکر سے کہ حضرت نے فرایا کہ حکیم صاحب! مجھے جوڑوں کے درد کی
ایک دفعہ کا ذکر سے کہ حضرت کے بن دو · جس سے مبرسے دردوں کا ازال ہو جاتے
تعین ہے کوئی مناسب نسخ بخویز کرکے بن دو · جس سے مبرسے دردوں کا ازال ہو جاتے
بنانچ میں نے ایک معمون کا نسخہ بخویز کیا کہ جس میں جال گوٹ مربر پڑتا تھا ۔۔۔۔ ان دفوہ
بنانچ میں نے ایک معمون کا نسخہ بخویز کیا رجم کہ اس دفت دفتر انجن خدام الدین ہیں۔ نش کے
دوا سازی کے بیے خش کھزاراحہ صاحب (جم کہ اس دفت دفتر انجن خدام الدین ہیں۔ نش کے

فرائقن انجام دے رہے ہیں ) ہرے معاون نخے - حضرت کے بیے نسخہ نجویز کرکے ہیں نے گزار صاحب کو دے دیا ۔ کہ اس نسخہ کی دوا ہیں جو کہ اپنے دوا فانہ ہیں ہیں جمع کر دیں ۔ اور جال کھوہٹہ مرتبہ فلاں فانہ ہیں بڑا ہوا ہو وہ بھی ڈال دیں ۔ چنانچہ جال گھوہٹہ مرتبہ اور غیر مربر دراز کے فانوں ہیں آگے ایسجے بڑے نظے ۔ جال گھوہٹہ مرتبہ مخلف امراض کو دور کرنے کے لیے منبر مرتا ہے اور غیر مرتبہ صحت کے لیے سخت مصر ہوتا ہے ۔ بعض اوقات غیر مرتبہ کی زیادہ مغدار انداد کو بلاک کر دیتی ہے۔

بنانچ گازار صاحب نے نعلی سے مرتبر کی بجائے نجر مرتبر جال گھو ہٹم نسخ میں شامل کر دیا ۔

بن نے اپنے سمول کے سطابت نسخہ کی دوائیں کو ٹی اور معجون نیار کر بی ۔ حسب عادت معجون ایک مقدار میں بئی نے نحود استعال کر ل راضل نوراک تین ماشہ تحتی ) معجون کے استعال کے اقد گھنٹے بعد کھے میں سوزش اور مبن شروع ہو گئ ۔ پھر کچے دیر کے بعد پسیٹ میں مروثر اور اسہال شروع ہو گئے ہی مرکبے نقریباً تین چار گھنٹے کے بعد میری آ بھوبیں اندر کو دھنس گئیں۔ چبرے کا رنگ سیاہ ، مردوں کی طرح دانت باہر نکل آئے ، کمزوری اس قدر بڑھ گئ کہ جبن بجبرنا مشکل ہو گیا۔ اس دوران صرب کو اس دافعہ کی نبر ہو گئ کہ برے سے خانظ ہو گئے۔ اس دوان صرب کو اس دافعہ کی نبر ہو گئ کہ برے سے ناز

چنانچ مونزت فوراً مطب بی تشریعت لائے میری شکل دیکھ کر بہت پریشاق ہوگئے۔ معنرت نے فرای کو اس واقع سے جھے تکلیعت بھی بہت ہوئی ہے اور خوش بھی! تکلیعت اس ہے کہ تنہیں تنکیعت ہمول ہے اور خوش کی اس بیلے کر دوا کا کتر ہا بیلے تنہیں تنکیعت ہمول ہے اور خوش اس بیلے کر دوا کا کتر ہا بیلے کر بیلے کر این کا کتر ہا ہما خوراک استمال کر بیلے ہو اگر تم کتر ہا نہ کرتے تو بھے ایسے ہی دوا دیے دیتے اور بین کمل خوراک استمال کر بیت ہوئے آدمی ہوئے کی دج سے بی تو آگے بیات بنتا۔ پھر سعنرت سیسے بھی اور صحبت کے بیے دعا بھی فرائی۔

اس وافعہ کے بعد حضرت کا اس سبہ کار پر اس تدر اغفاد ہو گیا کہ معرت کی صحت کے بیے روان کرتے تھے تو حضرت کے بیے روان کرتے تھے تو حضرت کے بیے روان کرتے تھے تو حضرت کے بیے معرب یا مفید ؟ اگر حضرت کے بیے معرب یا مفید ؟ اگر معرب کہ دینا کہ یہ دوا خواض نہ یہ کے بی کہ دینا کہ یہ دوا خواض نہ یہ کے باکر دوا جناب کے بیے مفید نہیں تر صفرت فراتے کہ یہ دوا دوافان پر لے باق اور مناسب غریب مربعیوں کو تشیم کر دبنا اور جس دوا کا مشورہ دینا کہ یہ دوا جناب کے موانق ہے دہ استعمال فرطتے ۔۔ اور بھی حضرت کے فیض کے کئی دافتا جناب کی طبیعت کے موانق ہے دہ سے تخریر ہیں نہیں کا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ فیض جو کہ مہیدی بین جو کہ طوالت کی دوجہ سے تخریر ہیں نہیں کا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ فیض جو کہ مہیدی

ربی اور اُخودی زندگی کے لیے بے بہا سرایہ ہے (اللہ تعالیٰ قبول فرما نے قر میری نجات کے لیے لائی ہے) وہ یہ ہے کہ جب حفرت شنے حفرت مولانا عبداللہ افرر صاحب کے ساتھ علم قرآت کیا ہے کہ بعد حضرت شنخ الفراء قاری عبدالمالک کے باس بھیجی اور پررے دو سال قاری ساحب نے مخرت لفظ بعظ حرف بحوث مدر میں تنام قرآن کریم کا دور فرمایا۔ بعدہ حضرت قاری صاحب نے مخرت اللہ با کی دام برکات کے مہرو کیا اور پر تین سال میں جناب قاری کی صاحب نے لفظ بنظ حرف بحوث دور فرما کہ اس ناکارہ پر اصان فرمایا۔ یہ بھی پر حضرت کی ساحب نے لفظ بنظ حرف بحوث دور فرما کہ اس ناکارہ پر اصان فرمایا۔ یہ بھی پر حضرت کی ہے ایک بہت بہت بات سات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو ایسے مال بند سے بند درجات عطا فرمائے۔

حزت کا نیعن ہر دفت جاری ہے اور تا قبامت جاری رہے کا۔ اور عرب کی دعاؤسے کا رہر حضرت کی دعاؤسے کی بڑت ہے بڑت ہی معزت کی مسجد کے بنج اور حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بنج بائین حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بنج بائین حضرت مولانا نبیداللٹ افور صاحب منظلا و دام برلاتیم کے زیرسا بر رہ کر املۂ نفس کے فیل و کرم سے ویا تنداری سے مطب کر رہا ہوں اللہ تعالے کے صنور ہیں دعا ہے کہ میم اپنے نبی بندوں کی نصیحت پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرائے۔ اللہم آییں !

اگراصولِ مذہب سے قبط خطر کر کی جائے تو جی منطلا د منا کے ہاں بر قامدہ کم ہے کہ وحد ت میں قرت اورا تشار می منعف لاڑی ہے ۔ مثلا کچے سوت کی تاری علیٰ ہ طابی ہ ہوں تو دو دیسس کا بحق ایک کو لے کر ملک ہو لئے کر مک ہی ہوئے کر دو گراسے نہیں کر مکن ہوئے ہیں تو ان میں کوئی طاقت نہیں اگر آ ہیں میں طکر کو میں مواقع د بن جاتا ہے اجدنہ اسلام این مقبعین کو ایک برعت کہ مواقع ہوئے اور وہ رشتہ کلی طیب لا الد اللہ اللہ اللہ اللہ محدالرسول اللہ کا ہے ۔ ساری دنیا کے ملان جینی ہول یا عربی ہوں یا حالی ہوں یا حالی اور اور با افرائی اور کی ہول یا عربی سے است سب کا :

عاد کا ایک ہے ۔ رحمن سے مرحمن سے مرحمن سے مرحمن سے مرحمن مجدہ مرحمن ہول مجدہ سے سے مرحمن سے مرح

ملا ایک ہے ۔۔۔ فقر ۔۔۔ صلحے اللہ تعالیٰ علیہ دامحا بر دیم مذہب ایک ہے ۔۔۔ اسلام دنتورالعل ایک ہے ۔۔۔ قرائض۔ ۔۔۔ دنتورالعل ایک ہے ۔۔۔ قرائض۔ ۔۔۔ مرکز اسند م) ایک ہے ۔۔۔ بیت اللہ الحرام ۔۔۔ (حضرت ال بُوک قدی سرہ)

#### عِدالرحمٰن نيا ن ————

## مفري التقديم كاظمي

تم مرے ہیں ہوتے ہو گویا ؛ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اسلامی باریخ بیں بھی الیں کئی شاہیں طئی ہیں۔ معنوت عموم اپنی ماری عمر کی شکیاں صدیق اکبر کی کیک دات ،ور ایک ، ق کی نیکیوں کے عومن دینے کو تیار نئے۔ دات وہ تھی جو صدیق اکبر نے بی اکرم صلی احتہ علیہ دسلم کی معیت بیں غالا تور میں گذاری نئی۔ اور دن در و تھا جب آب تن تنہا بانعین زکوہ کے خلات جاد کے بیہ جانے کہ تنیار ہو گئے تھے۔ موسی علیہ السلام کے نظایل کے بیے فرعوں نے جا جاد گر دیار میں کے معیزہ بی جو کمال نظر آیا فرعون اور اس کے دراری اس سے محود کے بی وج سے کہ بحیب جا درگر ایمان سے محود کے تھے۔ بی وج سے کہ بحیب جا ددگر ایمان سے محود کے تھے۔ بی وج سے کہ بحیب جا ددگر ایمان سے محود کے تھے۔ بی وج سے کہ بحیب جا ددگر ایمان سے آئے تہ دار و رس

ک باری دھکییاں ان کو راہ راست سے نہ ہٹا سکیں۔ ایک انگریزی وان مسلمان ادر ایک عالم دین کا موازنہ کرتے ہوئے ایک صاحب ا

0 ایک انگریزی دان مسلمان ادر ایک عالم دین کا موازنہ کرتے ہوئے ایک صاحب اس حقت کے متعلق رقبطراز ہیں :-

"زامگرین وان) عربی نہیں جانتے اس بیے (عالم دبن) کو کیسے جان سکتے ہیں ۔ وہ راگرین وان) اسلامی روایات کی روح سے ناواقف ہیں اس سے دعالم دین) کی فطرت میں عشق اسلام کی ترمیت اور تعلیم میں عشق اسلام کی ترمیت اور تعلیم ررب ہی ہوئی ہے اس سے مشرق کی محود ہیں ہے ہوئے اس الا مرد کا بل " کے جوہر رب ہی ہیاں سکتے ہیں ''

میری اور حضرت بینی بانتغیر کی بھی یہی شال ہے ، بین نے کم د ببیش نیس سال ان کی ندمت بیں گزارے الیک جبید ما لم ان کے کمالات کو نہ بھے سکا کیونکہ وہ ایک جبید ما لم دین تھے ۔ بین انگریزی وان ہموں اور علم دین سے کورا ہوں ۔ وہ صاحب باطن نقے ۔ بین دل کا اندھا ہوں ''

ولی الند اپنی کوناہ نظری کے باوجود بین حضرت شیخ التقبیر کو وہ بات ہوں۔ اولیاً

النٹر کے بے شار مرارح ہیں۔ ان بین سے وہ کس درجہ ہر فاکز تختے ؟

مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ نہ بین مبالغہ آمیزی سے کام لے کر ان کے درجہ کو بڑھانے کی جمارت کر کت ہوں۔ کو اٹ کے درجہ کو بڑھانے دل جراکت کرنے کو تیار ہوں اور نہ ان کے درجہ کو گھٹانے کی جمارت کر کت ہوں۔ ول انتہ کے متعلق ان کے درس ، جمعہ کے خطبات اور مجان ذکر کی تقاریر کا فلاسہ یہ جہ کہ دلی امثر معصوم نہیں بوقا ہے۔ دلی انتہ کی اطب عنت یہ مشروط ہے نہی کہ اسلام مشروط ہے نہیں موا ہے ۔ دوسرے الفاظ بین یوں سمجھنے کہ آنکھیں بذکر کے نبی کی اطاعت اس وقت بھی بزرگر کے نبی کی دل انتہ کی اطاعت اس وقت بھی کر بنے گا اگروہ اس سے کری گور بنے گا اگروہ اس سے کری جورٹ دیں گے۔ کو اس کے اطاعت اس وقت بھی گور بنے گا تاکہ وہ اس کی اطاعت کرنی چھوٹ دیں گے۔

رر بعد بالمحلی ذکر بین مصرت اکثر فرمایا کرتے کھے کہ ایک شخص صونی در قبلہ عالم مجلس ذکر بین مصرت اکثر فرمایا کرتے کھے کہ ایک شخص صونی در قبلہ عالم کہلائے۔ آسمان پر اور آ بڑا نظر آئے ۔ لاکھوں مُریر پیچھے سگا کر لائے اگر اس کا زُنُ فعل کن پر وسنت سے خلات ہے تو اس کی طرف نظر اکٹا کر دیکھنا گناہ ہے از نون نور بھی ان کی بیت کرنا حرام ہے ۔ اگر ہو جائے تو توڑنا فرض نیین ہے ۔ درمز وہ نود بھی بیت کرنا حرام ہے ۔ اگر ہو جائے تو توڑنا فرض نیین ہے ۔ درمز وہ نود بھی بیت کرنا درم نہیں بھی ساتھ ہے دائے گا۔

بے نتمارا نعامات کے ان سب کا زکر کوں گا جن کا را نعامات سے ان سب کا زکر کوں گا جن کا قدر کروں گا جن کا قدر کی اٹ عدت کے ساتھ ہے۔

مہلاا لُعام مہلاا لُعام نصب ہم ئی - آب کے والد محرّم شیخ مبیب اللّٰہ صاحبٌ خود مرّن باللم ہوئے تھے - آب کی پیوائش سے پہلے ہی والدین نے آپ کو محرر کر دیا تھا بینی فدمتِ ہی کے بیے وقف کر دیا تھا۔ والدین کی نبیت ہیں چو بکہ خلوص تھا اس بیے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً نصف صدی شک اشاعتِ دین کی تزین عطا فرائی۔ ایس معاوت برور بازد نمیت ہو تا نہ بخٹ نوائے بخشندہ

وور راانیام آپ پر اللہ نغائے کا دورا العام بر نخا کہ جب آپ مخوری می دیری اللہ اللہ اللہ عبید اللہ صاحب سرحی کے بید آپ کو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے بید آپ کو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے بہرو کر دیا گیا - مولانا سندھی جہاں ایک بند پا بر عالم دین نظے وہ نماہ وہ الفلابل بیڈر بھی تھے - مولانا سندھی نے آپ کو درس نظامی کے علاوہ نماہ ولی اللہ رصة اللہ عبید سے فلسفۂ شریعت کی بھی تعلیم دی - مولانا سندھی کے فرانے پر حضرت نے قرآن مجید کی اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا ۔

المجال افعام حزن کو اللہ تعالے نے ہمیشہ مندس سائنی عطا فرائے ۔ جن بزرگوں کو اللہ افعام سائنی عطا فرائے ۔ جن بزرگوں کو اللہ کے سائنہ مل کر آپ نے انجین خلام الدین کی بنیاد رکھی تھی وہ سب کے سب مخلص نظے ۔ ان بین سے ملک بہران نجش صاحب ، ماجی عبداللہ صاحب الد میاں فلام حبین صاحب کا تو آپ خاص طور پر ذکر نجر فرایا کرتے تھے ۔ میا فلام میں صاحب سے محزن کی ان کے صاحبزادے مافظ عنایت اللہ صاحب مرحم کو فلام میں صاحب سے محزن کی ان کے صاحبزادے مافظ عنایت اللہ صاحب مرحم کو تاہیک میں قرآن مجید سن نے کے بید مائک کر لیا تھا، سعادت مند بھیٹے نے باپ کے عہد کو مرتے دم یک بنجایا۔ وہ نہ حرف ہر سال تزاویک میں قرآن مجید سن یا کے عہد کو مرتے دم یک بنجایا۔ وہ نہ حرف ہر سال تزاویک میں قرآن مجید سن یا کے عہد کو مرتے دم یک بنجایا۔ وہ نہ حرف ہر سال تزاویک میں قرآن مجید سن یا کہ تقسیم کرتے تھے۔

الله تعالیٰ نے آپ کو اام بھی ہمیشہ مخلص ہی عطا فرائے ۔ سالھا سال ۔ کک الله تعالیٰ نے آپ کو اام بھی ہمیشہ مخلص ہی عطا فرائے ۔ سالھا سال ۔ کک الله عدار حمٰن صاحب مرحوم امامت کے فراتفن ادا کرتے رہے ۔ ان کے الله کا حصہ فرابراہیم صاحب نے جس نعلوص سکے ساتھ یہ فدمت انجام وی وہ انہی کا حصہ کا ان کے علاوہ ناظم مسجد بابو کرم دین صاحب ریٹائرڈ گارڈ اور دفرے بگران قاضی کا ان کے علاوہ ناظم مسجد بابو کرم دین صاحب ریٹائرڈ گارڈ اور دفرے بگران قاضی کی حمید مارے گران مارٹ کے اسلامے گرائی بھی اس فہرست ہیں نمایاں

نظر آتے ہیں ۔ ان سب حزات کو اور باتی مسلمانوں کو بھی جہنوں نے معزت کے مائغ مل کر خدمیت دیں ہیں مصد بیا انٹر تعلیے ان سب کو جزائے نیر عطا فرائے ادر ان فدمست کو ان کی کیان کا ڈریعہ بنائے ۔ آمین یا الا دیعالمین ا

# شخ النفسيركي مهمان نواري

#### واكر محرالياس مسود ( بومير) لا بور

میں نے ایمی موٹی مجی نہیں سنبھا لا متیا حب مبری والدہ مجھے گود میں ہے دشیا آوالہ وروازہ کی سید میں حبدی نی ڈاواکرنے جا پارتی محیق ان دنوں لاڈی سنبیکرا درمجلی کے نیکھے نہوتے تقے اس لئے صغرت حورتوں کے کمرے کے نز، یک مبر مرتب رکھ کو و منط فرا یا کرتے تھے ۔ عورتوں کے کرے میں کافی گھرمی مجھ تک متی نسکین یا مقد کے شیکھے گرمی ک شدت کم کرنے کے لئے کا نی مؤاکر تے تھے ۔

جوں جوں شعودی عمراً تی گئی افسوس کہ ہماری رہائش شیانوال سے دور ہوتی گئی اور سجدسے گرا تعبق ذرہ سکا ۔البتہ کمبی کمبی مجہ کی نمازاہ اکرنے کا موقعہ ضرور ملتا رہا مسجد کٹ دہ مہوکئی لاوٹر سپکر کی اسانبال فعدائے مسیر فرہ دیں اور بجابی کے نبیھے بھی نمازیوں کو کھنڈی ہوا ویٹیے کے لئے مہیا ہو گئے محفرت اب عورتوں کے کر سے سے دور سیورک کے دسط میں مواب کے دائیں ہا تھ ممبر ترتوزن نے اور مولی مالی اونجی اور مولی مالی اونجی مالی اور بی سفید کھدر کا مختص مالی اور بی سفید کھدر کا مختص مالی مولی اور کی مالی ہے درو مال میں سفید کھدر کا می مہرتا تھا ہی مہرتا تھا ہی مہرتا مالی میں نے دفات سے ۳۵ سال بینے دکھا تھا۔

حضری ارف دات سنے می کا خرب کرمیس سے دین کے ساتھ تھوڑی بہت واسٹی خور می ادر اسی واسٹی کے طفیل نررگان دین کے قدمول میں میں میں میں اس نا جبز کر نصیب موال سلے ۔

کرنے کے لئے تشریف استے تھے۔ بہاں کروہ مختلف بزرگان دین سے بے ابکٹ م حب وہ حفرت مولان احرعلی رحمۃ الله علی مے ا ملاقات کے لئے تشریف لائے تی بچھے ان کی ہم اپن کا شرف حاصل مہلے ۔ میرے ساتھ بھائی محدلبٹر وامکن می بھے جہ ہم بہ مشیرانوالہ میں داخل موسٹے تو موڈن الٹند کی عطرت کا اعلان کرد م عقا ا ذان کے بعد فوراً جا عت کھڑی ہوگئی اور حفرت مولانا احرائی صعاحب اسینے جمرہ سے بہرگئے۔ سردی چونکہ شدید بھی اور مولانا کا بہت میں اما مہے دائیں ما محق میں ما مہرکے دائیں ما محق موسے ہوگئے۔ سردی چونکہ شدید بھی اور مولانا کا بہت میں ان دنوں ناساز متی اس لئے اون دار کھا ل والا لمبا حجہ بہن رکھا تھائی ذست ذاعت کے بعد مولانا المبرعلی ان کے قریب گئے۔ اور ابنا تعالی موسئے ہیں دونوں بزرگ جمرہ کی موز بھی ہے۔ معدبوں سے بھیڑے ہوئے ہیں دونوں بزرگ جمرہ کی موز بھی ہے۔ معدبوں سے بھیڑے ہوئے ہیں دونوں بزرگ جمرہ کی موز بھی ہے۔ ایک دوسے کا احمام آئی کا ما کھائے کے موہ بی داخل اسی کے موہبی داخل اسی کے دوسے سے کھیڑے سے کہ کے دوسے کا احمام آئی کا ما کھائے کے موہبی داخل اسی کے دوسے کا احمام آئی کا میں کہ مانے کے موہبی داخل میں کھی احتاع کے دنوک کو ایک کا دروازہ بندکہ لیا ۔

میاساتنی ادر بہ جرہ کے دروا زسے باہر بیجے گئے اس شام سردی عفد یکی تھی ادرہ ا جل رہی تھی ہم سردی سے میم فررہ سے مقے ا ورسی کے حوص پر سے گزرگر ہم تک پہنچنے والی ننج ہوا ہا ری شریا نوں میں خون کو مبنمد کرنے کی کوشش میں سلسل معرون تھا استے میں ایکٹرے میں ایکٹرے کی فرائد تھے کہ فرائد استے میں ایکٹرے میں دکھندی ہم جبرال ایک کہ ان فرائد خوال کا ان فرائد کو استے ہوا گئی دوں پر النہ نے رحمت فرما دی ہے یہ جائے مولان کے ایکٹر میں کو مسلسل کو میں کے میں میں کو مسلسل کو میں کے اس کے ساتھ آئے دو اوں کے لئے بھی ای کھی ہم نے ہیں۔ احتمام کے ساتھ بیا لیوں کو ممندے میں اور ان کے ان کھی ہم نے ہیں۔ احتمام کے ساتھ بیا لیوں کو ممندے میں اور ان کے لئے کہ میں اور ان کے ان کھی ہم نے ہیں۔ احتمام کے ساتھ بیا لیوں کو ممندے میں اور ان ان کو لاکھ کے ادا کیا کہ کسس نے خون کو گرم کر کھنے کا سامان کہیا ذرا دیا ۔

محرے کا در دارہ کھلا۔ دونوں بزرگ باہرتشریف نائے مولان اطہر علی صاحب نے حفرات سے کہا کہ وہ تکلیفت نہ فرایش مہاک مہم سہ سہ اور طبعہ یہ ہے گئی اسا زہے گر بہ فیلم امنہ سے اوا ہوئے تکہ بم سجد کی مبر معیوں تک پہنچے چکے تھے فا دم نے حفرت کی بالجش لاک سامنے رکھدی پہاں بھی مولان اطہر علی صاحب نے فرما یا کہ حفرت اب ہہ ہا کام فرایش گرمولان احد علی صاحب میر حیوں سے اکر رہے تھے اور اپنے موزر مہما ن کوخو دا لوداع کہنے کے لئے ان کے سائٹہ سواری تک جانا چا ہتے تھے عموش کے وفت شرانوالہ وردازہ میں خود آٹ رلینے لائے جب بہاں مولانا اطہر علی صاحب نے فرایا کہ حفرت آپ شے بٹری تکلیعت فرائی آوفرہ یا خواکان کر ہے کہ اس کے محمور سول الندا کی سنت ہوری کو نے کے قابل فرما دیا اور اس پالسلام علیکم کے لید حب بہ کہ مولانا اطہر علی کا دہ بی مبری کو مہانہیں دیئے صفرت مولانا احد حلی کھرے اپنے مہما ن کو دیکھتے دہے۔

اس وقت بیرکسی کوکبامعکوم تھاکہ یہ عالی مرتبیت شغیق ومحرّم میڑیان آج اپنے علیل القدرہ ہان کو آخری یا را لوداع کہ ماہے اور پریڑ بان محیر میں اس مہمان کو اس طرح الوماع کہنے سکے لئے یہاں تک آئے گا۔ اثنا بیک واکٹ کے ایک واٹنگار کو انگار کیا کہ کے ایک کے ایک کا جبحوث ک

ا کشاده پیشیانی بر سیابی افواد کی مجلکین نازک تعبی ، خوب صورت آنکھوں میں عارفاً مناسب بینی ، مروانه یم وجابت رضار ، ببدید گندی زگت ، لب میارک الذان، دَمَانِ مبارک البرار، رئیش مبارک دراز اور سفید، عام جبره اور ک کیفیت نضره انعیم کا رادن الدان المراق المر مان ، سر مبارک موزوں رہتیں بڑے مسان صوروں) سےزت مولانا الجالحن علی ندوی کربر فراتے الله کم حرت کے بارے ہی بہت کھے لکھا جائے گا اور ان کے تلامذہ و معتقدین اور واقعین اکم نان سے بہت سے ایسے حالات اور کالات معلم ہوں گے ، حن کی دنیا کو خبر نہیں ۔ حضرت اللَّهُ كَا رَمَكُ ، باوحود شہرنت و مرجعیت اور اس عالم منفبرلیت کے جو اللّٰہ تعاملے اپنے مختص نبول الدين كے بے لوث خادموں كو عطا فرايا كرتا ہے ادر باوجود اس كے كہ ان كے كاندہ اور راننین کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ اپنی بعض خصوصیات اور روحان کالات کے اغتبار سے ایک طرح ا افغا اور گھامی کی زندگی تھی اور ساری عمر ان کالات ہے بیدہ بڑا رہا اور بست سے قریبی الإن إدر دوزان کے مطنے اصطفے معطفے معطفے والوں کو بھی ان کی خبر شعبی ہوئی۔ عام طور پر لوگ ہ کر آیک واعظ اور تطبیب اور مفتر قرآن کی عینیت سے جانتے تھے ۔ نکین ان کے ملی کالت المان کا زندگی کے ان گوشوں کے جانئے والے بہت کم ہیں جن کی وجر سے وہ سلف صالحین الالا رانین کی افری بادگاروں میں نظر ساتے تھے اور جن سے زہر و ورع خلوص و للہین ایبارو الله التقامت و ثابت قدی اور حق کوئی و بے باکی کی ان روایات کی تصدیق اور ان یم الم رتبع اضافہ ہرنا ہے جو علار و مشائخ کے تدمیم تذکروں ہیں منقول ہیں الفرقان شوال ۱۳۸۱م ا برئل حزت پیر طرافقیت عباشین بینج التفییر حضرت مولانا عبید الله افور خطیم کی زبابن مبارک سے محبس

ذكر مي شنے ہوئے چند واقعات عرض كرتا ہوں:

ر میں سے ہوئے چند وافعات عرف رہا ہوں . محضرت لاہوری کے اخری لمحات اِ انگی ہے ۔ حضرت فرانے تھے بی خود دعا انگا ہا یا اللّٰہ تھے جیّل بھڑا ہے جا۔ ابنے اعزّہ کے لیے کلیف کا باعث نہ بنوں۔ دوسری دفایہ زار یہ سے بیٹ بہت ہوں۔ تھے ۔ یا اللہ میری ایک ناز تضاء نہ ہو، روزہ کبی تضار نہ ہم، درس بھی تضا نہ ہم۔ وفات سے مار بایخ رن پیلے جب سی سم سے آمنا سامنا ہوتا تو فراتے۔ بٹیا میرا جنازہ لعد میں اٹھانا۔ دل ا فرآن پیلے دبنا۔ تبسرے چرتھے دن والدہ مرحومہ لئے لوچھا یہ کیا بات ہے جب بھی آپ ٹوا من بہن یا طبتے بہن ایک ہی تقبیعت فرانے ہیں کہ میرا جنازہ لعد بین اٹھانا درس سیلے دبنا۔ فرا کا كن السا بواكم ياتخين ون انتقال بو كيا

وفات سے قبل مصافحہ اور معانفہ استفرت وصال سے تبل تیم کرتے۔ ناز لیک کر باغا

بيمر وعا كرتے ، سيم كہتے الله الله -ارشاد فرايا رازا ا فطار ہر گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں ، ہر گیا ہے۔ ارشاد فرایا مبر روزہ افطار کاؤر والدہ کا كها ياني بي لي - فرايا أهي بات ہے چيتے ہيں - سينے ناز براھ ليں - سيرى والدہ كہنے لكيں الأ منت بلاّہ ان کی حالت انچی ہیں ہے ۔ بھر میری بیری سے کہا تم جائے سے افطار کرتی ہو' جائے ک پیالی لاؤ ، جائے کی بیالی پاس رکھ دی ۔ میر نہ حضرت سے پائی پیا اور نہ جانے ۔ بس باہے می جیدے گئے ۔ خاز تو ایک بی تفانہیں ہرئی ۔ مگر تراوی نہیں بڑھ سکے ۔ اس طرح نوافل بڑھے ہا ہی بیج میں اکھ کو زبان سے تر کھے نہیں فرایا مصافح کیا تھر معالق بہ مسکراتے - میری اللا كہنے مكي كس سے مل رہے ہيں - بھر مجھے اشارہ سے فرایا یہ كيا ہے - بين سے عرض كيا الله طال س و رکیج رہی ہیں ۔ مسکوا کو بنیا کوتے تھے تو ایک دانت نظر سماً تھا اور جیسے یہ کہا مزاع آ انجے ہیں ۔ یہ کیفیت پیا ہوتی ۔ اس کے بعد لا الد الا الله محد السول الله بڑھ کر قلب ن مرج ا ایک بزرگ سے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر تجب حالاتِ دیجے 🖟 الركف لله - بي اتنه ماه سبه ايا نفأ ادر اب أتنى تبركيف ال ہے کہ اس سے بزار کا بڑھ گئے۔ میں سے کہا کہ بزاروں علار نے ان سے قرآن عجم بڑھا، بالا بزاروں مردوں عورتوں نے درس قران سا ہے ، اللہ کا نام سیکھا ہے وہ کہنے نگے تم بالل نمک کہتے ہو کہ یں سے یہ کیفیت ال اللہ بی سے کسی کی لمیں دکھی ترتی درمات کے لئے۔ بعد الله وفات بھی جس کے صدفات جاریہ اتنے ہوں - میں سے کہا کئی مسجدی اللہ تعالے نے آپ سے بڑالائو اور کئی معجوں کے اہم و نطیبوں کی ترمیت اللہ نحالے نے آپ سے کروائی اور نہیں تو میے ہوائی بچائی خانہ کعبہ زاد اِللہ شرفا و تعظیماً میں ہر کمح ان کے لیے دعامیّں فرا رہے ہیں ایک بجمالی بیکای مرقدت ، خدا معلوم کننی آپ کی رومانی اولاد ہے ۔

و مرح مد کی ایک بات نطیف کے طور پر یاد آئی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا و این کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا و این حضرت می کی اخیار کی خبریں سنانے بری ازار این حضرت والدہ مرح مر جج سے ناواض ہو جائیں بری کی تم آئنا اللہ اللہ کرو - وقت خلاق کوئے ہو - قرآن صدیف پڑھو یہ کی تم خود تھی بنائے کوئے ہو اور دات کو سخرت کے کان تھی کھاتے ہو - صنات نے قرابا کہ سے صوریات کی منائع کوئے ہو نے صنات ہو جوزی مردی ہی جائے الور صوری کی درائے میں بے خبر انسان ایجا نہیں سمیں کھی نہ کچے تو خبر ہوئی ہی جائے الور صوری ردائن مجھے سنا دنیا ہے ۔ آئ و دنیا میں کیا ہو دائے ہے - ان سے انسان اگر بے خبر ہو تو رہائی کے سات دنیا ہے ۔ آئ و دنیا میں کیا ہو دائے ہو ۔ ان سے انسان اگر بے خبر ہو تو انسان اگر بے خبر ہو تو انسان کی کہ خبر ہو تو انسان کی بات کی ایس ہوئی ہیں ۔ خبر ہو تو دائی ہو داخی ہو فیصد ان کی بات کی فیل ہوئی گل کدی نظر نہیں آئی ۔ اب میں اخبار اٹھانا میران تو واضی سو فیصد ان کی بات کی فیل ہوئی کہیں ۔

ام بقیاج شیروں کر بھی لومڑی بنا دیتی ہے ادر جنگل کے بادشاہ کو بچرا کر چڑا گھر کی ہوں بنا دیتی ہے اس حق تعاملا نے اور جنگل کے بادشاہ کو بچرا کھر کی ہوں بنا دیتی ہے اس حق تعاملا نے کہ بیل مختاج مہیں مجھندے میں بھینسا اپنی غذا ہی کے بیا اس حضوع بر کئی دفعہ بیل مختاج مہیں مکبہ بیٹ کو آپ کا مختاج بنا دیا ہے اس موضوع بر کئی دفعہ فراد آ منانا ہے ہے

انفاقاً تعبدک نے شاید سزا دی تھی مجھے انتقاقاً تعبدک کو اکثر سزا دنیا ہوں ہیں انتقاقاً تعبدک کو اکثر سزا دنیا ہوں ہیں ا

کو میرا سبق سے ۔ خط معلم تم کیا جاہتے ہو ۔ اس سے کہا جی ہاں ہیں تو کرامت کا طاب کا فرایا ! اگر شعبہ بازی جاہتے ہو تو بھر واقعی ہوارے ہیں کھیے نہیں ۔

ارشاد فرایا اگر کری ہوا ہیں اڑتا آئے اور الکدن مریہ بھیے لائے رکو الکی اہم ارشاد فرایا اگر کری ہوا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا فرض مین ہے ۔ اگر کوئ کو جبکا ہو تو توٹونا دوا ہو ۔ آپ سے نہ اور مسلم سال کی حضرت میں حاصر ہوتا رہا ۔ آپ سے نہ تو تو توٹونا ہو آگے جا کو غیبت بنی تو تو توٹونا ہو آگے جا کو غیبت بنی تو تو توٹونا ہی فرائے بس بس اور وہ کہتے تھے ۔ صون اتنے عرصہ ہیں ایک دن ناز کے لیے توٹونا دو سرد آہ بھر کر فرایا کرتے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موٹون ایکے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موٹون ایکے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔ موٹون ایکے ہیں ان کا کیا ہو گا ۔

ایک کشف ایک بھہ ساری عَر بی منا ہے۔

ایک کشف ایک مرتبہ سخرت شن شرکا احمد صاحب ہی داوی بی کہ ایک مرتبہ سخرت شن شرکا ایک کشف ایک علاقے بیں نشرلین لے گئے جب شکو کراھ شہر کو مبا رہے تھے آو تانا پر انگی سیٹ بی صرت تھے بیں بختیت خادم بجبی سیٹ پر تفا کہ داستہ بیں ایک گنبہ دار فرا اور مجان سیٹ بی تفا کہ داستہ بیں ایک گنبہ دار فرا اور مجان سیٹ بی نہیں ہے۔ بیں جران تھا جہ منزل بی نہیں ہے۔ بیں جران تھا جہ منزل بی نہیں ہے۔ بی جران تھا جہ منزل بی نہیں ہے۔ بی جران تھا جہ منزل بی نہیں ہے۔ بی جران تھا جہ منزل بی نہیں ہے۔ کو جی داہر آیا اور مجاور نقیروں سے پرچیا یہ کس کا مزار ہے انتھال آو فلال جگہ ہوا تھا۔ ہم نے ان کے کبڑے بیاں دا

عضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد منی جم، والالعلوم دیر بند کے شیخ الحدیث ادر عرب

ج کے اشاد اور مہندوشان کے مجاہر عظم کی قبر شریف سے خوشبو زبان زو خواص و عوام جے دھنرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی دیر بند سے پاکشان بک لائی گئی بہال بھی خوشبو بستور تھی - رضوام الدین)

خوشبر برستور تھی - رضوام الدین)

ح میری قسمت سے الہٰی پائیں یہ رنگ قبول

پھول کچے ہیں سے چنے ہیں ایکے دائن کے لئے

عابی دین محد مرحوم کے بقولت جب امیسیہ شریعت بید عطا اللہ سنا، بخاری کے معزت لاہوری کا ذکر ہوا تو آپ نے فرطایا :
" سب کے مشیخ کا رتبہ کیا عرص کروں ایک سو مالھ بیا اور ایک سو مالھ بیا اور ایک سو مالت بعد شکست مجھے الدر ایک جیسی کوفئے شخصیت نقسید مجھے الدے جسی کوفئے شخصیت نقسید شخصیت نقسید شہرست القیمین القیمین

### حضرت کے مدرسہ کی کہانی و صافظ ندرا حد کی زبانی

نافل ومهتم: وبناب مولانا عبيد الشرانور -

انتظامیم: \_ مدرسدی استطامی جماعت کانام انجن خدام الدین بع .

مسلك 1 بعنى ديوندي .

اعبارا منا الدین صاحب مروم پراغری اسکول میں مدرس سے - ان کے اکبری مندی کے پاس میں کہاں اور موان کیا کہا تھے - وہ ایک ون حضرت مولان احم علی صاحب لامبری کی خدمت میں حاصر ہوئے اور موان کیا کہا

" فجے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک مکان سے دوں "۔ حضرت لاہرریؓ نے بہت ایجا کہا اور وہ چیے گئے۔کچھ عرصہ بعد بچر آئے کہ :

• مجھے دوبارہ حکم مبوا ہے !

حضرت لاموری نے میر بہت انجا کہ دیا اور معالمہ ختم ہو گیا ۔ کافی مت کے بعد دہ ہم آئے اور کیا ا

"آج تو مجھے بہت ڈواٹنا گیا ہے کہ کیا تھیں اپنی نادگ یے جروسہ ہے ؟ چینے چل کر لپند کو لیے! پہلی صفرت بین التفنیر صاحب سے جاکر ایک شکان لپند کی لیا ۔ مولوی ام الدین صاحب رام نے اس کی رجبٹری کووا دی ۔ مولانا لاموری سے اس کیاں ایک دیش اختیار فرا لی ۔

صنرت لاہرری کی عاوت ہمتی کہ وہ نگھڑی ویجھ کر کی گئے تشریعی لاتے ہے۔ جب بمی آلا کے لئے مقرون ہم محدون کی کھی دورت مال بہت محدوث کی کھی دو رکعت قضا سر جاتی تھیں۔ حضرت لاہرری ہم یہ معدوت مال بہت شاق گزدی اور آپ سے مولوی امام الدین صاحب مرحوم کے الائم کہ ا

"آپ یا نو مجھے انساعت دین کے لئے مکان دیا گھا مگر میرے دین ہیں نقص پیدا ہو رہا ہے آپ یا نو مجھے انساعت دین کو لائن سحان خال ہی دورا مکان بنانے کی امبازت ہے دیں ای سے آپ کے مکان کی صورت بدل جاتے گ ، نیکن سیرت دی رہے گ یا بھر آپ مکان ماہی ہے ایس حوال نے گھے سے آپ مکان حاب دیا ہے دہ آئندہ بھی دے گا ہے۔

مرّلری امام الدین صاحب مرحوم کے نوشی سے حضرت کلاہوری کو اجازت نے دی اور انہوں نے اس مکان کو بیچ کہ موجودہ مکان بنا لیا ۔ (خلام الدین صدا ۲۷رجون ۱۹۹۳)

رم) ریٹی رومال کی تخریک میں حصتہ بینے کی پاداش میں حکومت برطانیہ نے مولانا احمد علی صاحب لام<sup>ورقا</sup> کو لاہو لا کر حکم دیا کہ :

، آپ اس شہر سے باہر اپنی سرگرمباں جاری نہیں رکھ سکتے '' چنانچہ حضرت مولانا احد عل صاحب کہ مجبوراً لاہور ہیں رہائش پذیر ہونا پڑا۔ شیرازالہ گیٹ کے ار جولی سی مسجد میں قرآن باک کا درس جاری کر دیا۔ یہ مسجد اب بھی موجود ہے اور نربی مسجد درجولی سی تعیر ہماتی ، اس کے مہلو میں ہے۔

ابدا میں جب معزت شخ التفنير مولانا احمر على صاحب نے درس قرآن ادر خطبات جمعہ سے ال اجر كر متغید كرنا شروع كیا - اس وقت ایک اور عالم صاحب نبی دلی دروازه كے المرمقیم الله من الله المركم علم سے اختلات رکھتے تھے۔ اس زانہ میں اہل لاہور ہر ال مرالاً ا ماحب كما خاصا اثر تھا۔ كيونكر سالها سال سے وہ بيہاں مفتيم تھے۔

دہی دروازہ والے مولانا صاحب کو یہ ناگرار گذرا کہ کوئی اور عالم ان کا حربیت بن کر المالیان شر لاہر کو اپنی طرف قائل کوسے - چانخبہ مولانا صاحب موصوف نے حضرت لاہوری کے خلاف پراسگیڈا لاً شروع کد دیا اور مجعه کی تقریروں اور دیگر اجتاعات میں حضرت مرلانا احمد علی صاحب کو ولم لی

بُر دِنِ وَعِبْرُو تِمَ خطابات سے یاد کیا جاتا۔ ادھر حضرت لاہوری ہر جمعہ میں ایب جامع نقریر فراتے۔ قرآن باک ک کسی آبیت کی تفییر برتی ادر دسول النشر صلی النِّد علیہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ مستند احادیث نبری کے حوالہ بات سے باین کتے جاتے ۔ کبی بھی حضرت لاہری کے ان مولانا صاحب کی بہنان طرازی کا جہا نیں دیا۔ بیرسسلم کافی ون یکس چلنا رہا۔ اس زمانہ کے درگر کی زبان پر بی نفرہ چڑھ کیا : و اگر ترآن سننا ہم تو شیرانها له وروازه جا کر مضرت لابؤی سے سن أد اور اگر گالیاں

مننی ہموں تر دہی دروازہ ہے حباد "

رنت رفتہ ابل لاہور پر حضرت مرلانا احر علی کی عظمت واضح ہر گئی اور بڑے بڑے میاہے مع الله اب کے گرد بھے ہر ایئے۔ عبل عبل حضرت لاہری کے معتقدین کی تعداد میں اضافہ مِمَّا كِيا توں توں مد مولانا صاحب جر دبی وروازہ کے اندرمقیم تھے ان کا جرش زفابت بڑھتا گیا۔ ال کے مقتدین کی کانی تعداد شیرانوالہ وروازہ کے اخر رہنی تھی -ان کی تقاریر کا حابل مریرین ب فام اثر ہرا اور انہوں نے مل کر کوشن کرنی مٹروع کر دی کہ مصرت لاہری کو شیرانوالہ دوازہ المميد سے بكال ديا جاتے -

ا جائخ مل شیان الدی کے کھے لوگ اس بات پر آمادہ سر گئے کہ حضرت لاہوری کو فرراً بسجد سے الله دا جائے ادر دوہری طرف مفرت لاہری کے معتقدین نے مزاحمت کی ۔ سیلے کچھ ون تومعملی على برأ دا اور وہ بھی اس وقت جب حضرت لاہری درس سے کر چیلے رجاتے۔ ایک وال بات الله برك والا سے - مصرت فراً مسجد میں تشریف لائے - پرها كه تم كيا كر رہے ہر ؟ معتقدین م براب دیا که ب

" تحفرت! یہ لوگ آپ کو مسجد سے بزور بھانا جاہتے ہیں اور ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کو سکتے یہم ان کا مقابلہ کریں گے "

حضرت مرلانا احمد علی صاحب نے فرایا کہ ا

ین تو دین سکھانے آیا ہوں ، مسلانوں میں فساد ڈوالنے نہیں آیا۔ آپ حزات کو اگر داتی فیم سے محبّب و عقیدت ہے تو بچند منظ کے لئے مسجد سے بکل حابی ہیں دوسرے حزات سے عیدگی میں بات کونا حیاتیا ہوں۔ آخر ہم سب مسلان ہیں اور معبان ہیں۔ سہیں ایک دوسرے کی عزّت اور معبان و مال کا احرّام کرنا جاہئے "

معفرت لاہؤئی کے حکم سے سب معتقدین مسجد سے باہر جیلے گئے۔ معفرت نے مسجد کا ددوازہ بذ کو ویا اور اسپنے مخالفین سے نہایت اخلاق کے ساتھ گفت کا شروع کی اور فرایا کہ ،

ی کی خانہ خدا ہیں یا وضو کھڑا ہوں اور میرے وائیں ہاتھ کی قرآن پاک ہے۔ یہ اپنے خال خوات کی خانہ خدا ہیں یا وضو کھڑا ہوں اور میرے وائیں ہاتھ کی کہنا ہوں کہ ہیں صوت آپ صوات کو خوات پاک کی تعلیم وینے کی غرض سے بہاں آیا ہوں۔ ہیں کسی دنیا دی لاپلے یا غرض سے اس می میں منیں آیا۔ اگر آپ صفرات مجھے بڑی قرآن کی تعلیم عال کا چاہتے ہیں تو ہیں اس سلسلہ میں دالا وعین کو میاری رکھوں گا۔ اگر آپ صفرات مجھے سے قرآن کی تعلیم عال کا چاہتے ہیں تو ہیں بیاں سے جہا ہاتا ہوں کو میاری رکھوں گا۔ اگر آپ صفرات مجھ سے قرآن کی تعلیم کا خواہ کوئی ہی قرآن پاک ہے بہا کم اللہ عمل میں میں قرآن پاک ہے بہا کم مقال دے میں بھر کھی آپ میں ہی خواہ کوئی کی خواہ کوئی تھی مجھے مسجد سے مکال دے میں بھر کھی اس مسجد کی خواہ کوئی تھی مجھے بیاں بہنے کی مقال کی صورت نہیں یا

سب نخالفین حضرت کے دیجھ رہے تھے سگر کسی کو جائٹ نہ ہمانی کہ اس طرح قرآن پاک کو دہا ویا جاتے۔ کہنے نگے :

" ایجا مولانا ! سم سوچ کر مچر تباتی کے نی الحال سم مانے ہیں "

نے اسے تبانا کبی مناسب نہ سمجا اور دل سے فیصلہ کر لیا کہ : ، الله تعالى ح روز المجلى اور تازه روني دتبا ہے اگر ان اس سے بير باسى روئي سامنے ركھوا ری ہے تو اس کی نغت سے کیسے اکار کیا مبائے۔ غرضیکہ اسی روانی کو کھا لیا " حزت نرایا کرتے تھے کہ

، کھانے میں کمامہت بھی محسوس مرتی تھی ، جی متلاتا تھا ، تے آیا چاہتی تھی مگر نفس کو سزا دی ا ادر مار و نامار ساری دوئی کما کی 🖺

اس واقعہ کو بیان کر کے قرمایا کہ :

. به دونوں مرّبیوں وخلیقہ غلام محد صاحب دین ہوری ، حضرت سیّد آج محدد امرو کی جب ن (اور تربیت) کا بینجہ ہے کہ انہوں نے انانیت اور نفس کو مسل کہ رکھ دیا۔

ر خوام الدين صره - ٢٧ جن ١٩٢٠)

اؤم) حزت مولانا عبلا کے دوایا کہ ایک مرتبہ العرب مولانا عبلات کی معیت میں سہارت دور کی معیت میں سہارت دور العدم مولانا عبلاتین صاحب مجبب پوری صدر مرس مدرسہ مطاہر علم سہارت دور کی معیت میں سہارت دور سے کمیں بور آ رہے تھے ، ہارے ساتھ کچے طلبا بھی تھے ج دورہ تغییر ہی شرکت کے لئے حضرت مولانًا احد على صاحب لابردئ ك خررت مي بيني حاست نف \_

اَلْقَامًا ﴿ حِزْتِ مَمِلَانًا احْدَ عَلَى صَاحَبٌ مِنِي لَا جُرِر السَّيْسُ بِي أَكَا بِرِينَ وَلِهِ بِنَهِ كَ اسْتَعْبَالَ مِي لِيَّةٍ على موجود تھے نكين وہ لوگ منون كائرى سے نہ بنج سكے اور مولانا عبدالشكور صاحب ، حفرت ثين التغيير مولانا المِ المرعى صاحب لابردي عند الله القت عقد \_

اسی ناواتفییت کی بنا پر سون سے مرالنا احمد علی صاحب لاہوری سے دینواست کی کہ آپ ان طلباً إُرَا كُو شِرْا لَا كُلُ مُعْجِدُ مِن بِهِ فِي وَبِ - مِصْرِت مولانًا لاہوری صاحب ؓ نے بلاکسی پس و بیش کے ان طلباً كا سامان الطايا أور مسجد تشيرانواله ببنجا ً ديا - طالب علون كو جب معلوم برا كه سامان ببنجاست وال بى يَخْ التفير مِي تو ببهت شرمنده بوت ب دخلم الدين لابر صلاا - ٢٩ رحرن ١٩٩٢)

مفت مولاتا ما نظ جبیب املہ (حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند) علم و عمسل اور زہر و رباضت کے بہت او کنے حقام پر ن ئز سے۔

( مولانا غلام غوث سزار دی (

فیصل آباد ۲۹۱۶ مادی ۲۹۲۶ ادا وبي روزنام

SES

# اوناق

شیرندالدوروازه، لاہورک مجدمیں درس دینے والی بدمی سا دمی بستی، اور انجن خوام الدین کی تنجم میں قرت وعل حاری وساری رکھے والبنام غیراہم ساسا وہ بیس بیکیمولانا احمد علی وہ گزاں ماریس تی سنتے جہنیں اگر کمتب شاہ ولی الٹرکا آخری مبلغ اور زم عبیدالندسندھ کا آخری چراغ قرار دیا جائے قربے جانہ ہو کا۔

منت عشق ازجردین با مجدات و ما بین سے میں اور اور است و ما بین سے میں اور اور است و ما اللہ اور اللہ کا توجہ می اور اللہ کا کہ اللہ اللہ کا توجہ میں اور اللہ کا کہ اللہ اللہ کا توجہ میں اور اللہ کا کہ اللہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اور اور اللہ کہ اور اور اللہ کہ اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں موجہ منے اللہ کا اور در حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں اللہ کہ اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں اللہ کہ اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں موجہ کے اللہ کہ اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں موجہ کے اللہ کہ اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں البنوں نے اپنی قیمتی جان جان جان کا نویں کے سپر دکر دی دو آج جی زندہ ہے اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں جان کی جان جان جان جان جان کا نوی کے سپر دکر دی دو آج جی زندہ ہے اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں جی البنوں نے اپنی قیمتی جان جان جان جان کا نوی کے سپر دکر دی دو آج جی زندہ ہے اور اور حقیقت جس من کی البخاص دریانی میں جی البنوں نے اپنی قیمتی جان جان جان جان کا نوی کے سپر دکر دی دو آج جی زندہ ہے اور در حقیقت جس من کی البخاص دریان میں جی البنوں نے اپنی قیمت کے البنان کی اور در حقیقت جس من کی البغاص دریان میں جی البنوں نے اپنی قیمت کے اور در حقیقت جس من کی البغاص دریان میں جی البنوں نے اپنی تھیں کی البغاص دریان میں جی البنوں نے اور در حقیقت جس میں کی البغاص دریان میں جی البنان کی البغاص دریان میں کی البغاص دریان میں جس کی البغاص دریان میں کی البغاص دریان میں کی البغاص دریان میں جس کی البغاص دریان میں کی البغاص دریان کی کی البغاص دریان کی کی دریان کی کی دریان کے دریان کی کی کی دریان کی کی کی دریان کی کی

اری نبالا کے فران ۔ گسنند خدیو آخت آخر جبت طناس ، قامرون بالمعون و آبنون عن المنکوہ کی دوشی یں قیامت کے ذندہ ب بے کا کیوں کہ اذاب خیر و شرکا جوموکہ پر پا ہے وہ حشر بر پا ہوئے کے بر پا ہی رہے کا برائیاں کرنے والے برائیں لرئے دسی ہیں گے ادریوگوں کو برائیوں سے بچانے کی مقین تجویز اور توقع رکھے ہیں حق بجانب ہی قراد دیا جائے گا کہ لمت اسلامیہ میں ذندگی کا ننات کی آخری سائن کے اس مشن کوجن کی اجتمام رسانی پاسے انتدا دراس کے جوب و برگزیدہ بی صلی الله علیہ دسلم نے ماہوں ہے بعدد ورمعدد دینے عمل ہی و ہے گا۔

مولانا احد على التدخل التندقال انبس كروث كروث جنت نعيب فرات ان على ديس نبيس برداد كان دين ، صوف نمازه دوزه، ج زكاة كرفرارف كروع فخريم فرما ديت بيس بكرم صوحت نے اس آيت كبّانى كوا بنا خعزِرا ہ بناركي نفاكر والسست عيدندا جالعب والصلحالة ادرية يت پاک توگويا مولينا مرحوم كے مشب و روزكى شام وسح بن بجى متى كر وجا هدوئى جين احلّه جاحوا كم والفنس كروالتونعالى كراه بي اپنے اموال اورا بنی جانيس بيش كر كے جها وكرو،

ا علم مغرقراً ن واما دیث گاسباعقید تمند و به به جوان کے احتوں میں روکسٹن رہنے والی شیح کدر کرا کے بڑھے اور مورا ہ حضرت شاہ کی خرت بدا حد شمید محضرت شاہ محصل شہید اور حضرت مولیا محود الحسس اور د کجرا کا بر است و کھائے ہیں ان بر جل کرا امت معم کمواس حقیقی منز لڑک زند د

> بٹاکہ دندخوکش رہے بخون دخاک فلطید ن خدا رحمت کندایں عاشقانِ بکک طبیت را

# حضرت كالتخرى درس

لار مودين. تم ف ابني اولادكو بى . اس ، ايم . اس ، إن ايم في كرايا . وكالت احدة كري يرصا في ايسى اولا دكوكياكرنا اورك كام كى وه اولاد جس كه الا تها توسيب مجركيا مكر و و ايت باب ك بنازه بر دعائ بنازه بمي نبي بوج كتى . لا موديو ١ - يا در تعويبى اولاد قيامت ك ول جب بكرى ما في گ توپکار بکارگریکے گی . خلایا ! ہمارے بزرگوں اور والدین کا تعود ہے جن کی ہم نے تابعداری کی اور جنہوں نے ہمیں تیرا داکستہ ن دکھایا اس ليُ ان كوم سے دكن عذاب هد . اسے لامورلو! اسس وقت تمهالاكيا بواب ہوگا ؟ لامورلواتم يہ مركز ناكر سكو كے كم خلايا بيس كولاً ورانے والنہس آیا ۔ اللہ نے اتمام جمت کر دیا ہے اور ہے دہل سے اٹھاکر لاہور بھا دیاہے ۔ یں گذشتہ ۲ س برسسے قرآن کا حس دے دا مول اور المعديون برشرط تبليغ يورى كرر ما مول. ذراغوركرو اورسوج كم اس وقت تمالكيا حشر موكا . خلاے درو، تمهارے دين كاير عالم بدكم جب کوئی مرجانا سے تو آپ لوگ بیوه کے محرجا کراس سے ہدر دی اور یتیوں سے پیار کی جائے ان کامال کھانا سروع کر دیے تعد و فنگفتم کی عیرضرودی دسوم اور دوا بول میں پتیمول کا مال کھاتے ہو ، حالانکہ قرآل حکیم ہیں۔ سکے ہتے۔

قراً تاکلوا اموالے البتیم البتیم میں اور پھر ہے۔ اور البتیا کی تصویر بنے بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مگرتمہیں ان کامال کھانے کی مقدید ہے۔ بیٹے ہیں مقدید ہے۔ بیٹے ہے۔ بیٹے ہیں ہے۔ بیٹے ہے۔ بیٹے ہے۔ بیٹے ہیں ہے۔ بیٹے ہ سرص و خلاکا نوف کرد؟ جنازه کی دعا تک نہیں آتی اور ماں مرحوم پر گہر فران در انده سندی پیر تو خود جیب سے خرچ کرد، مرنے والے، ك مال يركيون نظر بد - چاميئة تويركم بيوه اوريتيم كى أسائنسس كاكول سامان كرد ، تكريسيداس كى يونى مك نعم كرف كالكرب ، اس ك بعد أبين نماز جنازه برص كريسنانى اورمجروضا حت سعاس كاتر جمري سنايا زور فرمايا ، كتن جامع دعاست جس مي مرسلمان مرد عودت حا صر، غامبُ اورصغیروکبیرسب سے لئے دعا نیرہے لیکن یا درکھوٹہیں ایسے مسائل وہی بٹامسکتا ہے جوتھارہے سلھے چناڈا مے کئے م تحدر مجیلائے ، تمہارا تنخواہ دار مزہو جوشخص تمہاری روٹی کا متاج ہو وہ تہیں ایسے مسائل کمی نہیں بتاسکتا ۔ فلا کاشکرے کہ اس ف عين المراب الما الما المورك المرك المراب الما المورك المركار فالم والما الما المن المراب ال سے گمان مجی نہیں وطالت دیا ہے اور میں ماشا واللہ اس مال سے میں دفعہ اللہ اور اس کے جبیب کے گر موا یا ہول .

المهوديواتماني بيويوں كوسينما ہے جاتے ہو ، كلب بيں ہے جلتے ہو ، علوط اورعرباں پارٹيوں بيں متصد ليتے ہو ، ناچ گھردن كسيے جلتے اور حتی کہ فاتنی مک سے نہیں شرواتے نیکن تم اگر عور توں کولہیں سے جاتے اور نہیں بھیجة تو دینی جا لسس میں نہیں جھیجة . جس خلانے سب کھ دبان اس کے ذکری عبلس میں جلتے ترم اُق ہے لیکن ان فائٹی کے مراکز میں ہے جلتے سٹ رم نہیں اُق ، الم مورلو! خلاے ڈدو قیامت سے دلا فلاكوكيا منه دكماؤگ .

میں نے تمام جحت کردی ہے اب پہیں کہ سکوگے کہ ہمیں کس نے بتایا نہیں ہیں نے بتا دیا ہے۔



مغترکی صح تمی نماز فیرکے بعدصب معول میں اچنے ا صاب کے سان مسجدسے گھروالیس آرہ تھاکہ داست میں برادرم عبدا لغفور فرائنی مامک ، الم سنام تور ، مطے قولٹی مسامعی آ تھ آپ چھتری سبنھا ہے اگداس جبرہ ہے کہاں جارہے ہیں ۔ آئی سورے

"مجانی دات ساڑھے نوبجے مولانا اعد علی رطعت فر ما گئے وہاں جارہ ہر ل'اہنرں نے ڈوبنی ہو لُ آ واز میں ہوا ب دیا۔ اس صدمہ کا مجد ہراتنا انز تعاکماس کے بعد مجھے قریش صاحب کی روانگی کا احساس تک نہرا۔

سندن بنم کاب عالم کیول نمنا وروه کوننی با نیس نفیل جن سے نلب حزب متاثر مواقعا اس کا تعلق میری گزشته کیسی سا دزندگ سے جے جس میں رافم الحرون کومول نامر موم کو قریب سے دکیھنے کے مواتع میسر آئے۔

اپرال مستالہ کی بات ہے کہ پر سنن لامود کے ایک بھ ڈل سے پرا ٹری پاس کرکے لاہور نظیر کے با آسکول پس پانچریں نباصت بھ وائل ہوا، میرے واقع میں جدے کے دونے بھے سند بیٹی سند بھی جا ہے ہیں میں ان کے ہیلو میں جدے کے دونے بھی بات ہوں کے ہیلو میں بھی ماز ہے ہاری میں ان کے ہیلو میں بھی ماز سے فارخ ہو کے مرابی جانے تر داستہ ہیں والدیسا صب فریا تیں بھیلی نے ہدت سیدوں ہی جد پڑھا ہے ہے گرج دعف اس سجد میں بھی ہوتا ہے کہ ہوکے وابسی پر بہ جو کم وبنش والدیسا صب کی زبان بھرود آتا ۔

مجلانورس کا عمریس کیا سجعتا کہ روحا کی بطین کی ہوتا ہے اوراس کی کتی انسام میں اور والوسا حب سی تشم کے بطینہ کا تذکر ہ کرنے رہے ہی بہاں آپ کو دا ودبی ہی پرط ہے گئی کہ گرار نے جھے بھی اس لذن سے بھی آ نشا کر دیا کہ ہیں اگرچہ اس لذن کو پہا نشا اور پرکھتا نو نہ تھا میں بہا دل اس کا خرور اسر ہو چہا تھا کیو کر سس جھ کو والدمسا حب نشریق نہ لائے ہیں اکیلا سسب معمل ونٹ پرآ کرسب کے سے مشرق کو ہے سے مگی کر چھ جا تا بھی کہ بھے جا تا بھی کہ میں جہ کہ ان اور پر دار ہوتا اور پر دست دو ہے با قاعدگ کے سانے نقر پر خم ہوجا تی ۔ نقر بر سکے خانم پر میرام مجبولا ہے کہ فرد وران تقریب کے خانم پر میرام مجبولا ہے کہ فرد وران تقریب بار ہا طبعیہ سے بھوٹ کر دو نہ کو آتی ۔ نگریں آگھے جا با روکے دکھنا۔

مجست نے مجھے اُس وفت اسر بنابا جب بیں اس کو پہنچا نتائہ تھا۔ وہ آئی اور مبرے دل کو نال پاکر اُس میں ماگزیں ہوگئ اُن ونوں سجد میں لا وکوسپدیکر نہ تھا مبر کومسبد کے حبوب منٹر تی گونئے کے آخری وروازہ میں رکھا جاتا تاکہ کمحقے حجو کی مسجد میں تعربی خواتین مگر آواز جاسکے۔ ایک کھدر پونش ہزرگ صورت و دازریش اُبلے ب س میں سر پر کھدر کی سفید بگڑی باندھے تشریعیت اور منر برپیٹھ جاتے اُک

تقرم کا مواد قراک و حدیث کی صدود سے با ہر نہ جاتا ۔ کا بات وروا بات سے نمت اجتناب برننے وا تعات زندگی کواکٹر طور پر کتاب و سندت کی روشنی بھی پر کھا جاتا ہے گئے ہم کر آتا ہی موٹرا ورساسین کے جذبات کی کل تسکین کرتا ہے جو لوگوں سے اس تنقید کوتسلیم کو استے و محصوص بھیے ہیں فروا نے ، کوئی بولو توسہی میری عادت ہے کے بولتا ہوں اور کچھ بلوا با کرتا ہوں بھرانگی کا اشارہ آسسمال کی طرف کرتے اور فرماتے و داسے فلاگواہ رہو میں بسنچا جبکا بالہم پر لیا کو اگر شدہ سے سال سے پی تمہیں قرآن سنار با ہوں ۔ التو تعالی کی بارگاہ بیں کوئی ہے نہ کہ سکو کے بولتا ہوں اور فرماتے و داسے فلاگواہ رہو میں بسنچا جبکا بالہم پر لیا کہ آبا ہے ہم جب ایک سیادت مندی کا اعتراف کرنے توفر ماتے التو تعالی نے ایک سیکھ کو اسلام کی توفیق نجنش میں ول ساتھ کی امریت ہیں اور شرح براہ ول اور بیا ہو جاتا ہوں اور باندہو جاتی ہے میں حرکت تیز ہو جاتی اور انتحال میں برخواتی ہو جاتا ، آواز باندہو جاتی جسم کی حرکت تیز ہو جاتی اور انتحال کے امنا نرے براہ حواتی ہو جاتا ، آواز باندہو جاتی جسم کی حرکت تیز ہو جاتی اور انتحال کے امنا نرے براہ حواتی ہو جاتا ، آواز باندہو جاتی ہو جاتا ، آواز باندہو جاتی ہو جاتی ہے۔

يوريه ننع رپوھتے۔

کہ بامن ہرجہ کرد آں آمسنشنا کرد

من از بیگا نگاں ہر گز نہ نا م مجھے بیگانوں کا رونانہ بس میری خوالی کا باعث میرے دوسست ہیں)

بچر طبعیت پر قت طاری ہوجاتی تو زبان تکم سے رک جاتی، فا میش ہوجاتے اور اپنے ففوص رو مال سے ایک انگل کے ساتھ اپی آنکھوں کے گوشتے پو کیننے قرآل کیم سے آئی والہا نرمیست تھی کہ بیش دفعہ روران تقریر" رورکو عربر مبائے اورفر ماتے بمیرے باس ونت منہیں ہے کہ میں نرح بہ کروں ، علی سے لئے میں نے برا ھے دیا ہے وہ سمجھ گئے میوں گے۔

### كيا يريخ، ين

مسلمانوں کی موجودہ عمل گراوٹ کانفصیلی جائزہ لینے تو ایک ایک نافر انی گن جائے ۔ بچرگفتگو کا انعاز بدل کر کہتے ' د ذر ا ناتھ اشعا بشے جی کی برسی نہیں کرمسلمان بے نماز ہے ۔ کی برخمیں کہ نہیں کرمسلمان ک اکٹریت بے حیا ہے کیا مسلمان سو داورشوت نیں کھاتاکیا مسلمان محد ن اور کوچھوڑ کرسول لاکا ہوکافر کا قانون ہے بساما بنیں لیتا . سامین ایک ایک بات پریاضے اضعائے اور ملندا وازے کستے ٹھیک ہے جی ، فرور ہے ہی ۔ مدجب یہ بہ س سے اقرار کرا لیتے تورقت کے مفعوص انداز میں قرآن مکیم کی یہ آبت ہو ھ دیتے ص کا ترج یہ ہے ۔ بے خدایں نے تیرے بندوں کے دل میں تیری بات کھے دی ) ۔

مومون کوالند تعالی نے مکری ما معیت عطا کی تھی ہرجو ایک نیا عنوان ہوتا ایک جو سیا سبات بربحث ہوتی تو دو مرسے جمعه اطلاق ہائی کا نذکر وا جاتا بھر معاطلات کی طرف دخ بلیٹ مبائی رمعاطلات سے نیے ہے ہے ہے ہے کہ مسلسل تنقدی تقریروں سے عوام کی طبیعیت ہوجیل ہو مبائے گی تو فرط تے 'آئی محلیں کے ذائعہ کو بدر لنے کی خاص اور کا عنوان ہے 'د نعلق یا لئد' کو حضور معاملے نقریروں سے عوام کی طبیعیت ہوجیل ہو مبائے گی تو فرط تے 'آئی محلیں کے ذائعہ کو بدر لنے کی خاص اور نام میں میں ایک میں میں ہیں ۔

مام نے فرط ایا ہے ۔ ایک محلیا نے البی ہر سکوں ہو مبائی کر گویا انہوں نے منقیدی تخیاں جمی ہیں ۔

بسب کچیمی این یاواشنت سے مکھ رہا ہوں میری ان یا دشتوں کا زما ندہ م و اوسے شروع ہوتا ہے اور ام وا دیرختم ہو مانا ہے کیو تکم اس کے لبدیمی نے نووکومسنقل طور رہا پنا مش تبلینی نبالیا۔اب میں خود عمود کو خطبہ ہوتا بیس اک کے خطبہ میں نرآ سکتا نفا اب میرے جدبات اُس نونر ریندہ کی طرح تھے جوال ناسکے رہا ہو۔ ہیں ایک بلندم فصد کو اپنا چکا تھا گر علی کی راستہ میں ما تی نئی ۔

تیں نے متعلیٰ میں میرٹک باس کر دیا۔ نگر میں نے میرٹک تک فارسی بروحی تی طبعیت کے رقبا نات کچھ دور ہی نشک انتظار کر چکے تھے ایک سال قرران کیم تجرید کے ساتھ بڑھنے پر مگ گیا۔

با آنراپری مواد می فهبیعت پی اصل گرگشندگود ریا فرت کرنے میں کامباب ہوگئی اور میں نے سننقل طور پروز کظا میہ کے نشاب کومبور کرنے کی ابتدا مولا ناشمس الرحال صاحب فاضل دیوبندستے کی جب کی تکمیل ادائل شدہ کا نیم مولا ناشباب امدی مدارے قاعش و بوبندخطیب سابق ماں چربی کوارٹرکے بانعوں ہوئی جب کمیں نے مولانا موسوت سے حدیث اورنفیبر کی جومبری علی منزل مفسود تنی -

بببر تفاوست راه از کی سست تا مجا

کیاس سے زیادہ میٹی بان کبی آپ نے شنی میں آپ مضمول کو ہرجند سیٹنا کہا ہنا ہر ل گر بات سے بات نکلتی میاری ہے۔ کیک صریب بیٹی نمیسنٹ سرامرعدمیٹ شوق ایس طرز ترکہ ایچ بیایال نمی رسسیم

میں نے اپنی اکفت کے دائر سربستہ کو کھولگو اہل دل کو اسٹارہ کر دیا۔ تلخیب ورس اہل نظر یک اشارت ست کردم انتدار نے و کمر رئنی کسسنم

بیموهوون مولیانا اثمست علی صاحب دحمت النّه علیہ تعظیم سجد نیرانوالہ دروا وہ کے کنسف صدی تک مسئدنشین رسیع سکے واغ مفارقرنت غیمرے نم کو ہزارچند کردیا کریہ معنموں ناسود بن کرمبرے ول ودماغ سے بسر لیکل

ليك داخى الم برمعل خدا و ندعم بلم

دل بدرو آمد زهجراز چنین یک رنگ شیخ

### فارى محرا فبال بمبيضا نوى



عاجز سرایا گہنگار چند ایسے ذات وافعات تریر کر رہ سبے جس یں درسروں سے سے بی ا ملاحی پہلو موجو دیں۔ او سریمن کوام کو معلام ہوگا کر صرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فاص فعل و کرم سے روزا معرب کو معلام ہوگا کر صرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تدر ہرچیز کا خیال رکھتے سے در دائے معلام ہوگا کر صرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب ور دوئے مغرب سے قبل صرت والا تعدس سرو کی خدمت یہ صاحر ہو جا تنا اور عشادی نماز سے اللہ معدت والا رحمۃ اللہ علیہ جب ور دوئے ہر تشریف سے جلسے تنے تو یہ عاجز ہی گھر ہ جا تھا۔

یہ تنا محزب والا کا طریق کہ ہر ہر موقد پر سنت کے مطابق عمل کر داتے تنے اور اس کو لیند فرائے تنے۔ ماج<sup>رے</sup> ایک بزرگ ہیں حاجی جمیل اردین صاحب جن کی بیعیت حزت مدنی رحمت انڈھیے سے ہے وہ آن کل کراچ ہیں ان دوں لاہور ہیں تھا ہا نے "با یا کہ چھاڈ نی ہی ایک خاندان ہا تھا ہما ہوئے نے "با یا کہ چھاڈ نی ہی ایک خاندان ہا تھا ہما کہ ارٹ یئل ہوئے نے "با یا کہ جھاڈ نی ہی ایک خاندان ہا ماجہ ہارے یئل ہوئے نے "با یا کہ کرگیا ہے۔

ماجی صاحب نے زور

واقد ہے جکہ سو رو ہے بہت بڑی بات ہمانی تی اور فرمایا کہ عاری فرف سے یہ اکو بیجادور

ماجر نے وہ رتم ما بی ما حب کو د بنی جابی بیکھ ما بی ما حب بدہ کو اپنے بمراہ ای وقت بھا ڈان ہے گا ادر اس متن تا تانان کو وہ رتم بنیان حقیقاً وہ وگ بہت ہی زیادہ متن تے ما بوکہ د ہاں بماکر اس برا ما بی ما حب نے اخیا ہم وہ کی رسید مکھوا کم ماجز کم دے دی تنی ہوچیا ہاں البت ماجز نے نود ہی عربی کی کر حزب والا ان کی رقم بنیا ہوچیا ہی البت ماجز نے نود ہی عربی کی کر حزب والا ان کو رہی ہم بنیا اس کی حزورت نہیں تنی ایک دف حزب والا نے بندہ ے فرایا کہ بنیا ہم بنیا اس کی حزورت نہیں تنی ایک دف حزب والا نے بندہ ے فرایا کو بیٹ ایک دف حزب والا نے بندہ ے فرایا کہ بنیا ہم کی مخرب والا ان کی بہت اچا تہ بندہ نے آئ بندہ د کی آیا اور حزب والا سے عربی کی تو حزب والا نے فرایا کہ بنیا مسجد بی اگل صفت بیں کا چہتے ہوئے جب بندہ ہے کر آیا اور حزب والا سے عربی کی تر حزب والا نے فرایا کہ بنا مسجد بی اگل صفت بیں ایک بیٹ بندہ یا ہے خرب والا نے فرایا کہ بنیا مسجد بی اگل صفت بیں ایک بیٹ بندہ یا ہم بنا ہم کہ بنا ہم بنی کہ خرب والا نے فرایا کہ بنیا مسجد بی تاموش اور بنیا ہم بنی برا بی ہی چرز و بی جا بنے حزب والا بنا بنا بی ناموش اور بنی بالی بی بی جزد و بی جا بندہ والا نہ بات بی ناموش اور بنی باکہ کرک مسجد بی تشریف اور بنا کہ بیٹ اس فرایا کہ میٹ برا بندہ بالا ان کے براہ برا، تن حزب والا فرائے تھ کو بنی مرتب والا نو کرائی کردوری سے نزوں در بر تن بی مرتب والا نو کرائی کردوری سے نواں کو در برائی تھے کہ بی در بن برائے تے کہ بی صورت والا نکر آئے ہم مورت والا نکر کردوری سے نواں در دیا ہے تے کہ بی صورت والا نکر کے مورت والا سے بیں دو برائی کردوری سے نواں در دیا ہے تھ اس بی بی دہ بیٹ حزب والا سے بی در برائی ہی بیٹ مرتب والا سے تھے۔ اس بی مورت مالا سے میں دون تا بیکن کر برائی کردوری سے دردہ در سے دیا تھ تا در برائی تھی دون میں برائی کردوری سے دردہ در سے دیا تھے اس بی دہ بیٹ حزب والا سے بی دہ میٹ حزب والا سے کہ می دون تا بیکن کردی کردوری سے دردہ در سے دیا تھے اس بی دہ بیٹ حزب والا سے دیا در سے نہ دیا تھ تا در ہے دو تا دو تا تا دورت کو در تا دیا ہو تا تا دورت کی دورت والا سے دورت در سے دیا تھ تا در ہوئی تا دورت کی دورت دالا کردوری سے دردہ در سے دیا تھ تا دیا ہو دورت کی دورت دورت کا دورت کی دورت دورت در سے دیا تا دورت کی دورت کا دورت کو دورت دورت کی دورت کی دور



ولذا

1

162

ر ان<sup>اف</sup> ر

in Sign

· \* /



### فارى محداقيال جنجازي

ماجز سرا پاکنگار پاپئے پھ سال حزت اندس تدی سرہ سے اکٹرسٹووں بی بغضلہ تنائی بطور خادم ساتھ رہا۔ حمزت روز اندیو کی قوبر خمومی اور دعا ڈن کے خیبل الفتر تمالی نے ما جز کو ملازمت سے کہ بدری ذمرواری سے ساتھ ساتھ حفظ قرآن پاک لازدال ا نعتِ خطی سے نواز ا ہے حضرت رحمت الله عید نے فرا پا تھا بھی آذبہت اللہ تنائی خلوم سے ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " نبغنلہ تنائی الیا اللہ میں رہا ہے " نوی میں ماننگاست کی دعا فرائی ۔

بات دراصل پر کہنی ہے کہ ہارے ایک دوست صوفی جیل احد صاحب کا بہتوئی جرکہ اب حزت رائے پوری رحم الغذید اسے میازیں و ایک دفت تعدر بن بحرن کو قرآن شریف ہدوت ہوتا ہے جا سیت حزن مدنی رحمت الفریق ہے ہم گرار میں گئی ہوت کے دفت تعدر بن بحرن کو قرآن شریف ہدوت ہوت ہے جا دیا ہے ہم گرار کی معرف اللہ کے ایک معرف اللہ کا میں معرف اللہ معرف اللہ کا میں معرف اللہ کہ معرف اللہ کا میں معرف اللہ معرف الل

ایک دف رعفان المبارک پی بوج عدیسه بر بوت یک دورهٔ تفیر پی مشرکت سے پیر البرر آ گئے ، روزان حزت رحمۃ المذعبد ک تقریضبط فرملست نف عاجز بی دفترست چٹی ہر آگا بدہ بی اس طرح کر نند نگا خبر دمفان المبارک گزرے سے بعد وہ قعود عدرس پیلے گئے الد نبدہ کیسنے دفتریں۔

اب جرحبد ہے دن وہ تفریف لانے ہی توہائے یہ اس ہے ہے کہ دفد حضر عبد العددة دالسلام کی خواب ہی زیارت کم پیکے تفریق کے اور آت ہے کہ بہ بن بی کا مقاہے بیاں ہے مند پارٹ کی روشنی نظراتی ہے اس عابشان عارت سے احاط ہی حزت بھنے انتظار میں استہ میں مرت ہے اور جھے اواز آت ہے کہ بہ بن بی کا مناہے بیاں ہے مند بی اور شاہ نظراتی ہے اس عابشان عارت سے احاط ہی حزت بھنے انتظار میں میں درس قرآن پاک دے رہے ہیں حذت رحمت اللہ علیہ مورن بھنے اور مرتی جی اور ماحب ارت وکی تمیں کرتے ہی میک ہارپائی کے سراہنے اور پائنی پر وصوب دہتی ہے صفرت رحمت الفرطیہ خرمانے ہیں کہ عبیل نے ہوئے تو اے اس طرح رکھتے کہ جارپائی پر پورا ساہر بھانا واس کے بعد مورن ما حب فروستے ہیں کہ بیں ایک سفید بھتی آت ہے اور جم سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جرا ہو اس میں دور بی دبین صوف میں کہ بیں کے کو قرآن فریف بھرما رہا ہوں۔

نیر حزن رحمند اخذتنا لاعید کو نماز مغرب سے بعد اللہ ہے جرہ جارک یں صوفی صاحب نے عاجزک موبودگ یں یہ خواب شایا مغرت رحمند الفرنس رحمند الفرنس کو چرو کر کا جانے والے یقیت مجرم یں اور یہ مبشرات یں، ایک نواب اور عاجز نے مکمد کر دیا تنا جس کہ نیست ہے کا در وہ جرب ۔ بھرک در وہ جرب ۔

نین باغ وہورکا ایک معار مبراتقادر ایک دن رمغان المبارک یں جاسی مبد شرانوالہ دروازہ یں سریا ہوا تا وہ نواب یں دیمت پر حزت اللہ تدس اللہ سرمالعزیز دفتر نوام الذین سے باس اوپر والے مجرب یں حورمل الدّمید دسم تشریف فرما یہ اور حشریت اللہ دونانو بائل سامنے بیٹے یہ اور زائو صنور میں اللہ جب دسم سے زائد جارکھے ہے ہوئے ہیں۔

مبالقا در ما حب فرات بین کریں اپنے دوست کو جر اکثر عجہ سے جگون تا ہے گی ہم دونوں بی اس بارک میس بین بیٹو گئے برا دوست مجھ سے جگون تا ہے گئے ہم دونوں بی اس بارک میس بین بیٹو گئے برا دوست مجھ سے کان بین سرگیش کے انداز بین کہنا ہے کم صور میل احد میدوسلم سے ہو چو و پنا پنے صور مید العداۃ والدوم وریافت فرات بی کر اے میاتقادر کی بات ہے ج بین سے موض کیا کر یہ معوم کرنا چا تیا ہے کہ ایمن کے موجودہ فرق ں بین کو دہ فن ہر ہے ۔۔۔۔۔۔ آپ میان معدد ہم حذت احد مال عبد کی فرف ارتبادہ فرایا کہ برے ارتبادہ فرایا کہ ب

در جو کھ کہتے ہی جی ہے "

عامِز فیفن باغ بماکراس نواب کمینیت کی اور پیرمعزت رحمت الفرمید کو ککه کرپیش کر دبا حزیت والا نے باس وفد بھی ہی ارتباد فرا بر کرچ دشترات پیم ) معزت اقدس نؤراللہ ہے ہمڑہ چلا سغر پٹ در کا کہا اور اس سے بعد متعدد ساندں ہیں سفر معزت والا کی معببت ہی بلدرفادم معزت والا سے آخری وقت یک بغید تما لا کئے ۔

مغرکیا تھا کا میاب زندگ کہتے بہتری اصول بِنا ہے جا رہے ہتے۔ حفرتِ اقدی تدی سرة "مانگے بی سوار ہوئے خادم بیمچ بیٹا تھا ادر حفزت معان میراللہ ورخواتی می ساتھ معزت رحمت النوعیہ بیٹھتے ہی بیٹری

ادر پیرنی دی پڑھی

اکڑ سنرسے وہ مان ضربا نے بنے کر بھیتھیں اور سز دوروں سے خل ۷ خیال کرنا، بڑے وہ گک مام مور پر ان سے جنگڑ نے بی ویسے کُ پامیموں پر پاپٹے ۔ یا پٹے سو نورش کر دینے یہ میکن غزیموں اور مز دوروں کا حق مار نے ہیں۔

یعبرمیل سے ہٹ درسے سے روال ہو گئے جی ہٹ در ہینے گئے چوک آلم نماں ایک بٹر مرجنٹ دنام پاد نہیں، سے بہاں آنیام کا افتقام ما حزت اقدس رحمۃ اللہ آنا کی طبہ نے این جیس گھڑی ماجز کو دی اور فرہ یا کہ جا ڈ مبحد ک گھڑی سے عالا ڈ اور نماز ک ادانات دیکھ آڈ حاکم جاری جماعت نے روب ہے۔

. ان که مدارت یمی معزنت رحمت اللهٔ تعانی پیرست ؛ وجود شدید پیماری کی دانت کو جلسمام ہی تعربیہ فرما لک اور ان کا پہ جیداب کم فاجزے کالاں یم گوبخ د باسعہ

ساے رحمت العقین ہم آپ کو خلا تو نہیں مانتے کی خلاکے بعد آپ جیساکی کوجی نہیں جانتے ،،



فیخ التقبیر مصرت مولانا احمر علی ما حب لاموری نے تصف صدی کے نہ صوف ابل لام کو آل کا درس دیا بلکہ مککے دوسرے مختلف علاقوں ہیں نبی جا کہ آپ دین حق کی تبلیغ فواتے رہے تبلیغ کی یہ سلسلہ نہ صوف زبان سے جاری رکھا ملکہ تعمی تبلیغ بھی زور شور سے جاری رکھی ۔ اقلا سب سے بہت موضوعات پر چھوٹے چھرٹے پیغلط شائع کرکے مفت تقبیم کئے جن میں بنیاتا رسائل کا مجوعہ بیجا شائع کرکے مفت تقبیم کئے جن میں بنیاتا موال کا مجوعہ بیجا شائع کرکے مفت تقبیم کئے جن میں بنیاتا موال کا مجوعہ بیجا شائع کرکے مفت تقبیم الدین کے زریعے بناہ دراللہ مولی اور شرک و بیعت کے اختصادی ہے ۔ منام الدین کے زریعے وسنت کا تی فروزاں سے اپنے دلوں کو روشن کیا ۔ آپ اصول کے پیچے اور قول کے بیچے تنے ، اس ممل پر آپ فروزاں سے اپنے دلوں کو روشن کیا ۔ آپ اصول کے پیچے اور قول کے بیچے تنے ، اس ممل پر آپ فروزاں سے اپنے دلوں کو روشن کیا ۔ آپ اصول کا طوٹ کر متعا بلہ کورتے رہے اور زبان و تھم سے میاد کو جاری رہے ۔ اور زبان و تھم سے اس جوانی سے اور زبان و تھم سے اس جوانی سے اور زبان و تھم سے اس جوانی رہے اور زبان و تھم سے اس جوانی دیا ہے دور زبان و تھم سے اس کی سے دور زبان و تھم سے دین میں دین سے دور زبان و تھم سے دین میں میں دور نبان و تھم سے دین میں دور نبان و تھم سے دین میں دور نبان و تھم سے دین میں دور نبان و تھم سے دور زبان و تھم سے دین میں دور نبان و تھم سے دین میں دور نبان دور نبان و تھم سے دور نبان و تھم سے دور نبان و تھم سے دور نبان دور نبان و تھم سے دور نبان دور

اس جہاد کر ماری رکھا۔

ہیاں ہے کہ مکمل سوائح حیات کا تذکرہ مقصود نہیں کمل سوائح حیات ، مفوظات اور آپ کے میں وائع عیان اور آپ کے علمی و تبلیغی کا دناموں پر تکھنے والوں نے بہت کیجہ لکھا ہے۔ یہاں آپ کے صرف اُن دو تین وائع کے تعلمی بند کیا جاتا ہے جو راقم الحووف کے مشاہرے میں سے نے :

کو علم بند کیا حالاً ہے جو راقم الحرون کے مشاہرے میں سائے : راقم الحرون رانور) کو ان دنوں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ہفت روزہ "دعوت" للج بی بی اکثر نظی نعتیں جینی رسی تھیں ۔۔۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معراج الغبی پر راقم الدی نظم کہی اور "خدام الدی بی برائے اشاعت بھیج دی ۔ ان دنوں بیاں عبالواحد بیگ ار چہری عبالریمن مرقم دفتر کے انجاری ہے ۔ ج مضامین وعبرہ آتے یہ حضرات حضرت کو دکھا کر اور حضرت کے دستوں کے درسی دی ۔ اور حضرت کے درسی اللہ محلے می انہوں سے جس سطور درج تھیں ، اس کانذ پر حضرت کے نظم سے یہ سطور درج تھیں ، نظم ایجی ہے مگر واقعہ معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وہم جر اپنی اممت کے اس بھیج دی ۔ یہ نظم ایجی ہے مگر واقعہ معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وہم جر اپنی اممت کے اس تحف کے متعلق بھی آ مبائی تو بھر یہ نظم درست ہے ۔ شائع کو دی جائے "

ا اخفر النام احمد علی دوسرے دن بین سنے نماز سے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے بھیر بھیج دی ۔ حضرت نے بھر دھی دی ۔ در دری کے بغرض اشاعت دفتر والوں کے حوالے کر دی ۔

معتمون یا نظم میں آپ کو ذرہ بھی کمی محوس ہرتی وہ بالکل خدام الدین میں شائع مذ زاتے ، انجی طرح مضامین کی اصلاح کر کے شائع فرمانتے۔

' دورہ کی آپ سختی سے پابندی محریتے اور جر وحدہ کسی سے کرتے پرا کرتے : ایک مرتبہ مرانا سید محمد داؤد غزنری کے ہاں ان کے ہررسہ میں شبیہ سنی کشیدگ رہنظیم المسنت لتان کے زیر انتہام میٹنگ قرار پال ۔ مرانا سید نور الحن شاہ صاحب بخاری نے دائم کے ذمہ غزیے کو میٹنگ میں لانے کی مویدنی لگائی ۔

واتم صفرت کے پاس شیرانوالہ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد بخاری صاحب کا رتعہ دیا۔ آپ نے پڑھ دفایا۔ انشا اللہ صفرور شرکت کروں گا مگر حر وقت میں آپ کی تباؤں اس وقت صفرور بینج حبانا۔ ان پانچ منٹ بھی بیط ہر گئے تر بھر آپ کا شکوہ بے جا ہر گا۔ کیزی میری بیری کوشش اللہ قت مقاب کہ کسی سے وعدہ کروں تو اسے بیرا کروں۔ واقع سے عرض کی محضرت صفور انشااللہ قت مقرد ہر بینج جائوں گا۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت مقرد ہم گیا۔ انفاق سے شیکسی تلاش کونے بی فیجے دیر لگ گئی۔ تربیاً بھی سات منظ بعد شیرانوالہ بینچ ۔ وکھا تو صفرت بڑے دروازے بہ میرے منظر کھڑے ہیں جب مجھے دیکھا تو فرایا :

ر بیٹے وکھر میں سے ج نم کو وقت دیا تھا اس سے بھی پانخ سات منٹ رادیر گذر گئے۔ اب اگر دو منظ مزیر آپ نہ آنے تو میں جیلا جانا اور تم

کو ممکنی زممت مہوتی ہے۔ حضرت کو طبیسی میں سبٹھا کو مولانا داؤد غزنری کی قیام گاہ پر سے گیا باقی حضات بھی موجود تھے۔ میننگ ہوئی میٹنگ ختم ہونے کے بعد حضرت کو واپس شیرانوالہ مسجد میں بہنچا کر واپس لڑا۔ النوص حضرت جہت غطیم اضاف کے مالک کھے اور ایک ولی کال انسان کھے۔ ہر نماز کے بعد دس منٹ ہی سے نے اقافت کرنے والوں کے لئے وقعت رکھے تھے اور صبح کی نماز کے بعد بلا ناغہ درس قرآن کریم دینے رہے ۔ حتیٰ کہ جس دن فرت ہوتے ہیں اس دن مجی ہی کی نماز کے نماز کے بعد درس ویا ہُوا ہی جیازہ کا منظر راقم الحودت نے ہی کھوں سے دیکھا۔ ریڈی د فر نشر مرتے ہی دور دراز سے الکھوں کی تعداد ہی عقبیت مند ریل ، بس اور ہمائی جہاز کے ذیا لاہم ہی خیر نشر مرتے ہی دور دراز سے الکھوں کی تعداد ہی عقبیت مند ریل ، بس اور ہمائی جہاز کے ذیا ہر ربا تھا اُدھر اس علم و عرفان کے رفت ندہ آنال جا رالم تھا جس نے نف ہر ربا تھا اُدھر اس علم و عرفان کے رفت ندہ آنال جا رالم تھا جس نے نف صدی کہ اہل اہم کو قرآن و سنت کا پیغام دیا اور حق و صدافت کے برج کو بنا الم روش رکھے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرائے۔ سوش سے ربخ کو ان مال کے بعیت ورب سے دیکھا ہے۔ ہفت روزہ " دورت" الم ہوت ترب سے دیکھا ہے۔ ہفت روزہ " دورت" الم الم کو قربا سات سال کہ سمنت دورہ " خدام الدین" ہیں مدیر معاون کی چیٹیت سے کے لعید راقم کو قربا سات سال کے سمنت دورہ " خدام الدین" ہی مدیر معاون کی چیٹیت سے کونے کی سعادت تعبیب ہوئی ۔ اللہ ناس شمن کو "نا الم عاری رائی کونے کی سعادت تعبیب ہوئی ۔ اللہ ناس شماری مائی سے سے اس شبیغی مشن کو "نا الم عاری رائی کونے کی سعادت تعبیب ہوئی ۔ اللہ ناس شماری رائی ہوں۔

### حضرت للبوك شبخ الاسلام مولانا مرفي كونظريرو!

عضرت مدتی تدس سرهٔ طلبار کو یه نصیحت فرماتے:

" علم کی تحصیل آپ نے آکھ سال دبیہ بند ہیں رہ کر کی ' بیکن آپ کی تنگیل مفت مولان اہد علی لاہور تی کے دورہ تفیر سے ہوگی۔ اللہ کا ایک شہر لاہور کے دروازہ شیرانوالہ ہی بیٹی ہوا اللہ اللہ کی صربوں سے کا کتات کا دل مستحر کرنے میں مصروت ہے ' وہ اللہ کا ایبا مقبول بندہ ہے کہ اس کے درکس قرآن میں سمولیت جنت کی فانت ہے "۔

تما مَنی عبدالریمن صاحب اکاڑوی نے مفرت مدنی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: \* لاہور میں قطب زمان موجود ہیں 'ان سے مبعث کر لیجے ۔ "

\* سیر اور ان کے خلفاء صلافا)

# مراق مري بلي اور آخري ملي المراخري ملي المراخري ملي المراخري ملي المراخري ملي المراخري المراخ

### حافظ محسل امين صاحب سيناس ويرسش مبي لاهور

امتحان ختم ہوگئے۔ لیکن شوق قرب بڑمفا سے اور بین آپ کے اتوارکے درس میں شامل ہونے لگا اور پرسلسانہ وہتی اُنوی الور کے درس میں شامل ہوتے ۔ آپ کے درس میں بڑا میں ہوں تا ہوں ہوتے ۔ آپ کے درس میں بڑا معلی ہے اور کا درس آپ کا ایک خاص درس ہوتا عیں ہیں تیا در مور میں ہوتے ہوگئے تران کی آبات ا حادیث کی تا بہد نزر کا ایس شور بعیت وطر لفقت کی تاکید اور روز مرہ کے واقعا تسدسے نما کا افذار کے ابسا درس و بیٹے کہ دلوں ہیں اُنر حما آ رجنا نجر ہیں نے اُنہ مہ سال کے درس میں شامل ہونے پر محبور ہوگیا حفرت علاء کی اس جاءت سور ق نقبی بڑھی اور ملاز مست کے یا عیث صوت اتوا سے درس میں شامل ہونے پر محبور ہوگیا حفرت علاء کی اس جاء تھا میں مور ق نقبی اس وقت کہ کو اُن نوان معلی اور فران فہی کے ساتھ ساتھ طراحیت کی نمازل بھی ملے کوائے ۔ آپ اکٹر ان علماء کو فرایا کرتے کہ عالم کی اس وقت کہ کا میں نہیں ہوتے کہ حس طرح کیڑا و نظرے کے لئے ساتھ ساتھ اس جی بیس مزید فریا کرتے کہ حس طرح کیڑا و نظرے کے لئے ساتھ ساتھ اس جی بیس مزید فریا کرتے کہ حس طرح کیڑا و نظرے کے لئے نگ سان کی اور خوات کے دیک میں انگر دورت ہیں ۔ علم اور الٹرکی اور قرآن ہی سے انگر سان کہ میں اس فریس ہیں مزید کی میا دیکا میں المد کا ونگر میں انگر والے کے بیس نہیں ہیٹے سے علما دکھ میں المد کا ونگر نہیں چڑھے گا اور ول کی بیا دیک میں اس وقت تک المد کا ونگر نہیں چڑھے گا اور ول کی بیا دیک میں اس وقت تک المد کا ونگر نہیں چڑھے گا اور ول کی بیا دیک میں اس نہیں بیٹے سے علما دکار میں المد کا ونگر نہیں چڑھے گا اور ول کی بیا کی بیا در نہیں جاتے ہوں نہیں جاتے ہے۔ اس وقت تک المد کا ونگر نہیں جھے انہوں ہیں گئر ہوت کی ایک کی بیا در نہیں جاتے کی بیا در نہیں بیٹے سے میں اس وقت تک المد کا ونگر نہیں جمعے انہوں ہیں گئر ہوتے کے در بیا ہوتے کے بیس نہیں بیٹے ہیں نہیں ہیٹے کی اس وقت تک المد کا ونگر نہیں ہیٹے ہیں نہیں ہیٹے سے میں اس وقت کی المد کا ونگر نہیں ہیتے ہے۔

اس شمن میں محیرات کی محیلس ذکر فاص معردت بھی حس میں مقامی حفرات کی نسبت بیروٹی حفرات نیادہ تشریف ان بیصفرات استفے سٹینف سٹین سٹین مفیلٹوں کی طبا عت ، تا لبیان و تھنیف ذکر اور مسبح وشام کے درس ، مساجد کی تولین ، قرآن شریم رسال خرک را مالاین کی مفارت البیان کی موارت الاز ان اور حف الله اور اور اور معلماء کی مرشنگ کلاس ، وعظ و تسلیخ ، جامعہ کی مگل اولاد کی تربیت نفامی موارس کا اجراء میں اور میں مالے میں مورٹ مولٹ سے ملاقات انفرادی تقام ہے عتی ضرفت کی مختوط کے جوابات اور فاقی اور میں میں مورٹ میں ایک انجین تھے کہ محق ایک ولی جا عتی ضرفت کی موارس موطر کھتے اور طرفت میں ایک انجین تھے کہ محق ایک ولی جا ان محمر دت پروگام مرانی م دے سکتا ہے میں فقہ منفیہ سے بیروکا رموستے ہوئے ہی باتی ہرسرا کم کرام کا احترام ملوظ رکھتے اور طرفت میں سلیل دی در بر میں منسلک رہتے میں فقہ منفیہ سے بیروکا رموستے ہوئے ہی باتی ہرسرا کم کرام کا احترام ملوظ رکھتے اور طرفت میں سلیل دی در بر میں منسلک رہتے ہوئے میں باتی ہر سرائی اور میں برگوں کی نش تی ہیں۔

معرت شیخ انتفیر مین اسی سلد کے شیم و چراغ تقے ادر عنی المذہب میں سلد قادر میر مرکار بند تھے آپ کی ساری زندگی کا الا

د استقامت کا فموندهی ادرکهبری پاسته تیات میں مغزش نرمونی آب بر توحید کا دنگ غالب تفارادرمولانا محرعلی تجرکا پرشعر با مک آپ برمعادق آنا تھا نے

توحید توبید توبید کرخواحشرین کمدس بدیده ددعا لم سے نفا برسے بی میں میں ایپ بہا اور مدام بست قدم رہتے سے مصلحت بینی اور مدام بنت آپ کو مرکز گوا را نرتنی میں گوئی و بے یا کی بین آپ بہا او کی طرح نما بہت قدم رہتے سے آئین جوا نمرداں احق کوئی و بے یا کی جدا دللہ کے شیروں کو آئی نہیں مدیا ہی

بالل سے محراجانا اور قید و بندی معکوبیس سنهاآب کاشیوه را با ملکه اکثر فرات کرمیری نفرنبدی می افتاعت دین کا باعث بنی س

اسلام ادراشا وت دین میں حمل کوٹرا دخل ہے ما دیت کے اس دور میں ہی خب معزت کو اس معیار پر پر کھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے لیاس مخواک اور رہائٹ میں وہ سادگی کہ قرون اولی کی یا دما زہ ہو جاتی تھی دسوت کے یاد چور آپ فقر کور ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے سیاس مخواک اور رہائٹ میں وہ سادگی کہ قرون اولی کی یا دما زہ ہو جاتی تھی دسمت کے یاد چور آپ در ایس میں میں کہ در در معروفیات کے باوجود میں ہو تھی کہ دامن کو کہمی اسے سے تھی وٹر آپ اینا آو ذکر کیا ۔ غیر دل کا فکر آخرت میں انہیں ترایا دیتا ہم ہی کسی کی دل آزاری نوالے کے باوجود میں ایس میں اسلام کی کوشش کر سے میں کہ اختلاف مدکھنے اور کیا تھیلا کہنے دانوں کے لئے ہیں وہ عافرات اور تو دوا المنا میں دیکھنے دانوں کے لئے بھی وہ عافرات اور تو دوا المنا میں انداز میں ایسا بیا ن فرات کے دل مستی موجا آپ ، درا مسل فررگوں کی بھی نشا نی ہے سے

وه حیفا کرست رہے اور میم وفا کرستے رہے ؛ اپنے اپنے فرمن کوددنوں ادا کرستے رہے

اکل حال ادرصدتی مقال ولایت کے دو بڑے نشان میں۔ صدق مقال کا قوال آپ با نظے ہی ہیں کہ جہاں زیان صبح سے کوشام بک ذکر فکر اور قرآن و صدیث سے ترسی وہاں صدق مقال کے علاوہ اور کم ن کواپی گذاہ ہے درق علال کا بھی آپ کا ن علی ایتجام تھا ہر معیلس میں حوام کھانے سے بچنے کی مقین فراتے اور برام نوری سے نفرت دلاتے دفرائے کہ حوام سے گوشت پوشت اور سب معیم حوام ہوجا آہے اور اس کے آثرات اولا دیک پہنچتے ہیں۔ اگر جب عوام کو مکلف خریتے مگر مقربین کو شکو کہ کا ندار سے کہ تھے۔ برا براہ ورکا ندار سے کسی تھے۔ برائی جرز فریدنے کی اجازت ندریتے فرائے ہوسکہ اے کہ قصائی جوری کا بھرا فریح کرکے نیچے رہا مواور درکا ندار نے حوام میں ایک قطرہ بیشا برال جلے توسال یا نی حام ہوجا آہے ۔ با کل اس موج معرفرے مقرب سے تمام معلال مال میں حوام موجا آب ہے آپ کے ہاں ایک معیار تھا اور آپ کشف سے یا سونگھ کرفرا دستے کہ اس میں حام کی گو آدی ہے۔ اس موج موج بریک موجود پریکر شریعین سے گھڑی نہ خوام موجود پریکر شریعین سے گھڑی نہ خوری کا بی عالم مقاکہ ایک دفری کے موجود پریکر شریعین سے گھڑی نہ خوری کریا تھڑی کے خلاف منہ ہے حال انکر فری کی رہ سے میں انکر فوری کی دیں ۔

ا بہت القبور کا آپ کو علم تھا آپ فرا یا گرتے کومی شائی قلعہ کی غربی دایار کے باس کسی د لی النہ کو مدفون پا تا موں اور مجھے اس کی خوشبو کر مجھ ہے ۔ ایک محر مرص کے در بدلیے نوت ہو گئے تھے کے جوا سے سے فرما یا کہ ایک ایک ایک جھی حالت میں ہے اور دو سرے کی خات داگر گوں ہے جیا نچر اس نیک خاتون نے افرار کیا دگر گوں حالت واسے نے خودشی کی تھی اور دو سرا دا جھی حالت مالا) مبھا می ماد ثاب انتار مواتی ایک حرب مولانا بشیراح معاصب ہے ودی فرطت ہیں کہ ایک مرتبہ صفرت لاموری نے ایک روضہ کودیکھ کرفر ایا کی قبر کے اندر تو کچھ کی نہیں جبانچہ بزرگوں سے معلوم ہوا کہ اس قبر کی لاش کو عقیدت مند نکال کرلائل پورسے گئے ستھے ۔ متحرت مولانا مشجاع آبادی فراتے ہیں کا حبلِ خانے کے اندرمبری کانٹری مخرص مفرت لاہوری کے بیاس تق میں نے کٹڑمٹ ہرہ کیا کردات کو آپ کی کوئٹری لقبعۂ نور ہوتی ۔

ا فاخر برخی کوام : قعیده محرقی مراط ای نهیں میں میں بر برگزگرارا تہیں کوسکا کہ آپ کو آپ کا میم مقام نددیا جائے ہیں اون خوات کا کمباتعارت کرانہ ہے۔ منعب نبوت کے جارام خواتف ہیں کیآ ب ان فرائف کی ہروی ہیں سیند اعید جد آبات کا کہا تھ کہ میرے نقیب اور خطیب نرکتے صاحب شرکعیت وطرلقیت جائے ہیں کوالندی کا یاست مرسانا دول کو باکر وصاحت کرنا قرآن پڑھا نا مطالب مجھا نا اور علم و حکمت سے معقب وارز دی شان انہیوں اور ولیوں کا شیوہ دہ ہے آب شانی دیں کہ لئے دقف کورکی تقی اور طام مجھا کے علادہ حوام اور خواص سب کو باطبی ہیا ریوں وصدہ کر، دیا ، نبین مرکما کا وقر عام مجھا ہے علادہ حوام اور خواص سب کو باطبی ہیا ریوں وصدہ کر، دیا ، نبین میں کہا ہے اوراس کے علادہ حوام اور خواص سب کو باطبی ہیا ریوں وصدہ کر، دیا ، نبین کہا دوختہ الانھا سب ہو سکتے ہیں اسی لئے عدیث ترلیت میں آبا ہے اوراس کے علادہ حوام اور خواص سب کو باطبی ہی دین کی درخت میں آبا ہے اوراس کے اوراس کے عالم ہی ہو سکتے ہیں اسی لئے عدیث ترلیت میں آبا ہے اوراس کے این ہوں۔ اور بالم علی ہوں۔ ان کا شارعا کی ان ان کا خواص کے التھ ہے قرار کو انبیا دی تا معلی کی مرحرکت سنت بھو کی مرحرکت سنت بھو کہا ہوں ہوں کہا کہ اس کہ میں اور خورک کا بائز والی کہا ہوں۔ اس کے معانی ہیں روٹ کی ان عدت کریں یو معان کہ میں کہا ہوں اس کہ موان ہیں کورٹ کی ان عدت کریں یو معان دائم کے مدید کو اس کے معانی ہیں کرمیزی کی ان عدت کریں یو معان دائم کا مدین کا الم نتیا وہنی اسرائیل کے معان کی معروف حدیث اس کے معانی ہیں کرمیزی کا معانہ ہی کرمیزی کی معروف حدیث اس کے معانی ہیں کرمیزی کی معروف حدیث اس کی کو الربیا۔

حضات : حضرت المهوري كوان آيات اوراهاديث بربركسي اوردنجيس كآب ولابت كيكس مقام بربي مي توآب كوكان ولايت محمق مون بي مي توآب كوكان ولايت محمق مون تربي مي توآب كوكان ولايت محمق مون تربي الله المربي الله المربي المرب

م س دقت معنور نے ام غزائ کی دوح کی طون اشارہ کیا کہ اس کسے دریا نت ذوایق حضرت کوئی نے ان کا نام پوچھا قوانہوں نے ملاں ابن فعلان لعبی ابنیا شیحرہ نسب سنا دیا ۔ حضرت موسی سے ذریایا ۔

صا جذاد، ميں نے صرف نام پوهھا تھا آپ جے سالٹ جوہ نسب گن دیا۔

حضرت امام غزائی کی روستے عرض کیا۔"ا سے کلیم انشد! فلا تعالیے نے آب سے صوت بہ پومچا تھا" و کما ملک جمینیٹ با موسلے"، کاآپ کے بارتو میں کیا ہے آپ نے جواب میں کہا تھا کہ عصا ہے ، میں اس سے بکر باں چلاتا ہوں ، بتے جمالۃ تا ہوں اور میک بینا ہوں وغیرہ وفیرہ نے انا لمبا جواب کبوں و با تھا ؟ وفیرہ ۔ آپ مے اننا لمبا جواب کبوں و با تھا ؟

مرزت موسائی نے فرمایا کہ خواسے مہم کلامی میں کعلف آیا تھا اس لئے سلسد کملام درازکیا۔ محفرت موسائی نے فرمایا کہ خواسے مہم کلامی میں لگفت آیا ہے اس لئے سارا شجرہ کسنا دیا بیر مشکر حضرت موسی خامو امام غزائی نے کہا کہ مجھے بھی کلیم اللہ سے ہم کلامی میں لگفت آیا ہے اس لئے سارا شجرہ کر کسنا دیا بیر مشکر حضرت میں نہیوں کے برابر درجردیں کیاان کی دلایت میں کوئی شک مو کھٹے اس لطیعت نتال سے مطلب برہے کہ جن علما و حضرات کو حضور حبنت میں نہیوں کے برابر درجردیں کیاان کی دلایت میں کوئی شک

ره جاتا ہے ۔ نافقہ م

حفرت کوستجاب الدعوات می سمج متا ہوں اوراس شمن میں ایک واقعہ لکھا ہوں جرآپی کرامت اور ولایت پروال ہے ہم اتوار کوحفر کے درس میں شمولیت براسمول مقا وراس طرح وفتہ وفتہ مجھے حفرت کا قرب ماصل ہوتا گیا اورا ب کی خاص نظر عنایت نے میرے حصلے برحا دیتے رسالہ خلام الدین کی افادیت اورا ب کی دوالی عظم مت سے قائل ہوکر ایک دن میں نے علیجہ کی میں مون کیا کہ حضور حیل فان جات کا فرت وجہ زمایش وہاں اصلات کی بری گنجا کتی ہو کہ کو کا اکثر حالات میں خدم ہو اگر اگر خالات میں خدم ہو اورا خلاق سے برگا نہ ہوکہ کو بری کھنے ہیں آپ نے میکو اگر ہو اور مام مطالعہ کے علاوہ جیلوں میں اکر مگر نماز جو کہ اس میں مخبر جمید میں میں ایک تک بر رسالہ جاری ہے اور قدروان وگ اسے سرکاری یا ذاتی خرج پرمشکاتے ہیں اوراولاد کی تربیت معفرت مولان عبیدال ندا نور میں کہ جارہ کو اسے سرکاری یا ذاتی خرج پرمشکاتے ہیں اوراولاد کی تربیت مورت مولان عبیدال ندا نور میں کہ میں مالے میک جو دو میانیوں میں ایک تک میں ماست خاوہ کرتے ہیں نیک ہوئے کی اجازت سے آپ سے موجودہ جانئیں حضرت مولان عبیدال ندا نور میادہ کہ کی سال تک نما وجھ کے لئے وقت اور میں اس سے است خاوہ کرتے ہیں نیک ہی اجازت سے آپ سے موجودہ جانئیں حضرت مولان عبیدال ندا نور کئی سال تک نما وجھ کے لئے وقت فی قون فی اس کے دیا تھ میں اسے میں کرتے ہیں نے دہ ہوئی ۔

على والمقاليم كالماقع سبع كرعيد ميلا والنبئ كرسليوس آپ سے بورسنى حيل تشريعتِ لائے كى استدعا ك بے عدم عروفيا شك ا نے آنے كا وعدہ فرايا گرجوشرائط نگائيں وممن وعن مكمتنا مہں ۔

حفرت علیا*لرحمته کا مع خطاعی میرس*ے پاس ہے امدالسُّدوالوں کی ہی نش ٹیہے ۔ آپٹرٹیاس گنہگارکے نام جوخط تحریرفرایا وہ سیسے۔ محرِّم المق*ام حافظ محدامین صاحب ۔* 

از احقرالانام احدعلی عنی عنهٔ

"اسلام، علبکہ ورحمت الله - انشاء الله کل مبے ، اردسمبر المقالی، برقت ۸ بی بورسٹل المیں اسلام، علبکہ ورحمت الله انشاء الله تعالے معالے فقط ایک گفتہ سسے ویا دی نہ مشہر سکوں کا جارتے وغیاد کا کو تحصے انتظا حرن کر دیے احباب سے کچھ نصائح ممن کر کے والبوسے آجا ویسے کی فقط

برننڈنٹ ڈرٹرکٹ جیل اپ کے خطد سے بے حد متا ترہوئے ادرا پ کواپ ہیں کہ مٹرکٹ جیل سے جانے کی خواہش فلاہر کی اکبونے
ازراہ نوازش منظو فرما ایا اور ہم بالیج منٹ میں وہاں مبنی کئے تمام تیدی بر کے دفرت کے نیجے جی تھے اکب نے نصعت گفتہ وغط فرما یا ادرعام فہم
انفاظین قران اوراحا دیث بوتہ بیان کی جس سے سے ایمان تازہ ہوئے اس دوران میں محدر فیق نامی ایک سزائے موت قیدی نے مفرت کی زیاد
کی خواجش کی حضرت اس کی دلداری کے لئے مجانس کی کو مغری میں تشریعت ہے گئے سبر نشنڈنٹ اورین می بھراہ تھے مجانسی والے نے وکا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تصریعت ہے کہ ما وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت ہے کہ ما وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت ہے کہ میں تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہو کی انسان کا خواج میں میں تشریعت سے دکھا وقرائی اور خید منٹول کے لیدا ہے گھروائی تھے کھرائے کے دلیا تھرائی کے دکھا کھرائی میں کے دلیا ہو کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے دلیا ہو کی کھرائی کی کھرائی کا کھرائی کے دلیا ہو کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے دلیا کھرائی کی کھرائی کے دلیا ہو کھرائی کے در کی کھرائی کے دلیا ہو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے در کھرائی کھرائی کھرائی کے در کھرائی کھرائی کھرائی کے در کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے در کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے در کھرائی کھرائ

اولیاء رابت توت ازایه به برحب به بازگر دانند ز راه

ن بند سند نهیں می فقر وسلعنت بن کوئی امتیاز الیا ؛ یہ نگاہ کی تینج بازی دوسیاہ کی تبنغ بازی

ا خس مجعے ہ لا قاستے: حصرت نیخ انفیر کے بہری آخری ملاقات اس واری ۱۹۴ دروز آنوار ہوئی میں عومًا اقار کوآب

کے درس میں جا پاکرا چا نچ اس آفار کوجی علی الفیع ہی پہنی گیا جب سجد میں داخل ہوًا توجمع عام تھا لیکن حضرت امبی تنزیدن نہیں لائے تھے

اکٹراحیاب ذکرونکرا در قرآن خواتی میں محرتے اولیعین دروازے پریشوق زیادت کے لئے مندنظ اور بیدتی اب نظرات تھے جب نے سوچا کہ امبی ہوئے

سات نہیں ہوئے کہوں دگورکے دروازے پر ماحز ہو کرب تسکلف خرف زبارت حاصل کروں۔ فادم مجد نے مجھے سندیا کہ لی معرف اُنہا ہی جا ہے ایک علائت کے بیٹی نظرا وردا کرا گئی جا بینند کے مطابق آپ گھرسے جو تک می موٹری تشریف آپ بھرسی دروازے پر ہنچا تو اس موٹر انہی کہا ہنچا جب میں دروازے پر ہنچا تو مرب ہر انہی کہا ہنچا جب میں دروازے پر ہنچا تو مرب ہر انہی کہا کہ موٹری تشریف موٹر انہی کا کہ موٹری تشریف موٹری ترب ہر اور ان کھ کھر اور دولت پر ہلی سی درمنک دی فرنگ دروازی کھ کھر اور مواون کا معرب کے تعقر رسے دروادت پر ہلی سی درمنک دی فرنگ دروازی کھ کھر اور ان کھ کھی جو انہ اس می موٹری نہیں فرنا یا آپ سے نے کیوں تکلیف کی جب اس موٹر انہی موٹری موٹری نہیں فرنا یا آپ سے نے کھوں تکلیف کی جب اس موٹر انہی موٹری موٹری کی موٹری موٹری کے موٹری موٹری موٹری نہیں تو موٹری انہیں موٹری موٹری انہیں موٹری انہیں موٹری موٹری دروازے کیا موٹری موٹری موٹری موٹری انہیں موٹری موٹری موٹری موٹری موٹری موٹری دروازے کے موٹری موٹ

التٰدالتٰدہ ، برس کی عمر ، نحیت وزار ، لا سفر اور بھا رہ ایک فرلانگ مک پدیل سفر کرنے کا جازت نہیں گر مذبہ تبلیغ اور اشاعت قوی کا یہ عالم اسجد مک سے جانے والی موٹر کے انتظار میں کھڑے ہیں حالانکہ موٹر آنے ، ہاران بحنے اور بلانے پر بھی آشر لعب لاسکتے تھے۔ مگراً پ مورکی اُنتظار میں کھڑے تھے میں تھا آپ کا مذبہ تر تبلیغ واٹا عت وین میری خوش تسمی کھ آپ نے مجتب اور تہم سے ہاتھ ملایا محنقر ا

آب کادرس توصیغر وکبیر البرافی آاد برروزن فرهنیکه بر ذوق و شوق کے وگول کے لئے منہور تھا گویا حفرت بی فات میں ایک محبل کے دن میں کئی طرح کے دیس اور ذکر وفکر کی مجالس ہوتیں گرا آوار کی صبح کادیس تیادہ میرونق ہو اتھا رہائی گئری اور دوح کی عجب کیفی دور وہے اور کوئی گئری اور آب کے تعلیم وحکمت کے موقی بید مصراہ سے الفاظ میں بیان کئے تلب اور روح کی عجب کیفیت ہے کوئی رور وہے اور کوئی آور آبیں بھر رہا ہے کوئی حجبرہ افور کی فربارت سے سند فیدا ور کوئی فورائی مجا کہ سنے کسی صاصل کور ہا ہے کوئی آور منظر آب میں میرو آبیں بھر رہا ہے کوئی حجبرہ افور کی زبارت سے سند فید اور کوئی فورائی مجا کہ سنے کسی میں مامند کی مولائی آبی میں میں مولائی کے مولائی کے حکم میں مولائی کے حکم میں اور کوئی کا میں دون مندوج ایک روحائی نظا رہ ہے جو قابی و بد ہے بربرا آخری دیس میں اس درس کی امتیازی شان بربھی کیمولائی نے جو کھو قوایا میں وعن مندوج دولی ہے ۔

لاھے دلبو! تم شے اپنی اولادکونی۔ اے ایم اے نی ایج ڈی کوابا وکا لت اور ڈاکٹری پُردہائی ۔ آپ نے زور وار لمبج میں ذمایا اسی اولا دکوکیا کونا اور اس کا کیا ٹائرہ حیس کے لئے نئم نے سب کچھ کیا گروہ اپنے باپ کے جنازہ پردعائے جنا ڑہ مبی نہیں پُڑھ سکتی ۔ دکے بیّہ تھا کرخید دن لعبد حضرت کا نیا وصال ہونے والا ہے )

لاحود لبعدا با با درکھواہی اولاد حبب قیامنندکے دن بحری جائے گی توبگارپکار کرکھے گی ۔۔ خدا با ا ہمارے بزرگوں اور والدین کا قعلم ہے حکی بہنے تالعدادی کی اور حیفو ل نے مہمن تیارات شدہ کھا باس لئے ان کوئم سے دوگنا غزاب دے ۔

ا سے لاہورکے امیرو اور کارفاز داروا فدا تعلی نے میں رزق اورمال دیا ہے اورمن حدیث لا محیث بہاں سے کمان ہی نہیں وہاں سے دیا ہے اورمیں ماشامالی اس مال سے تیرہ دفعہ اللہ اوراس کے جبت کے گھر حافری دسے آیا ہوں۔ الحداللہ! بجر فوایا۔ لاموریو! تمانی بریوری کوسینما ہے جاتے ہو کلب لے جاتے ہو ، مخلوط اورع یائی کی مجالس میں حصہ لیتے ہونا ہے گھروں نکسے جاتے ہو حتی کو مخاکم فیمانٹی کی مجالس میں حصہ لیتے ہونا ہے گھروں نکسے جاتے ہو حتی کا مخالف کی مجالس میں جاتے ہونا ہے گھروں نکسے جاتے ہو حتی کو مناف المدر بری میں میں مناب ہے جاتے ہوں خوالے میں فوالے درجی کو میں ایس میں نہیں ہے جاتے میں فوالے درجی کو میں ایس کے موالا میں نہیں ہے جاتے ہم کا تھے میں فوالے درجی کے موالا میں نہیں آتی ۔

لاهودليو! نلاسے دروقيامت كے دن اسے كبا منددكھاؤگے عورتين تواكيطرت تمہين فود ملاس اورسام دمين آتے شرا آت ہے ماثناءالتدميري بإلىمستولات كسلخ وغط حمعه اوردرس كمسك ياقاعده بردسكا بندولبت ب مين في أتمام جست كردباسي تم ابريه سكوك يرمين كسى فينهين تبايا يبب في تباديا بي غرض مب فاموش اورشر مندهظ كيوك بهارى غلطيون كافيح نقت كينيا مارا بدائر أنحبس بُرِثم تقين اب جبكه گذشته اتوار كه درس اوران كه اپنے خبا زسه كى كيفيات سليفيا تى ہيں تواس امتزاج سعه ايرعجب كيفية سِيدا مہدتی ہے تماد تعامے نے اس مرددرولیش کوعظمت بھی وہ عطا فرائی کہ کسی نے کہا ۔۔ تازی علم دین کے جنا زے کے لیدا تناج انجیج کمی آئیں دیکا عوام ونواص كابيينا وسجوم تما خياز سيدس انسانون كا چاردن طرت مما تشب مارًا مُوّا سمندراس الشدواس كى مدما لى عظمت اوردون مي محبت وعقيدت كانشان تفاا وربيي ولى كن في سبع ولائل بور وادليندى ، منتان ادركامي كد كاحباب بيني كن تع درسك وفي آب نے سب سکے للے دعا دی را ب کی رعام بینہ ماضراد رنمائی اسپنے اور بگیانے سب سکے بیماکری بھی -اب ماخرین مصافی کے بیقرار مقصے را بجی بیسنطر تھا کوئی مصافحہ کر ہاسے کوئی دعاکار اے اورکوئی بائی بردم کردار ہاہے بڑد سے محبت اور بچوں سے مشفقت ہو ہجا ہے فاص مقرین یا در داب رہے ہیں اور چہرے پرشفان تاہم ہے بہری یا ری آئ توشفغت بھری نگاہ سے دیکھا اور محبتسے ہا تق ملایا کیا خرکتی کہ میا خری مصافی ہے لیکے جمعہ کے روز گیارہ بے دن معجد میں تشریب دائے مگرطبیت خراب موکنی اور نما ز کے اجداب والی مگر مط گئتے اوراسی رات ساڑ مے نوبے آب کی روح تنس عنھری سے ہردا زکرگئ اور صفرت ما لکے حقیق سے جاسلے ایّا للّٰہ دانا الیه راحبون م ٣٧ رفرورى عند 1 ايركوميفين كل صبيح ، بسكرساني از از كال كى خبرسن كوت بربير بس كرام مي كيا ، النددا ول كے جما زر بونے میں کیا محصول بول معلوم موتا عقا مبدیا کرسا الشعر الث ایا مومقامی اور دور ونزدیک سے مرد وزن جانسے براؤٹ رے تھے ذیارت كرف اورجاند ميكو كنده ما دينے كى سعادت عاصل كرف كسك لئے مبركوئى بے كل تما مگريارى نہيں آتى تقى جبرون ئى كاسلىد مبيع سے كائام مك ختم ز ہوسکا اس گنبگا را بھےنے دومرتبہ شرون زیارت حاصل کیا ۔ کیا عرض کردں جہرے پرڈر برسس ر ہا تھا اورجنا زسے کے عبوس کا نظامہ تو تابل ومداورمرف والهے كى دو مانى عظمت كافہوت تفا دلگ خبا نست كے نبیج صفة كرتھى سوارت محية كتے ۔ الم ن مردمون با توگویم : جو سرگ آیر تبستم برنب اوست

# حضرت لاہوری کے کمالات

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

روایت: سونی محربینس صاحب

### 

اَعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطِٰنِ السَّرِجِيمَ لِسِسْدِ اللهِ السَّرِحُسُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَمَسَاخُلُفَتُ الْجُونَ وَالْوَارِياتِ ٥٩) الْجُنَّ وَالْوَارِياتِ ٥٩)

ر ترجید : اورمی نے جن اور النسال کو جربن باہے نوص ون اپنی بندگی کے لئے۔

الله و الله کابرا الشکابرا الشکا وراحسان ہے کہ آج بھرائی نے ایک ہمینے کے بعد ہم سب کومل بیٹے کرانی باد کی اورکی اپنا نام نی مہمین کی تونیق کی تونیق کی بنی والله تعالیٰ نمیں اس مبلس کو ہیشہ فائم کرنے کی نوفیق عطا فرمائے اور الله ا ج مازا گذشتہ تعمی کھیسے فرمائے .

ا برخمیس جساکہ آپ صفرات کو معلوم ہے دراصل اصلاح جال کے لئے ہے گریں اکثر سو چنا ہوں کہ ہیں کہی کی ایک موری ہے اور میں کسی کے سا سے کہا ، پنا نو منہ ہیں کرسکتا ہوں ، ابھی ناک تو جھے اپنا ہی نکر ہے معلوم اپنی کا کیا جاسل کے حال کروں ہے اور میں کسی کے سا سے کہا ، پنا نو منہ ہیں کرسکتا ہوں ، ابھی ناک تو جھے اپنا ہی نکر ہے معلوم اپنی ہیں کہ کہا ہے اور میں ہے اسے میں اپنی زندگی کو اُس کے آئے ہے ہیں دیکھنا ہوں تو میں اپنی فردگی کو اُس کے آئے ہے ہیں دیکھنا ہوں تو میں ہیں گئی میرے سامنے حضرت رصنا المتر علیہ کروسے نے میں اور سوت ہیں ہوری رحمت اللہ علیہ شاید ہیں ضرور کہ کو ایس کے وہ من خوالی میں اس منہ موری کا رنگ جو صاب نے گئی کہ کہ میں ہوری رحمت اللہ علیہ شاید ہیں ضرور کہ کو ایس کے وہ منہ میں ہوں اور اللہ کہ میں ہوں کہ کہتے ہو ہے تو کہا دے اندر معلوم ہی نہیں ہوتا ہوتو ہی اور اللی کہور جو ہول کے کیسی سوال میں شا بر ہم کا میا ہوں ، ہاری عوادت بھی توگوں کے سامت ہے ، سسب جا سے ہیں اور باطی میں اس میں ہوتے ہیں اور اللی کا ور دنیا کے دھندوں میں بیسنے ہوئے ہیں اور اللی کا ور دنیا کے دھندوں میں بیسنے ہوئے ہیں اور اللی کا اور کے کیسی سوال میں شا بر ہم کا میا ہو ، مقصد ہیں باد ہی تنہیں اس کی طرف ہواری تو جب میں ، دنیا ہی ہوا تا ہے کہی شام کو اس کی خوادی ہیں اور سے خطری کی بیس اور سے خطری کی ہور کا تھا وہ مقصد ہیں باد ہی تنہیں اور سے خطری بات ہے کہاں دنیا ہی ہوا تا ہے کہی شام کو اس کی خوادی کی اور دنیا کہ کہا کہا ہو ہو کا شو ہے ۔ قبر اور حضری کا ہم کو باسکل نکری نہیں اور سے خطری بات ہو کہاں میں شام کو اس کو سے میں ان کی کو باسکل نکری نہیں اور سے خطری بات ہے کہی شام کا شو ہے ۔

بہر تو ہے ہی کہ نہ دنیا سسے دل گھے پرکیا کریں جو کام نہ لیے دل گمی چلے

ونیا کے ساتھ والب ندتو ہونا برا تا ہے دیکن اسلام یہ کہنا ہے۔ کہ دنیا کرحی رکھترا ور الٹرتعالیٰ کی بنلا ئی ہوئی صدود کے درسیال رہ کرا ورضدا کی باد میں زندگی گذارو، اتنا دنیا میں نہ بھینس جاو کہ ضدا کی باد ہی سے غافل ہوجا و سراس لئے ہمیں ترفکر اپن اصلاح کا کٹر دہنا ہے۔

ا جویں نے صفرت رحمته السّدعليدي زندگي كو دمكيما ، آبُ كا تصوف ، آبُ كا توكل آبِ كا حضرت لا ہور می کے کمالات تقویٰ اکٹ کی دین ضرات، آپ کا لوگوں کو دین کی طرب بلانا، آپ کا مجامرہ، آپ کاجہا داوراً بٹ کی اس سیسے میں کو سنسٹیں،ان کی شال مجھے کسی دوسر سے شخص میں نہیں ملتی ۔ بیب نے اور بزرگوں کی بھی زیادت کی سے سسب النٹر کے بیکس ولی اوراولیا دکرام ہیں لیکن وَفَوْقَ کُلّ ذِیْ عِلْم عَلِیْمْ وَ دوست ،) نِنْک الوَّسُلُ فَعَنْ لُبْسِ تجیسے ابنیا معلیم الصّلوٰۃ وَالسلام کے درجان ہیں۔ اورسب پردرج حضور اکرم بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعُضِ مِر ربتره ٢٥٠) صلى الترعليه وسلم كوالترف عطا فرمايا اتوس مجستا مول كرتمام اوليا اكرام براگر درجه الترف كسى كوعطا فرما با جعافر كار معض لا موری رحمت الن علیہ کو دیا ہے اس لئے کواک کے در ہے کا یں نے کسی کونہیں ریکھا اور نو د فرماتے تھے۔ ' اے التا جب آر عاہے محصے و منیا سے بلا ہے، میں مروتت تیرے پاس آنے کو تیار ہوں داور اور اور این فرمائے تھے در میں و نیاسے کا میاب مارم موں د حس سنعے برسمی کیا ہ انتظار دیکھیں مہیں وہ شعبہ اسلام سے رئاک میں رنگا موانظراً تا ہے۔ الن کی زات اندس تو تھی جوتھی، اس کو توباطی نظردا ہے تھے جس کالنڈ نے ال کوکیا درجاست نصبیب قرائے تھے لین اگرہم اک کی گھر اور ندگی پرسی نکا ہ اٹھا کر دیکھیں تواللہ نے بوی اسى عطافرائى درصندالتُدعليها فود چه چه سيار سه سات سات سيپار ب روزان تلاون كرناال كامعول نها خودساداً كوكا كام كاج كرناً ال كامعول تنها اوروكريس شكريس رمنا اك كامعول تهام بوده وحفرت دان بركانهم فرا باكرت مي كميس جب اخبادات پر مصنے ہو مجے دیکھتنیں **نوا ما**ت می تاراص ہونیں کرنم احباریں کیوں وفت ضا گئے کرتے ہو ؟ بیپ وفٹ النڈ النڈ کرنے ہیں عرب کرد-انع تقوی اور اننالگاؤاللہ کی ذات کے ساتھ اور بچرجو اہنوں نے حضرت رحمت الله علبہ کے ساتھ تعاون کیا اس کی مثال دنیا کے متخنے رہبی ملتی چھنرے رحمتہ اللہ اکثر ہیا ن فرمایا کرتے تھے کہ میری بوی نے میرابہت ساتھ دیا اور ننگ دستی میں ۔تعلیف میں ،رلیٹا میں میراساتے مندیں حصورا - برحال موی کودکھیں توہم اک کے تقو سے کی کیا نعراف کریں جھرت رحمت الشعبلہ کی زبان سے جربائیں سن مم سنت شدررہ مبانے تھے ،اولادکو مکھیں توتمنول بیٹے روشنی کے بہنار پھ ضربت مولانا جبب الندُصا حب رمتہ الندُعليد ، حافظ می مجی، کامل بھی اور حضرت دھندالسز علیداکٹرلوں بھی فرما باکرتے تھے کہ جو کچے میں نے اپنے بزرگوں سے چالیس سال میں حاصل کیا وہ سب کاسب میں نے مولاناحبیب النڈصاحث کو دے دیاہے ۔ وہ بہت اونچے درجے کے اولیا دکرام میں سے گذرے ہم جن حضات نے اُن کی زیارت کی ہے اُن کے ساتھ تھوڑا ساسی تعلق رم ہے وہ اُن کی تعریفوں کے بل باند صفی بیں اوروہ سمج میں کروا نعی وہ بہت برطے الل الترسی سے گذر ہے میں، اک کے بعد بھاڑ وجود حضرت دات برکا تیم میں، ال کے متعلق فرماتے معدد جَعِيم مير معاد حضرت وامنت بركاتهم كا نام به كرفروات، به عالم سجى بي، يه كان مبى بي، يسبّغ مبى بير النّه نه ان كوبهت سي تعنول

انومبرا کھنے کا مطلب ہے ہے کہ اصلاح صافی کا مطلب ہو ہے کہ اصلاح صافی کا مطلب تو یہ ہونا ہے کہ مریج ہے وہ فیخ کے اصلاح حالی کا مطلب اور ہونا ہے کہ رہا ہو ۔ توہم تو اللہ ہو ۔ توہم تو اللہ ہو ۔ توہم تو اللہ کہ بین رنگا جا ہے ۔ ہم کو قیامت کے دان پکڑاہیں کر جسین ہیں ہے ہے جس راستے ہہ تہ ہیں جلایا جو تال اور حال کا نمور تمہارے سا منے ہٹ ہیں کیا وہ تو تمہارے اندر ہے ہی تہیں ، تر خدا کے ساسے ہند نہیں کیا ہے گا!

وعال الله تعالى میں صفرت رحمت الله علیہ کے نفش ندم ہر جلنے کی نوفین عطافر ہائے۔

ومجراب

نے اوال نے اوال

ر کی شده

اس بکینا

ابرس

شالاهيا

سال

ررسی برارس

است اعداد اس کے افغال میں کسی فیر کو سے کہ اس کی ذات اور صفا ہے

اور اس کے افغال میں کسی فیر کو سے کہ اس کی ذات اور صفا ہے

شرک البی بڑی چیز ہے کہ مشرک کے متعلق اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یففر " الح

تعالیٰ کے دہ کبی بہشت میں تنہیں جائے گا ۔ قولۂ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر " الح

(توجید) بے شک اللہ تعالیٰ شرک کسی کو معاف تن تنبیں کرے گا ، اور

شرک کے سوا جوگاہ جے جاہے معان فرائے "

(ضت لا بوری قدی سرؤ)

ب يرميم هد كام التدكي مقيقي كامت استقامت على الشريعية المحدير على صاحبها الصلواة والتياييم اربهارے اکا بین دلوندکوئ آن سے نے این درمیاس کا معدوافرہ عطافوایا ہے منهبة بصهدتسه معسبها الكهدفاد زقناا تبامه دسكن خق عادات اوركثومن كطهوي مي اوليادعم يعينه \_ اس کی تفصیدلات ملاحظ فرانی مول توارواح تلاش کا معا لعرکبا جائے حوں ہے ہما رسے اس دعویٰ کی تصدیق ہوجائے گی پہاں ہم مفرت ممدوح کے دواکی کشف کا ذکر کرنا جاہتے ہیں ۔ اسی مرتبہ حیکہ مصرت نجم المعادس کے میا لا د حلبہ پڑھ دھنے لائے ہوئے تھے مدرسہ کے صدر دیسس کھا ہ میں تعزیر سے ہے جائے نوشى كالمحبس مين يم كم مخدوم العلما وصفرت علامرشمس الحق صاحب افغانى دارت بركما تيم حضرت استبا دمولا ناتح داسماعيل صاءب كلايوى حال نوف ب برادرعز بزمامنى عبداللطبعت صاحب مدرس نجرا لدارس اوراحقرنا كاره بيرت تم كهدي كهديمة افغانى مذهلة كاس استفسار بركدكياآب بالاكوث حفرت سيدمهاحث اورمولانا شهيدك مزار برتشراعي مسكة بين زاياكم ع ن حضرت مولانا عبدالخنان صاحب را ولنيدى مجيم يركيس تير على مدافغاني فيدريا نت زبا ياكه صاحب را ولنيدي محيم مرسيرما وب موضع اور مراشد میں کر قبر رہا توارمولانا شہدا کے قبر کی اسات کے معلوم ہوتے ہیں حفرت نے فرمایا علی واقعہ یہ ہے کمی نے صاحب قرے دریا فت کیا توس نے کہا کرمیں سیدا حد فہر انہیں مول میران مرسیدا حدیث مولان طہید کا مراث دنہیں لوگوں نے مولانا خہد کی قبر کے قریب مونے کی وجہسے نماط فہی "یں مجھے کسپیر صاحب مجد لیا ہے۔ حفرت الاستا ومولانا محداسا عيل واحب، ندكورا معدر نيرميان كياكم لانكسيس باستعايك عزيز نے حفرت مدني حسابي نبث ارا د ت نابر كرت موسى معيت ك يعير ومن كيا حفرت ن ذرايا بعيت مدنى والى كا فى ب راب ن يوجيا كم حفرت ف ج وظبغ تبلابا تغاده برهاكرتهموانبول نفي يرحاكانا بول مفرت نعظورى ديراً بحدبندكر كم فرمايا ،عزيز حبوث دبوادم نے دطیفہ جاری نہیں رکھا تمہارا دل سویا متواہدے۔سجان السُد کہنے داسے نے سے کہا۔ را بین اہل دل مگہدارید دل وحرت قبدوالدم فاصى محرتم الدبن صماحب مدخله في ازبان مبربده كى تقريب كمسلك كشعب تعليب كي اس واقعريشال دیتے موسے زبایا یہ کوئی تعیب کی بات نہیں ہے بہنہ کے لعدائل فن اکر عبل کا میٹردیکھ کر کہددیتے ہیں کرائنی عبلی خرج ہوتی ہے اس فن ے ناوا تف بقینیًا متعجب مول کے کرم عجیب بات ہے مہینہ تک تواپنے گھرس رہا بجلی بہا ں خرم ہوتی رمی اوراس نے کر شلادیا گھ دا فغین مال کے لئے کوئ تعجب کی بات نہیں بہا *ں بھی تعریب معامل*ہ اسی ہی طرح کا ہے کہ جودل ذکرانندیں ہستمال موا ہے اس اللہ جادر موتى ما مدقل لابى كى مجدادر اللهمانا نفوذ مبات من قلي لا تخشع ( 44) 28 2 14 3 dh 2)

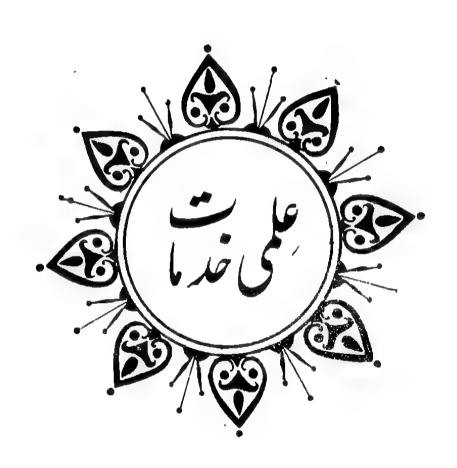

# من الله المالي ا

manumana (1, 6/10 2.

مجھے ایک مرتبہ مظفر آباد ( آزاد کشیر ) جانے کا آلفاق ہوا۔ وہاں سند علی احمد شاہ صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت آزاد جوں و کشیر تھے۔ سند صاحب ایک لائخ الاقات کے اتفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت آزاد جوں و کشیر تھے۔ سند صاحب ایک لائخ الاقات کے انداہ لگایا جھے ، پیکے اور درد دل رکھنے والے مملمان ہیں ۔ ہیں نے جہاں سک ان کے خیالات کا انداہ لگایا وہ قال السول کا مک میں نفاذ اور مملائوں کو سربلند دیجینا چا جتے ہے۔ اتفوں نے محمد سے فرایا کر ہیں آزاد کشیر کے تمام مولوں ہیں قرآن مجید کا ایک ایسا ترجم رائح کرنا چاہتا ہوں جس پر مملائوں کے تمام فرقوں کا اتفاق ہو گا۔ چن نچر کا ایک ایسا ترجم جو اس سے جیلے کئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن نقدام الدین کے مختی قرآن مجید ہیں سنے اپنا ترجم جو اس سے جیلے کئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن نقدام الدین کے مختی قرآن مجید کے ساتھ کئی سال سے شائع ہو رہا تھا ۔ اس سے حواشی کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجید ہر فرقہ کے علمارکام کی خدرست ہیں پہٹی کی ۔ انشر تعالیٰ ان سب علمارکام کو جزار نیر عطا فرائے کہ انھوں نے اس ترجمہ پر منصفان رائیں تکھیں اور اسے پہنے فرایا اور مسلائوں کو اس کے خوانے اور پر حظا فرائے اور پر حظا نوانے کی طون توجہ وال آن ۔ فرائ اللہ نیر الجزا۔ فی الدارین عنی و عن جیسے المسلین ۔ ہیں ان صفرات کی صورست ہیں ہریہ مبارک اور پر ہیٹ کرتا ہوں ۔ اب ان عمل کرام کی اس انصاف پہندی پر ان کی خدرست ہیں ہریہ مبارک اور پر من جیسے المسلین ۔ ہیں ان میں ہیں ہیں ہیں ہیں گا ہیاں مار اسان مار معلی عفی عن ۔ اس انصاف پہندی ہر ان کی خدرست ہیں ہریہ مبارک اور ہوت تو اس ان مار معلی عفی عن ۔ اس انصاف پہندی ہر ان کی خدرست ہیں پر مبارک اور ہیٹ کرتا ہوں ۔ اب ان عمل موان عن عوانی عن و عن جیسے المعلی میں کی اس انصاف پہندی ہر ان کی خدرست ہیں پر مبارک اور ہوت کی اس انصاف کیا مقام عن ۔ اس میں کہن ہیں ،



حضرت مولانات يدمخمرانورشاه حثرالتدعيه

ٱلْحَمُدُ اللهِ وَكَنْي وَسَلامٌ عَلْ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْعَلَىٰ

ا مساول میں اور است اور کیب و ترتیب کات اور تقامدو حال کی عمد وجو ہ سے ہے ۔ کفردات میں فرآن عمید و اکار اختیارا قران عمید مکیم کا عباد مفروات اور کیب و ترتیب کات اور تقامدو حالت کی عمد وجو ہ سے ہے ۔ کفردات میں فرآن عمید و

قرآن کرم کی لاکھول تغیر رہ کھی گئیں اور مرتی طرح اور مرتی ہیں سے خدست کا گئی ۔ وعلیٰ تعنین واصعید بوصعه بغنی الزمآن و نعیبه مالد بوصعت لاتعنی عجائیہ

میرے زد کی خدست قرآن کرم کا یہ ایک نیا دور موگا - اور ربط آبات دمفاصدر کو عات کا ایک نیا باب یخی تعالیٰ بنا باب یکی تو شنبیت فرائے ۔ آبین یا رب ا بعالمین میں اس کے برائے بنا ہوں کے برائے بنا میں بنا میں اس کے برائے بنا میں اس کے برائے بنا باب یکی تعالیٰ بنا باب یکی تعالیٰ بنا باب بنا میں بنا باب بنا میں بنا باب بنا میں بنا باب بنا میں بنا باب بنا ہوں کے برائے بنا ہوں کے برائے بنا ہوں کے برائے بنا باب بنا ہوں کے برائے باب بنا ہوں ہوں کا باب بنا ہوں کے برائے برائے بنا ہوں کے برائے بنا ہوں کے برائے برائے برائے باب بنا ہوں کے برائے برائے

### شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدفی سکی رات

مب سے خطیم استان معجزہ جناب سرد کا نات حضرت ناتم الذبیار سیّد المرسین علیہ افسال الفیاہ والسلوم کا ادر سب سے بڑا العام اپنے بندوں پر حضرت زبش العالمین جلّ وعلیٰ شائ کا یہ وسیّران کا نہیں اور جملہ ابیار و وسل کے علوم کا جامع عظیم الشان ہے جو کر تمام محتب اور صحف سابقہ کا مہین اور جملہ ابیار و وسل کے علوم کا جامع ہے ہے۔ جب شخص کو اس میں سے کوئ مجم حصتہ ملا وہ اس کے لیے خط وافر اور انتہائ خوش قیمتی کا سامان ہے اور کیونکو نہ ہو یہی تو وہ حبل میّن ہے جو کر خلق اور خالق کے ابین عردہ و تُقیالِ المناف ہے اور کیونکو نہ ہو یہی تو وہ حبل میّن ہے جو کر خلق اور خالق کے ابین عردہ و تُقیالِ المناف ہونے اور یہی تو وہ بحرزفار حقیقی ہے جب کے بیش بہا مرتی حسب ارش و لانقفی عبا تبہ ختم ہونے پر نہیں آتے ۔ ہر چند کر متقدّین اصحاب معارف و یقین نے ابی کا کام دیا کہ دیا کہ لاکھوں

ورر گرال ایر اس بحر ناپیداکن کے قور پی پھیلے ہوئے اب یک موجود بیں جن پر کی نواص کے المحقول کا گزر یک نیب ہ و انتعد ما قبل کے تول الاقل للاخو ولو ان ما فی الارمن من شجرة اقتلام والبحر یسدہ من بعد سبعہ ابحد ما نفدت کلات الله بزار بزار برک کے متی وہ اقتلام والبحر یس جو اپنی عمر گرال ایر کو اس کی فدست بی حوث کرنے بیں دیلی نیبی فوات - اور بزار بزار بزار الما من بین بید سیاله ملاست کے متی وہ اشخاص بی جو اپنی گردئیں اس کتاب عزیز لا بانیه الباطل من بین بیدید ولا من خلفه کے سامنے وہ جماناتے ہی اور نا اس یں عورونوص کرتے ہیں۔

حضرات مولانا احمد علی مساحب ( و فقہ اللّٰہ لما یسجنہ و یرضاہ و اسعدہ علی تعلل المرادات المرضيہ درقاہ) کو عنایاتِ ازلیہ کی منظرِ انتخاب نے ادل ہی سے چن کر اس عظیم باشنان امر سے ہیا سبگوق بانحلی قرار دیدیا تھا جن کی حبدوجبہ اور جاں فشانیاں بفضلم تعالی عرصة دراز سے اس چنستان ہیں بار آور ہورہی میں دندی فضل اللّٰہ یو نئیہ من لیشاء ﴿

یں نے مولانا موصوف کی یہ تحریہ دربارہ ربط آیات قرآئیہ وایضاح معانی فرقائیہ عنقف متاات دیجھی ۔ سجھ لئٹر نہایت مفید اور کار آ ہہ تحریہ پال ۔ دیجسپ اور صبح و مزورہ مضایمی کا نملاصہ اس طرح اس یں بھر دیا گیا ہے کہ عوام اور خواص دونوں کو بست زیادہ آسانی کے ساتھ دربرگراں ایا باتھ آ سکیں گئے ۔ میری نظر سے کوئی مضمون ایسا نہیں گزدا جو کہ مسلک ابل سنست واہجاعت کے خلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قوی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جھیب و نویب مخلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قوی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جھیب و نویب محمد کو قوی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جھیب و نویب محمد کو قوی اُسّیہ ہے کہ اگر لوگ اس جھیب و نویب محمد کو قوی اُسّیہ ہو گا بہت بڑا فرض ادا کریں گے۔ محمد کو توں دو اور میں مودن موصوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیّا ہوا دما کرتا ہوں کہ اسٹر تعانی اپنے فضل کی موسوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیّا ہوا دما کرتا ہوں کہ اسٹر تعانی اپنے فضل کی سے دائین یک ان کو سرخر دادرکا دیا ہوا نے اورائی قارادر فوان کے اس کا درجات سے ان کو دالم کا کرتا ہوں کہ داشتہ کا اس کا درخات سے دائین یک ساتھ کے دورائی قارادر فوان کے اس کی درجات سے ان کو دالم کی دائلہ کا درخات سے دائین کی درخات سے دائین کے درخات سے دائین کی درخات سے دائین کی درخات سے درخات سے دائین کی درخات سے دائین کی درخات سے دائین کی درخات سے دائین کی درخات سے در

ولى التوفيق وصلى الله على خيرخلقه سببد نأعمتد واله وصحبه وستعد

منگر برد من می میرادیدیم در روبند عام العقم بردادیدیم در روبند



### إم العُلماراسوة المهيدين صنرمولا بأنفتى محركفايث للحصا مدرمعية العُلمار

المعمد منه و کفی و سلام علی عباد الذین اصطفی - امّا بعد قرآن کیم کی فدمت نوا واس کی نوعبت کیم می مسلا کے بید ساوت اور وخبره آخرت ہے ۔ بالخصوص جب کہ وہ فدمت است مرحوم کو قرآن معارف سے روشناس کرانے والی او فلوم من م کی رفیت پدا کرنے والی موجھنرت فانسل علامة ولا احمد علی صاحب جس شورت سے کتاب لند کی فدمت کی ہے۔ یہ انشاء اخد تعان سماؤل کے بید ہست خید مرگی اوران کے قوب میں قرآن جبہ کی تلاوت کی خبت اور ضامین قرآنے پیغر کرنے اور مجنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا قى زين وسير تابت بوكى مي سف اس كوفرية فبت مقا مات سے مطا مدكيا اوراس ط زكومنيدا ورسل اورافرب إلى العلم بإيا بهرى نظر بس كونى بات مسكك المسننت والجماعت سكفلاف نبيس آئى ميرى وعاجه كه الله تفائى ولانا كوم الشخير مطا و المن اوران كي نعما زخوت كو قبول فراكوس لمائول كوشتنيد و برومند كرست آمين و الحدد مله وجب الفسلون و الصلوة و المسلام على دسوله محدد واله وصحبه المعدين و

محدكفايت الرغفرار - ٢١ م المصله نيوسروايل منان

### مخدم ومحتر المنوضين مان ضرميع لينات مرسليان صاب ندوي استركاتهم

نِهُ النَّهُ النَّحِيمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِيمُ النَّهُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّهُ النَّالِيمُ النّلِيمُ النَّالِيمُ الل

مسلمانول کی سعادت کا اصلی سرای قرآن پاک ہے مسلمان جب بھ اس سرای سے فائد و اُنظا تے ہے ن کی دہنی و دُنی دی و دولت کا کھیٹھکا نا نہ نفا میکن ایک معرور فرز ان کی اجنبیت اور رکی کناوں کی گرت اور اس کی تغییر سے نان کی اجنبیت اور رکی کناوں کی گرت اور اس کی تغییر سے نان کی اجنبیت اور اس کی تغییر سے تھیں ۔ یہجے کواس سرای سے فرری طرح کا ندہ اس کی تغییر سے بھی کا شراخ ہوتی صدی بھری میں بنا را کے سامانی سالمین کے عمد میں مقیم میں میں ہونے سے میں امام زاجری کی فاری تغییر کے توجہ نے اس کا فاری ترجم کی اس کے تعدیم سے بھی میں میں میں امام زاجری کی فاری تغییر کے توجہ نے رہے ترب دوہ ہر دام بندی ماصل کی اس کے تعمیل سے اسلام کے مشرق سے بیں ۔ فریں صدی بھری میں گردی سے اسلام کے مشرق سے بیں ۔ فریں صدی بھری میں گام بین واعظ کا شفی کی تغییر میں گئے ۔

Ź

ji.

4

نميون. معيون

ر میں از زند

عین اس وقت جب مندوستان بی سیمانوں کی مباسی قرت کا آفاب نکالا جس نے اس وقت سے سے کو آج کساس کی خروب سے سیمانوں کے تعرب بین ارکی نر بھیلنے پائے۔ ایک اور آفقاب نکالا جس نے اس وقت سے سے کر آج کساس کی کوانی فودانی شعاعوں سے متورد کھا ہے بعنی صفرت ناہ ولی اندوما حب محدث و بوی اوران کے خلاف ۔ ناہ معاجب نے وام کے لیے قرآن پاک کے علم پرمتعد درسائل تھے۔ ناہ معاجب کے بعدان کے ماجنوں میں سے مولانا شاہ و بیان نام و بیان نام و بیان کی اگر و بی آوران پاک کے ایم اور مولانا شاہ و بیان نام و بیان نام و بیان نام و بیان کی اور مورد کی اور مولانا شاہ و بیان نام و بیان نام و بیان کی کا و اور جر کیا جو ابنی گونا گوں صفات کی نا پر آج بھی ہے مثال ہے۔ شاہ عبدانا و ماحب کے ترجم اور حواثی مفتح القرآن کی نام و اور مورد شاہ ماحب مواثی مفتح القرآن کی نام و بیان کا ماص کی مفتح القرآن کا مام کی مفتح القرآن کی کوشندش کی جو ساہ ماحب مواثی مفتح القرآن کا بیان کے تعرب نام مورد شاہ معا و میں کہ ہو ۔ ناہ مواقع کو القرآن کا مام کی خوات کی مفتح الم کی مفتح الم کی مفتح المن کی خوات کا مام کی کوشندش کی جو مقدم مطامب میں سے مدمون ہیں ۔ اوران سے اندازہ موسکنا ہے کہ حضرت شاہ معا حب کو نام کو آن کا مام کو القد مال نے بیشنا تھا۔

قرآن پاک کے عور میں سب سے زیادہ دقیق اور نازک علم آبات اور نور کے باہم ربط وتعلق کا ہے ، ام رازی اور بقاعی نے اس پر مست کی منت کی سند اور دوس سے علاء سفیری اس ہی کانی خور وخوش کیا ۔ ہمار سے زائہ ہیں مولانا عمید الدین ما صب فرای ساحب نظام القرآن اور مولانا عمید الذین ما صب سندی خاص و کرکے فابل ہیں ۔ دوفول میں تنک انتا کہ انتخا و مذاق کے باعث کراچی میں باہم سطت کو علی ما حب امیر مسئلے سے مولانا میدافت ما حب امیر انجمن ما حب امیر انجمن ما میں موکوف نے اس درس میں موکوف یا یا اس کو دفیت عام فرایا ۔

انجن خدام الذین کے منتصر و بابنت ارکان شکریہ کے نتی ہیں کہ اضول نے ایک ایسے قرآن کی لمباعث واثا عت کا مامان کیا جس میں یہ تنفز تی نیومن و برکات کیم کر میئے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اس نسخہ میں ترجمہ حضرت مراز المحرمان کا اور ساتھ ہی حضرت موصُون سفة وّان إك براً بات كے ربط وتسل كى إندى كے ساتہ جوحوالتى كلمے سفے اور جومُستند عُملت معرىٰ كابول باربارً ذریجے سفے ان کاامنا ذکیاہے بھرت ٹا ،عبدانعا درکے وائی پرجس نے وقت کی نظر ڈالی ہے اس کومعلوم ہے کواکھوں نے آیات سے ربط وسنسس کا خاص خیال رکھا ہے بیکن افسوس ہے کہ ان سکے یہ حواشی بہت مختصر متے اور میرسے قرآن پر بالالڈ آم نہیں مکھے گئے تھے۔ مولانا احدی علی صاحب نے اس کمی کو نوراکیا ہے۔ اور سارے فرآن پرالنزام کے ساتھ اسپے واشی کھے ہی جن میں ربط و مسل کے رامز واسر ارمنک شفت سوماتے ہیں۔ اور خصر تعظوں ہیں آبات کے وہ حقیقت پرورمطالب ساسے آ ملتے ہیں جن سے تغسیر کی بڑی ٹری کتا ہیں خالی ہیں ۔ ان حواشی کی خاص خصومتیات ہر ہیں کر ان ہم شما آر کی مرج دہ بھاریوں کے علاج کی طرف خاص طور ص ا تا ۔ کے گئے ہی اوران کے والے مل کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

الله نعالى مضرت من كومزائ خيروب اورسلافل كواس ترجم اوروائن سے فائدہ اصاف كى توفنى بخت . والت ام .

كتبرالسنعبن الثدالقوى سليمان الندوي اا بشوّال سلمسلمة تضربت مولاناسلطان ممود صاحب ظله مدرس مررسه تعبوري

الحمديثه فألق الحت والنوى خألق لارض والسيئوت العلى عالم الجهر والسومن الغول والاخني بل لابعزب عنه منقال ذرة في الارض ولا في السياء والصلوة والتيلام على رسوله المصطفى - صاحب المقامرالمحمود والكوثر والشفاعة الكبزى المكنحيل بمازاغ البصروماطغي. محمد الذى لا يأتى الزمأن بعثل و سأا في وعلى اله واصحاله حسب بطأهرين . امتابعي عبر دنست قُرآن مكيم كانزول دُيّا مين بُوامُ ائی وقت سے عملے اُرنب مرحور ۳۰۰۰ متبات والتّبیمات) نے اس فدمین کو ذریع نجات بھے کرا پانفرہے ایبن **قرارہے دکھا** ہے ۔ اور سر رالمنے میں حسب استطاعیت س فرست کرنے سے میں اور کرنے دمیں گے ، چنا بخر جس قدر تراجم و تغامیر و مجود میں آنی میں وہ اس ندر ہیں کداگر کو نی شخص ان کے دیکھنے ہیں اپنی تمام عمرصرف کر دھے تو بھی ان سب کو ننیس میکیدسکنا ۔گر ؛ دحرد اس ندرکٹرٹ نزاجم، و تعاسیر کے جیدا نیام کی کمی باتی تمی حس وجہ سے بست طبائع کوقرآن مجیوش کرا طبینان دسیری ماصل سیس او تی حقی اور ترآن شریف کی امتیازی شان نمایاں نہیں ہر تی تقی اوراس قدر تراجم و تفاسیر دیجھنے کے با وجود سرشخص اس نیجہ برنہیں بینج کمآ تضا کہ سیم کی ترقی وننزلی کے ذراتع واساب کیا بیں اوروہ کون سے اصول وفرانین سفے جن کی یا بندی سے مسلمانوں کاء وجے مان سے باتیں کرنے لگاتھا ۔ گرنمانے قدوس وحدہ لاشر کیب نہ کالاکھ لاکھ شکرہے کہ اس نے اپنی رحمتِ خاصہ سے اس کمی کے دور ہونے کا خط جی دکھا با اوراس ندرست سرا پاسعا دست کا قرته از لی علامته وقت مولاناموادی احمد بلی صاحتیج ایم گرامی پر دانع نبوانجیا - بلذا به خدست آن کی ذات بارکت سے طوریں آئی۔ میں نے علام وصوف کی اس تغنیبر کوا ول سے آخر ایک شایت غورے رکھا ہے اور دیجھنے کے بعد برانجمر بينيابول وه برسيع-

. إ - اوّل سيم آخر تك كوني بات البي نبيل ياتي جوابل مُنْسن والجماعة سكر منك كي نلات و -٧- ربطة يات اس خُرى كساف بيان كيا ب كحس كنظير زائه اصبيم معدومُ الوح وسع .

مع ۔ملائب وسفاین قبران کیم کی نشریح میں خیراملام مأفل و دل کے طابق اختصار میں ہے اور ہا وجود استعمار کے ہراز بران نابن سل وسيس مع سمجن بن كوئي وقلت بيش نبيس آتى-

مم - اصولِ اسلام وزنّ وتنزل كاسباب اس خونى سے واضع كيے بين كونى انجين باتى نبين جيورى . قربَ شريف كى ايب

امتیازی شلن بیداکردی ہے۔ بیسے والے کی بیست کو کال سیری عاصل موجاتی ہے۔ زول قرآن مجید کن جواصل عاض کی کوال سام

۵- ج حضرات فرض بین کواپنے ذنہ لیے بُونے بیں ان کے بیے بے نظیر سرایہ ہے۔

4- زمار موجُوده کے محافظ سے سرطبق کومغیر حصوصًائٹی روٹی کے ولدا و مصنرات کواز درمغید و مرفر ب نجین وانجے ہوگی ·

الماصل جو کمی باتی بھی وہ مجمدِ الند کا مل طورسے رفع زوگئی ہے ، اور بہرحمت اللب کا ایک نیا دور ہے جوعنقریب انشاء احتہ العزیز ذینا ين ايك نيا رنگ لائے كار علما مرمون كى يەفدىت كات اخروى كا ايك بيش بيا سرابر ہے۔ اب بين دُ عاكر نا بول كوفدا فد تعالىٰ ك ك ى مُدِست كُوتِول فرطت - اورابل اسلام كوتورب من اس كى مغبوليت كابيج مودسه- والخودعوا نأان الحدديثه دي العلمين

نظم العلاد ساق فرينوي

صور عرسی مرسری به متحوری احل حسرت مولانا خواح بحبالحي صاحب يخالتف مام عرقبة قرول باغ

الم المدومدة مين في تقريباً نمام كما ب كونغور دكيما ، برالله كافضل منصوص ہے كدائس فيصنتُ القلام كواس مبيل غديفومت کے سیے پی بیا اورسعی مالمین کے طربی پرافقائے زائے کا بائی کتابء برکی تشریح و و منبع کی توفیق عطافرائی الله کی مت و کامگاری پراحماً دکر کے میں کدستا ہوں کہ وہ اسے قبول عام بخشے گا اور درس وظر قرآن میں جور کا وہیں میں اس کی وج سے دور کردیگا وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَعَــزِيُّزٍ ٥

عبدالى استدنغير ذنالم دنيبات عامد بلرسويه دبل ٣ بداربداهم

صدراحرار مبدحضرت ولانا حبيب الزخمان أرصيانوي رحمة التعليدك بيان كاخلاصه

" حضرت مود يه والما احمد عل ساحب المبراتج بن فدام الدبن كه نام نامي سف ما نول كالبخير تجروا تف ب سة قرآن عزيز كعلوم ومارت آب فعضرت ولا المب شد شدحی سے مالسل کیے اور رومانی فیون و رکان فطب الفعاب مومرسید تاج محمود امروثی جشرافته علیصدیی دورال يتن اشائع من سندويم محدسات بن أيرى المساردة على مال كيد آب كالروادة مي اوردون في في مكورة الصدر فركان ومن كي ملى وردون

ا ب کے مرفونساں انقوالی و یا نت او معاوم نمین کے بیعے پیشا دین کا فی ہے کافوالے ہی عصابی آب کے علوم فرا فی کا شرو مندول كمركوشين أينج مباءل ورك مصفوام بكدا كمرزى تعبم إفتا فيقا وسندا فتاعمات كام فياب سع قران وركاز مرزيفا شاوع كما معبكرول شديا فمته علما راس وقمن يك آپ سے ترحمه تغسير قران مبيد بيده كيك بي اور پرال ساتھ وائتي كے رميان وارا علم ويو نيدوما فيراعبيل اوروكي مادس كمصند يافية علماء رمضان المبارك مي آب مصطوم قرآن ماس كرنت مير.

تفسير ربط أيات من حسب أو بن عادم من ال

۱۰ مراکیٹورت کا ایک عنوان ۱۶ مرزگوع کا خلاصه اوراس کا ماندام) ربط آیات ۲۸ مناسب موتعول پروافعات جزویہ سے قوا مدکلیے ۱۶ استابا ط

مولانا موصوف فے سترہ سال کی سلس محنت کے بعد آنے والی نسوں کے بیتنسپر دبط ہیات لکھ کراحیان بلیم فرایا ہے۔ اس تغییر کے متعلق شخ الاسلام ولانا سيدا فررتنا و رحمة الشدعيد سيدا وربي تقريب ووران ٣ رومبر المال كوارثنا وفروا يخار بم سنه ولا) احمد في ماوسج مسوره ربطر ایات پر ج تقر نظیب کی میں مم نے ان میں خوشا رہنیں کی اور سانوں کو دغانسیں دیا ،میں نے مولانا احمد کل ساحب کو بار بانحیف دی کرفر آن مجید ک بیر خدست کریں۔ یہ ندست انھوں نے میرے کہنے رہی ہے مم ان کی اسس خدست کے شکر گزاد ہیں :

الله تعالی کا لاکھ لاکھ تکریب کہ اس نے اراکین انجن فلام الدین کویے توفیق دی کہ انفسول نے اس اہم کام کو لمبنے وقر سے ہا ، اوقت کے قرآن عزیز کے دس یاروں کی تماہت ہر کو کی ہے۔ یہ قرآن شریع ہے اندازہ ضوصیّات کا حاص ہے۔ ابتدا ہی قرآن عزیز کا جیال سطور ترجم حضرت شاہ عبدالفا درفدس سروا بعزیز کا تھا اور حاشیہ پیفسپر توضع القرآن شدرج تھی ۔ مرجودہ ترجم حضرت شنے انتفسپر فرداللہ مرقد ہ نے صفرت شاہ صاحبؓ کے نرممبة قرآن کی روشنی میں خرد کیا فعا حضرت مولا امبیب الرجمان کدھیا نوی نے نناہ صاحبؓ کے کم بیمالات بھی تحریر فرانے مطابع افادیّت کے میش نظر درج فرال میں :۔

بیں نے بعض بررگوں سے ثناہے کہ دونا ٹا او حداتھا دروتہ اللہ علی جب موضح القرآن لکھ بیکے نوفادی کا بیشعر معتوں سے سے نفرت کے ساخہ برطنے سفے یشعر دروز قیامت سرکھے باخوش دارد ٹا مٹر ہی نیزماضری شوم تعنیہ توران درمنبل •

رد ، برضائ لبارکیں آپ خود راوی بن قران شرعی شا بارتے نف اگر درضان ببارک کی میلی شب کرآپ مہارے میں میست وصرت شاہ مبار خرج آ ب کے برسے آئی تنے فرایا کرتے کر برضان ۲۹ رکوم کا۔ اور آگرا کے بڑھتے توفراتے کہ ۲۰ رکام کا سے باقی جوشر سیت مکم دے۔ "

### حضرت لاناعم الدين صاحب ظلمر وفسيسرا ورنيش كالج لامو

قران کمیم ایساسی کامل دمبامع کتاب جس کے بابات کی کی انہا نہیں بقوامان بھر با فی ہمیشہ نے نے لوگئے آبداراور فرم کا فونون کو دونظے دونوال کا مشید نے نے لوگئے آبداراور فرم کا کو فونون کے دونون کا درونوں کو مشرور فرطنے ہے جسے بسی بار منون کے دوار سے کے دوار سے کی میں میں بیا بیا فرم نصبی قرار دبا بحسب مالی ہر مائم نے نہا بیا فرم نصبی قرار دبا بحسب مالی ہر مائم نے اپنے ذوا نے کے ملا بن جس سیونے تفسیر کو زیادہ نمایاں کرنا اپنا وضوع قرار دیا اسی ہوا ہے قام کا دروسوٹ کر دبا کسی نے نعل دوایات کو ایک نصاحت نابت کرنے ہرداد کی ادر کسی نے مقال دوایات ہم میں کوئی دفیق فروگا است میں کوئی دفیق فروگا است میں کوئی دفیق نے میں کوئی دفیق کے میان کی میں کوئی دفیق فروگا است میں کوئی دفیق کے بادجود قرآن کے سیندا سیاس میں کوئی نام دور کی کے میں موجود آئی ہے جا دوجود قرآن کے سیندا سیے ہیوسوش طور پر کھا نیمنی جوہ افروز نہیں ہوئے اُن میں سے جا دائم امر ہیں جن کی طوف ملا نے کوام کی توج کی اشتر خرورات ہے۔

اقل ،- ربطِ آیات وهم ،۔ اَقدام القرآن فیم اورجواقبم میں ربطِ فائم کرنا ۔ سوم بقصص القرآن . ایک ہی تفدر تعدد مُسور تول میں بیان کیا جا تا ہے کہیں تختصر اور کہیں مفصل آخر فعدل المحکبے لایخ لوعن المعکمیة استفصیل اور اختصار اور کرارمیں صرور کم کی شکوئی حکمت ہم گی جو توقیظ النہم لوگوں بڑتا مال آشکار نہیں ہم تی ۔'

بسعدالله الرحين الرحيع الحمد لله دب الغيلمين والصلوة والسلام على خاتع الموسلين واتباعه و اشباعه اجمعين - أمّناً بعيل خاكسار في تقرآن مجيد ترجم طبح كردًه المجن ثمّام الدّين وفينه الله ننجالي لهندمة الدين المتين كامن آوله الى آخر ۽ بنودمطالع كيا پنغرض تقيم تفظ لفظ پُرصارين أميرك تابول كروام مُسكين بكرخواص كرجى اس سع مقد بها ديني فرائد حاصل بررگ -

ا منضبح كوفاص طور رائخوط ركعا كباسي

۲ ۔ ترجیحضرت ولا اتناہ عبدالفا درصاحب ولوی ریڈانٹدعلیہ جو بین انسطور اکھا گبلہے معنی مُرادی کُفنبم کے لیے ایک اُسّاد کال کی حنیتت رکھنا ہے ۔

معار ربط آبات جس کے خمن میں موضّر عسر سورہ قرآن کیم و و مانٹ مرکز و است مرشورہ اور نمبر وار آبات سوری اساق و مباق سے ایباط نایت اختصار کے سات موسی مناسب مولی احمالی صاحب سات اختصار کے سات اختصار کے سات موسی مناسب مولی احمالی صاحب سمیر اندام مرحب مناب مولی احمالی ماحب سمیر اندام مرحب مناب مولی احمالی مناسب میں مناب مناب مولی احمالی مناب مناب میں میں مناب میں میں مناب می

میں جنا سب باری تعالیٰ میں دست بدعا ہوں کہ انتداقی مبلالہ مجھے ہی اس سے تنتے موسف کی ترفیق بختے اورتمام اہل اسلام کو توفیق فرے کردارہ میں بھیر ہوں تھے۔ اور تمام اہل اسلام کو توفیق میں اور اس بھیر ہوں تھے۔ واخود عواناً ان الحمد الله واس الفلمین والصلونا والسلام علی دسوله محمد نبی الامین وعلی جمیع اخوانه من انتہ با جمعین والہ واصحاب واحل بہت وصالحی امت اجمعین - ع

دا دا در الدر الواد لعرب حس الكوالى مولدًا ، الله بورى مسرلاً مور ۲ شوال بكر عصراح

ويرحم الله عبداقال اميناء

# حضرت مولانا عبدالعز بزصاحب فاضاد يونبنط يبط مع سجد كوجرانواله

نے العلمین کے کلام کی خدمت حس طرح اہل اسلام نے کی ہے ان کے سواحی قدر ہوگوں کو پنی کتاب کے آسما فی ہونے کا دولی سے ف اس سے فاصر میں کیکمیں اس کا عشر عشیر بھی میٹی کرسکیں جسب استطاعت یا حسب مزورت محیو ٹی سنوسط بڑی ملک بڑی سے بڑی فرفس مات سات و مبد كتعنيه ريكم كني او حشخص كوجهى ما نت عطا مونى على قرآن كرم كتفسيري اس كواداكيا . فرآن مجله علوم كا ماخذا ودمخزن تقار محدث نے روا یات کوقرآن کریم سے علبی کیا متعلم نے عفل ولال کی نصدیق قرآن کریم سے کرانی فقیسہ نے سزاروں مسائل مستنبط بھے اوب نے لیسے ا پنا م جع قرار دے کر ابد غنب فرآن کو وگوں کے سامنے واضع کیا ۔ اور مزار ول سائل اس سے افذ کیے غرض حیث معن کو حس فن میں ارومار متی تفسیر ہی اسی ذکٹ کوزیا دہ نمایاں کیا یمکین فدی<sub>ر ا</sub>سے بعض المیعلم کا برخیال را ہے کہ قرآن کرم کی سرایک آیت مُستقل باب ہے۔ اورم کی سُ<sub>ر</sub>ے تنقل کتاب سے اس خیال کی وج سے بہت شخستین نے اس طرفت کم توج کی کوسُورا ورا آبانت سے روابط اورمضامین سے نزاح کو کم واضح کریں ۔ اور حن حضرات نے اس خدمت کو داکیا ہے اس کا ہسنٹ ساحقہ نواس وقت بھا سے سامنے ہی نتیں ۔ یا میکو وثفیہ رول میں تبعاً ہس کو 'دکر کیا گیا ہے اوراس کا اِنتخلاص شکل ہے . یا اہلِ مند کی زبان میں نہ ہونے کی وج سے عام لوگوں کے بیے اصعب الازنقیٰ اور تعبس مبتبی بن جبکاسے ، الندنعالی جزائے خبر دسے ہا ہے با دیکرم مولانا المولوی احمد علی صاحب کو جنوں سنے اس صرورت کو محتوس فراکر و پی بیز پیش رسیعی کی ما حبت بنی بیر نے مختلف موافع سے بولانا کے ارثنا دیے موافق اس کو دیجیا ہے اور مولانا کی خدست کی دا و دنیا موں کہ ہے ندایت سل طرانی سے اس ہوکو ذہن نثین کرنے کی سعی فرمانی اوراس میں کا بیاب ہوئے۔ ندر بعط کے فلما دیس کم ان کی سینیا آنی کے ہے کہ نے سیرسعت کو طروح کر دیا ہو نہ کسی رکوع یا شورن کے ضلاصہ بیان کرنے میں خواہ مخواہ صامست کو ناطق نبانے **کی کوشش کی ہم اگر** برلاحق کے بیے لازم موکہ وہی کھے جرمابق کر چرکا سے تو پھر کسی نسین کی ہی نہیں رہتی ۔ ہاں نشاخر بن کے بیے اثنا منروری ہے کہ امٹول ال ئىنىن وابجاعىن <u>ا</u>ج*ى جندكا مرونى تل سىتىنى ج*اس كى «بندى كرتے بۇئے اگركى چېزىك واضح كرنے يانقريبى كوئى ايى چيزكە دى حب كوبعينې سلعنسكى تغاسيرىي نروكھاسكېن توكونى مضائفة نئيل رج بعنس مقا است ميرى نظرىسے گزرسے بېرىمجدالله امگول اونقل كى اس بېرېرار رعابیت کی گئی ہے اور میں مول نا کے علم اور دبانت برسی امیدے کواس چیز کو سرمگر الموظ در کھا ، اللہ تعالی آب کو حزائے خیرعلا کرے ، عَنَا اورعن جميع المسلمين اوراس تعنيعت كوم حبب بركت اورابط بين الخالق والعُلق "ابت كرسه والخودعوا ناان المعدى عده دب الغلبن وصلى الله تعالى على خير خلقه عدد واله واصحابه اجمعين ٠ بن مجيرم رزن درد درگرواندم بنوال يخدّ بره

## حضرت ولاناعبيدالله صاحفاض ديوندر وفسير كوزمنط الجشاه يو

الحدد الله دب العلمين والصلوة والسلاعل دسوله عدد واله واصحابه اجمعين اسا ذى المكم مخرت ولا المحمد من منير من في المرعل صحب اور تقريص به المحمى والمدى والمحمى والمدى والمحمى المحمى المحمى به المحمى المحمى به المحمى والمدى والمحمى والمدى والمحمى والمدى والمحمى والمدى والمحمى والمدى والمحمى والمدى المحمى والمدى المحمى والمدى والمدى المحمى والمدى والمدى المحمى والمدى وال

ک ایک تصویر قائم برجاتی ہے۔ امثال قرآن کی کھر نمابت ہوروں تشریح کی ہے۔ اقدام قرآن کی مناسبت ان کے جوابات کے تع واضح کی ٹئی ہے کئیں وہ اپنے جوابات کی ولائل و شواجیں اور کہیں امثال و نظائریں۔ اِ غنبارہ تا ویل کا جسر اگر جوقرآن کہ م کی تغییر نیں ۔ بیسے خوصرت مولانا نے نظام کردیا ہے۔ گر در مُرا عنبار میں نمایت عمدہ چیز ہے اور اس کا انطباق آیات پر ایدا بین ہے کو اونی تا تل سے واضح برجا آئے ہے جس کا نامذ حضرت مولانا نے اپنی اپنی مگر ذکر دیا ہے۔ فرضیکہ برمجوم ایک اور تخصف والے خور معلوم کس سے معول تعیم یا فقد اشخاص بھی جب ترجم بڑھ کر خورت اور دبط آیات کو دکھیں گے تو خاص حظ اٹھا میں کے اور ابل عم اگر دب قرآن کے وقت اس کا خور سے مطالعہ کریں مجے قوا ہے سینوں میں ایک جمیب اِنشراح اور کھفت موجود یا تیں گے۔ درجیجت قدام لائل نے یہ تعمد صفرت مولانا کے تھے بین کمی تھی جو اُنھیں لگئی۔ و ذرالمہ فضل المند ہؤتیہ میں بیشاء واللہ فہ والعنصل العظیم ۔

والتلام تحقر البدر عبب المردنير محرز نماله بالم عندي المالي المالي عنده بردنير محرز و غازى خال معترب مال معترب مولانا غلام صديق صاحب فاضل في يونيد درو غازى خال

حضرت مولانا مولوی احد عل ماحب کی البف او بارهٔ ربط آیات سُورهٔ فائخرسے اخبرتک لفظ به نفظ دیکھنے کا شرف عامل مؤا۔ تو اس کونهایت بُغید پایا اوراس میں کوئی چیز خلاف ابل اسٹند والجماعت کے نمیں دکھی ۔ استفرتبر ول سے دُعاکر تا ہے کہ خُواوند کر کیم اس کومتبوُّل وُسْظور فرمائیں اور خِناب بُولّف کی سرافرازی فی الدُّنیا والآخرۃ کا باعث بنے ۔ آمین کام آبین ،

برسهم مرق بغ أبير د نرره على در د لا بهر حضرت مولا نامفتی محقر بم صاحب لدصیا نوی

کرتم و مخرم مولانا احدی صاحب دروازه شبرانوالد و لا بولا السلام علیکم و مخرم مولانا احدی صاحب کا ارسال کرده مطبوع نو زحواشی قرآن کریم موضول بنوا اس سے قبل مولانا مختر جراغ صاحب کی معرفت آپ کے مخرید کوری مواش کا قرآن کریم کے منتقب مقامات سے بالاستیعاب دیکھنے کا بھی اتفاق بنوا ہے بجال تک برا خیال سے اسٹوپ بیان ، خلاصة ایت ربط مضابین اورنفسیر آیات بین جب شخری ظم سے کام لیا گیا ہے موجوده عنوان او مورد در بین اس شاندار خدرت کو کم میتی ہے ۔ گواضو گا منتقبی طور پر تمام موادم تعقیقہ کتب میں دستیاب موسکتا ہے ۔ دُوا ہے کہ الله تعالی آپ کی اس شاندار خدرت کو قبل فرنا نے اور سلمانوں کو اس سے نفت اسٹانے کی توفیق منابیت فرنا شریع میں اگر آپ ایسے مواشی کی بجائے تعقیم کی شاہد میں ان احباب کو یہ برائشی قرآن کریم انفین و مجرز اور ممال کی تام بیل میں میں ان احباب کو یہ برائشی قرآن کریم انفین و مجرز اور ممال کی تام بیل مستون نفائی ہو دو سال کے اسٹون کو ان کریم انفین و میں کر ان میں ان احباب کو یہ برائشی قرآن کریم انفین و مجرز اور ممال کی تام بین انسان کی سرے بالکل مشتنی کو دو رہے۔

سره تعمر معارد من المراد من المراد من المراد من المرد من

طاراً و مصلیًا ۔ امّا بعد ، حق تعالیٰ شارۂ نے محض اپنے فضل وکم سے حضرت مولانا احدیمی صاب

منطلاً کو اس پُرفتن دور میں قرآن فہی کا وہ مکہ عطا فرایا ہے کہ جب کا اعتراف ہر اہل کا نے کیا ہے۔ آب نے حال ہی میں ایک قرآن مجمد ملیس ترجمہ کے ساتھ شائع فراکر اثبت مردر را الله می ایک قرآن مجمد میں بیٹے کر سیح مطلب سے ستفید ہو سکتا ہے۔ اصاب عظیم کیا ہے۔ کہ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹے کر سیح مطلب سے ستفید ہو سکتا ہے ۔ اسلاقعالی مترجم علام کواد فاق بلکہ اُتمت مرحمہ کے ہر فرقہ نے اس کو بہ طیب خاطر قبول فرایا ہے۔ الله تعالیٰ مترجم علام کواد فاق می این می آئین ۔

عبدالعزيز جالذهرى تطيب امع مسجد نورمنكمي

### مضرت مولانا محرس صاحب طيب ابع مجد خانوال كهنه

تحدة نصلي على رسوله الكريم - اما بعد ، إنَّا نَسَنْ بُرُّنْنَ الذكر وَإِنَّا لَا لَحَا فَظُونَ اور وَلَقَد يُشَرْنَا القُرَّانُ للذكر فہٰنُ مِنْ مُنْذَكِّرِ كے ايفاتے عہد كے يہے ہر دور ايسى كائل مكمل ستياں پيدا كرًا ہے جن كى بركت سے اس وقت اسلام زندہ "نابندہ ہے - وہ ہتیاں اندھیری دات ہیں مشعل ہایت اور اتمام حجستراللہ بنیں ۔ سمنحضرے صلی اندُنلیہ وستم سے سے کر سمج سک تبارک الَّذِئ نُزُّلَ الفرقانَ علی عبدم لیکون للعالمین نمیزا۔ کا فرض اشن ِ طربق سے ہر مکک میں اس کی زبان رکے مطابق استجام دیتی رہیں ۔ فارسی ، عربی اور اردو میں قرآن کریم کے تراجم اور بہت سی تفیری لکھی گین - جنوں نے خوش قبست انانوں کے دلوں کو قرآنِ مجید کی ہے انٹہا روشنی سے منور کر دیا -عوام اور خواص متاع ایمان اور عمل ہے مالا مال ہوتے۔ سابقہ ترجموں یں بعض الفاظ مفلق ہولے کی وجر سے بہت سے حضرات نے صنرت سيّنا و مولانا شيخ المشاشخ احمد على صاحب امير انجن خلام الدّين لابوري كي خدمت اقدس ين عرض کی کہ اپ اس وقت سلیس اور عام فہم ترجہ قرآن جمید محریہ فراکر اُنت مسلمہ پر احسان کمی اور کرم نوازی کریں ۔ امحدلند حماً کثیراً حضرت مدوح نے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل یں اس دور كى ندمت روحاني ملى ليے بي ركھا تھا۔ قبول فراكر انباؤں كو بالخصوص ملانوں پر احسان عليم کیا۔ احقر نے کئی بار اس ترجبہ شریف کو دیکھا جو کہ مسکب عق سے مطابق پایا۔ کوئی چیز مسک اہل سنت وابجاعة کے خلاف نز باتی - بالکل سابقہ ترجموں کا مؤید - البقہ دور حاصر کے کانا ہے عام فہم جس سے معمولی سی تعلیم والا بھی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ حاصل کر کتا ہے بلط الى ترجم كو يه شرف عاصل بے - جميع فرق اللاميك كا متفقہ ترجم ہے ۔ این سعادت بزور بازو بیسب تا د بخند خلائے بخٹندہ الله تعالی حضرت مظلیم کا سایر مسلمانوں پر بالخصوص پاکٹ نیوں پر قائم رکھے اور ان کی جدمت قرآن مجيد كو قبول فرائے - أين ثم آين -

جمیع مسلانوں کے لیے واعتصموالبحبل الترجمیة کا مصداق ہے۔ اس ترجمہ نے فرقہ رستی کی آریجی كو الراكر عديم المثل مثال تائم كى سنے - دور حاصره كے يے صراط متقيم سے -فحدحن عفى عنه خانيوال كهنه جامع مسجبه

# مضرت مولانا محمر داؤر صاحب غزنوى صدرجمية المجديث

بسب الله الرحل الرحيم -

صرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن فلام الدین نے ایک عرصہ سے قرآن کیم کے درس ترین كى گرال قلد نعدمت اپنے ذم ابتغام الوج الله كے ركھى ہے اور باحن وجوہ اس نعدمت كو النجام دے رہے ہیں - حال ہی یں حضرت موانا نے تحرّان جید ایک سادہ اور عام فہم ترجم کر کے ماتھ شالع کیا ہے۔ اس عاجز نے اس ترجہ کو مختلف مقامات سے دیجا ہے۔ یہ ترجمہ اگرچ با محاورہ ہے ۔ لیکن کفظی ترجمہ کو مجی بڑی مد تک کموظ رکھا گیا ہے ۔ اور یہ اس ترجمہ کی سب سے بڑی نوبی ہے۔ اور اسی کماظ سے اسے میں نے سادہ اور عام فہم ترجہ کہا ہے۔ قرآن مجید کے بعض راجم وسین کے درمیان تشریح الفاظ کے عمّاج ہوتے ہیں - لیکن مصرت مولانا کا ترجہ تشریح الفاظ کے د ہوتے ہوتے میں عام فہم ہے۔ بہرطال مولانا احد على صاحب متع الله المسلمين بطول حيوته كى یہ قرآنی نجدمت بڑی تخابل تحدر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر یں برکت عطا فرائے۔ اور قرابید کی بیش از بیش معدمت کی توفیق عطا فراتے۔ اور مسلانوں کو یہ سعادت بھٹے کہ وہ اس نعمت سے والم استفاده مرين اور رضار اللي حاصل كرين - يهى ايك مسلمان كى زندگى كا نصب اليين جه - اَللَّهُمَّ وقَفْتُ و ترصى وجعلنا من عبادك المحلصير

فيرباركاه صدى ممددا ودغزنوى مبتم دارالعلوم تتقويته الاسلام لابور به

### صرت مولانا عبدالمجيد صاحب سوبدري الكانجبارابل حديث لمرو

ليُ جِرِ قرأن جميد كے كئى ترجے اب كك شالع ہو جلے ميں - مكر جو قبوليّت شاہ رفيع الدين اورشاہ عبدالعزر رجمها الله کے ترجم کو حاصل ہوئی وہ کسی اور ترجمہ کو حاصل نہ ہو کی۔ اس کی وجہ محص ان کا خلوم اور للہیت متی ۔ جس کی نظیر دوسری جگ بہت کم بلتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کر یہ تراجیم بحرث شائع ہوتے اور شجمن خلام الدین لاہور نے اس ترجم کو ترجیح دی اوراپنے حواش امطالبہ ربلا أیات کے ساتھ بیں سال کک اسے متواز جھاپتی رہی - مگر اب عوام کے اس مطابر کے پیش ظر

نظر کہ اس ترجہ کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے اور اددو علم ادب میں کافی تبدیلی ہو چکی ہے۔
حضرت مولانا اسمد علی صاحب امیر انجمن کو جبور کیا گیا کہ وہ اب صافت سیس اور آسان زبان یں
ترجہ لکھیں ۔ جے بچے اور عورتیں بھی باسانی سمجہ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں ۔ چنائخ
یہ ترجہ ج پیش نظر ہے حضرت مولانا ممدوح ہی کے قلم کا مرحون مشت ہے اور واقعی ایسا آسان اور
سیل ہے کہ کم سے کم قابلیت کا انسان بھی اس سے گامکہ اٹھا سکتا ہے ۔ مولانا ممدوح کے غلوم
ہی کا یہ اٹر ہے کہ ان کے بلیعول تبلینی رسائل تکھو کھہا کی تعداد میں شائع ہو کر مک میں قبولیت
عامہ حاصل کر پیچے ہیں ۔ امید ہے کہ یہ ترجہ بھی اسی طرح مقبول عام ہو کا ۔ ترجمہ نہاییت
عامہ حاصل کر پیچے ہیں ۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ بھی اسی طرح مقبول عام ہو گا ۔ ترجمہ نہاییت
صیح ہے اور ہر چشیت سے قابل احماد اور قابل داد ہے ۔ ہم عوام سے ابیل کرتے ہیں کہ وہ
میری ہے اور ہر چشیت سے قابل احماد اور قابل داد ہے ۔ ہم عوام سے ابیل کرتے ہیں کہ دی ادارہ
دیگر تراجم پر اسے ترجمے دیں اور اس کی عام اشاعت کریں کریہ بھی ایک طرح ایک دینی ادارہ
کی اماد ہی ہے۔

عبدالميد خادم الك اخبار المحديث سوبده منع محوانواله في سا واست لكرام مضرت لحاج مط سير محرصين بمصاحب في فتبندى سجاده شين دربارعلى بورسية لال ضلع سيالكوط

پیم اللہ الرّحمٰن ارْسیم یہ حامّا ق معلیٰ و مسلماً

فیر نے ہولوی احد علی صاحب دروازہ شیرانوالہ لاہور کا ترجہ قرآن مجید معرّیٰ از سمنیٰ و نوامَدبند مقامات سے دکیھا۔ یہ با محاورہ ترجہ ہے اور مسلک المبندت کے مطابق ہے۔ اس ترجہ سے علم پورسے طور پر مستفید نہیں ہو سکتے جب یک مقامات کابل تشریح و توضیح کے حاشیہ پر وضاحت نہو اور مغلق مقامات کو میں نہو اور مغلق مقامات کو میں نہو اور مغلق مقامات کو میں نے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی افراط و تفریط نظر نہیں آئے۔ اس لیے اہل علم اس کو خرد کیوں تومفالق نہوں۔ عوام اس سے کاحقہ مستفیف نہیں ہو سکتے۔ موجودہ دور کے مترجم قرآن مجید جنے ثالَ ہو ہیں بہت سی نوبیوں کے اعتبار سے اکر تراجم سے یہ ترجمہ بہتر ہے۔

مقروف ای رجب انتظام سے اکر تراجم سے یہ ترجمہ بہتر ہے۔

بقام يدم محد حيين عنى عنه - از على بورسيدان تحصيل ناروال صلع سيالكوك

# الهضنا صدرتمعية علمارياك

### سجاده شين ألومهار شركيت

حضرت مولانا احد على صاحب نے تفیر اور تعلیم قرآن کے سلم یں جو خدات النجام دی ہن وه النظرسة عنى نبين - ان كا انداز تفهيم ببت بي مؤثر سبه - مزيد برآل الجمن خدام الدين كلي طن کے وقا فوقا جو نہبی لٹریجر جھپا رہا ہے اس کی افادیت مسلم ہے۔ حدید تعلم یافت طبق نے اس الریچرسے بہت فائدہ آٹھایا ہے - حصرت مولانا کا ترجہ قرآن کیم آسان ، بامحاورہ اور جائ ہے۔ حضرت شاہ عبداتھادر رحمتہ اللہ کے ترجہ کے وقیق اور متروک الفاظ کی اصلاح سے اسے موجودہ مزوریات کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ یہ بے مدمستحن کوشش کے۔ بردران اسلام کو اں ترجہ سے فائدہ اٹھانا جا جیتے ۔ اللہ تعالی اس سی علم کو مشکور فواتے ۔

فيعن انحن عنى عنەصدرحبية علمار پاكشان سجاده ثشين آلومها رشرليت

#### مجتهدالعصعلامهكفا يستحيين صاحب لابهوري

مغیر نمیت کے پاس عصد سے قرآن شریف ، ترجم معزت محترم جناب معلی القاب مولانا احد علی ماحب داست برکاتہم برئے فریصنہ تمقریط موجود ہے - ہرچند یں اپنے کو اس کی ادائیگی کے گابل نہیں إِنَّا - اور نر مقيقة البين مشاخل و فراتفن سے آنا وقت مل سکا ۔ کر بالاستيعاب شروب مطالعہ حاصل کرا یکن جب حکم کی اہمیّنت جرصتی گئ تو از راہِ امْناُل امریعن مقالت سے مطالعہ کیا۔ یں سنے : ترجم جناب مولانا کمپلی ندیر احمدصاحب دلموی اور ترحمه مولانا شاه رفیع الدین کا بھی مطالعہ کتے ہیں۔ یں بلا مخف یہ کہنے کے یہ تیار ہوں کر یہ ترجہ بلاٹ تراہم ذکوہ بلا سے بلند اور پر معنسنز ہے اور اسے ان تراجم پر اتبار نصوصی حاصل ہے۔ یں ترجم کے ساتھ قرآن مجید پر صنے ج ہور اسے ہاں رہم پر ایک وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجیح دیں۔ فقط کے ٹالفین کی خدمت میں عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم کا پیت حین بقلم

# كنل سيرعلى حدشا بمصاصدر حومت أدادجمو وكثميري تقسه بظ

#### ماراً و مصلیاً ومسلیا

قرآنِ شکیم زبین و آسان کے بادشاہ خدائے قدّوس اللہ تعالیٰ مِلْ شان کا یہ لاریب کلام پاک ہے ہو بندیعہ روح الاین حصرت حبریّل رحمۃ اللعالیین سیّدا کمرسین ، خاتم النبین ، شینیع المذّبین حصرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صتّی الشّدعلیہ وستم ہر نازل ہوا ۔

مقصد الناؤل بن اختلاف و تفرقه طاكر اتحاد و اتفاق پداكن قرآن عجم كا متعد ہے ہون مقصد خلا پداكر كے مراطامتيم پر طلان اور ظلت سے نزدين لانا قرآن عجم كا كام ہے۔

## اوصافِ قرآن مجید

قرآن مجم ایک سیمی راہ ہے۔ بران ، فرقان ، واضح حق ، ذکر و نحی حکمت ، بصارت و بٹارت ، کم ، امر ، فیصلہ اور احن حدیث ، مفعیل بایت ، رحمت ، شہاوت ، فر اور شغا ہے ۔ اس یں تبدیل نہ ہوئے والے این ہیں ۔ گزشتہ قوموں کے حالات میں موجودہ اور آئندہ زمانے کے لیے تیامت کی احوال ہیں۔

برقیمت ہے وہ انسان جو اس سے روگردانی کرے۔ افوس ہے اس پر جو دین و دنیا اور عقبلی کے فوالد اس سے ماصل نر کرے۔ اندھی ہے وہ آنکھ جو اس سے منور نر ہو۔ بہرے ہیں وہ کان جو اسے نہ سنیں۔ گزش ہے وہ زبان جو اسے نہ سنائے۔ بدنیت ہے وہ دل جو اس کی طون توج ناکرے ۔ حجوہ اس ہے وہ انسان جو اسے کمیل تماث اور مفتل سیجھ ۔ لیے فائدہ ہیں وہ باتھ پاؤال جو اس کی برایت پر عمل د کریں ۔ سیسور ہے وہ علم جس کی بنیاد اس پر نہ ہو۔ ظالم ، فاستی اور کافر ہے وہ شخص جو اس کے مطابق عکم نہ کرسے۔ اس لاریب کتاب کے آئین نرین و سامان ہر طبقے پر قابل وہ شخص جو اس کے مطابق عکم نہ کرسے۔ اس لاریب کتاب کے آئین نرین و سامان ہر طبقے پر قابل عمل بیں ۔ اسے عہدائند ، امرائند ، حدود ائند ، کلمات اشد۔ اکر برایت اللہ اور سنت ائند کہا گیا ہے۔

ہور سے سر ہوں مرد اور عورت کے لیے اس کا پہلے علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا فرمن ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے اس کا پہلے علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا فرمن ہے۔ مسلانان پاکستان کو مولانا احمد علی صاحب امیر انجن خوام الذین و صدر جمعیت علمار اسلام مغربی پاکستان کا ممنون ہونا جاہیئے جنہوں نے اس کا اُردو میں الیا ترجمہ کیا جو سلیس اور با محاورہ ہے۔ دوسرے ترجمون کے مقابلہ یں اس ترجر کی انبیست اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ سلمانان پاکسان کے حننی ، ابلیدیٹ اور شیعہ علمار نے اس ترجہ کی تصدیق فرائی ہے۔ واقعی یہ بند پایہ ترجہ ہے۔

چوبی محرمت پاکسان اور جلا سلمانان پاکسان کے متنفۃ فیصلہ اور عبد کیا ہے کہ آندہ تسام آبن و قانون کی بنیاد کتاب و سنست پر ہوگی اور ہر سلمان کی زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ اس لیے فران عجم کا جاننا اور سمجھنا صروری اور لابری ہے۔

پاکستان کے صوبوں اور اس کی بیاشوں سے وزرار سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآنِ عکیم کے اس اُردہ ترجہ اپنے مارس کے نظام تعلیم میں مکل طور پہ شائل کریں۔ اس ایک ہی ترجہ کے اُردہ ترجہ اپنے مارس کے ملمانوں میں آنفاق و اشماد کی لہر دوڑ جائے گی اور تفرق مسط جائے گی۔

الله جس سے پاکستان کی بنیاد نبایت مشمکم ہو جائے گی۔

مارس کے علاقہ مساجد اور سمجاری و غیر سرکاری گئیب خانوں اور اداروں میں اس شبقہ اردو ترجہ کے دائے قرآنِ حکیم کا دائج کرنا اشد صوری ہے۔

والے قرآنِ حکیم کا دائج کرنا اشد صوری ہے۔

بارگا و رہت العقرت میں میری دعا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآنِ حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خوری شاہ سابق صدی حکومت آزاد جوں وشیر۔

بارگا و رہت العقرت میں میری دعا ہے کہ ہر اسلمان کو قرآنِ حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خوری شاہ سابق صدی حکومت آزاد جوں وشیر۔

بارگا و رہت العقرت مطاف فروا ہے۔ آبیں۔ بکہ ہر اسلمان کو قرآنِ حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اپنی توبیت اور توجہ کرنے کی توفیق دے اپنی اس می طون رخبت اور توجہ کرنے کی توفیق دے اپنی آبیں۔

احترالیاد رکانی سیرع احمد شاہ سابق صدی حکومت آزاد جوں وشیر۔

احترالیاد رکانی سیرع احمد شاہ سابق صدی حکومت آزاد جوں وشی سے بارس

Weg . ا احقرکانکی استعدا د لیفینباً کم تر اورعلی اورولبی کبیبیت بلاثبدترمتبع و کمسرنیا سیت اهاغ نوازى اورا خفاء واردات قليدكى تاكير مرتب ولدّان ميّغمّده في الله برحت بين استم كى عزت افزا كى وظ لَه كم لي ون 10 31 یں اس کے تعقر سے می لپندلپند موجا تا جول اور من کی تفعیس بہا ل کسی طرح میں مناسب نہیں کہ عمر ما وے خورشید مدّاح خود است ن اله اخيس مبرسے ابک یار عاملہ جعیت کے ایک املاس کے افتقام برحب والین کا الدہ کیا توحفرت کرنے لیے فلوت فارست کم معجد میں ، پر لغے؛ با مكل عليدگي مين دروازه يندك رحرت ايك خادم د با ل موجود يقي لفسيت فراكن ادر يجديد بين كام كرف ك اجريت داخي فراكناسي دوران مين فدالا دروازه كمشكا حضرت نفظ وايكول دودكيا توايك سفيعدل شي لاتاموا كايا كم حفرت وكرسي الكيب عجديب لذت ادركيفيت بونى تقى گراب كجيرو تست ے دورکے کی ہے میں <u>کرنے ہ</u>ے ہرت ن موں صفرت نے ٹی البدید فولیا تم نے دوگری سے اس کا اظہا دکردیا میر کا عرض کی جی اِن فرا یا اکتدہ الیساز كوالتُرْتَعَلط ك مفل وكرم سے وه طالت ما يس آ جائي ۔ الله عد فلا تحرمنا احب فا ولا تفتنا لعد فا و وحدى اللي تعالى د حد س 13 C/ مة أمين. يارب المعلين: (ربراء كافي عبع المرم كلاحي) مغربي

ازفله خادم درياد واستدى محدول حدالحسين غفولة

## دارالارشاد

کیمبلیور (باکستان) عمل

تاريخ 30/5/78 محق مرحی زیر لطف و مدخل ولفرم مورب سر كرمنام ما مث مز ت افز اني وا - با - در امل م كر فجه أ ولى الله فيدوالا الى فو من ولا الله فا وله عدر المراثر معي قرار كرار مول ما تحق قلي (دروه طالي علم إلا في عفرت في الم ان اصول در رس را مقرما تراما ی کر منوا = 0 را منوی می بنر را کان م تریم دره رسته کر تا باغ در ال در در ای صفف لدا که علی کا بی م حيره خدارا كالمترات المراح ان دعا را المال بادومانار

ما نامیاه زارور کئی

نط وند قدوس نے کا کنات بی سے افغل اور برتر فنوق حزت ان ن کو بناکر اکسس کی راہ کا لُ کے بے آ سال ہدایت کا نزول بی فرایا ، یہ ہدایت مفقت ادوار کو حسب منشا ایزوی سے کرتے ہوئے میتدالا آنبیا ، والمرسین نماتم البنی جناب فدریول الڈمل الڈ مید وسلم براکر نام کر دی گئی جس کا با قاعدہ ا علان فرمایا ایوم اکملت کم دیکم واقمت میکم نعتی ورمبنت شکم الاسمام دینا داما کدہ منا )

وَدُون آنا معدون ميسف تهارسه به تهلا دين كاف كرويا اورتم يراين نعست كرتمام كرديا اور نهارس سي راه دين اسلام كو

ہذکر ہا ؟ بان ی دیگر اب ان ان مرایت اور راہ خان کے بیے مرت واق عزیزی کو مقام علمت سے سرفراز فرایا اب اس فرکا ول سے نزول سے بسد کس دوسری جایت آسان یاان ان کا طرت آنکم اٹھانا ہی جرم قرار دیاگی ارثباد قرآ ٹی ہے۔

ادلم كينم انا انزيزه عليك اكتئب تيل عبيم ان في ذك رحمة و دكرى لعوم يومنون والعنبكون اله )

در بڑے کی ان سکیسے یہ کانی نہیں کہ ہم نے اتاری آپ پر پر کتاب ہو، ہینٹہ پڑمی جائے گی ان پرسے بحک اس بیں رحمت ہے ادر لغیت بلنے والی قوم سے بیے ہ

ند ود عالم مل الله عيدوهم في اى كتاب عزيزكو معيار عودن اور نزول قرار ديت موسئ فرمايا.

ان الله يرفى جهذ ااكت ب اقراما ويضع به اخرين دروامهم،

وروں بھین اللہ تعالیٰ اس کتاب پرعل کرنے کہ برکت سے کچھ اتوا اکر بام عردن بھہ پنچا دبرگا۔ ادر اس کتاب سے ردگوانی کا مزاجی فعرمزقت میں گرادسے گا:

پوبک ید کتاب عزیز عالیگر ہلیت کا مرچنمہ ہے زواز نزول سے نے کہ بیل دنہار کی آخری گردش یک بی کتاب را ہ نال کے مقام برمن جانب البتہ کا مرچنمہ ہے زواز نزول سے نے کہ بیل دنہار کی آخری گردش یک بیل کا نال کے مقام برمن جانب البتہ کا نز رہے گی اس کی تیامات کہ نوع ان نے تمام سائل کا حل اس کتاب عزیز بیل موجود ہے جس کا وائرہ احتقادیات، عبادات، آواب و اخلاق کک محدود نہیں بلکہ تمام انسانی سائل کا حل اس کتاب عزیز بیل موجود ہے جس کی وخاصت اور تغییر ہر زوانہ کی صرورت کے مطابق کا گئی ۔ یقین اور اذعان کے دور بیل

گئی امتدالی دور آیں تفیسر کمیرمیں تفاہر کہ مدرن کیا گی تنرکیہ ننس ک کرم بازاری سے دور بیں افدارا افخر جیں گراں گیا یہ تفاسر منو شود پر لا لگیئں پویمے قرآن عزیز نما کا ان فی سائل کا دامد اور کا میاب مل ہے اس سے وہی تغییر زیادہ کا میاب اور منید ہوگ جی میں حسب ارشاد محدث کمیر ملامہ الزرشاہ کا ٹیمری تکرسس سر ، العزیز ۔

رد متاصد فرآن میم سے ایسے ہوئے ہما ہیں جن سے مبداد معاش و معاو اور ندان نجات ونیا و آفرت والسند ہوك

پوتچ برصیر میں جب اسلامی مکومت کا پراغ محل ہرنے نگا تو درد مندان منت اسلامیہ اور عنو امنت فحدیہ نے بد دومالم مل الله عدوسلم کے مسطورہ بالاارشاد کی روشنی ہیں امنت سے عودن اور سطوت گذشت سے معول سے ہے اس کن ب مرز پر عمل ہیرا کرنے سے جنہ اللہ فی ارمز شاہ ول اللہ میرا کرنے سے جہتہ اللہ فی ارمز شاہ ول اللہ دیا۔ ان مینی امنت میں سے جہتہ اللہ فی ارمز شاہ ول اللہ دیل تدی سر قاکل نام نامی سر فہرست ہے۔ جس تدر بریں اور عیبال مکومت کی گرفت مغیوط ہوتی گئی اس تدر اس کتاب عکم ک تیمات کی اثناعت ایس فوجیت ہر صروری ہوگئی کہ جس ہر عل سے حسمان من چیٹ انتواع عودے رفت کو حال کریکس مسان فی برمغیر ک

نوش بختی تمی کراس دور بی چند وہ ننوکسس تدبیر اللہ تنا لانے پیدا کئے۔ جنوں نے است کے تنزل اور انخطاط کا امل مبب معلیم کرتے ہوئے مرداز دار اس کی اصلاح کی طرف فارم انٹایا ان رجال کی تیادت امام اویں روور ماخرکے شیخ انتخیر مولانا اعمام ملی تعدن ملم انتخار کی مار تعدن مرز انتخار کی مشار مالم دین مام تعدن مرز کو اللہ تمان کی فرف میں درنے دیل ہے بھار کا میں میں میں میں میں درنے دیل ہے ہے۔

جیے ہر زمانہ میں ایک فاص طرز مکر اور نقلہ نظر کا اعلیا ہوجاتاہے اور ہرجیزای کی مددسے اور ای سے منافر ہو کر دیمی مات ہے اس زمانہ بیں سیاست و مکومت آزادی وفلای ماکبیت اور محکومیت اور استمارے انتقلال کا انتیلاء تما اورا س ا کیسنے وصدہ الوجود سے فلنفہ کی شکل انتیار کر لی نتی اس دور سے نلسغہ اور اسس سے اطروتسلط کودیکھ کر وحدہ الوجود سے عقیدہ کی عومیت دعالمگری ادیب، تناعری علم دندند الهیات ادر ملم کلام بیان کی کام زندگی ومعاشرت اور روزمره کاگنگو اور بولهال راکسس کی مغبوط گرفت اورگیری جمای کامیمنا آسان برجا یا ہے اس وقت ساری دبناء بالحفوص بندوستنان کے مسلانوں کے پیرب ے اہم مئد مغرب ما قوں سے خوصاً ان سے سبسے برے مائندے انگریزوں کی نملامی اور مکوست سے نجان اور آزادی حاصل کرنا تنا حولانا جبیدانڈددندی، غیرمعولی لمور پر ذہیں و ذک وانے ہوئے منے ای کے ساتھ نہایت درجہ حاکمس اور غیورلمبیت رکھتے متے تیخ ا کھنڈدک محبنت نے سونے پر سسہاگر کا کام دیا ان ہے ابتدائ مرتبدومرنی حافظ فمدصدین صاحب اور ان کے خلیعہ مولانا سببہ تا ج محود ا مروش ا مل مجاملات جذبات رکھتے اور پرے درجہ کے اگریز دشمن شخے ان سب اترات نے موہ نا مبیدالت کم ایک شعد جرالہ بی تبدیل کر دیا نیا اوران سے ذہن کو جہا د وحربیت ، احیا ہے خلافت و حکومت اہی ، صول آزادی اور انگربزدشنی کا طرف ایسامزڑ دیا کہ ان کوسارا قرآن جید جر شروع سے ان ک دلجی اور مطالع کا مرکز متا اس کی تغیسر اور اس کی ڈوٹ نظر آنے تکان کی ذہانت اور نکت آفرین نے اس کی آیات وارتادات سے وہ کام بیاکہ ان کو اپنے ہر دعولی کی تا بد قرآن جید ہی یں نفر اُنے گل اور انہوں نے اس سے اجماع وسیای زندگ سے ایسے لیسے اصول وکلیات اخذ کئے جن کا نہ کسی تعدیم تغیر یں نشان منا ہے شکمی مدیرتنیسر ہیں ، پرطرز اسٹنا ہ ا ور یہ طریقہ تغییرہونمیائے کرام کے تغیبری بھائف اورمتعو ان کات ہے ببت متنا جتنا متناجن کو وہ الاعتبارمات ویل ہے ،ام سے یا دکرتے ہیں ۔ اورجن سے نویے سٹینے اکبری فتومات کید ملام مہائی ک تغییر نبعیر ادر کان در علامه منی کما تغیررون البیان میں دیکھے جا مکتے ہیں ی دبراے جراغ ص ۱۳۱ د ۱۳۸)

فاگردرشید کے امستاذ میں سیدملیان مدوی نیلفہ بھا زحزت کیم الامتہ نفانوی فدس سرو نے اس مغمون کو اپنے اثاثاً بیں یوں ا وا فرہ بار در میں اس وقت جب بدوننان مسلالاں کا بیاس قوت کا آفاب عزوب ہورہا تھا حکہتے ابی نے اس وقت ہے کہ اس آفاب کے عزوب سے مسلال کے تلوب بی تاریکی نہ پھینے بائے ایک ا درآ فاب کالا جس نے اسس وقت ہے کہ اس آفاب کی اور ان کے اطاف شاہ سے کر آج بہد اس ملک کو ابنی تورانی شاعوں سے منور رکھاہے مین حزین شاہ ولی افتہ محدث وہوی اور ان کے اطاف شاہ ما حب نے قرآن پاک کے علوم پر متعد درسائی مکے شاہ ماج سے بعد ان کے صاحب نے موام کے یے قرآن پاک کے علوم پر متعد درسائی مکے شاہ ماج سے بعد ان کے ما جزا دوں یس ہے مولاء شاہ رفیع الدین ما حب نے قرآن پاک کے اردو میں ترجر کی اور مولاء شاہ عبلاقا در ما حب نے قرآن پاک کا اردو میں قرآن پاک کا قبیر مکمی اور اردو میں قرآن پاک کا جرانی کو کا گوں خصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے اردو میں قرآن پاک کا تعیر مکمی اور اردو میں قرآن پاک کا وہ ترجم کی جرانی کو کا گوں خصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے اردو میں قرآن پاک کی تعیر مکمی اور اردو میں قرآن پاک کا وہ ترجم کی جرانی گوناگوں خصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے اردو میں قرآن پاک کا وہ ترجم کی جرانی گوناگوں نصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے اردو میں قرآن پاک کی تعیر موس تر آن با کہ کا دو ترجم کی جرانی گوناگوں نصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے قرآن پاک کی تعیر کی جرانی گوناگوں نصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے تو کی تعیر کی جو ایک گوناگوں نصوصیات کی با پر آن میں ما صب نے تو کا میں میں تو کا میں میں تر تو کی تعیر کی تو کا میں میں تو کا میں میں تو کا میں کی تعیر کی تعیر

بے تنال ہے۔ ناہ عبدالقا ور صاحب کے تزیم او تونیز کا خوب اصل اندازہ وہی تکا سکت ہے جب نے خود قرآن باک کے سیمنے کی معوری می گوشش کی ہوشاہ صاحب کے حواتی موضح القرآن اپنے اختصار کے باوجود فیم مطالب، یں بے مدعین ہی اور ان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت شاہ صاحب کو فیم قرآن کا خاص مکد اللہ تعالیٰ نے بختا تعاد قرآن باک کے عوم ہیں سب نے زیدہ دقیق اور نازک علم آیات اور مُور کے باہم ربط وتعق کا ہے امام رازی اور بھائی نے اسس پر بہت بکد محنت کی ہے۔ اور دوسرے علی سنے بھی اس میں کافی فور وخوض کیا ہے ہارے زمانہ میں مولانا فیر ما صب نقام القرآن اور مولانا میں اس میں خاص ذکر سے تا جاتے رہتے تیے مولانا عبیداللہ ماجب میں باہم طنے جلتے رہتے تیے مولانا عبیداللہ ماجب کے درس نے شعد وباکمال پیدا کئے من میں سب سے بہلی مگر مولانا ہم علی صاحب انجن خوام الدین کو حال ہے موصوف نے اسس درس میں جو کچھ پایاس کو عام فرمایا یہ ومند مرترجہ قرآن غوریز)

تدسیان مدوی اور علامہ ابوالحن مدوی کے مدرج بالا ارشادات حفزت سے وزنفیر و اول کے بے ترجان کے جاسکے یہ اگریه کلات فقر ہی گمر غورے د کیما جائے تو طرز تغییر اور فرآن عزبزے ہردورے بیے راہ نما ہونے ہے بیئے توی استدلال سکھتے یں آپ نے ایک مبت بڑی مختفت کو وامنے فرمایا۔ اس ہے کہ قرآن عزیزے بعض مغیریں یا دور حاحزے بعض شغیری قرآن عزیمہ ک تغییر اسس بیے تکھتے ہیں کہ اس خدمت قرال کا اجرو ٹواب ہل ملے اور یہ مہی اپنی مجگہ اچی بعدمت سبے بسیاکہ علم اعراب اقرآ ن اله ان فلا**ت الترآن وینره کاموضوع ببی** امرر ہے۔ اور بعض وگ دور ندج کے فتنوں دا غنزال، نارجیت کونے ردپ پی قرآن عزیز ك ارادات كى الله من نغيرك نام سے مرت نتن انگرى اور امت بن انتار كے يا بيش كرتے بن كين امت كا وہ بم ورو ما لم جماہر بر لمدامن سے زوال ,رغور کھر میں گذرتا ہو وہ جب ندر بدایت کی روشن میں قرآن عزیز کی نفیر مرتب کرے کا تعر اس سے ایک نون قرآن عویز کا اعجازی پہنوٹیا باں ہوگا کہ قرآن عزیز بردورے سماناں ہے یہے راہ نمائی اور دوسری طرف اس کے لاڑمی تنبجہ میں امث 1/41 مے بیے وہ را ہنا اصول پیش کرے گا جر است کو نردال سے بھال کرعروج پر بنیا دے ۔ چانچہ دورحافز کے امام الاولیا دکینے التغییر W. مولانا احمر مل صاحب مدسس سرو کی تفییر کوی احمیار ماس ہے۔ اس سے سائن ساتھ آپ نے قرآن عزیز سے ارتبادات کو منضبط کرنے سراز کو کے بے جرطرین انہام و تعبیم انتیار فرمایا وہ مان مرے کے علادہ مخفرسے محتفرسے جناب خود ارتاد فرائے بن ب راتم الروف نے مناین کام یک بعیق دی سرب کیا ہے۔ 16%

الم المرام المان المرام المان المرام المان المرام المرام

مسکت کہلائے با نے بی ۔ شکا نماز، روزہ ، جی ، زکوۃ کے علاوہ نکاع ، فلاق طی وغرہ کے ابواب سے بڑھرکر اسر ماق ان اب اسکات کہلائے ، ویزہ ان ابواب بر مادی اور جس سے بن کا تعن اسلام کے فلب کے دور کے ساتھ ہے۔ بین بحب ملان فزم النہ تنا لاکے وین کی سربندی سے بی کوے برسر بیجار ہوتواس بیدان کا مرزار سے فتے کے بعد جوغر مسلم ہم تو گی ان کو خلام اور ان کر آزاد کرنے کے جو ذرائع ہو گئے بی ان پر فقر اسلامی کا عظم حدث الی ہے شامت امال کی موج سے مسلان جب اس عظم متنام سے مزل پذیر ہوئے تواب بعن سرسری نظر کھنے والے ابل علم نے ان ابواب کے پڑملن کی موج سے مسلان جب اس عظم متنام سے مزل پذیر ہوئے تواب بعن سرسری نظر کھنے والے ابل علم نے ان ابواب کے پڑملن کو مین ادان دوزہ اور جی کے سائل پرخس ہے کرتے یہ اور اس کی عودن و زوال کے ہر دور بین مسمان کو رہی ہے۔ کرنے یہ ابواب سلائوں کے عباد تی نفیاب کا حزر ہی حوری توار دیا اور اس کی وج یہ فرائی کہ اس درسس تدریس سلائل کے مورد بین علی مقتنی کمان نفیاب فلا کے برطنے اور بڑمانے کو صوری قوار دیا اور اس کی وج یہ فرائی کہ اس درسس تدریس سلائل کرکم از کم اس امر کا اصاس تو ہوجائے کا کہ ہارا ، بی کی تنا اور حال کی ہے ؟

اس متدم کے بیداب یہ موض ہے کہ قرآن عویز کی تغایبر ادر تراجم ہر دور بیں کئے گئے ادر کئے جا رہے ہیں گم می طبخ الله ناہ دلی النہ تدس سرہ العزیز اور الل کے قرآل علیا رکی نظریں قرآن عویز کی نظیر اور ترجم اس طرفہر کی جا ، فروری ہے کہ جسے ہوں ، قرآ نی نقیل سے کہ جملے کہ جسے کہ قرآن عویز کی نظیر حب ارشاد بی کریم میل اللہ یعد دسلم الله اللہ یرفی بھالکتب افرا میں عرجہ روحانی تعلیات کا سرچشر ہے اس طرح اپنے ہیروکاروں کو انسانی عظمت سے میں سرفراز فرمانے والی واحد کہ جسے ، فرا می علم کے انسان عظمت سے میں سرفراز فرمانے والی واحد کہ جا بہا ہا ، فرا بیا سے مال سر برمترجہ کی بھائے کہ میں ان کا اصل خفاع تو وائم الاعون کا معداق ہے ۔ جا تیجری جا اب کا مقدار حرف میں ان اور عافیت بیدا ہو تسبے جو بغر مسلم کے افتدار اعل سے وہ امن اور عافیت بیدا ہو تسبے جو بغر مسلم کے افتدار عوں میں ہوسکتی جس بر تراری کی وجہ ہے کہ میں ان کے افتدار اعل سے وہ امن اور عافیت بیدا ہو تسبے جو بغر مسلم کے افتدار علی سے بیدا نہیں ہوسکتی جس بر تراریخ علم گواہ ہے ۔ بنا بخر۔

ین التنبرک تغیری تصمیبات بر بونصورت مرکزی جنیت رکمی ہے دہ میں ہے کر قرال تعیات اور تغیر کوار شامات قران کے الن کے کا ہری حالی اور مراد بر مرتب فراکر ان سے بطور تاویل کے ان سائل کا انتزا کا کیا بمائے جن کا تعلق بھا بالی اور محوالی ت ہے اختصار کے بیش نظر حرف ایک شال ورزہ کی جال ہے ۔ سورہ الن مایت نر۱۲۱ میں ارشاد قرآ ل ہے۔

دن تسييرا ان نندلاا بين المن ، ولوح منم على تميلواكل الميل فنذرو ما كالمعلقة وان تصلحا وتنتوا نان الشركان منورأ رجياً .

ا ترج، ادر نم عورتوں کو ہرگز برابر نہ رکھ سکو سے اگرچہ اس کی حرص کرو سوتم باشک ایک ہی طری نہ جکہ ہاؤکردوں آئی ہو تی چوڑ دو اوراگر اصلاح کرستے رہواور پرہیزگاری کرستے رہو توالٹہ تعانی بختنے والا مہربان ہے۔

اس كى تغيير حفرت شيخ النفيبر نه يه فرا كيد

رو توامد معنون متعدد بیوبوں کی حالت بیں یہ المان کے بس کی بات نیس کہ سب سے ساتھ کی ں دلی جمت ہو۔ تا ہم یہ مزدر ا ہے کوئ مرومرت ابک ہی بری کی طرف نے جک جائے۔ بکہ حتی الوئ سب کے ساتھ اچھا بنا ہ کرے اور کا ہری برنا وُ بیں کوئ فرن بب زیرنے دیے ، کھات قرانی کے اس ترجہ اور خلاصہ معنمون کے اس آیت سے نقاع ملکت اسلامہ بیں سربراہ ملکت کے فرائش کے اشنبا کا اول کے عنوان سے کرتے ہمے ادفاد فرایا۔ ۔ اس طرع معلم رائی کے اتحت جب منتف تو میں وارالاسیم میں آباد ہوں تورائل اگرچر طبعاً میں ہوں ہے ہت زیادہ مانوس برگا تیں اسس سے بے مازم ہوگا کہ دوسری قوموں کو میں تالون سے پورا نائدہ ا ٹھنے کا موقع دے۔ اکد ان کے ول میں یہ خیال بدائہ ہوکہ ان پڑھلم وکٹندد ہو رکا ہے۔۔

بالله ساتم ساتم ان مبرسہ الموار اور ادوار کا انبات فرمایاہے جس کی ایک شال درنے کی بات ہے۔ سرو بقرہ سے رکوع ۱۸ آیت مالا، متفاہے تبذیب الافلاق کی تعیمات کا انتناط کرتے ہوئے فرایا کہ تبدیب الافلاق (امسان فرد) سے متعق یا نجے ساکن ہیں

« فرکر « مشکر « مر « مع دعار « تعظیم شعائر الله -

1/6

de

1/4

IX.

dill

K.

Mag

Very

الكن كا

تنت سے ربع طیق پیدا ہومبائے تر ہر ہمدب حقیق اور معبدد حقیق کا ادب وزمن ہے۔ معزت پٹن التغییر تدی سرہ الزیزنے ار شاد فرایا۔

در باب تہدیب الاخلاق کا ماصل بہ ہے کہ مبود حقیق و مدہ لا شریک لاعظامہ ہل مجدہ ہے النان کاتلق بہتری ولئے سے تام بوجائے یا دنائدہ متعلقہ آیت مسلاا تدبیر منزل ۔فرد جب اہنے گرک بعار دیوار کلسے تدم باہر رکھتا ہے یا اس کی فرد الک اس کی اس کی اس کی ایس کی ایش خاند ان ، قوم ، قبیلا ، عملہ شہریک وسیل ہو جاتی ہے تر اس دور زندگی کا املی انام تدبیر منزل رکھا گیا ہے ۔ حزیت تعلیب عالم مفسر قرآن عزیز نے تدبیر منزل کے یا بی سائل کا استنابا واکر تے ہوئے فرما باہے۔

سمد سر منزل سے پایخ مسکوں یں پہلا مند کسب رزق ہے ۔ جد آیت کا سے ظاہر ہے تعول رزق کے ساتھ محامق واتفاق کا مس مروری ہے جس کاستناط اس آبت کے ساتھ مذکورہ آبات سے فرویا ہے۔ مزوریات زندگ کے صول اس مے حرف کے بیے جب ندم باہر رکھا جائے گا ترکبی کبی اٹ ن حدود وحتوق سے بچاوز کرے دوسروں پر درس ا ندان ہو جلسے گا۔ اس کی اصلام کے بیے تیرا مسئد نظام وزمداری کوشین فرمایا۔ اور اگر ایے حقوق سے تحفظ کھے صرف ولائل بک ہی معاملہ محدود ہے تر یہ چر تھا مسعبہ تظام دیوانی بن جا تاہے ۔ شنخ التقبیر مدس سرہ العزیز سے تدبیر منزل کے ان پانچوں سائل کو سورہ بقرہ ک آیت سالا ہے آیت عدا یک استنباط فرہایا ہے۔ انسان عودن کی آخری منزل جس کا اصطلای کا سیاست مدینہ ہے حزت مدی سرہ العزیز ۔ اس کے دوشعے فراتے ہیں ایکا نام مك گيرى اور دوسرے كا نام مك دارى ہے جس كا انتہاط سورہ بقرہ كى آیت سال سے ہے كر نالا مك فرا يا ہے۔ حزت تل سرہ انعزیز کے اس طرز اور انتنباط سے جس طرح قرآن ہایت کی تغییر کی گئی ہے ،س میں وہ بمامیت اور عاممیرانا دیت ہے دوسری تغایس میں اس طرز استعمال پرنہیں من بھر ہوں کہ باکت ہے کہ معزیت نین التفیسر نے سورہ بقرہ کی این آیات کی روشنی یں وہ امول ا تنہ کا فرمائے یں ۔ بن سے فرد ، مناشرہ ، قدم وست کی زندگی استوار بوکر رفعت کو حامل کرسکتی ہے۔ سخرت تدس سرهٔ العزيلات ربط أيابت، ربط سدر بكد ر بطركو عائث بين محضوص الداز الخيادفرايا ہے جرمنقرسے مخفر ہونے کے باوجود اس مدر جان ہے کہ چند کمات یں کئ مغات کا مغون مودیا گی ہے بسیاکہ سورۃ الانعام کی ابتداء بین بہایت ہی بطف نیزار ین سورۃ الانعام کاربط سورۃ الماہدہ اور دوسری سابقہ سوروں کے ساته بیان مذایا ادر پیرسردة الانعام کی تعلیات کا سال خلاصہ اس طرح بیان فرمایاکہ مجرسیوں کی ابھالی تیلیات کا استحصاری ہوگیا ودر يه معزت رحمة الندعيد بي كل قرآن فيم كا المأز السبط در عمن الدعيد ، بعيب كدفريا إ ر بوس کا عقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں ۱۱) خالق نیر مجے یزدان کہتے ہیں ۱۷) خالق شرعبے اہرمن کہتے ہیں اس سورة ہیں اس نیل بال که تروید کی جائے گامین قومید دجو کہ سابقہ سرروں یں گزر چھا ہے ، بخت کرایا ،طرئے کا پنگی قومید کے سے اب ع کتب المدکرایا ا عائے کا اور ایراہم علیہ اسسام کے اور کو توجید پرستی میں پیش کی بائے گا (والدملم)

چنکہ سرنہ بقرہ یں پیمردبوں کے خلاطفائرک املاح بھی اورسورۃ آل عمران یں عیبائیوں کی عقیدہ انہیت سے عیدالسلام ا

یم طرے اللہ تنائی رومانیات دورہ کا خانق ہے ای طرح مادیات کا بمی خانق ہے نور اور اللہت وونوں کا بلنے والاہے کار کار دورسیوں ، خیال کرتے ہی کر نزر کا وہ خانق ہے اور المعات کا خانق کوئی دوسسراہے۔

آیت ساک تعنیر اور ربع کو بیان کرتے ہوئے فرایا .۔

ستہیں کئی درجے مے کراکر منگسے بنا یا اور ایک حدث نہارے رہنے کہ مغرّر فر، اُن اور اگر احدُ تنا اُن اپنے علی متربت کے اِ منے غیر افران چیز کم ہاتہ نہ نگان ہما بنا تر منی جیس حقیرش کے البان کر کیے بنا ، کین چڑکہ اس کے سما اور کو اُن فاق نہیں اس سے ہرچیز کو خود ،ک اپنی تعریف کا ملہ سے نباتا ہے۔

ونیا میں صفاتِ آلمیے کے فیر تعناجی مطاہر ہی سب سے پینے مال کے بیٹے سے پیدا ہو۔ کہ بی جس مطبر اہی سے انسان کا کا تارت ہو جاتا ہے وہ مطبر صفت رابر بیت ہے۔ کہ بیت ہے۔ کی بجب کو بیک کی سے تو روز ہے جب مال کا پہنان مند یں سے بیت ہو جاتا ہے کہ مخت رور ہا ۔ پینان مند یں سے بیت ہو جاتا ہے کہ مخت رور ہا

ا برادرال الد اکریٹ بائے تو چپ بر جاتاہے گردیں اٹانے تو مطن تقرآ آ ہے "

الله تعالیٰ کی صفت رہ بہت ترکمانیات اللہ ن کی سب سے بڑی محسنہ کال سے اطوار اور تعنقان کی تنیل سے مجما تے ہوئے کان حیتی اور بندے کا ربعہ اور اعتاد استوار کرنے کی تیلم ویتے ہوئے فرایا :-

الله علی ایت بین عالی این السن کو بر سمایا گیاہے کو اے الن اہ منظر رہوبیت کے ایک اونی سے نونے کے اند مبد نہیں آنا نمت الن ہے ترتبیں منی ربوبیت کے باتھ بولی اولی نبوا پانے ہو سارے جاں کا حقیق رب ہے یہ بہت اللہ ایک بیانی میں آنا نمت الن ہے ترتبیں من العزیز کی تغییر اور ربع آبات کی پانچریں خصوصیت بہ ہے کہ ربعا پات کے بانچریں خصوصیت بہ ہے کہ ربعا پات کے بانچریں خصوصیت بہ ہے کہ ربعا پات کے بانچریں خصوصیت بہ ہے کہ ربعا پاتھری در بانچریں خصوصیت کے بانگیری در بیانچریں تو یہ قرآن تعیمات کی عالمگیری در بیانچریں آب کی تو یہ قرآن تعیمات کی عالمگیری در

انادیت عامہ کے لیے نیوب سکتی ہے۔ اس سے آپ سے ربط آیات یں ایک سے زیادہ وجہ ربط و مناسبت کو بیان فریا کر تعلیمات توانیہ کی انادیت کو عام فرایا جبیا کہ سرت الانعام کی آیت ماہ ایس فرمودہ چندا جکم کا ربط بیان کرتے ہوئے فیلا مرشرک زکرو اور تعلق باندوست رکمو ( والوالدین اصان) تعلق ! کنلوق شیک رہے۔ فنوق یں سے یہ بالادست کی شالب السان کی فران تمیز کرنے کیے مرق ہے کہ جربے طبع عمن یں ۔ ان پر اصاف کر سے اور ان کے ساتھ برائی کا کہم وہم بی نرائے وولا تعتقوا اولاد کم تعلق بالمندق یں یہ نریر دست کا تائزن ہے مبدک کی وج سے اولا و کو تعلی نرکزنا پیلا تر تجہ ہے جرباری وزیان جاملیت میں رائے تنا۔ اور دوسرا نزوجہ جوساری وزیا کے بید ہے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقط رزق کی ہے اولا و کو معلی پیشوں یمن قید کررکھت ہے اور اس کو صب الغطرة پڑھنے تنیم ابی ولانے، اور الندتان کی مرت تعم الفائے مردک کی بات میں ان کی عرف تعلیم ابی ولانے، اور الندتان کی مرت تعم الفائے مردک کی بات میں میں قرید میں تا بات میں میں کر میں ان کر عرب الغطرة پڑھنے تنیم ابی ولانے، اور الندتان کی مرت تعم الفائے میں میں ترب بی متن اور لادے یہ بات میں میں کی کہا کا با عرب سے یہ

سلورہ بالاتغییر اور اس سے بداویل میں معزت نے ارتبا دان قرانی کی روشنی میں یہ سائل مرتب فرماسکہ۔ الف - شرک سے روکھے کی محکمت یہ ہے کہ معبو دخیقی ہے جو کہ نائق اور ماک ہے اور تمام انعامات کا مطاکرنے والاب اس کے ساتر تعلق تائم رہے توحید پر ایمان کائل یہ حقوق اللہ میں سے بڑا اور اہم متق ہے۔

اب، صوّق النُفِک بد دوسراحیٰ بر ایک ملیان ہے شن ہے وہ حقدق الباد کملائے جانے بِں متوق العبادکی مکمت کو آپ نے تعلق باندی مکمت کو اجا کر فرایا .

دے، حتوق الباد میں سے منعدم شرحتونی خاندان اور برادری سے بی جن میں سے والدین کو بالادست فراکر معربٹ نہوی کی صحح ترجمانی فرائی۔ اور اولا دے منوق کو بردست کا تافون قرار دے کر ان کے بہ نی تحفظ کو والدین کا فرایشہ است

تغییر قرآن عزیز چار سد مجلدات یں ہے اور فنقر سے مختر کھات یں ہی کی بما کئی ہے جب کر جلال الدین محل اور جلال الذین فافی کی مرتبہ تغییر ملالین ہے ۔ حفزت یمن سرہ العزید کا طریقہ تھیم اور تدرلیں یہ تما کہ متوڑ ہے منوٹ وقت یمن می قرآن مار ف سے متلائی کچہ د کچہ تنبیم ماصل کریں اسس یسے حفزت نے نہیت یم افتیا ور کمال حزم سے ساتہ فرآن عزیز کی تا اس دولا میں بہت کہ رکومات کا فلاصہ باین حزما ہم سے ربط اور حکمت قرآن دونوں ملا بر برجانے بن جب کہ:

مِو بِي كَ بورة الحديد كے متعلق ارثناد فرا يا مورة الحديد مومنوع مورة لمريق حسول معلنت، اگر موزت چلہتے بوتوعزينك مابعدارى كرود

اس سررة کے پہلے رکوع کے خلاصہ میں ارتباد فرمایا و

کریون ادر فبد چاہتے ہم ترفن فی اراوۃ الڈ ہونا و م، اورانفاق نبیل الڈ ممرناسٹکیمو" ای طرع تنام مجمولۂ اور بڑی سورتوں کی تغییر اور مکمت ارتثادان قوانی کومنقر الفاظ میں ارثیا و فرایا جو آپ سے ترجم نئیرک صمصیت ہے۔

مرت آفر!

یہ موموع اس مدرتغیل ملاب ہے کہ اکسس سے یعے والا ورکار پی احقراس پرمتعل علیٰدہ کا کرر ا ہے جرافنائشہ یں منعہ شہود ہے آ جائے تھا۔ فی الحال اس پر اکتفارکرتا ہوں۔ اللہ تما کا تیمل خوائے آین ۔



# حضت بها والدين زكر ما ملت نعر

آئی کا طین میں سے بحق آیک، ونعہ منگر کا دال کسٹنی ٹی آرائی تھا تو آپ الزق کو کسی خادم نے آ کر اطلاع دی کر صفرت کشتی نبیدر میں کچسنی گئی ہے اور قریب الزق ہے ۔ فرطا ' الحجد بللہ ۔ کفور ویر بعد میر کسی خادم نے عرفن کی کہ کسٹنی کھیور سے تکل کرصیح سلامت کن ہے بر پہنچ گئی ہے ۔ آپ نے کھیر فرطا ' الحجد بللہ ۔ کسی ہے تکلے فادم نے عرفت کیا ' محدرت پہلی وفعہ تو آن لللہ و انا الیہ راجعون " فرطا جاہیے تھا ' الحجہ لیلہ فرطا سمجھ میں نہیں آیا ۔ آپ نے فرطا کہ مذ میں نے بہلی دفعہ محبنور میں کسٹنی کے بھینس فرطا کہ مذ میں نے بہلی دفعہ محبنور میں کسٹنی کے بھینس خانے پر الحجہ لللہ کہا اور مذ دومری دفعہ اس کے میچ سلامت کن رہ بہ بہب نے جانے پہ کہا ۔ می نے ان دونوں میں ترکی کر ایک میرے دل کا جو تعلق اللہ کی فات سے تھا اس میں خلل تہیں آیا ۔ ای نے اس نعمت بہد دونوں وفعہ الحجہ لللہ فرات سے تا اس میں خلل تہیں آیا ۔ ای نے اس نعمت بہد دونوں وفعہ الحجہ لللہ کا کہ اللہ تن کی نے میرے دل کو ساز و سامان سے بطا کہ اپنی محبت میں مگا رکھا ہے ۔ (طفوظات طیبات مہول)

مے جیمہ نوں طاقت سی کر کرن دی تے دل دیج یاد الہی عید الہٰی عین نول امیر دولنمیاں طیاں ہو گئی ہے ہدواہی

كيثث كالج حس ابدال

منظورالحق صديقي

pin jus سکرم دمخرم

تعمیل ار شارس فرام الدین کے سے امک تاری دست دسر ارسال کر را م مجل - مفرت مولان العملی کی امرے و سکورال سے کو ترسرے مس کاعکس تا مع ر نے کے لادن کے تیر کانس محق کا کر ادیں

كليث عالى مولانا احمدعلي كيعطافسن موده



سقت درز قد ام الدي

حيزت مون عبيدالله منرح كا نظارة المعارف الغرآنيه وإلى بي نظا مسجد نتخ إدى ایک دردازہ کھاری باؤلی ہیں کھلٹا ہے۔ اس دروازے سے ایک دکاق چھوڑ کر زہن<sup>ے ج</sup> ر چڑھتے ہی پہلے مکان میں ہے درسگاہ تھی۔ یہ دو کمروں پر مشتل تھی۔ ایک ہی اور چڑھتے ہی پہلے مکان میں ہے درسگاہ تھی۔ یہ مدرسے معزت سنھی میں مدرسے معزت سنھی اس مدرسے معزت سنھی ۔ اس مدرسے معزت سنھی ۔ اس مدرسے معزت سنھی ۔ سے منتے تھے ۔

یکاں پہلی رمید ماڈ نے دو وظیف سے کی شط یہ کئی کہ ان بی سے ایک ویوبند کے فارغ التحسیل کو انگریزی پڑھنے کے بید دیا جائے اور ووسرا کسی گربجریٹ کو دبنی علوم کی تحسیل کے بید ویا جائے۔ پید ویا دائرین کو طاب سے ویوبند کے فارغ التحسیل محقے۔ انہوں نے ایم اے کیا ۔ بعد میں سکاری طازمت اختیار کر لی ۔ واسسٹرکٹ السپکٹر آت سکولز کے عبد یک گئے ۔ گھوڑے پر سے گر پڑے اور انتقال ہوگیا بر چکوال السپکٹر آت سکولز کے عبد یک گئے ۔ گھوڑے پر سے گر پڑے اور انتقال ہوگیا بر پیا اللہ کے بید جا والے تھے ۔ دوسرا وظیفہ بیر مصباح الدین احد کو طا۔ یہ سما 14 ء سینٹ سٹیفز کی بین کے مسول کے لیے بر وظیفہ طا۔ یہ مندی رہ بین کے حصول کے لیے بر وظیفہ طا۔ یہ مندی رہ بین کے حصول کے لیے بر وظیفہ طا۔ یہ مندی رہ بی کہ دوسرا کی میں پرست بر اصلاع یہ مندی رہ بی کے بردگوں کے وست بی پرست پر اصلاع یہ مندی کی مندی کی بردگوں کے وست بی پرست پر اصلاع یہ مندی کی مندی کی بردگوں کے وست بی پرست پر اصلاع

بل ، گوڈگانوہ ، کرنال ، مصار اور رہتک کے ہندو راجیت اور مبعن اور دیمہ قبا کی اسلام لاکھ ۔ ہیر مصباح الدین احمہ کے واوا ابوالحس مولوی سیعت الرحمٰن اور پڑوا وا سحزت مولان شاہ محمد المعیل مہی اس جلیل انقدر خانوا دے کے ان گیارہ سربابموں سے تھے جنہیں انگریزوں نے جنگ آزادی ۱۹۵۱ء یں سطتہ بہنے کی پاواش بیں شہید کر دیا تھا۔ انگریزوں نے جنگ آزادی ۱۹۵۷ء یں سطتہ بہنے کی پاواش بیں شہید کر دیا تھا۔ پیر مصباح الدین احمہ کے میم سبت صرف خواجہ عبدللی بختے جو ، بعد میں جامع طبیہ دہل میں شیخ اور دبی میں شیخ افر دبی میں شیخ اور دبی میں شیخ افر دبی میں شیخ افر دبی

پیرصاحب موحوف نے موسوں مد (مطابق ۱۹۱۹ء) بیں نظارہ سے بھیل کی۔ دبی کہے میں ۲۵ جبن کو جلسے نئی صارت کی اس جلے یں ۲۵ جبن کو جلسے نشیم اسا و برا۔ جلسے کی صارت کی اجل خان نے کی اس جلے یں پیر مصباح الدین احد نے اپنا مقالہ دختیسس فی فلسفہ شریعیت جبۃ المشر البالغہ کی روشتی بیں "سنایا۔ جسے سب نے پسند کیا۔ جلسہ فرشی نظا۔ کی موصوف نے حضرت مولان احد علی کی مخربر فرمودہ سند دی اور وستار بندی کی پیر مصباح الدین احد سے بہلے نظارہ العادف القرآئی بیں حرف آعظ طالب علم بڑھے سے نظ بھی اور در سند یہ میں حرف آعظ طالب علم بڑھے سے نظ بھر ان بیں سے کس نے بھی بھیل نہ کی اور در سند کی بین محقوب کی جنریت مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای اور آخری سند کی فارغ العام کی جنریت بیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای اور آخری سند کی فارغ العصیل کر دی . (روایت بیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای ای ایس پیاسش فارغ العصیل کر دی . (روایت بیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای ای ایس پیاسش فارغ العم کی العم کے الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای ایس پیاسش فارغ العم کی الدین احد صدیقی ریارڈ پی ای ایس پیاسش فارغ العم کی الدین احد صدیقی ریارڈ پی ایس کی الدین احد مدیقی ریارڈ پی الدین العم کی الدین احد مدین ریارڈ پی الی مقبم اسلام آباد)

الت

ر رسر الرحل الرقم -

ا صطغ

-10/61-

فَانَ القَرَاكَ لَوْرُ وَصَيْءً - ورجم وشَفَاء وورثَم وَضَلَ الدَبْياء قَصَى لَتِرْفِه المقل وتسهد لقفنام العقل كن عقل اللي بذا الدير عن تعليم وتعليم ففند عن العمل به لان العمل بيًّا تى لعبد العلم توفق الله تَكْ لمولدما دما الولام المضيم العلدم والعجر الفيام الاعو بعبيد الله السياكلون في المنذى منتشر بنره المسكة وذيك فضل الله يؤمنيم من ليشاء و الله د و الفلم فنتمر عن ساقيه و شيد بنيان نطا رة المعارالقراني عى الورع والتحليف في ميرة ديلي وتنزعهم القرآن ففاز وافاز و فرات جهره وممتم يرى الى يوم القيمة لارت د المخرالصادق من سنة سنة فقراح كى. راجرمع لهاجراه المعنافين ومن قرات الدفي رة رفون في الله المولوي مصباح الدين الحدمي بي - زيد وكان طراقة اكابر المرصيين البي س الخرق والعالم من استابل لللكس المستحدين القاء الدسناد وانباء العباد وبنويها لشان من استفاد قرائين رفانًا الموصوفُ الله لهذا فاعطينًا ه فرقةٌ وعامةٌ ورجرنًا ه بالدرس والتعليم بالمتراكط المعتبره عند ابل يذا الشان و نوصير والف تبقوى الله تنا ورالاعتصام ابنة سدالم سين وبالدهنيات عن البيع المحترة فى الدين و رسيقامة العقائد و الاعال على طريقة العى به والله بعين وتذكير الناس بالافلاص والتفيحة الله ويرموله ويسائر المرسين

و بدل المهد في اعلاء كلمة الدسلم وان لا يجبل الربية و لامبلغ علم و درمبلغ علم و درن بدعو لن في دعواته العالمة من العالمة من العالمة العالمة والمال اللهم العقد باعلمة وعلم المنفع ورض دعواته العالمة المحدوم المنفع ورض دعوات المحدر العلمين والعالمة والله على رسوله محدو الهم واحل به المجين ا



# كامل كصحبت

ف کے ایک میذوب کا واقع ہے کہ ایک دنع ان کی طبیعت پر فتین طاری ہو گئی ، دلیربند چلے گئے اور حفارت مشیخ البند رحمت اللہ علیہ کے پاس ببیط کر ان کے پاوں دبانے سے ، زبان سے کچہ نہیں بولے، مرف باروں باروں ایک مرف باروں وائے سے تبعق رفع ہو گئی اور ہنے بننے والبن آگئے۔ اید فارت کا نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی سے این اید فارت کا نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی سے بروس ای نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی سے بروس ای نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی سے بروس ای نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی سے بروس ای نور سلامت ہو تر کائل کی معمت بی ببیلی ہے بروس سے کرنی آتی ہے۔



> صاحب مضمون چونکہ ایک جماعت کے بانی وسربراہ میں اس لئے ان کے مقالہ بیرے کہ بیرے کہ بیرے جماعتمے ریگ چھلکت ا ھے ھم نے دمیانت داری کے بیشے نظر مقالہ من وعن شائع کود یا ہے۔ (اداری)

میرِ فقام الدین مولانا سیدالرش علی نے اپنے مکوب یں اس خادم ابل نفت کو یہ تحریر کمیا تھا مرادہ فقام الدین ومضان المبارکہ شہر ہے۔ اس جس یں اپ کی شمولیت سے انتہالی سنرت مخیم دشاویزی نمبر شاتع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس جس یں اپ کی شمولیت سے انتہالی سنرت ہوگی۔ مجھے پوری پوری اندید ہے کر آپ یکم رجب یک اپنا منصل اور پراز معلوات مقالہ ارمال فراکر شکریا کا موقعہ دیں گئے یہ اور نبدہ نے جابی عربینہ یں اس کار سادت میں حجہ لینے کا وحدہ بھی کر یہ عنون میں مقدد معروفیات اور فعلت کی وجہ سے یکم رجب کے بجائے یکم رمعنان ممل بھی منون اور وہ بی اس احاس کے تحت کر موال اور وہ بی اس احاس کے تحت کر موال در کو بی ایس فوری اور وہ بی اس احاس کے تحت کر موال در کر سادت نصیب ہو جائے۔ حضرت ارسال در کر سکا ۔ بہت نوادہ کا فیار ان اکارہ کو بی ایک گوز سادت نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا احد علی لاہوری رحمۃ النہ طیہ کا شار ان اکارہ کو بی ایک گوز سادت نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا احد علی لاہوری رحمۃ النہ طیہ کا شار ان اکارہ شغیتوں میں بھا ہے جو کبھی صدیوں میں دیدہ ور بیدا سے بڑادوں سان زگس اپنی بے نوری پر دوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور بیدا اس قیم سے اکار است سے حقیدت و اتباع کا تعلق رکھنے والے کو لاکھوں نوش نصیب ہوئے ہیں میں بر حقیدت ند ان حوزات کے کمالات کا ادراک نہیں کر سکا۔ چن نچ حضرت عارف دری چوالنظ کی نہیں کر سکا۔ چن نچ حضرت عارف دری چوالنظ کی نہیں کر سکا۔ پر مقیدت ند ان حوزات کے کمالات کا ادراک نہیں کر سکا۔ چن نچ حضرت عارف دری چوالنظ کو ایک کی بر جھیتے نالاں شدم

من بهر جمیست نالان مشدم حبنت نوش مالان و بدحالان شدم

بر کمنے از کل خود شد یار من وز درون من نجست امسار من بَشَر من از نالاً من دور "پیست ایک چشم و گومش دا آن نور بیست

یے الاست معزت مولان اشرف علی تفاؤی رحمۃ الشرعلیہ کمنوں کے ان اشعار کی شرح میں فواتے ہیں، عاشق وطالب کے درد کا اثر دوسروں پر ٹراہی کو اکر لوگ اجمائا آٹا سمجے سکتے ہیں کم اس پر کوئی رہ اور مصیبت ہے۔ اس کے در کو اس کے دل کو لگ رہی ہے اس کی کس کو خبر ہے۔ اس لتح رہ نے کہتی ہے کہ میل اور اپنے اپنی رہا۔ بیلے جرے سب سے سابقہ رہا اور مجبو کو حبیت زدہ مجبی سمجھا اور اپنے اپنی کی اپنی کے موافق میری ہمددی ہجی گی ۔ مگر میرے در کی آہ و الا ہی سے منہم ہو سکیت ہی گاہ مگر میری حقیقت کو طب قرب الہٰی تفا کسی نے نو سمجھی ۔ میری حقیقت درد کی آہ و الا ہی سے منہم ہو سکتی ہی حواسی کو چوہ کو دو امر فودتی ہے ۔ حبب سک کسی کو زوق حاصل نہ ہو اس کو نہیں سمجے سکت ۔ معنی حواسی کا چہری دو امر فودتی ہے ۔ حبب سک کسی کو زوق حاصل نہ ہو اس کو نہیں سمجے سکت ۔ معنی حواسی سے داد یہی قالمیت نہیں۔ اور ان کو اس کے ادراک کی قابلیت نہیں۔ اور ان کو اس کے ادراک کی قابلیت نہیں۔ اور ان کو اس کے ادراک کی قابلیت نہیں۔ اور ان کو اس می ادراک نہیں کر مکت ۔ البقہ الا پدرک کا تو یہی نہیں موجوئی ہی نہیں خلیم شخصیت کے کما لات کا ادراک نہیں کر مکت ۔ البقہ الا پدرک کا والبہ الید ہر حضول سادت کی امید پر حضوت رصات کی امید پر حضوت رصات کی امید پر حضوت رصات کی امید ہو سکتی تو دہ کا لات کی کھنے کی جرائٹ کر دہا ہوں دواند دال افزوقی و علیہ آؤگل والبہ انیب ۔

#### جامع الشركيعت والطرلقيت

یشن النفیر صورت مولان احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ الشرعلیہ ایک جامع شربیت و طربیت بزرگ تھے۔شرعی لام کی بنار پر آپ کو شیخ النفیر کے نقب سے یاد کیا جاتا ہے اور کالات طربیت کی وجہ سے اہل حق آپ کو قطب زمان تسلیم کرتے ہیں۔ ۔ اور شربیت و طربیت میں کوئی جاہی تعناد و شخالات نہیں ہے جبیا کم موام میں مشہور ہو گیا ہے بکہ شربیت ہی تمام ظاہری و باطنی کمالات کی اصل ہے۔ کیوبک شربیت ان العالمین خاتم النبیتین حصارت انتا العالمین کے اس کا بل و جامع صالبہ و قانون کو کہتے ہیں جم بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیتین حصارت نم مسول انترائی ہو جامع صالبہ و قانون کو کہتے ہیں جم بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیتین حصارت نم مسول انترائی میں انترائی کے اس کا موام کی اشت کی اصلاح و بائیت کے لیے عطا کیا گیا ہے ۔ اور انترائی میں سنست مبارکہ ہے جس کی اطاعت قرار دیا انترائی شائ نے اپنے بدوں کو حکم دیا ہے۔ ۔ اور انا عبت رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا انترائی شائ نے اپنے بدوں کو حکم دیا ہے۔ ۔ اور انا عبت رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا

ہے۔ مَنْ يُرطِع الرَّسول فِق أَطُاعَ الله ( جِي شخص نے رسول التُرصِلَ التُدعليہ وسلم كى الحاحث كى اس الله بي كا اطاعت كي قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تحبون الله فَا تَبِعونِ . يحببكُمُ الله ( آب فرا ديجة / الرَّم اللّٰدک مجنت چا جنے ہوتو میری اتباع ( پروی) کو - ہو اللّٰہ تم سے مجنت کرے گا) تر حب فرآن یں نحود اشرتعالیٰ نے ہی آنحفزت متی اللہ علیہ وسمّ کی الحاصت کو اپنی الماعت اور حعنور کی اتباع کر مجتت کے حصول کا واسل قوار دیا ہے۔ تو پھر کوئی مسلمان کیؤنکو شربیست و شدت کی اتبان کو ایک . معولی اور ادنی کام سمجھ سکتا ہے۔ محبوبِ شجانی ، تحطب رہابی حفرت عبدالقادر جیلانی قدس سرۂ گنسراتے کل حقیقه مدَّنها الشرایعة فلی زندفه ( لین جس حقیقت کو شریعیت رُد کر دسے دہ میّت نہیں کیکم کہے دینی و اسحاد ہے) اور نحود تطب زماں حضرت لاہوری دحمۃ اللّٰہ علیہ نے شربعیت کی فلمہ سمجھانے کے لیے الم رہانی معنزت مجدّد العن ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جلد اوّل بی سے محوّرا کا حسب نیل ترجمہ پلیٹ کی ہے جو آپ نے ملاحاجی فحد لاہوری کے نام تحریہ فرایا تھا کہ ، ٹری کے تین جز میں ۔ علم عمل افلاص ۔ حب بک ان تینوں کی سکیل نہ ہو شریعیت کا حق ادان بونا - اور حب شربیت کا حق ادا ہو کا کو الله تعالیٰ کی رمنا حاصل ہوگی - جو دنیا و اخرت کی آ سعادتوں سے اعلیٰ ہے۔ وُرِمِنُوٰان مِنَ اللّٰہِ اکبر ﴿ اللّٰہِ تَعَالَ كَى رَمَنَا سِبِ سے بِرَى چیز ہے ﴾ - لہذا ثرج مطبرہ ونیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی کفیل ہے۔ طربیّت اور حقیقت بن سے مسوفیاتے کام متاز دولوں شریعتِ غرار کی خادم ہیں۔ ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جو اخلاص کی یحیل ہوتی ہے۔ ا یلے ان دونوں کو حاصل کرنیکا مقصد وحید شریست کی تیکیل ہے - دوسرے احوال و مواجید اور علوم ; معارف جو صوفیاتے کوام کو راستے ہیں ہیں آتے ہیں یہ مقاصد ہیں وافل نہیں ہی ۔۔۔۔ان سب چیزوں سے گزر کر مقام رمنا یک پہنچا چاہیئے جو مقاات سلوک ک انتہا ہے۔ کیربے طربیت ادمینت کی منزلیں سے کرنے سے اخلاص کے ہوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں اور اخلاص رہنا کو مستلزم نے تنجلیات سدگانہ اور مٹا ہات عارفاء ہیں سے ہزاروں کو گزار کر کمی ایک کو دولت اخلاص اور نقام رمن يم بينيات بين - سطى نيال كے لوگ احوال و مواجيد كو مقاصد خيال كر ليت بين اور مشامات دنجا کم مطالب سیجھتے ہیں۔ ایسے آدمی اپنے وہم وخیال کی قید یں مجیش کر کالات شریبت سے محرود رہتے ہں ۔ ابح: (رسال پر اور مرب کے فرائفن صل) حفزت لاہوری رحمۃ انٹرعلیہ نے اپنے اس رسائے: حفرت مجدد صاحب کے ادشادات پیش کرکے مریرین اور سائلین کو سٹوک و معرفت کا متعد سجا دیا۔ اور نفسانی اور انتظامی وساوس اور مکابّر سے تحفظ کا طریقہ بنا دیا ہے۔ کیؤیم ساکین اور ذکرین حب منازل موک طے کرنے یں ممنت کرتے ہیں۔ تر بعن دفعہ ان کو افرار نظر آتے ہیں اور <sup>بی</sup> کشعد مبی بر جاتا ہے تر نا واقعت سالک اس کر تھتون کا کال و مقعد سجھے کگا ہے اور آ

کؤن د ازار یں منہک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قرب حق سے محوم رہتا ہے۔ کیؤکم نعود و مجوب درامل ذات حق ہے اور مخلوق کی طرف توج اور انہاک نواہ وہ انوار اور کشف احوال بور ہوں قرج الی الغیر ہونے کی وج سے بندے اور حق تعالیٰ کے باین حجابات بن جاسے ہیں ۔اور مؤا، نے اپنی تعالیٰ میں بیط سے ایسے امور پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ حصرت تحالیٰ رحمۃ الشرعلیہ مور زائے ہیں کہ: حجب نوانے حجب نظانے سے اشر ہیں ۔ کیونکے حجب نظانے کی طرف سکر موجہ الشائے کی طرف سکر ہو جاتا ہے اور الشات ہو ایس سکر متوجہ ہو جاتا ہے اور الشات ہیں ہوا ہا ہے اور حبب نوانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور الشات کی اور میں میں ۔ کیونک متوجہ ہو جاتا ہے اور الشات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور الشات کی اور میں میں میں در اندا ) قصلاً انوارو کیفیات کی اور در کرن جا ہے ۔ المین (شریعت و طرفیت صر ۱۵۳)

#### كثف وكرامت

حزت لاہوری رحمۃ اللّٰرعلیہ کو حق تعالیٰ نے علم و علی کے ساتھ کشف و کراست سے بھی مشرف ریا تھا۔ اور بوج نعلیۃ حال یا کئی مصلحت کی وج سے حضرت اپنا کشف بھی بیان فرایا کرتے تھے ۔ گر اس یں بھی حضرت بہت احتیاط فرایا کرتے ہتے ۔

حفرت اپنی بالمنی حس کی بیزی کی بنار پر کھانے پیٹے کی چیزوں کا حلال اور حوام ہونا بھی بنایاکرتے کے معزت الاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ الاسلام حفرت مولانا سیّہ حسن احمد بدنی قدس کمی الموسوری رحمۃ اللہ علی کہ حضرت سے سامنے اگر کسی ہندو کی تصویر اس حالت بی دکھی ان کم اس لے مسلمانوں کا لباس پہنا ہوا ہے تو حفرت پہچان لیں گے کہ یہ ہندو ہے ۔ اوراس کے بوکس اگر کسی مسلمان کا فوٹو ہندوانہ لباس پی پیٹی کی جائے تو آپ فوا دیں گے کہ یہ سلمان ہے۔ کہ بوکس اگر کسی مسلمان کا فوٹو ہندوانہ لباس پی پیٹی کی جائے تو آپ فوا دیں گے کہ یہ سلمان ہے۔ کو بولود اس کے حضرت لاہری کی تحریات اور بیانات سے جاہجا واضح ہوتا ہے کہ حضرت کشف کی اللہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت کشف کال ہوتا ہے ۔ دوسرے یہ کہ بطور استداع سے یہ امور کھار سے بھی صاور ہو جاتے ہیں ۔ ور جس کال ہرتا ہے ۔ دوسرے یہ کہ بعد وائن کے بال مقبولیت کی وہیل شین بن سکتے ۔ اور خورحت کا فیل نین و ایکان و تقوئی ہیں ۔ چنا نچ و فسریا یا گوئی آسنوا کا کافری آسنوا کا کہ ایک اند کی مقبول اور مجبوب بندے جن کو اویار اللہ کہا گیا ہے گان اللہ کا وال اور ہوائی ہوں کہا نین ہوں ۔ اگر ایان اور تقوئی ہے کوئی تحفی عموم ہے تو وہ ہوا گرز کر ایکان و نقوئی ہے ہوں کہا نہ بین ہوں کا دیار اللہ بین ہو کہا نہ ہوں ہوں اور پارا نہیں ہو کہا ۔ پنانچ مصارت ہو کہا کہ کہ ایک کہان کے کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بان پر حوات ہے اور کہان ہوں کہ کہان کے کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بان کے کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بان کے کہان کے کہی بادی کی مزورت ہے ۔ بادی کے اور کہان کی کے کہی بادی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کہی کا دی کی مزورت ہو ۔ بادی کہی کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کمی بادی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کہی کا دی کی مزورت ہے ۔ بادی کہی کا دی کی کوئی تھوں کے کہی کا دی کی کا دورت ہے ۔ بادی کی کا دی کی کی مزورت ہے ۔ بادی کہی کا دی کی کا دورت ہے ۔ بادی کی کا در اور دی دورت ہے ۔ بادی کی کی کی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کہی کا دی کی کی مزورت ہے ۔ بادی کے کہی کا دی کی کی مزورت ہے ۔ بادی کی کی دورت ہے کہی کی کی دورت ہے ۔ بادی کی کی دورت ہے کی کی کی دورت ہے ۔ بادی کی دورت ہے کی کی کی دورت ہے ۔ بادی کی دورت ہے کی کی کی دورت ہے کی کی کی کی کی کی دورت ہے

سیلے پہلی شرط یہ جب کہ وہ متبع سنت ہو۔ ہیں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہوا یں اڈا ہوائل اُستے ، قبلہ عالم کہلائے ، لاکھوں مریہ پیچے نگا کر لائے ۔ اگر اس کا مسلک خلاب نشت ہے تر ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گاہ ہے ۔ اس کی بیعت کرنا حزام ہے اور اگر ہو جائے تو اس کر آڈنا فرمن بین ہے۔ ورن نور بی جہتم یں جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ سے جائے گا۔ اللہ کو ایک ای راستہ فیوب ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کی منت کا داستہ جو حضور صلّ اللہ ملہ کا کا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بال کبھی مجبوب نہیں ہو سکت سے خلاف جینسہ کے دا گزیہ

### تزكيسه وتصفيه

تزکیم کام ہے روحانی امراض سے پاک کرنے کا اور تصنیہ کہتے ہیں روحانی کالات سے دل کو مزان کا اور تصنیہ کہتے ہیں روحانی کالات سے دل کو مزاق ہیں ہی مشغول رہتا ہے ، میکی ،اس کا امراض روحانیہ ، کبروحد اور حب ال اور حب جاہ وغیرہ سے پاک نہ ہو تر وہ مقبول بارگاہ نہیں ہو کا اور سب سے خطرناک بیماری حب الل سے بھی زیادہ حب جاہ کی ہے ۔ لینی اپنے ذاتی وقار ادر دانا عربت کا مقصود و محبوب ہونا ۔ اگر کسی پر کے دل ہیں حب جاہ کا مرص ہے تر وہ یہ ہوں مگا عربت کا مقصود و محبوب ہونا ۔ اگر کسی پر کے دل ہیں حب جاہ کا مرص ہے تر وہ یہ ہوں مگا ہے ہوں مگا ہے کہ لوگ اس کو ول انٹر اپنی ۔ حالانح کمال یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے نظاہ اٹھا ہے اور حق تالا کی رضا ہیں فن ہو جائے ۔ چنانچ حصرت لاہوری رحمن انٹرعیہ فراتے ہیں کہ : امراض دوحانی سے بچنا ہے مدعا ہے ۔ ان سے بچنے کے لیے بہت مدید شک کال کی صحبت کی صورت ہے ۔ تربیت یافت یں یہ رنگ بیا جا جات جات ہے ۔ ان سے بچنے کے لیے بہت مدید شک کال کی صحبت کی صورت ہے ۔ تربیت یافت یں یہ رنگ بیا جات جات ہے ۔ سے جات ہے جات کے ایشہ والے نے اس شعریں بیان کیا ہے ۔ سے

نه مملم و برگ سرم نه وزعت سایه دارم

ہم حیرتم ک وہنان ہی کارکشت ارا

یُعنی انسان سم اینے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی ۔ اگر تربتیت نہ ہو تو انسان کو انسان نہیں سبحق یہ (مجلس ذکر حجتہ نہم ۱۰ درج ش<mark>۱۹۵</mark>۵ء)

نہیں مجھا یہ (حبس ور حبت ہم مہر اوپل سید)

اور ممبر کر اار مارچ شفاء ہم مہر اول تے ہیں کرد اس قیم کے حزات کو تو مرف اللہ تا اللہ کی محبت یں ند کی رہن مطلوب و مجوب اور مقصور ہوتی ہے ، ند بیوی مذ اولاد اور ند جا تداد ۔ ان کی صحبت یں ند کی رہن مطلوب و مجوب اور مقصور ہوتی ہے ۔ کسی نے کہا ہے ۔

مید یک د ہنے ہے یہ رنگ پیا ہو جاتا ہے ۔ کسی نے کہا ہے ۔

میلے میوہ نر میوہ رنگ گرد

### ھرت کے دو مرتی

شیخ النفیر حزت لاہوری قدس سرؤ کو مرکز وارالعلم میں حامزی اور اکابر علماسے دیوبند سے استفاود کی فیجہ سے علی وعمل کمالات نصیب ہو سے ۔ اور آپ نے اپنی زندگ اللہ کے وین کی فیدست اور حفاظت کے بیے وقفت کر دی ۔ اور گو اکابر دیوبند روحان کمالات کا جی سرچشر تھے ۔ لیکن حصزت لاہوی اصلاح بالمن اور تزکیہ نفس اور تصنیہ قلب کے لیے اپنے دور کے دو مشہور روحانی بزرگوں سے والبت ہوگئے ۔ لینی حضرت مولانا نمادم محمد صاحب دیمپری ہوگئے ۔ لینی حضرت مولانا نمادم محمد صاحب دیمپری ہوگئے ۔ لینی حضرت اپنی نمادم محمد صاحب دیمپری ہوگئے ۔ لینی حضرت اپنی نمادم محمد صاحب دیمپری میں اللہ بی خوالے میں فرائے ہے اپنے ان دونوں دوحانی مرتبوں کا تمکرہ عوباً فرایا کرتے تھے ۔ چناپنے مبلس ذکر بیم متی محمد سے مطالع میں فرائے جن کم آئیر سے دو مرتبی ہیں ۔ میں اللہ کا نام پر چھنے سندھ جاتا تھا ۔ انہیں مجمد سے اپنی مبدت تھی کر جس کی حد نہیں ۔ میں نے کبھی ایک دویہ بھی نذرانہ نہیں دیا ۔ ہوتا ہی نہ تھا ۔ انہیں مجمد سے اپنی دمیت تھی کر جس کی حد نہیں ۔ میں نے کبھی ایک دویہ بھی نذرانہ نہیں دیا ۔ ہوتا ہی نہ تھا ۔ انہی دمات کی درکت سے اب اللہ تعانی نے سب کچے د سے دکی ہے !

حفرت یک ایک مرتبہ فرایا تھا کہ حفرت امرولی اور حفزت دیمیوری دونوں اینے دور کے قطب تھے۔ اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ۔ پہلی یہ بھی کا ڈی رہے کر یہ دونوں بزرگ صرف شیخ طابقیت على المحريزوں كے خلاف شيخ البند مولانا جمود حن ابير الله قدس سراء ك انقلال بارئى بيں شال شھے۔ چنانچ شیخ الاسلام معزت مولانا سان شی اپنی کتاب تقش جیات جلد دوم میں ان دونوں بزرگوں کا خصوصتیت سے مذکرہ فرایا ۔ چنا سنچ حصرت دیں پرری کے متعلق شحری فرایا ہے کم : مولانا ابوالسرع علام محمرصا صب ونبيدى مرحوم موضع دين باور علاقه خانبور رياست بها دليور كے باشدے اور حفزت حافظ محدصديق صالحب بجرج ذلری صمی خلینة اوّل سقے ۔ ان اطراف بیں ان ک بہت شہرت نفی ۔ بہت زیادہ لوگ ان سے بیست برکر متنفیعن ہوتتے ۔ دین پور شریعت مبی اس تحریک ازادی کا مرکز ٹانڈی تحا ۔ حس سے صدر نود مولانا ابوالسراج صاحب موصوف تھے۔ آپ کے صاحرادے اور خدّام مٹن کے ممبر تھے۔حصرت شیخ البند رحمۃ التّرفلیہ سے تعلق مولان مبیدائٹر سندھی رحمۃ التّرعلیہ کے ذریع سے پیل ہوا اور انہں کے ذریع ے مٹن کی سمرکی یں شائل ہوتے الع اور حضرت امروثی رحمۃ الله علیہ سے متعلق حضرت من رحمۃ الله علیہ تمریہ فراشے میں کم مولان ابواسحن "ناچ محدد صاحب مرحم موصوف موضع امروبی ضلع سکھر کیے باشندہ اور حزت سیّدالعارفین حافظ کمد صدیّق صاحب مرحم مجرح فلی ولئے کے دوسرسے خلیف نتھے ۔ حفزت مولانا بمیدانٹر سندھی رحمتہ اللہ علیہ ان سے بہت والبۃ تھے ۔۔۔۔موصوف نعل رسیدہ ، متقی اور پرمبزگار نہایت جرشیعے بزرگ تھے۔ اطراف و جانب سکھر یں ان کا بہت طِزا اثر اور رسوخ تھا۔ ہزاروں کیکہ لا کھوں مسلمان ان کے متوسل اور مرید ان اطاف میں موجود ہیں۔۔۔۔۔تحریک خلافت ہیں جی نہایہ۔۔

ں و خروش سے آخر کی شرکی رہے ۔ ان کا مقام مندھ کے ان اخلاع یں معزت شیخ الہند ہے مِشْ کا مرکز رہا ۔

## كشفى فتن

تصنوف و سلوک کے اصل مقصد سے نا واقعت سالک حبب کتابوں ین اولیار اللہ کے مکا تناست و رامت کے شکر کے بیر شوق واس گیر ہو جاتا ہے اور ذکر و مرامت میں وہ اس لیے ممنت و مجابرہ کرتے ہیں کر ان کو کشفیات و خوارق نفیب ہو جایتی ۔ حالانکہ س یں خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے اور وہ نیراللہ کو مطلوب بنانے کی وج سے اصل مقصد سے رور ہو جاتنے ہیں ۔ حصول کشفت کے لیے رباضت و شاہرہ کرنا سالک کی رومانیت کے لیے بہت ریادہ مہلک شابت ہوتا ہے ۔ اس لیے محقین شائخ اپنے فریدین کو ان مہلکات سے بچانے کی روادہ مہلک شابت ہوتا ہے ۔ اس لیے محقین شائخ اپنے فریدین کو ان مہلکات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ چنانچ :

دا، و بشیح المناتی ویوند حضرت عاجی اداد الله صاحب مهاجر کی قدس سرہ جو اپنے وقت یں حہشتی طریقہ کے گویا کہ امام الاولیار ہیں ، اپنی کاب ضیار القلوب ہیں فرائے ہیں کہ : "جو شخص شنت رسول کا پاند اور ہم جنس نہ ہر اس کی صحبت ہیں شریک نہ ہو ، اگرچ اس شخص سے کرامیں اور خرق عادات کا ہر ہوں اور وہ اسمان پر بھی اُڑے :"

ب؛ منفام رصنار کے متعلق فراتے ہیں ، "رصنار لینی اپنے نفس کی رصنامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصنامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصنامندی پر رصنا مند ہو و سے اور اس سے ازلی احکام کا پابند ہو جائے ۔ جیبا کر موت کے وقت ہو جاتا ہے "اور یہی وہ بلند متفام رصنا ہے جو حضارت صحابہ کرام رض کو حصنور رحمۃ للعالمین صحالت علیہ وستم کے انوار بنوت کے پرنو سے نصیب ہو جاتا تھا۔

علیہ ولکم سے اوار بول سے پروسے بیاب اللہ ولکم سے اور اسے بین کر : عوام یوں جانتے ہیں کر ، واسے بین کر ، وطب الارثاد حصرت مولانا دستیداحمد صاحب کی گھری '' فراتے بین کر : عوام یوں جانے کا نام ہے۔ ولایت مقولیت اور اتباع کا نام ہے۔ ولایت کشف و کرامدت اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ یہ نعلط ہے۔ ولایت کشف و کرامدت اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت کشف و کرامدت اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت کشف و کرامدت اور نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت نظوت نشینی کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کی نام ہے۔ اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کرنے اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کے نام ہے۔ اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کا نام ہے۔ اور نظوت نشین کی نام ہے۔ اور نظرت نشین کی نام ہے۔ اور نظرت نشین کی نام ہے۔ اور نظرت نشین کی نام ہے۔ اور نشین کی نام ہے

(ع) فی شیخ العرب والعجم حفزت مولانا السیّد حین احد صاحب مدنی رحمۃ التُرعلیہ فراتے ہیں : مقصوداعلی سلوک سے (اُن نعبد الله کا نَد آسَلُ ) ہے ، ( ترجم : الله تعادت تو اس طرح کرے گویا کم تو اس کو دیکھ ، را ہے ، یعنی سالک میں یہ مکم راسخہ پیدا ہو جائے . یہ مبدار ہے اور باعتبار نهایت اس کو دیکھ ، را ہے ، یعنی سالک میں یہ مکم راسخہ پیدا ہو جائے . یہ مبدار ہے اور باعتبار نهایت کے رصا عزاسم کا حصول ہے ۔ سے

فراق و وصل چه خوابی رضائے دوست طلب

م جست باشد از و نور او تناست رمکتربات شیخ الاسلام مسلال

رب، افرار ، کینیات ، مکاشفات ، الهات وغیرہ کے یہ فراتے ہی تلك خیالات سَری بھا اطفال الطفال الطفال من مقاصد نہیں ۔ الطویقة - یہ وسائل میں مقاصد نہیں -

ری حضرت قاصتی شار النم صاحب پانی پتی تشبندی مجرّدتی فوات پی ، نرق مادت از لوازم ولایت بست به بیصت مردان اولیار النر و مقویان بارگاه و خوق عادات ازینها ظاهر نشده — پ معلوم شد کو فضیلت بیست ادیست اولیار الند و مقویان براگاه و خوارت نیست پر فضل عبارت از کراّت تواب است و نوارت از خونو است مناط ثواب نیست - مگر عباوت و قرب المی . (ارشاد الطالبین صراً) بینی ولایت کے بیص نوت مادت (کرامت کا طرح کا کوئی فیل) صوری و لازی نینی ہے ۔ بعین مردان فعل ، اولیار است اور مقربان بارگاه ایلیہ بھی ہیں جن ہے کوئی فول نوت عادت (کرامت ظاهر نہیں ہوئی — پس معلوم ہوا کم مقربان بارگاه ایلیہ بھی ہیں جن ہے کوئی نوق عادت (کرامت ظاهر نہیں ہوئی — پس معلوم ہوا کم نبین ہوئی سے بی میں اللہ نبین اولیار کی بعدی اللہ خونی ولائت میں سے ہیں جو عام اسبب کے خلاف الدر قرب اللی سے بی بیان نبین قرار دیا جا بھی اللہ تعالی بلور آزائش کے ایلے افعال نظام فوا ویے ہیں جن کو علی اصطلاع میں اشد تعالی بلور آزائش کے ایلے کے مقبول اور پیار ہوئے کی دیل نبین قرار دیا جا سکتا ۔ (ب) نیز صفرت تاصی صاحب موصوف افعال نام ولایت کی جی بخر نبین ہوئی ، دوسروں کے مقبل وہ رسد یک زبین میں ایش والیار کو اولیار از ولایت نود اطلاع مداند بریکاں چر رسد یک زایفاً صراً) رسین اکر اولیار کو اولیار کو ولایت کی جی بخر نبین ہوئی ، دوسروں کے متعلی وہ کیا جائیں ۔

(۵) حزت نواجہ نظام الدّین اولیار کا ارثباد ہے : سمرد سے یہ کشف وکرامت بمنزلہ حجاب ہیں ۔ استقامت کا کام محبّعت ہے یہ (فوالدّ الفوالدّ صلّه )

(۱) الم ربانی صورت مجدد الفت نمانی معتمر فرات بین او صفات کم کفار و ابل فتی را حاصل می شود اک صفات نفس المست نه صفات نه افزاید و مجز از خارت ولالت نمی نماید و مختف از امور کیبی که در وقت صفات نفس کفار و ابل فتی دا دست می دولات نمی نماید و مختف از امور کیبی که در وقت صفات نفس کفار و ابل فتی دا دست می دم را دست می دم را است که مقصود ازال خوابی و خارت آن جماعیت است " (مکتوبات جلد اوّل مکترب مالیا) میخی وه صفائی جم کفار اور فیاق کو حاصل بو جاتی ہے وہ نفس کی صفائی ہے زکر تعلب کی ۔ اور نفس کی صفائی ہے زکر تعلب کی ۔ اور نفس کی صفائی ہے زکر تعلب کی ۔ اور نفس کی صفائی ہے تو گراہی ہی طبعتی ہے اور نصارہ ہی حاصل ہوا ہے ۔ اور بعن نمیبی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہوا ہے ۔ اور بعن نمیبی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہوا ہے ۔ اور بعلت ) ہے کر اس سے معتمود

اس جماعمت کی خوابی اور نقصان و خداره ہے۔

دب نیز فرا تے ہیں :۔ تصوّف دیکھوں کا نام ہے نہ مکاشفات کا نہ تصوفات کا نہ واروات کا،

بکہ اس کی حقیقت ہے اصلاح ظاہر و باطن - پس مقاصد اس کے اعمال قالبیہ و قبلیہ ہیں اور فایت
اس کی قرب و رضائے حق ہے - اور مکاشفات مثل کشف تبور ونیرہ اور تعرفات مثل سلب
الامرامن کو اس سے مس منیں ۔ یاصنت پر اس کا ترسّب ہو سکیا ہے ۔ چنانچہ کفار بھی اس میں ٹرکی
یا یا در امدہ الفتا وی جلد ۱ کتاب انتظر والا باحت ) اس کا مطلب یہ سبے کم کشف قبور ونیرہ بھی دیل
ولایت نہیں ہیں ۔ کیونکے ریاضت اور مجاہدہ سے نے چیزیں حاصل ہو سکتے ہیں اور کافروں کو بھی کشف
قبور ہو جاتا ہے ۔

ده عارف بالله معنوت مولانا شاہ اسمعیل شہیے رحمۃ الله علیہ فرا تنے ہیں : اور اس کشف قبور کونا واقف لوگ قرب الله کا سبب جانتے ہیں ادر حقیقت ہیں یہ دوری کا موجب ہے یہ : مرا والمستقیم صلایہ دوری کا موجب ہے یہ دمرا والمستقیم صلایہ دوری کا سلطان العارفین حضرت سلطان باہر صاحب قادری رحمۃ الله علیہ ارشاد فراتے ہیں ، شرود سے کشف القبور اور کشف القلوب حاصل ہوتا ہے ۔ مگر مجلی محمدی اور وصال الله اور مقام فنانی اللہ دوری دہتے ہے ۔ دگنے الاسراد صدفی

اور محفزت سلطان باہوکی بعض تصانیف ہیں ہے کہ سرود سے کشفِ قبور اورکشفِ قلوب حامل ہم حبا ہو کہ میں باق ہوں اورکشف القبور اورکشف ما میں کا یہ مطلب منہیں کہ جس کی کو کشف القبور اورکشف انتماب معامل ہوتا ہے اس کے باطن کا نور جل جاتا ہے اور اس کو ممبرِ محدی اور وصال و مقام

ن سے دوری رہتی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کو بھی کشف تبور حاصل ہوجاتا ہے اور کشف تبور کوئی ایمائی کمال نہیں ہے اور ندیر افتد تعالیٰ کے ہاں ولایت و مقبولیت کی ہر بل ہے۔ لنڈ ایسی چیزوں کو مقصور باکر ممنت نہیں کرنی چاہیتے۔ سائک بتدی کے لیے کشب ا تبرر ونیرہ کے لیے منت و ریاضت کرنا قرب سی سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسے ا یں ترجر الی انتماق ہوتی ہے۔ حالائک مقصد سلوک و تصوّف کا ترج الی افتر اور اس کی رہنا کا حصول ا

### ایک غلط فہی کا ازالہ

تجمر میں منکو اور بیکر کا مرمنوں اور کافروں دونوں سے سوال کرنا برحق ہے ۔ تجر برزی ( پردہ ) ہے ۔ ونیا اور آخوت کے درمیان ۔ تجر کا خلاب ہی ایک وج سے دنیوی عذاب سے منا سبت رکھ نے ۔ جرک اوال کا شاہرہ ایک وج سے دنیا کا شاہرہ ہے اس لیے کافروں کو بھی حاصل اورال کا شاہرہ ایک وج سے دنیا کے اجال کا شاہرہ ہے اس لیے کافروں کو بھی حاصل بو وجا ہے ۔ اور احادیث سے تو نابت ہے کم قرکا عذاب جانو بھی دیکھ لیے ہیں ۔ لذا اگر کافر اور ابن باطل قبر کے عذاب کا ریاضت و مجاہرہ کی وج سے شاہرہ کر لیں تو یہ کوئی کمال امر نہیں تھے ناب کا ریاضت و مجاہرہ کی وج سے شاہرہ کر لیں تو یہ کوئی کمال امر نہیں تھے نامی کو یہ نامی میں ہوری قدس سرۂ کے واقعات کشفیہ سے کمی کو یہ نامی میں نامی ہوتے ہیں ۔ بیا نظام فہی د برد نی جائے کہ مرف یہ امور دلیل ولایت ہیں ۔ اور ابن حق کے ساتھ محتق ہیں ۔ یا حضرت لاہوری رحۃ اللہ علیہ کشف تور ونیوہ کی وج سے اولیار کالمین میں شار ہوتے ہیں ۔ نہیں نہیں ایک حضرت لاہوری ہے کمالات ولایت اور اوصاف متبولیت موسرسے ہیں جو شنت و شرایست کی بنا

اگر صورت لا ہوری کی مبارک زندگی یں کشف کا بالکل وجود بھی نہ بل تو آپ بھر بھی اولیاراتر

یں شار ہوتے۔

خود حصرت مولان احمد علی لاہوری رحمۃ اللّرعلیہ فراتے ہیں ،"اللّہ کے پاک نام کی برکت سے یہ الله درج مجی آتا ہے جب یہ مقصود بالذات نہیں یہ درج مجی آتا ہے جب یہ مقل و حرام کی تمیز پدلے ہر جاتی ہے ۔ یہ مقصود بالذات نہیں یہ درج مجی آتا ہے جب کہ مال میں مدال و

و مجلس وكرملد ومم صرافي را

رب مدل تعالیٰ کا فران سی ہے ، حضور کا فران میں سیا ہے ۔ اللّہ والے فراتے ہیں : اطلبوا الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة لإنَّ الاستقامة فوق الكرامة - بين (كرامت نه ظلب كرو بكر استقامت الاستقامة وق الكرامة - بين (كرامت نه ظلب كرو بكر المتقامت كرامت سے برح كر ہے ۔) اللّہ تعالیٰ اس ممبل میں شال ہونے كی بركمت الله سے استقامت عطا فرائے۔

دجی"امتقامت کا درج کرامت سے اس لیے بالاتر جے کہ استقامت کمساحب استقامت ک<sub>و انج</sub> وسے وی جاتی ہے - کلمنت ولی کے اختیار یں نہیں ہوتی "

افرین صورت مودنا فعانوی کے حب ذیل آرشاد پر اس موضوع کو فتم کیا جاتا ہے ،

"بزرگوں کو جو کشفت ہوتا ہے یہ ان کے اختیار پی نہن (بکر) ان کے اختیار سے باہرہ ان از بہاں مک کر) بمیوں کے اختیار یں بجی نہیں ۔ دیجھ صورت ایقعب علیالسلام کو خت یک صورت باب کی است علیہ السلام کی خبر نہ ہوتی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بین کم ان بین کم ان بین کم ان بین کو بین کم ان بین کو بین کو ان کو بین کو بین کو بین کو ان کو بین کو ان کو بین کو ان کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی بین کو بین کو بین کی بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی بین کو بین کو بین کو بین کی بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی بین ہوتا ہے ۔ نیز مجنونوں کو بین کو دیکھا کہ اس کو اس تعدد کشفت ہوتا ہا ہوتا کو دیکھا کہ اس کو اس تعدد کشفت بین بین بین بین بین بین بین بین میں حب اس کا مسہل ہوا تو مادہ کے ساتھ کشفت بین بیل گیا ہے ۔ ایک حب اس کو اس تعدد کشفت بین بیل گیا ہیں حب اس کا مسہل ہوا تو مادہ کے ساتھ کشفت بین بیل گیا ہی اس کو اس تعدد کشفت بین بیل گیا ہی اس کو اس تعدد کشفت بین بیل گیا ہی اس کو اس تعدد کشفت بین بیل گیا ہی ان کو ان ان کیفت تین دیل ہی اس کو ان ان کو ان کو کیکھا کہ ان کو ان ان کو ان کو کیکھا کہ ان کو ان کو کیکھا کو ان کو کیکھا کو ان کو کیکھا کو ان کو کیکھا کو ان کیکھی کیا گیا ہی کیکھی کیا گیا ہی کو کیکھا کو ان کو کیکھا کیکھا کو کیک

### علمي واصلاحي خندات

یشی الفنیر حصرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو علم وعمل کی جامعیت اکابر علماتے دیوینہ کے فیفان سے اللہ الفیر ہوئی تھی۔ اور توجد کے انوار و آثار آپ کی جارک نصیب ہوئی تھی۔ اور توجد کے انوار و آثار آپ کی جارک نصیب ہوئی تھی۔ اور راہ حق میں کسی اللہ میں مماز شان رکھتے تھے۔ اور راہ حق میں کسی ازندگی میں نمایاں ہیں ہوئی المنظر میں عن المنظر میں مردیہ اور توجید و سنست کی ترویج کے لیے آپ کی ایک کی بیارہ میں کرویج کے لیے آپ کی ایک و بدعمت کی تردیہ اور توجید و سنست کی ترویج کے لیے آپ کی ایک وقعت میں ۔ اور بفضلہ تعالیٰ آخری دم ممک آپ اسی راہ متقتم پر ثابت قدم رہے ہیں۔ اور نمایت قدم رہے ہیں۔

#### ر در س فران

قرآن جمید کلام البی ہے۔ جر ماری اتب نمریہ کے لیے بدایت کا سرچیہ ہے۔ حض کو تعلیم قرآن کا فاص فیص فیص فیص فیص فیص فیص فیص فیص کا میں نظرندی حکومت نے آپ کو برطبر مزا دبل سے لاہور لاکر نظربند کر دیا تھا۔ کی ایکن آپ کی ایمی نظرندی رحمت فعلوندی کی صورت اختیار کر گئے۔ اور تعریب عالی آپ نے بہلان مال ورجم اصلاح ہو گئی۔ حلاہ این نادع انتھیل طلبہ کے لیے جبی آپ نے درسس کی احتیان کا احتیان کا احتیان کا احتیان کا اور عمل اصلاح ہو گئی۔ حلاہ این نادع انتھیل طلبہ کے لیے جبی آپ نے درسس قرآن کا مفسوص سلسلہ جاری فرایا تھا۔ جب میں آپ کی گزائی بھیرت کی بیان ہرتا تھا۔ اور حصنت رحمت الہوری میں آپ کی گزائی بھیرت کی یادگار ہیں۔ چن نی دارالعلوم درجہ کا تیا ناز ممترث حصنت علام سیت محمد الرشاہ صاحب ممتیری قدس سرہ نے حصنت لہوری کے ایت ناز ممترث حصنت علام سیت محمد الرشاہ صاحب ممتیری قدس سرہ نے حصنت الہوری نے اور تقریر و تحریر کا نیا طریق ۔ مقاصد قرآن کرا کی خدمت ناسب مزورت وقت شروع ہے اور تقریر و تحریر کا نیا طریق ۔ مقاصد قرآن کرا کی خدمت ناسب مزورت وقت شروع ہوا کہ خوا نے ایک جا جا سکتا کر اعنی و سنتبل میں اس کی نظر نامکن ہے۔ سکویر کہا نیا الذرنظام خواص دونوں طبق اس تغیر سے۔ ایک تیش کر سکیر شاب مدوح سے کی اور اب انشار اند الذرائیلام خواص دونوں طبق اس تغیر سے بی تشین کر سکیر شاب مدوح سے کی اور اب انشار اند الذرائیلام خواص دونوں طبق اس تغیر سے ایک تشین کر سکیر سے۔ اور ترجمہ پڑھانے دائے حصنات خواص دونوں طبق اس تغیر سے بھی تشین کر سکیر سے دور ترجمہ پڑھانے دائے حصنات سے دیا ہو جو بھی تھیں گئی۔ اور ترجمہ پڑھانے دائے حصنات سے دیا ہو جو بھی کے دیا ہو تھیں۔ اور ترجمہ پڑھانے دائے حصنات سے دیا ہو جو بھی کے دیں اس می مشکلات سے دیا ہو جو بھی گئی۔ اور ترجمہ پڑھانے دائے دیا ہو کہا کہا کہا جو اس میں سے بی تو بھی کے دیا ہو ترجمہ پڑھانے دائے حصنات سے دیا ہو جو بھی کے دیا ہو تا ہور سے بھی کے دیا ہور اس میں میں دیا ہور اس میں میں میں میں دیا ہور اس میں کے دیا ہور اس میں کے دیا ہور اس میں کورٹ کے دیا ہور اس میں کیا ہور کیا گئی کے دیا ہور اس میں کورٹ کے دیا ہور کے دیا ہور اس کیا ہور کیا گئی کے دیا ہور کیا گئی کے دیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گئی کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور

### مجموسه رسائل كي اشاء سي

حفزت مولان احمد علی لاہری رجمۃ انتدائد نے متعذد عزانات پر حسب مزورت حمیوشے حمیوشے رسائل تصنیعت فراتے ہیں۔ جر انجن نعدام الذین لاہرر کی طرف سے ایک ہی جلد میں اکٹے سٹاتع ہوتے رہے ہیں۔ اور بلا مبالغریہ مجرعر رسائل لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ اس مجوعر میں مب ذیل مہر رسائل شائل ہیں :

الا تذكرة الرسوم الاسلامية - ١٦)؛ حرمة المزامير - ١٦) اسلام بي نسكاح بيوگال - ١٦) احكام شعب برآت - (٥) حذورة الغرآن - ٢١) اصلى منفيت دى خلق فحدى ٨١) منون وظيف - (٩) خلاصة اسلام - (١٠) احكام وراثت روئے تركویت الغرآن - (١٦) اصلى منفيت دى خلق فحدى ٨١) بيغام رسول - (١٦) تسخف سيلادالني - (١٥) تسحف معراج البي (١٦) فلنف الله توحيد مقبول - (١١) نوفو كا شرعي فيصله · (١٦) بيغام رسول - (١٦) تسحف سيلادالني - (١٥) تسحف معراج البي (١٦) فلنف عيدة ولان - (١١) فلنف روزه - (١١) اسلام كا فوجي عيدة ولان - (١١) اسلام بندنطره بن = (١١) شرح اسار الندامية و (١٩) فلنف ماز - (١٠) فلنف روزه - (١١) اسلام كا فوجي

نظام - ۱۹۱۰ بہٹتی اور دوزخی کی پہپان - ۱۹۱۱ خواکی نیک بندیاں - ۱۹۳۱ مسلمان عورت کے فراتھن - (۱۵) پیرو مرید سکے فراتھن - (۱۹) ملماستے اسلام اور ملام مشرقی۔ فرائعن - (۲۹) ملماستے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) ملماستے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) متعصد قرآن - (۱۳) خداکی مرمنی - (۲۲) منجات دارین کا پروگرام - (۲۲) استحکام پاکستان - (۲۳) مسلمانوں کی مرزائیست سے نفرت کے اسباب -

علاوه اذیں حسبِ ذیل پانچے سورتوں کی تغییرِ علیمدہ علیمدہ دسائل یں شائع کا گئی سکے۔ سورة العلق ، سورة العفر ، سورة قریش اور سورة الکوٹر اور معوذتین ( بیبی سورة الفلق

مندر سرسائل کے عنوانات پر ایک نظر والنے سے واضی ہو جاتا ہے کہ صورت لاہوری الله الله الله الله الله باتی نہیں الله الله کی اصلاح کے ہر بہلو پر تنی - اور نمان کوئی انفرادی اور اجماعی ایسا مسئلہ باتی نہیں رائے جس پر حصرت شدے النفسیر کی ویسے بملی نظر کا نبوت ما بانفرادی کی جسرت شدی النفسیر کی ویسے بملی نظر کا نبوت کا جس سے وہاں یہ حقیقت میں نمایاں ہوتی ہے کہ حصرت نے ابن اسلام کی احتقادی و عملی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے کس قدر ولوزی اور "مذہی سے کام کیا ؟ بلاشت اس بات کا احراف کی کرنا پڑتا ہے کہ حضرت کی وینی زندگی ایک مسلل عبادہ تھی ۔ اور حصرت خلوص و استقامت کا ایک عظیم پسکے تھے ۔ "آپ ان عظیم شخصیتوں بی سے ایک تھے جر کھی کھی پیدا ہوتی ہیں ۔

#### بمقست روزه خسستام الدين

زادہ سے زیارہ اٹناعت ہو مباتے - لیکن حضرت عامنِ لاہوری کے پیش نظر یہ محف اٹناعت بکہ فلصاد اٹناعت تھی ۔ حبَن کھے بیٹر کوئی چیز عذائقہ مقبول نہیں ہو سکتی ۔

### ندبب ابل سنت والجاعت

اسلام کے نام پر 'آستِ سلم کے اندر جنتے فرتے آپ یں اصول احد بنیادی اختلاف رکھتے ہیں ان یں مون ایک ہی فرقہ (گروہ) مبنی ہو سکا ہے۔ جس کا اتیازی نام ابل السنت وابجاعت ہے۔ اور ابلِ السنت وابجاعت کا فرق ناجیہ ہونا نود رسول رب الفلن صلی اللہ علیہ فرشم کے اسس میزاد ارشاد سے شابت ہے جو حضرت لاہوری تحدی سرؤ نے ہی اپنے خطبہ حبکہ مؤرام ہار فرود ہی میں است خطبہ حبکہ مؤرام ہار فرود ہی اسلام یہ نقل فرایا ہے۔ بینی "میری الست تہتر ہی فرقوں ہیں بنے گی۔ سوائے ایک فرق کے باتی سب دوزن میں جائیں گے۔ لاگوں نے عرض کی یا رسول اللہ دہ کونیا فرق ہو گا۔ آپ نے فرایا جب طالبہ یہ اور خطباء سے مطالبہ میں اور فیلم ہیں ۔ یہ حدیث میمیت کی عدد بعنوان اپنے عمل اور خطباء سے مطالبہ "کور فیلمنے ہیں ؛۔

برا دران اسلام! آپ نے ارشاء بری سُن لیا کہ آپ کی اُمّت میں سے بعنی مسلمان کہلانوالے اللہ کلی پڑھنے والے فرقوں میں سے ۱۵ فرقے دورزج میں جائیں گے۔ اور فقط حضور انور صتی اللہ علیہ وشم اور آپ کے صحابہ کرام رصوان اللہ علیہ ہم اجمین کے طریقے پر یطنے والا فرقہ بہشت میں جائیگا۔ ملائوں کو چا جیتے کہ علماء کرام اور اپنی مسجد کے نطیبوں سے پوچھا کریں کہ حصرت جو دیں آپ ہمیں مکما رہے ہیں اور اپنے ان انہیں کو کافر فرا رہے ہیں کیا یہ وہی دیں ہے جو آج سے اور اپنے ان انہی منے اور اپنے ان انہی کو کافر فرا رہے ہیں کیا یہ وہی دیں ہے جو آج سے اور اپنے عین انریفین سے جلا نفا۔ آئی

منحف معراج البي صع ير بعنوان " إبل لسنت والبحاحث " يكفت إن كر ١٠

ابل سنست واکبجاعت حقیقت بی مسلمانوں کے اس مقدس گروہ کا نام ہے۔ جس کے اندر الله حقیقی دجیں کا فکر فرق ناجیہ کی راہ عمل بیں ہو چکا ہے، کی جسک ہو اور ندکورہ الصدر کی ایجادات سے ایک ہو ہے

فرایا ، برادرانِ اسلام ! الجنست و اسجاعت کا لقب انتیار کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کم ہم شخص المذہبین نحاتم النبین علیہ الصلوّة والسّلام کی مستست (یعنی طریقہ) کے پابند ہیں اور ہم اسی جماعت کے نظف (یعنی قاتم النبین علیہ الصلوّة والسّلام کی مستست کے نظف (یعنی قاتم متّعام) ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ہے اپنے زمانے ہیں بنائ متمی - جنہیں صحاب کرام جائے ۔ کہا جاتا ہے " (نُحلِباتِ عبد حبنہ نہم مدے") -

### امام ربانی کا ارشاد

الم ربانی حضرت عمدہ الف ٹائی قدس سرہ ۱۵ فرقوں والی پیشگوئی کی تشریح کرتے ہوئے فراتے ہیں کا اس میں کوئی شمک منیں کر سرور کا نئات صلّی اللہ علیہ وسلّم کے اصحاب کی ہیروی کو لازم پکڑنے والے الم سنست وابجاعیت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشٹوں کو قبول فراتے۔ اپن ابلِ سنست ہی سجات پائے والا فرقہ ہے۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوگ طعن کرتے ہیں وہ ان کی ہیروی سے معروم ہیں۔ اور اصحاب پر طعن کرنا دراصل ہیمنہ خوا صلی اللہ علیہ وسلّم پر طعن کرنا ہے۔ حب نے اصحاب

که عزمت نه که وه رسول النّدصتی النّدعلیه وستم په ایمان نبین لایا د مکتوبات مجدد الف نمانی طبد اقول)

(۱) چوبک رسول النّرصتی النّدعلیه وستم شحه بی استثنار با اناعلیه کے ساتھ اصحابی کے ارثاد سے تمام صحابه کو د محروث خبتی بککہ ان کے طرفقہ که پیروی کو حبتی بونے کی علامت قرار دیا ہے ۔ اس لیے کام صحابہ کو د محروث خبتی قرار نبین ویقے ۔ وہ اہل جو فرقے یعنی دافعنی اور خارجی وغیرہ سارے صحابہ کوم کردی اور حبتی قرار نبین ویقے ۔ وہ اہل جو فرقے یعنی دافعنی اور خارجی وغیرہ سارے صحابہ کوم کردی اور حبتی قرار نبین ویقے ۔ وہ اہل اللہ معنی دائری نبین ویتے ۔ وہ اہل اللہ معنی دائری نبین میں ۔ جن کی خبر دسول الحدمتی النّدعلی النّدعلی اللہ میں ۔ جن کی خبر دسول الحدمتی النّدعلی اللّذ علیہ اللّذ میں شامل ہیں ۔ جن کی خبر دسول الحدمتی النّدعلی

وحلم نے دی ہے۔ اسی یلے المام ربانی حصرت فیدد العت الله رحمۃ الله علیہ ابل السنّت وابکا عست بوسنے کی شرط یہ قرار دیات ہیں کہ تمام صحابہ کرم کو ماننے کے ساتھ حصرات ٹیمین حصرت ابو کم صدیق اللہ مان مرت اور حصرت عمرفاروق الله کا ماموں حرت اور حصور حتی الله علیہ دستم کے ماموں حرت

عَمَانٌ اور حضرت على ہے بجبت اکن جائے۔ پیشانچ فواتے ہیں کم :

تفعنیل اشیخین و مجبت انختین از نصائص ابل السّنت و انجاعت است بسیرورت مجنت از جمل شراتط ابل سنّست و جماعت اعتقاد نموده اند تا حابل ازی داه سوک کل باصحاب خرابش پیدا نکند بین مجبت معرف امیر شرط تستن آمده آنک این مجبّت مدادد از ابل سفت خارج گشت و خارجی نام یافت - ( مکتوبات مجدّد العن نانی جلد؛ صنف )

یمعنی حضرت ابربکر صدین اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحاب سے افضل بانا اور حضور کے داور حضور کے داور حضوت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ سے مجتت رکھنا اہلِ سنت وابجاعت کی خصوصات یو سے کے سے جب مزورت اہلِ سنت وابجاعت ہونے کی شرطوں میں سے داور دسول حضرت عثمان اور حضرت علی کی مجتت میں مقرر ہے تاکم کوئی جابل دسول الشرصل الشرعلیہ وستم کے صحابہ میں سے کی اور حضرت امیر دعلی المرتضیٰی کی مجبت سنی ہونے کی شرط قراد بائی کے ساتھ بنظی نہ بدیا کر سکے ۔ پس حضرت امیر دعلی المرتضیٰی کی مجبت سنی ہونے کی شرط قراد بائی ہوگا ور جو آپ سے مجبت نہیں رکھتا وہ اہلِ سنت سے خارج ہوگا اور اس کا نام خارج ہوگا

#### حزست الوترى

عجة الاسلام حفزت مولانا فحد قاسم صاحب نالرتوي بان دارالعلوم دايند ارشاد فرات بي :
نهب إلى منست بشبادة كلام الله اور عرّب رسول الله صلى الله على وسلم مسيح اور نهبب شيع بشهادست كلام الله الله الله الله الله الله عرّب رسول الله منام مراس علط سبت " دبدية الشيعة صفى)

رب، نیز فرات میں :-

همیّات کیٹرہ حقیقت نمهب ابلِ سنت اور بطلان نمهب شیعہ پر دلالت کرتی ہیں " د الین مسلّ) رج، بکہ اکثر آیات کلام اللہ عقامدَ و احکام و اصول و فروع نمهب شیعہ کو رَد کرتی ہیں۔ اور نمہب ابل سلت کی حقیقت اور حقانیّت پر شاہر ہیں " د الیفا صلّا،

تغییر درخور میں مبی علام سیولمی رحمۃ اللّٰدعیہ نے علامہ حضرت عبداللّٰہ بن عباس کا قول نعلَ کیا ہے ۔ مب ہیں اہلِ السّنست واسجاعست کے الغائل ہیں ۔

بکه تغیر درفتُور کی ایک دوسری دوایت میں تو نحو بی کریم میل انٹر علیہ وسمّ کی زبان مبارک سے احل نفت کے الفاظ نابت ہیں ۔ عن ابن عمر عن النبی صلّی الله علیه وسمّ فی قوله تعالیٰ یوم تبسیطّ و جوہ اُ تیعد نمہب کی مستند کتاب احتجاج طبری میں روایت ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ نیم میں خطبہ میں روایت ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ کون میں تو آپ رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے دریافت کا کم اہل نفست اور اہل برعت کون میں تو آپ سے فروا ؛ واما اصل السنة فالمنتکون بما سنّام الله ورسول و إِنْ تحلوا ولما اصل البہ علم فالمنالنون لِاثمر الله ولکت بولہ العاملون براً بھم واصواء هم و إِن کشوآ۔ اور اہل سنست وہ میں جو اللہ اور اس کے رسول میں اللہ ہو وہ تعویہ ہولہ اور اہل بیعت وہ بی اگرچ وہ تعویہ ہولہ اور اہل بیعت وہ بی جو اللہ اور اس کی کا ب اور اہل بیعت وہ بی جو اللہ اور اہن کا اور اہل بیعت وہ بی جو اللہ اور اس کی کا ب اور این کا در این کے رسول کے حکم کے مخالف اور اپنی رائے اور اہل بیعت وہ بی جو اللہ اور اس کی رسول کے حکم کے مخالف اور اپنی رائے اور اپنی خواش ت پر عمل کرنے واستے ہوں اگریہ وہ زیادہ ہوں۔

ان حوال حات سے ٹابت ہوا کر اہل حق کے بیٹے المئنت اور اہل السنّست واسجاعت کی اصطلا وورِ دسالت اور دورِ صحاب کرام میں معروف تقی - ورز سشیعہ نرہب کی کتاب میں اہلِ حق کے لیے حزت علی الرّصنیٰ کی زبان سے اہلِ سنّست کی اصطلاح منقول نہ ہوتی -

## عظميت صحابغ

چائے خود بی گریم صل الفرعلیہ دستم نے اپنے ادشاد ما انا علیہ و اصحابی میں اپنی فسفت کی پروی کے ساتھ اپنے اصحاب کے طبقہ کی پروی کو سجی ابلِ جبنت کی نشانی قرار ویا ہے۔ اس لیبے عملی حق اور اکا بر الحاب اللہ سفت ہیئے اصحاب رسول صلّی الشرعلیہ وستم کی شرعی خطست کی تبلیع و تعلیم اور اس کی حفاظت فعرت کی فریص سرانجام ویتے رہے ہیں۔ اور اسی بنا۔ پر وہ منکوین و مخالیف صحابہ کی تردید کرتے ہیا کی فریص سرانجام ویتے رہے ہیں۔ اور اسی بنا۔ پر وہ منکوین و مخالیف صحابہ کی تردید کرتے ہیا ہم تنے ہیں۔ اور یادگار سلعن حضرت مولان احمد علی لاہوری قدس سرؤ نے ہی دوسرے احتقادیات کی طرح حفظت صحابہ کے شرعی تعام کی تبلیغ و حفاظت فران ہے۔ چنانچ بطور نموہ حضرت کے ادفاران حسب ذیل ہیں :

(۱) فرافی ، بردران اسلام ! رسول الترصل الترعلیہ وسمّ کی اُسّت (صی برکوم) کو بارگاہ الہی سے کامیابی کے دو تھنے بی جو ایک لاکھ تیئس ہزار نوس ننانوسے پیغبروں یں سے کسی کی اسّت کو نصیب نہیں ہوئے "سے اصلی اور ہیںے اور کھرے سلمان ہوئے کی قرآن مجیب یہ شہادت پائی مبات ہے و خطبات جمعہ حصرت ممالی اور ہیںے اور کھرے سلمان ہوئے کی قرآن مجیب یں شہادت پائی مباتی ہے و خطبات جمعہ حصرت ممالی ا

اسی نحطبہ میں بعنوان " دربارِ نبوت سے تمام صحابہ کرام کے لیے پہلا تمغ" یہ حدیث کھی ہے !

صخرت جابر سے روایت ہے وہ بی کریم صنی اللہ علیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں ۔ آپ نے فرایا
اس مسلمان کو آگ نہیں مچو کے گی حب نے فجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جب نے فجھے دیکھا "

دوسرا دیمغ النہ میں انس سے روایت ہے کہا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ۔ میری اشت یں میرے
مسمابہ کی شال کھانے ہیں بمک کی سی ہے ۔ نمک کے سوا کھانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ حن تنے فرایا ،
ہمارا نمک تو جلاگی سچر ہماری کیسے اصلاح ہر "

" مسارتمطی، ابن عمر سے موایت ہے ، فرایا - رسول الشدعلیہ وستم کے فرایا ہے جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرسے صحاب کو گالی دیتے ہیں۔ تب کہو تم ( میں سے ) برسے پر لعنت ہوئ (دواہ الترخدی) جوش (تمغی) جوش (تمغی) : قال مرسول الله صلّی الله علیه وسلم اصحابی کا لنجوم بایتھم اختیتم اهندوبتم - رسول الله مثل افتد علیہ وسلم نے فرایا میرسے صحاب شاروں کی شل ہیں - چر تم نے جس کی بھی تابعداری کی تم نے برایت یالی ہے

مامل یہ ہے کہ معابر کوام رصنوان اللہ تعالیٰ علیم کے دُرجے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دربار میں یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلّم کی تصوصیّات ہیں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے ہوا یہ نعست

بھی کسی پینمبر کو نصیب نہیں ہولی ۔ ﴿ ایعنَا نطبہ مجه مدلك ما صرایا )

(٣) بعنوان وربار رسالت سے تمام صحابہ کام کے احرام کا حکم "۔ تحریہ فرایا کہ :

عبرالتربن مغفل سے دروایت ہے۔ کہا ، رسول الترصتی الترعلیہ وستم نے فرایا ہے۔ میرے صحابہ کے ملا میں التر سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو نا ز نہ بناؤ ( یعنی ان پر کتہ چینی نہ کرو) ہیں جو شخص ان سے عبست کرتے کا تو میری مجنت کے باعث ان سے مجبت کرے کا۔ اور جو شخص ان سے بنعن رکھے کا تو وہ بھی میرے بنعن سے باعث ان سے بنعل رکھے کا۔ اور جن شخص نے انہیں تکلیعت پہنچانی تو اس نے مجھے مکلیعت پہنچانی اور جس شخص نے اللہ کو تکلیعت پہنچانی ہی قریب ہے کہ اللہ اس کو پوطریع کا یہ (رواہ الترفری)

حاصل یہ 'نکلا کہ رسول الشرصتی الشرعلیہ وستم کے ہر صحابی کا احترام لازمی چیز ہے ۔ اور کمی پر مبعی 'نکتہ چینی کہنے سے رسول الشرصتی الشرعلیہ وستم 'نا راحن ہو جابیں گے ۔ اور جس پر رسول الشرحستی الشرعلیہ وسلم ناراحن ہر گئے تو الشر تعالیٰ ناراحن ہر جاسے کا ۔ابح (حق پرست علی رکی معدود تیت سے ناراحنگی کے اسباب جالاہم

## صحابركام كامييارحق مونا

دمم) فرایا ، انسان بنانے کا نصاب اور وتنورانعل قرآن ہے۔ اس کے بعد رسول انتر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کے بعد عیر صحابہ کرام بھی معیار ہیں۔ احادیث اور اس کے بعد تھیر صحابہ کرام بھی معیار ہیں۔

فرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ دستم نے میری است تہتر فرقوں میں منقسم ہوگ جن میں سے مرون ایک فرقہ جنتی ہوگا ۔ اور باتی سب ووزخ میں جاتیں گے ۔ صحابی نے پرچھا ، یا رسول اللہ! جنتی فرقہ کوننا ہوگا!

آپ نے فرایا : وہ فرقہ جب میں میں ہوں اور میرے اصحاب میں "دعبل کرصیت نیم صداح مورفرہ ابرای شفالہ") ۔ در میرے اصحاب میں "دعبل کرصیت نیم صداح مورفرہ اور ہو کوئی رسول کی نمالنت کرے بعد اس کے کم اس پر سیعی راہ کھل چی ہو اور سب مسلوں کے راستہ کے ملاف چھے تو ہم اسے اسی طرف چلائی گے جدهروہ خود ہیم گیا ہے۔ اور اوہ بہت بُرا شمکانا ہے "

عود پھر یا ہے۔ اور اللہ کی الست یں صحابہ کرام کے لیے مبارکبادی کے پیغام اسان سے ناذل اللہ اللہ تعالیٰ نے دسول اللہ کی الست یں صحابہ کرام کو معیاری درج دیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو معیاری درج دیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو معیار نیوں ماسنتے وہ گراہ ہیں۔ نھوا تعالیٰ سب کو ہوایت عطا فرائے۔ (ممبس ذکر حجتہ نہم صداف) معیار نیوں ماسنتے وہ گراہ ہیں۔ نھوا تعالیٰ سب کو ہوایت عطا فرائے۔ (ممبس ذکر حجتہ نہم صداف)

## ایکشنے کا ازالہ

بعض فرقے اصحاب رسول ملّی اللّٰرعلیہ ویکم کو معیارِ حق نہیں انتے - ان یں سے جم العاد باللّٰہ

المان بی کے ایمان بی کے منکو ہیں اور ان کو منافق اور کافر قرار دیتے ہیں وہ تو صحابِلم کے سیار عن مان بی نہیں سکتے اکیونکو وہ ان کو ابل عق بی نہیں سیار عن مان بی نہیں سیار عن ان کو ابل عق بی نہیں سیار کام اس بی شدید اختلافات و کہ ج بظاہر صحابہ کرام کو انتے ہیں وہ یہ اعتراص کر تے ہیں کہ جب صحابہ کی جنگ و قال سک جی نوبت بہنی ہے تر بھر وہ معیار عن کیونکو نہیں کتے جاسے ہیں - اور حب کم صحابہ میں سے کوئ بھی معصوم نہیں ہے ۔ تر اس قیم کے معراص کے جاب میں امام ربانی حفرت مجترد العد المان ارشاد فراتے ہیں کو :

" منابعت بجیح اصحاب در اصول دین لازم است و برگز در اصول اختلاف ندارا اگر انقلاف است در فروع است و ایصنا مبلغان شریعت جیع اصحاب اِنّا کا مرّ لِاِن العلی به کلم عدول اختلاف کر درمیان اصحاب پیعنبر علیه و علیم الصلات والتیهات واقع شده در از بوایت نشان بود - چه فون شریعت شده بود و آن فون شریعت شده بود و آن افزن شریع یافت بودند واز آنارگی باطینان رسیده - بوایت ایشان تابع شریعت شده بود و آن اختلاف بنی بر اجتباد بود و اعلائے حق - پس مخلی ایشان نیز درج واحده دارد - عندانشر مصیبت راخود در درج است - پس زبان را از جفایت ایشان باز این داشت و بهر را به نیکی یاد باید کرد- قال الشافی رحم الشرسی نه تولی در ماء طَهِی الله عنها اید بینا فیلنگی عنها آنینینانیه

(مكتوبات مجروالف ال جلداة ل نبرا۴ ،)

الم ربان وکا یہ معوب گرامی صحاب کرام ہے بارسے میں عقیدہ اہلنت واکجاعت کے سمجنے کے میں علیہ دبان و کا عندہ کے سمجنے کے میں رہنائی کرتا ہے ۔ وریباں یہ میں درہنائی کرتا ہے ۔ وریباں یہ

مجمی کمحوظ دھیے کہ کتاب و سنست کی شہادت سے حبب تمام اصحاب رسول صلی الٹرعلیہ واکہ والم مبنی بین اور ان کو جہتم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ۔ تو یہ اس بات کی بتین دلیل ہے کہ ہر ہر صحابی کی وفات کا الایمان ہونے کہ حالت میں واقع ہوتی ہے ۔ اگر کسی صحابی سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو موت سے پہلے الٹرتعالیٰ نے وہ معاف کر دیا ہے ۔ اور ان کو خالص توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے ۔ اس لیے صحابہ کوام مین کی توبہ بھی دوسروں کی توبہ کے لیے ایک میماری چیٹیت رکھتی ہے۔ اب صحابہ کوام میں سے کسی صحابی پر کسی کو جرح اور تنقید کرنے کا حق نہیں ہے۔

## صحابه کرام حق کا تھوامیٹر ہیں

ا انا علیہ و اصحابی متی کا مقول میٹر ہے ۔ اس پر ہر جاعت کو دپرکھ کیا جاتے ۔ جس جاعت یں یہ دنگ ہو ، اللہ العالمین ہ دنگ ہو ، اللہ تعالی مجھے آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرایس ۔ آیین یا الا العالمین ہ دمیں ذکر حجہ پنجم مصلا ،، پیم راضادی

ترجمہ ؛ اور کچرکوئی رسول کی غائفت کرسے بعد اس کے کہ اس پر سیعی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلانوں کے خلاف چلے تو ہم اسے اس طرف چلایئں گئے مبدحر وہ بھر کیا ہو اوراسے ووزنے ہیں ڈالیں گئے۔ اور وہ بہت ہڑا ٹھکانا ہے ؟'

کال دیکھتے، افد تعالیٰ نے صحاب کرام کو صنور کے ساتھ ساوی درجہ بیں لاکر کھڑا کر دیا۔ ان ایت بیں المہ سنین کے مصابی صحابہ کرام ہی ہیں۔ حصنور تو پیغبر ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بین حضور کے نقش قدم پر جا رہے شخصے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے لیے نموذ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی "نقیص کرنے والوں کو جانیت عطا فرایتیں۔ "این یا الم العالمین صحابہ کرام جو نے کا تو حصنور ہی سے ریڑھا تھا۔ آپ کی برکت ہی سے ان کو ایمان ادر اسلام نصیب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حصنور کے ساتھ میاری بنا دیا۔ ان کی فالفت کرنے والوں کے یے ہوا۔ لیکن اللہ تا کہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیؤنکہ دین میں زبردسی نہیں ہے۔ لا اُرْاَهُ فی الّذین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیؤنکہ دین میں زبردسی نہیں ہے۔ لا اُرْاَهُ فی الّذین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیؤنکہ دین میں زبردسی نہیں ہے۔ لا اُرْاَهُ فی الّذین - دین کے

ا معاد کرام کا ما بعد کی ماشت سے لیے سیارِ حق ہونا ایک دینی اور شرقی سند تما جو کا ف سنت کی نصوص سے مابت ہے۔ اور بالی جاعب اسلامی سیّد ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اور ان کی جاعب موائے دسول خلاصتی اسلامی کی معیارِ حق نہیں باشتے - جیہا کہ مودودی صاحب کی موائے دسول خلاصتی اسلامی سے وار کسی کو معیارِ حق نہیں باشتے - جیہا کہ مودودی صاحب کی جاعب اسلامی سکے وستور میں حقیدة رسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم سکے شخصت تصریح ہے کو د

ر سول خلا مے ہوا کی انسان کو معیار من نہ بنائے ، کی کو سقید سے بالائر نہ سمجے ۔ کسی کو زبنی نملامی میں بقلا د ہر - ہر ایک کو خلا کے بنائے ہوئے اس معیار کال پر جانبے اور پر کھے اور پر کھے اور ہر کھے اور پر کھے اس میاد کے کماظ سے جن ورج میں ہو اس کو اس درج میں در کھے یہ ( دشور جاحت اسلامی کے بات فید مردودی جن نیز اسی دستور میں شرائل رکشیت دفع کہ کئے ت اسلامی کے ہر دکن کے بید یہ عقیدہ لازمی ہے ۔ چن نیز اسی دستور میں شرائل رکشیت دفع کہ کئے ت بست مرا بی کھا ہے کہ : جما صنت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجو لینے کے بست المہادت دے کہ بہی اس کا عقیدہ ہے ہوا اور مودودی دستور کا یہ عقیدہ چربے اسلامی عقائد کے المہادت دے کہ بہی اس کا عقیدہ جوائ السید حین احد من سابق شیخ اکھا ہے وارالعلوم دیوند مین احد من سابق شیخ اکھا ہے خلاف ایک مستقل رسالہ بنام " مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت تھنیفت بڑت اندائی میں اس کے خلاف ایک مستقل رسالہ بنام " مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت تھنیفت افاعت پر اتمام حجیت کر دی ہے ، اور تعریح فرا دی ہے کہ:

ا "خلاصہ یہ کم مودودی صاحب کا یہ دستور نہر " اور آئی کا عقیدہ نبایت قلط اور مخالفت قرآن و مدیث اور مخالف عقل تر اہل النّبت وانجاعیت اسلاف کام ہے۔ جس سے وین اسلام کو انتہان مزر اور نقصان عارض ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس سے احتراز صروری ہے یہ (صدیما)

(ب) حصرت مدنی اس کتاب بن تمحری فرانت بن کم:

ب اور د وہ است کو است کا بار بار ذکر فوانا محص فرھونگ ہے۔ وہ د کتاب کو کاب نے ہیں۔ بلکہ وہ خلاف سلفت صانحین ایک نیب کاب انتے ہیں۔ اور د وہ سنت کو سنت ماکوں کو جلا کر دوزخ ہیں دھکین چاہتے ہیں ''

مشيخ العرب والعم اورث التفيير

**የ**ተ. شیخ انتفیر حفزت مولانا احمد علی لاہوری کو شیخ العرب و العجم سے جو عقیدت و محبّت نمی دہ غر معمولی نوعیّت کی تھی ؛ جن کا اندازہ حفرت کی حسب ذیل تحریروں سے لگایا ما سکتا ہے۔ رقی علی طور پر علمار اور علی طور پر صوفیار حابل دین پس - بعض حعزات جاسے سجی ہوکے ين - جيسے معزب مولانا البية حيين احمد مدن رحمد وه المام کے كامنول اجل اور باطن کے کابل اكمل بين الله سے پہلے معزت مولانا اللہ شاہ جامع تھے۔ الله ہے جغرت شیخ البند جامع تھے۔ الله يبط باني وارالعلوم ويوبند معزبت مولان عمد قاسمٌ جامع شجه و اسع پنجابير إتم انده برتم كي جانو كم معزت مولانا سيّد حين احد مدن حكي بن - الح ( مبلن ذكر حصر بنم مسلا ١٠ دمبر المقالع) (ب) فرايا: حضرت صديق اكبر يبط ون حصنور ممو پنجان محقة - ليكن ابولهب اور ابوجل آخ وقت یک حصنور کا مرتب مز جان سکے ۔ یں معزت مولانا حین احمد صاحب من شیخ الحدیث وادالعلوم وہوبند کو اویار اللہ بی سے سمجت ہوں۔ یس کہا کرتا ہول لاہوری اندھے ہیں جو حورت مولانا خین احمد مدن رح کو بین جانتے۔ وہ یقینا اوپیار کرام یں سے یں - جمعیت علمار بند کے جلوں یں شرکت کے یہ جب یں مان تھا ہمیشہ ان کے ماعف دو زانو بیٹھا تھا۔ اٹارالڈ وه مجابر مجی ہیں۔ لبعن اوتیات میں تین خار چار گھنٹ جلسہ گاہ یں بطیعے رہتے ہیں اسی سینت یر ان کے سامنے بیٹھنا۔ بعض اوقات میری رانوں یں در ہو جانا اور کہی کبھی کانی فیڈت اختیار کر حاباً - یکن پر نفس کر کہا تھا کہ جا ہے کہ بی ہر تجھے حزت کے سامنے ای ف بھانا ہے۔ الح - ( مبلی ذکر حصتہ بنفتم مسلم ۱۲۰۰ مدخہ ۱۲۰ جون منطقہ ) رج ) معنوت لاہوری میں نے مصرت مدن می عظمت بیان کرتے ہوئے عوا اپنے درس و تمقری یں اس طرح کے الفاظ فراتے یں کم اللہ تِنالُ نے مجھے ١٣ مرتب حرین شریفیں ک

حاضری نصیب فران ہے اور وہاں چ کے موقع پر اولیا۔ اللہ موجود ہوتے ہیں۔ لکن یں لے عرصه بین معزب مدن جبیا بزرگ نہیں دیکھا۔ ( او کما قال رحمۃ اللہ تعالی)

الله علماء کی مودودیت سے نارافنگی کے الباب کہ الله کے بنیادی اصولال اور سنت اور صحاب کے خلات عبر نقنہ بھی امت میں اللهم کے بنیادی اصولال اور سنت اور صحاب کے خلات عبر نقنہ بھی امت میں اللهم کے نام پر الما معالمے حق سے اس کر نظر الماز نہیں کیا ۔ اور اس پر سخت بمیر کر کے اللہ ہام کو اس نقنہ سے بھانے کی کوشش ذواتی ہے اور اپنے دور بی بینے التغیر عادت باللہ کو اس نقنہ سے بھانے کی کوشش ذواتی ہے اور اپنے دور بی بینے التغیر عادت باللہ کا اس کی سات کی کوشش دول سے اور ایک میں بینے التغیر عادت باللہ کا اس کی سات کی کوشش دول کی کوششش دول کی کوشش دول کی حضرت ابنی مولاً لاموری رحمة الله علیہ بھی اس تھم کے علیاتے حل ہیں سے ایک جنحوں سے ہر بنیا دی نتنہ کا مقالمہ کیا ہے۔ چنائچہ بانی ج*اعت* آسلامی الجالاعلی م<sup>100</sup>

ماحب سے اپنی تصانیفت بیں الیبی عبارتیں تکھی ہیں جن ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ م کی شخصیص و تربین پائی حباتی ہے۔ اعلی حضرت لاہری سے اس ختنہ کو بعبان بیا اور با خون لومتہ لائم مودودی نفتہ کی تردید میں تقریر و کتریر کے ذریعہ حدوجہ فرمائی ۔ جانی رد مودودیت میں حضرت سے ایک کتاب بام ''حق برست علیہ کی مودودیت سے ناراطنگی کے اساب'' تھنیف فرمائی ' حبس میں پوری وضاحت سے یہ تحریر فرمایا کہ

ا۔ بی لئے مودودی صاحب کی کتابوں ہیں دیجا کہ وہ قرآن مجید اور سنت رسول کے بین بنادی اصول کی تربین کرتے ہیں ۔ اس لئے ہیں لئے ان ترمہنیوں کی اشاعت ذائے باکستان ہیں کہ دی ۔ مکن ہے کہ اللہ تعالی مودددی صاحب ادر ان کے منتقب کو متنب ہر کر ترب کی ترفیق عطا فرائے ادر باق مسلان اس " نتنہ مودودیت " میں مبتلا ہوسنے سے بی عبتی رسالہ ہیں مرتب شدہ میں مبتلا ہوسنے سے بی عبتی ۔ دراصل یہ چیزی افیار سے بیلے رسالہ ہیں مرتب شدہ تعدد رصلی ہیں مرتب شدہ

اب مودودی صاحب محری اسلام کا ایک ایک ستون گرا رہے ہیں " کے عنوان کے تحت تحریر فرایا کہ سودودی کا تحریک کو بنظر غور و کھیا جاتے تر ان کار فرایا کہ سے ج چیز نابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب ایک نیا اسلام کا کتابان سے ج چیز نابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب ایک نیا اسلام کو کہ بت مسافل کے سامنے پیش کرنا جاہتے ہیں اور ننوذ باللہ من ذبات ، نیا اسلام کو کہ بت ایک تبول کریں گے جب پرائے اللم کی در و دیوار منہوم کر کے دکھا ذبیع جابتی ادر مسافول کو اس امر کا بقین دلا دیا جائے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ اس سے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ ساڑھے تیرہ سو سان کا اسلام عبر تم کئے کہ سان کے اس کے کس کے اس کے کس بی نے اسلام کر افر ادر اس پر عمل کرو ۔ در سال

الم مردودی نظرات کو نئے اسلام سے تبیر کرتے ہرئے حضرت بینے انتغیر نے اس کاب بی متعدد ولال دیے ہی اور مودودی تصانیف سے صبح حوالیات پیش کئے ہیں - جن بی متعدد ولال دیے ہی اور مودودی تصانیف سے صبح حوالیات پیش کئے ہیں - جن بیال ہے ۔ العیاذ باللہ چائچ حصرت سے خود مودودی صاحب سے خطاب کرتے ہم سے زرا با مقبول بلائی توہیں اور ہے کہ \_\_\_\_\_ مودودی صاحب ہے خود مودودی صاحب سے خطاب کرتے ہم سے زرا با مقبول بلائی توہیں اور ہے اور سے اللہ تعلیا کے نزار با مقبول بلائی توہیں اور بے ادبی کی ہے ۔ کیا آپ سے نارھے تیرہ سو سال کے تمام محدین ، تمام مفسری ، تمام مجدوی حقی کہ صحاب کا تربین نہیں کی ہے ۔ اور مقبول اللہ علیہ وہم شہر ہے اللہ علیہ وہم شہر ہی توہین آپ کیا سمجھتے ہیں - یہ کوئی جرم شہر ہے آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم ترب کیتے اور اللہ تعاملے سے دعا محجے کہ آپ کی توہ قبول فرائے ۔ اور حراط مستقیم

معلیاد فردری میماواد ایفا رسال و مسال حسد ادل)

موری صاحب کے شفیدی ذمن و تعلم سے ابن الموری صاحب کے شفیدی ذمن و تعلم سے ابن الموری الموری الموری علیم الموری الموری علیم الموری الموری

ک مشاخلت تغوری دیر کے گئے ہی ان سے منفک ہو جاتے تر جس طرح عام انساذل ع بحبول بچک اور غلعی ہمتی سے اسی طرح انبیار سے بھی ہو سکتی سے ادر یہ ایک للب بحتہ ہے کہ اللہ تعاملے نے بالاراوہ ہر نبی سے کسی نہ کسی دفت اپنی خافلت اٹھا کم

ترب قبول کرنے اور بلنی درجات کی شارت دینے کے ساتھ حصرت واؤد کو نوافی ا سے یہ بات نود کیرو کا ہر ہم مباتی ہے کہ ج فیل ان سے صادر ہوا تھا۔ اس کے الما خواہل نفس کا کھی وضل تھا۔ اس کو حاکانہ اقتدار کے نا مناسب استعالی سے بھی را تعلق تھا۔ اور وہ الیا فعل تھا جر حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرازوا کو ت

نعلق کھا۔ اور وہ ایسا کی طبیع القرآن جلد ہم سورۃ می صدیمہ)

نہیں دتیا تھا " رتفنیر تغییم القرآن جلد ہم سورۃ می صدیمہ)

رم احضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تھا ہے کہ : جب اللہ تعالے الفیں تنبیہ فرانا ہم اللہ عمل کو عفل اس لیے ابنا سمنا کی جب بیٹے نے حق کو چوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو عفل اس لیے ابنا سمنا کو مقبیر سے بیٹا ہوا ہے۔ وعفی ایک مباہیت کا حذبہ ہے " رتعنیم القرآن عا وہ تمہارے صلب سے پیل ہوا ہے۔ وعفی ایک مباہیت کا حذبہ ہے " وتعنیم القرآن عا

ررة صطام عبع بم متی ۵۱۴) بیال بر بھی ہموظ رہے کہ مابلیت سے مراد خلات اسلام حذبہ سے - خیائی مودودی جامت اسلامی کے دستور ہیں تھا ہے کہ : دین کا کم از کم آمًا علم عال كر لينا كم اسلام اور جالبيت دغير اسلام) كا فرق معلوم بر اور حدود الله ے داقنیت ہر میائے " ( میڑا)

عوصیت ہوت ہوت ہے۔ اس سے فریقیہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کرتا میاں ہر گئی تقیں اور غالباً انہوں نے کے صبر ہر کر نتبل از وقت اپنا منتقر چُوٹ دیا تھا الخ رتغہبم القرآن جلد دوم ،

سورة يونس ماشير ص<u>اال</u> طبع اوّل)

مورة يوس طاعيه الله عليه السلام كے متعلق نكھا ہے : نبى ہوك سے بيلے تو كسى نبى كو (۵) حزت مرئ كليم الله عليه السلام كے متعلق نكھا ہے : نبى ہوك سے بيلے ، د عصمت حاصل نہيں ہوتى جو نبى ہونے كے بعد ہوا كرتى ہے - نبى ہونے ہے بيلے ، تر حضرت موسط علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا نفا کہ انہوں سے ایک انسان كو تمثل كر دبا الخ را رسائل و مسائل حبد ادّل صاس طبع دوم عدم ف و زجان انقرال متى بون جرلاني "ما اكتوبر مهم وآ)

رفوٹ) صحاب کرام اور انبیائے عفام عیسم السلام کے بارسے ہیں مودودی گزرات کی تفعیل اور مودودی جاعت کی عفام کی بی مردو دی ندسب ، اور علمی محاسبه بجراب "علمی حائزه" از مفنی محمد بیسف مودو دی قابل مطالع میں بیاں نفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

ازاد ما الله علیہ والله عضرت لاہوری عدد خانم النبین علی اللہ علیہ وہم کے ازاد ما ان اللہ علیہ وہم کے ازاد ما ا امت ہڑا ٹابت بڑا ہے اس سے انبیازی طور پر اہل حن کا نام اہل اسنت والجوعت ترار پایا ہے۔ جس میں والجاعة سے مراد صحاب کرام کی جاعت مقدسہ سے وجن کو براہ رہت دمول النُّد صلی النَّد علیہ وسلم سے نصوصی فیضان نصیب ہوا ہے۔ نیکن ان تمام جماب محام یں جار وہ حضرات ہی جن کہ حسب وعدہ خداوندی حضور سرور کا نیات کی خلافت رجانشینی ا کا غظیم شرف نصیب بوا ہے۔ بینی امام الخلفار حضرت ابریجه صدیق رمز مصرت عمر فاروق رم ، حضرت عثمان دوالنورين اور محفزت على المرتضي ال طفائے الب کو تصوصیت سے طفائے داشدین اور میار یاد که جاتا ہے۔ چانچ مفتی اظم حصرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب دلوی ابنی مشود عام کتاب تعلیم الاسلام حصد سوم بی کتریر فرلمنے ہیں کہ : ان چادوں کو خلفائے ادابعہ ادر خلفا کتاب تعلیم الاسلام حصد سوم بین کے رہا، رجمت الاسلام حضرت مولانا محد تاسم صاحب نافرتوی قدی مرا نے تھی حیار پار کی اصطلاح انتعال فرائی ہے - خِانچ کھنے ہیں : ادر امیر معاویہ رمز او بیضے ادر صحابہ کی مخالفت حضرت امبر رضی اللّٰہ تعالے عنہ رہے میکن ان کا بگرونا ابیا نفا مبیا ہا تیوں۔

کا بچگن کیونکہ وہ اور چار بار اس نعمت خلانت ہیں بمنزلہ امیر اور غریب کھائیوں کے ہیں الج لا پربینہ انشیعہ صف طبع حدید ناشران نعانی کتب خانہ حق سڑیٹ ادوو بازار لاہور و کمتہ ناپر ادوو بازار محرم اذالہ )

(ب) ایک شیعہ مجتہد کے سوالات کے جراب میں معنرت کا ذری اہل السنت والجاعت کا عقید نوات بیان کرتے ہوستے فوانے ہیں کہ : خلفات راشدین کر ان کے نزدیک پانخ ہیں چار یار ادرایک الم حس عیم رضوان اللہ تعلیط الخ رالاج بنتر الکا کمڈ موسی) اسی رسالہ ہیں خلفات ارب کے متعلق نخر بر فرائے ہیں کہ : اہل سنت صرت امیر معاویہ ربینی صرت علی الرتھنی کی خلافت کے وقت ان کے خلیف برحق ہوئے کے دل سے کائل ہیں جسے خلفاتے کی خلافت کی خلافت کی خلیفت کے وقت ان کے خلیف برحق ہوئے ہیں الح رسیال

رنوٹ) چڑکہ حفزت الم حن م صوت ہا اہ خلیف رہے ہیں چھر بعد ہیں صلح کر کے حفرت اپیر معادیرہ کو خلیف شیام کر اللہ تفا۔ اس لئے عمراً محققین اللہ سنت اصطلاحی مغیٰ ہیں خلفائے رائدین صرف میار بار کو مانیتے ہیں ادر الم حن رضی اللہ تعالے عنہ کی خلافت حضرت علی الرّفی کی خلافت کا شخمہ فرار دینتے ہیں۔

آل اور اصحاب پر اس کے تمام میں سبق اس کے تمام دوست پینمبر کے اور حق کے ول مکت پر میں میں میں مان سے سے رونی پر پر رونی باغ طریقیت ہیں یہ جار ہیں کہ بین یہ بہار ہیار ہیں کہ بین یہ انہار چار ہیں کہ بین یہ انہار چار ہیں یہ ایوانِ خلافیت کے ستون کی ہیں یہ انہار چار ہیں یہ ایوانِ خلافیت کے ستون کی ہیں یہ انہار چار ہیں جو ہیں ایم ان سے سے مردود و خوار ہی حقیقت ایک سے دو حقیقت ایک سے دو جہاں ہیں بے شب بیکل ہے وہ دو جہاں ہیں بے شب بیکل ہے وہ مور دو عالم ہیں بے شک ناماد دو جہاں ہی ہی سب خرش کی بھول مین دین کے ہیں سب خرش کی بھول مین دین کے ہیں سب خرش کی بھول مین ایماد دین کے ہیں سب خرش کی بھول مین بیاں ، روب دین مین بیان ایماد دین کے ہیں سب خرش کی بھول میں بیاں ، روب دین

براہ المآو اس بہ صواۃ و سلام المراہ اس بہ صواۃ و سلام المراہ اس کے ہیں جاروں نماص میں المراہ و عراہ ہے علی بر میں وزیر جاروں سیفیر کے ہیں بر میں وزیر ہیں یہ باروں سیفیر کے ہیں بر میں وزیر ہیں یہ جاروں شربیت ہیں یہ جاروں طربی تعلیہ دین کی بین یہ واراں حربی المرابی میں یہ کاروں طربی ہیں ہیں جاروں طربی ہیں ہیں جاروں طربی ہیں ہیں جاروں غرط زن کی مرحد چہار جو کہ وہ سمجھے انہیں اکول ہے وہ جو کہ دو سمجھے انہیں اکول ہو گھاد

جس تدر ہم ان سے الفت ہی گی اس قدر ہے دین السّن میں کی ایک کا بھی ان سے جر بر خواہ ہم راہ می سے بے سنے گراہ ہر خنے ہی اصحاب پینبہ تس ہے ہر اک مجم ہابت والسلام ہے وہ بیٹک لائن گردن زون اک محال سے ہی کر ہم سرتے ظن بیج نر ان سب پر صلات و سلام بر گھڑی ، بر لخطہ ہر وم صبح و تا ومنقول اذ کلیات اماوید صلاه ناشر واراشاعت مقابل مردی مسافر نیان مواجع علی ۷- سکندر نامہ فارسی پس معزت نظامی گیزی و فراتے ہیں ، ب از گوہر جاں شارسٹس تحم "نا خالی حریس ر بارشس کنم ٥- برات منظوم فاري معنف سطاله يس ہے ـ شیک دیگر که آمم بھاب از مخبان آل و ہم اصاب بخصوص آل جہار عنصر دیں خلفاتے دسول فی سیفیسنسین ٧- نام حق" مصنع سلولاه ين صرت شرت الدين بخارى فرائع بي \_ شکر حتی را که پیشوا داریم پینوات چ مصفیٰ داریم ے۔ مغیبہ دور سلطنت بین عُرماً مئی سکوں پر کلہ بینبہ ددر اس کے ارد گرو جیار یا،
کے نام کندہ ہوستے نفے ۔ خیائن ہارے یاس اس تنم کے سکوں بیں سے ایک سکو
ثناہ جہاں بادثناہ فازی کا ہے ادر ددس سکتہ جلال الدین اکبر بادثناہ کا ہے جس ي الله الحاسب ادر ايك كتاب " عهد مغليه مع دشاوزات مؤلف صفدر حيات صفدر نمي ، باب نثير نناه موری کا انتفام سلطنت "کے عنوان نکے تحت صدا ۱۵ پر نکی ہے کہ سکوں پر دو ننسم کی زبان ہیں الفاظ کندہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف نارسی اور دید نائری دیم الخط میں باوشاہ کا نام سن اور طمکنال کا نام ہوتا تھا۔ دوسری طرف درمان میں کلمہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف درمان میں کلمہ ہوتا تھا۔ سنی العقیدہ ہوئے کے باعث کلمہ کے چادوں طرف خلفائے راشدین کے نام كنده برنے نفے " مندرج اشعار اور نناهی سكتے صدیوں بیٹے كى ياد كار بيں -

بنات کا "ایک عجیب و غرب تازه وافعه کے مدین بی سے ہارہ عمر مجم

المانت الله صاحب و وری ساکن ٠٠٠٠ ضیع راولپندی کی ایب رای بهارے مدرسه تعیم النیاد مچوال ہی قرآن مجد حفظ کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے دنیات کا کریں اس مرسہ میں یاس کیا ہے۔ وہ ماہ رجب بی چیٹی پر گئی ہوئی تھی۔ تعلیمی سال کے اختتام پر ہم تعلیم سال کے اختتام پر ہم تعلیم انتشار بی سالانہ زنانہ اجناع کیا کرنے ہیں جن بی طالبات قرآن مجیر ضط سال بی - اذان فج بنک یہ اجاع رہا ہے ۔ اس سال یہ زنانہ احباع شب ۲۰ ضعیان ۱۹۹۸ یں ہوا ہے۔ اس اجتاع ہی طرکت کے لیے حکیم صاحب موصوت کی اولی بھی دومری متورا کے بہراہ آئی تر اس سے اپنا ہے واقعہ سایا کہ وہ اس اجناع سے وو ون پہلے وُن کو اپنے گھر میں بھی تو ایک جن رحدرت، کرے میں اس کے سامنے ظاہر ہوئی ادر اس نے كما كم تو بير كلم برجُه : لا اله الله الله محد دسول الله على ولى الله وصى دسول الله وخليفته بد فقل ۔ ہی سے کہ کہ ہیں بہ کلمہ نہیں بڑھتی۔ ہیں تو ایب کلم بڑھوں گ ؛ لا الم لِلَّا اللَّهُ محمد رسول النَّد - اِس کے بعد اس جنیّہ نے کھید الیا اثر ڈالا کہ بی ہے ہوٹن ہو گئی۔ اس مالت ہیں مجھے کھیر آنا باد ہے کہ ہیں نے غیر اختیاری طور پر شیعہ کلمہ کے تعبض الفاظ پڑھے ہیں اس کے بعد مجھے ایک درسری آداز آئی ر سکین کوئی چنر کھے نظ نہیں آئی) کہ از بہ کلہ نر بڑھ علب از آیا بہ کلہ بڑھ : لا الد الله الله عسمه رسول الله ، اور جب بی برش بی آکر الله الله عرب یا نظر میں یہ سکہ نفا ۔ حالانکم نو انيا به كلم رؤه: لا الد الله الله عسمه ير سكة بإرك گر بي سبع إكل نه تفاراس سكة ك ايك طرف درميان بي لا الد الّا الله محد رسول الله الك الله الله الله على الدائل ك حيادون طرف خلفار كے نام بي - الوبكر - عمر عَمَّان - علی - سخة کی دوسری طرن مسجد نبری کا نقشہ سے جس کے بنجے لفظ مین

مکھا ہے اور اس کے سامنے دوسرا نفظ ہے جو بڑھا نہیں جا سکتا۔ بی تو اڈہ پر پدل جاتے ہرئے راستہ ہیں بھر وہ جتی غورت سامنے میں تو اڈہ پر پدل جاتے ہوئے کو کیا۔ تو بی سے جاب میانی اور اس سے بھیر شیعہ کلمہ بڑھنے کو کیا۔ تو بین سے جاب دبا کہ یں بہ نہیں بڑھتی ۔ اس کے بعد نبی ہی جب ہم بیٹی ہیں نو راستے ہی پیر وہ عورت نظر آتی ہے۔ اور پیر اس نے کہا کہ تو یہ کلمہ بڑھ بینی شیعہ کلہ ۔ مکین ہیں نے



جاب دبا که می به کله نبین برطعی -اوٹ اس وطی پر سے بھی آسیب کے اثرات باتے ہیں۔ اس واقعہ سے معدم بڑتا ہے۔ جب سے شیوں سے اپنا حباکانہ کلمہ بھٹر دور حکومت ہی سرکاری نصاب وینیات بی عمرایا ہے۔ ج ملت اسلامیہ کے کلمہ اسلام لا الب الّا اللّٰہ محمد

الله کے خلاف ہے ادر سواتے توجید رہالت کے اقرار کے نبی کریم رصت علعالمین خاتم المبین ، الله کے خلاف سے ادر سواتے توجید رہالت کے اقرار کے نبی کریم رصت علعالمین خاتم المبین کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کی اسلام میں داخل کرتے وقت کلمہ میں کی شخصیت کا اقراد منہیں کرایا اور حصرات خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلیفہ جیارم علی المرتضیٰ المرتضیٰ میں دروں میں المرتضیٰ میں دوروں میں المرتضیٰ میں دوروں میں المرتب کے دروں میں دوروں میں المرتب کے دروں میں دوروں میں المرتب کی دوروں میں دی دوروں میں بی کلم اسلام بی ترحید رسالت کے علاوہ اور کسی شخصیت کا اقراد نہ خود کیا ہے اور می ادر سے اکرایا ہے اس بیے حضور سرور کاننات صلی اللہ عبیہ ویکم کے تبلائے ہوتے اسلام میں کمی یا اضافہ کرنا کفر ہے۔ بر حال جی طرح کلہ اسلام کے بارے بین باکتان بی سواد عظم اہل السنت والجاعت اور شیعہ کے ابن بنیادی اور اضافت و نزاع بابا حابا ہے۔ اسی طرح یہ مشلہ جنات بی ں پھیں گیا ہے۔ اس شیعہ جنیب سے اس لاک کو بد عفیدہ بنانے کی کوششش کی تو ون ان جاد منفات والله ی کام کندہ کر کے عفیدہ خانست واللہ کے تخفط کا زين إدا كرتے نے - اور اس طراق سے دہ بھى مقبقت كا إسار كرست في كم مهى برول إَ جَائِ مُعَتْ كِيرِ حَفَرِتُ قَاضَى عِيامِن رَحْ اللَّهُ عَلِيهِ سِنْ اللَّهِ كَتَابِ شَفَاء ادر حَفَرِتُ شَيْح عَلِلْيَ . لحث ولمری نے مصرت حبار مع سے مداری النبرہ مبد ادل صدیدہ میں یہ حدیث نقل قرائی ہے ان الله انتاد اصحابی علی جیج العلمین غیر النبین والموسلین د اختار بی منهم ادبسنة ، ابا ب د عمر د عثمان د علیا فیعاهم خید اصحابی و اصحابی کلهم خیر سے مغرت جار رضی الله عنه سے ردایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے نوایا ، الله تعالی سے انتخاب کو تمام جمانوں سے کہ رسول الله علیہ ولم جمانوں سے کہ رسول الله علیہ ولم جمانوں سے کی میرے لئے میرے اصحاب کو تمام جمانوں سے کی میرے لئے میرے اصحاب کو تمام جمانوں سے کی میرے کے میرے کے میرے کے میرے اصحاب کو تمام جمانوں سے کو تمام کی میرے کا میرے کی کی میرے کے لیا ہے ادر ان اصحاب بیں سے کپر ان طار کو میرے لیے کیند کر ایا ہے۔ یعنی بہر بنایا ، مراح عنی اور علی اور ان رحیار) کو میرے تام اصحاب بین سے بہتر بنایا ۔

ہے۔ اور میرے اصحاب سب بتر ہیں - اور پھر ان چار ہیں سے سخرت الربح صدار الا من عمر فاروق كر انفيليت عط فرا في حضر صلى الله عليه وسلم كا ارتباد سے : ادب روعی سبيد المحول اهل الجسنة من الادلين والآخسرين الا السين والموسسلين ( مشكرة شريعي إنا البکر اور عمر سواتے انبیاد اور مرسین کے تمام اولین و آخرین میں ادبیر عمرکے جنتیں کے سیس کا استدوار ہوں گے) اور طبرانی ہیں سے کم دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالی افتلادا میں بعدی ابر گئی اور عمرش کی بیروی کرنی ہوگی اور بجران کے بعد نام آدم کی اولا و بیں سے بڑا ہے۔ آپ انسل البشر بعد الانبیا ہیں۔ شامر مت زاکر افعال مرحوم نے کیا خرب کہا ہے ہے آپ آمن الناس بر سرلائے ما آپ کلیم اول سینلنے ما

بمتت او کشتِ متّن حر ابر نمانی ابلام و غار و برر و قرر الله تعامل که علیم و کار و برر و قرر الله تعامل الله ت لعبه خبیض اول کا منصب عطاً فرایا اور بید از دفان دوصه مغرسه بی حضرت رهمهٔ المالی الله عليه وعلم كے بينو بي اليامت الك مجھ آرام كرنے كا شرت عطا فرايا اور آپ كا بعد خلیف ددم کسفرت کارون عظم کر حضور نئیفتے المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تغام الا استراسحنت فرا ہوسے کی فضیلت فصیب فرائی ۔ اور بیر دہی روضہ مغدسہ ہے جس میں کی المراطات روا بروسے مل اللہ علیہ وہم روح کے اللہ جسم اطهر کی حیات کے ماتھ جوا فرا بین اور زائرین کے درود و سلام ادر عرضدانستیں سنتے ہیں۔ البنہ دور سے استیال کا اللہ اللہ م برریے ملاک کرام روضہ متعدسہ ( ) ہیں بیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وہم اور ویکر انبیائے کرام علیہم السلام کی بعد المرت اپنی اپنی قبر مطہو یں دوج کا عقیدہ بر اہل حق کا احتماع ہے جنائی الله تعلق سے حیمان حیات اور سلاع کے عقیدہ بر اہل حق کا احتماع ہے جنائی الله موال موال حضت موال على تے وہر نبد کے عفائد کی وشاویز المھند علی المفتد ک مُولف مرجع العلمار خلی احد صاحب معدث سادنوری دحمد الله علیہ میں مسلاحیات النبی کی تعری کی کی ہے چند سال سیم جب بیف سلانے دیو بند نے عقیدہ حیات ابنی کا انکار طاہر کیا الا حضرر صلی اللہ علیہ وہم کی روح کی حیات کہ ہی حیات النبی سے تعبیر کیا ادر جدم النبی کی حیات ادر ساع کا انکار کیا تر شخ التغییر حصرت لامرری کے جات النبی کے کہ ان کم نہ بھیرت ہے اور نہ عقیدہ ۔ اگر بھیرت ہرتی تر حیات النبی کا آکار نہ رہے۔ کہ ان کم نہ بھیرت ہے اور نہ عقیدہ ۔ اگر بھیرت ہرتی تر حیات النبی کا آکار نہ ادر اکابر کی عقبیت ہرتی تر ان کی تحقیق مان کیستے ۔ مستد حیات النب کی تفییل الاست

ے روال کے لئے حضرت مولانا محد سر فراز خال صاحب شیخ الحدیث نعرت العلم کوم الوالم ے " ہے۔ تکین الصدور" کا بھی مطالعہ وی ہے جو مرلانا موصوت نے ١٤٩٥ مطابق ١٣٨٤ هر ں جیت ساتے اسلام کے ارکان شوری کے متفقہ فیصلہ کی بنا پر تصنیف کی تھی۔ بهر مال ان جار یار کی خلافت داشده کی ایمیت کم حضرت شاه ملی اللہ محدث وطری مَن سُرةً نے اپنی ہے تغیر مامع کتاب "اذالة الحفاء عن خلافة الحفظة" بم حسب ذبل عبارت س والح فرايا سے كه : ال بعد مى حميد نغير ول الله جفى عن كه دري زمان بي انشيع المخكارش و نغوس عوام بشهات اينان مشرب كشت و اكثر ابل دس أغيم در ون شد که انبات خلافت این بزدگراران اصلے ست از اصول دین "نا دفیتکه این اصل را عُمْ دَا كِيْرِنْدَ يَبِيعَ مُسُلِدَ ازْ مَسَائِل شَرْبِعِيثَ مَحْكُم نَشُودَ الْخ

الم الل سننت مصرت مولانا عبدالشكور صاحب بحنوى ندس سره ازالہ الخفا كے ترجہ ہيں کھنے بِي كُم ! لَا لَعِد كُنْهَا ہِے ' نَقِير فَقِير ولى اللّٰہ عَنى عَنْدَ كے اس زائم ہي جمعت تنظيم آشا ہ گئی ہے اور عام مرگاں کے ول ان کے شبات سے نتاڑ ہم گئے ہیں۔ اور مک کے الر وگ معفات وانتدین رصوان الله اندار الله العین کی ملانت کے طوت میں شک کرنے کے ہیں۔ بنا ترفیق آبی کی روشنی سے اس مبدہ صبیعت سے دل میں ایک علم بدا کیا۔ می سے یعین کے ساتھ معلم ہوا کہ طانت ان بزرگاں کی ایک اصل ہے اصول دین ع بب یک دک اس مل کر مضبوط نہ عولی ہے۔ ادن مند سال سرنعیت سے مضبوط هٔ بر گا - و اذالہ الحفا منزجم ارگوہ جلد اوّل صد ؛ ناشر نور محر کا رضائڈ نخارت کننب

شیع عقید امامست اور سنی عقیده خلافت کا فرق کے ان الغاظ سے کہ نابت یه بزدگواران اصلے است از اصول دین ، ممسی کر بہ خلط منبی نہیں ہوئی میاسیے کہ ل منت کا عقیدہ خلافت ہی خبیرں تھے عقیدہ اامنت کی طرح سے کیربی آبل سنت کے نزدیک خلانت کا عقیدہ مثل توجیہ و رسالت کے اصول دین میں سے نہیں ہے ۔ کمن بر عمس اس کے شیعوں کے نزدیک عقیدہ الممت شل عقیدہ توحیر و رسالت کے ع منائخ عظم دور حکومت یں ج طبعہ دنیات سرکاری سولوں میں آند کی سمی منی ا ا کی کتائی اسلامیات لازمی برائے جاعت نہم و دہم کے حصہ شیعہ ہیں وصول دین" م مزان کے عنت یہ مکس ہے کہ:

دین کی جڑیں با بی بی ۔ توقید ۔ عدل ۔ نبرت ۔ المت ۔ قیامت ۔ تو ان کے بیا المت سے تز یہ لازم آنا ہے کہ ترجید و رسالت کی طرح عقیدہ المت پر ایان الا فرض ہے ۔ مکبہ نبیدں کا بہ بھی عقیدہ ہے کہ منصب المست منصب برت سے انفل ہے اس عقیدہ کی بنا پر بیر وہ عضرت ملی المرتضٰی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی اس عقیدہ کی بنا پر بیر وہ عضرت ملی المرتضٰی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی

یک بارہ اماموں کو ابنیائے سابقین عیبہم السلام سے افضل انسیم کرتے ہیں اور ہی ہم سے کہ وہ مشل توجید و رسالت کے افرار کے کلمہ اسلام ہمی حضرت علی رضی اللہ وہا کی خلافت کا افرار صروری افرار ویتے ہیں۔ جہائچ مجسو دور سخومت کی دنیایت اسلام الله کا فرار صروری افرار ویتے ہیں و نبیعر مصنعین مرادی محمد بیٹیر افساری آن لازمی ہے کی کتاب "رہنوئے اساندہ" لمی دو نبیعر مصنعین مرادی محمد بیٹیر افساری آن فریکھلا اور مرادی مرتضی حبین ناضل تکھنو نے جو نتیعہ کلم تکھا ہے اس کی تشریح حب زیا

کلہ اسلام کے اقرار اور ایان کے عدد کا کام ہے ۔ کلمہ بڑھنے سے کافر ممان ہو جاتا ہے ۔ کلمہ بڑھنے سے کافر ممان ہو جاتا ہے ۔ کلمہ بڑھنے سے کافر ممان ہو جاتا ہے ۔ کلمہ بین توجید و رسالت ماننے کا اقرار اور امامت کے عقیدے کا اقبار ہو جاتا ہے د صفح ) اور اس کاب ہے ان عقیدوں کے مطابق عمل کرنے سے سنان مؤن بنتا ہے د صفح ) اور اس کاب یمن کلمہ کے الفاظ تھے ہیں : لا اند الله الله عمد دسول الله علی ولی الله وصی دمول م

الله و خليفيت بلا فصل ط

عقید المست نعم نبوت کے منافی سے فراتے ہیں:

ای فقیر از روح کی فتری آل حضرت صلی الله عبید وعم شوال کرد که حضرت چه اف فرانید درباب شید که حرف آل ببیت الله و معابر را بری گویند آل حضرت مل الله عبید وظم بنوع از کلام روحانی إنفار فرمودند که نمه ایشال باطل است و بطلان آن ایشال از نفظ الم معلم می شود - چل ازال حالت افاقت دست داد - در نفظ الم آل کردم معلم شد که الم باصطلاح ایشال معصرم مفترض الطاعة منصرب عنی است و دحی باطن در حق الم باصطلاح ایشال معصرم مفترض الطاعة منصرب عنی الم بران و دحی باطن در حق الم با معطلاح ایشال معصرم مفترض الطاعة منصرب عنی آل بران آل کردم معلم الله عبید وظم خانم الانبیار گفت باشد و چن که در حق المحاب اعتماد ایشال را بخ آل مند باید داشت بیم چنال در حق المل ببیت باید داشت بیم چنال در حق المل ببیت باید داشت بیم چنال در حق المل ببیت باید داشت بیم چنال در حق الم ببیت باید داشت می خوابی الله می تفلی دور حامز کے حوالی المد المحاب المحلف حقت حیال بال : ذکرره شری خفات ک پیش نظر دور حامز کے حوالی ادر فارجیت سے تفظ ادر الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبیغ و اشاعت کے بیا ادر فارجیت سے تفظ ادر الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبیغ و اشاعت کے بیا در خارجیت سے تفظ ادر الل حق کے لئے خلافت راشدہ کی تبیغ و اشاعت کے بیا

اُر پاکٹان بی حق حیاد یار کے اعلان حق کو زور شور سے بھیلایا حائے تو انشا اللہ تھا۔ ای سے غلب حق اور فیکست باطل کی راہی کھل سکتی ہمیں ۔ قل حاباء الحق وذھتی الباطل ان راطار کادنے ذھرقا ۔ حسب اللّٰہ و نعم الوکیل ہ

ان سے عبر ن الله و نعم المکیل ه الباطل کان ذهرقا - حب الله و نعم المکیل ه فرت الله محدث التعمیر عفرت التعمیر عفرت التعمیر عفرت التعمیر کے ارتباوات الله عبر کے ارتباوات الله عبر کے ارتباوات الله عبر کے ارتباوات الله عبر کے ارتباوات کا دائم الانعبار و الاولیار مانتے ہی ر خطبات حسد منم میں التعمیر کے ارتباوات کا درشنی کی درشنی میں التعمیر کے ارتباوات کی درشنی کی مده۱۱) حضرت رجمة الله عليه تعنير قرآن حضرت نشأه ولى الله صاحب كى تحقیقات كى روشنی ی بڑھایا کرتے تھے جانچہ اپنے نزآن مترجم کے دیباجیہ میں ایک" ضروری گذارش" کے گئت ابن خدام الدین قائم کردہ سنا المام کی مطبوعات کے سند یس بخرب فراتے ہیں: ابن سام جو ہر روز صبح کو ہڑنا ہے رہا، نرجان تعلیم یافتہ طبقہ کا درس روز لعبہ از ناز مغرب ہرنا ہے رہا) نارغ المضیل علاتے کرام کو ترآن حکیم کی کو تران حکیم کی نغیر پڑھائی مباتی ہے جس پس اغتقادات ، اعمال ، اخلاق ، اصول ، تدبیر منزل ، تانون معاملا تدن اسلام ، اسلامی معاشرت اور سیاسیات و نیرو ، نمام حزورایت کا حل کتاب الله سے سمجہ ہیں تاتے ۔ اور دسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کی سنت یاور صحاب کوام رصوان اللہ عيم اجمعين کے مسلک سے آدمی باہر نہ جائے۔ (۱۹) دورہ تفسیر رمضان ، شوال اور وَلَيْعِدُ كُو ثَيْنِ مَبِيْرِنِ مِن خَمْمِ كَا جَالًا ہے۔ اس كے ليد الله علم كو ناه ولى الله صا الله صا الله صا مرث ولم الله على مرث ولم ي رحمة الله عليه كا مجوث كرده الله الله الله الله الله الله على مذاور ہے **بِلُمایا مِآیا ہے "۔ اور** چونکہ حضرت بین الہند حصرت نناہ دلی اللہ محدث دمہری کی مختیفات سے خصوصی استفادہ کیا ہے ادر عقبدہ خلافت راشدہ کے عقبدہ کے بہے حضرت شاہ ولی اللہ نے ادالہ الخام ابک صخیم کتاب تصنیف فرائی ہے۔ اس کے حفرت رحمۃ اللہ عبد نے خلافت راشدہ کی أَثْرَى الْبَيْتُ كُوا تَمْمِي بِنِي أَنْفِر الْدَازُ نَهْيِنِ كِيا \_ اور نجاس ذكر اور نطبات جمع اور ابني تصلّ یں خلفاتے داشدین کے طبند ترین شرعی منعام کی تعلیم فواتے رہے ہیں - چنابخیہ فراتے ہیں : ا شکوتہ شریعیت کے باب الاعتصام بالکتاب والسنت کی ایک حدیث شریعیت ہیں جمعیے کہ تم پرم الزم ہے کہ میرے اور خلفاتے داشدین کے طریقے کو مضبوط پچڑا کو " ای حضرت عمرین خطاب کے بارے بیں کھی عرض محرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کے فران کو حدیث کہتے ہیں حدیث نہت اللہ علیہ دیم کے فران کو حدیث کہتے ہیں حدیث شریف بین وزکر ہے کہ حذیفہ من کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرایا میں نہیں حبانا کہ کب شہارے درمیان رموں سس نم میرے بعد الویجرم اور عرش کی پیروی دمان بھت کو بھی ان کی عزت و پیروی دمان قبت کو بھی ان کی عزت و اخ ام كرك كى توفي عطا فهاتے - بو لگ معزت الايج ادر معزت عرف كى تومين كري كے -

وہ اپنی بھی خیر ہنیں مناتیں گے۔ حضرت ابر ہروہ کہتے ہیں : ذایا رسول اللہ علی وسلم سے کہ خلوند تفاط ذرات ہے کہ جس شخص سے بہرے دوست کو اذبیت دی میں اس سے را ان کا اعلان کرتا ہرل - ایک مزفعہ پر کے شیعہ الم سے لاہر کے بیش منا سے درائ کا اعلان کرتا ہرل - ایک مزفعہ پر کوفہ میں ہیں ان کا کی حفل سے دشیعہ الم سے کہا کہ ان کی برکت سے اشنے اشنے فاصلے پر ختنے مذون علی میں سب منعور میں ، سب حبتی ہیں اس پر ائل المسنت والجاعت نے اعزاض کیا ، کہ ابل سبت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مذون حبتی ہیں اور جنیں صفیر ابل سبت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مذون حبتی ہیں اور جنیں صفیر منی بیت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مذون حبتی ہیں اور جنیں صفیر منی اللہ علیہ وسلم بہر ہیں اور بین میں اے کہ سوتے ہوئے ہیں ان کی کوئ برک ہنیں ؟ کا گون برک میں اس کی کوئ برک میں کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی مناف ہوئے ۔ ان واجب صفہ پر سم جائے تر حق کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل ذرائے ۔ ان واجب صفہ برا میں در کا میں درائے ۔ ان واجب صفہ برائے ہوئے ان واجب صفہ برائے ہیں ان کی کوئ برک کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل ذرائے ۔ ان واجب صفہ برائے ہوئے ان واجب صفہ برائے ہوئے میں اس کی کوئ برک کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل ذرائے ۔ ان واجب صفہ برائے میں درائے ۔ ان واجب صفہ برائے کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کو میں درائے میں درائے ۔ ان واجب صفہ برائے کی کوئی نافت کرتا ہے ۔ دفیل کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کے دفیل کے دورائے کی کوئی نافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی منافقت کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کے دورائے کی کوئی کے دورائے کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کی کوئی کوئیل کے دورائی کی کوئی کی کوئی کے دورائی کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کی کوئی کرتا ہے ۔ دفیل کی کوئی کرتا ہے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کرتا ہے کوئی کرتا ہے کوئی کرتا ہے کوئی کرتا ہے ک

کی مخالفت کرتا ہے " ومحس ذکر عصد نہم صفہ ۱۵ مرزخہ ۱۵ متی ۱۵۹)
۲- دسول النّہ صلی النّد عبیہ وسلم کے لبہ مشکرین ذکرۃ سے حضزت البریج صدین کے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ : صدین کر کی انتقامت اسلام کو بیا کو لے گئی ورز اسلام برینہ میں بنی ونن ہر حبانا۔ ایک نبید زکوٰۃ معاف کوا لینا ووسل نماز ، نبیسل دوزہ اور چرتھا جے اللا ومحس فرمنے صد میں مرزخہ ۵ منتبر ۱۵۹۶)

مور حصرت صدیرہ کے فضائل کے جان ہیں ذاہ : نام انبیار عیبم انسلام میں سے فقط ہول اللہ صلی اللہ علیہ وظم ک ی نصوب یت ہے کہ اپ کر الرکج صدیق رضی اللہ تعاملا عنا مبیا حاری طل رہ) مصرت علی ہے نہ زباہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مبیا حاری طل رہب کے حضرت علی میں میں کے ول ہیں میری محبت اور ابر بجرہ اور عمرہ کا بنفن جمعے نہم مر کھا )

جھے نہیں ہو سکتے رخطبات حصہ نہم صر ہے!)

ہمے نہیں ہو سکتے رخطبات حصہ نہم صر ہے!)

ہم حضرت عمر فاروق کے فضائل ہیں فرایا ک سعد بن ابی وفاص سے روایت ہے۔ رمول

الله صلی الله علیہ وظم نے فرایا ۔ لیے بیٹے خطاب کے ، اس خراکی نشم جن کے قبضے

یں میری جان ہے تمہیں کھی راشتہ ہیں شیطان نہیں ملا مگر تیرا راستہ چوار کو دوسرے

راستہ سے حل نکان ہم و رواہ الخاری والمبلی الضا خطات ۱۹۱۱)

راستہ سے بیل نکلنا ہے ر رواہ البخاری و الملم) ایضا " خطبات ۱۹۱۱)

۵ - معزت شخ التقنیر کا وہ مفرن ج آب سے شعبان ۱۹۵۵ھ بی جامعہ لمیہ دہلی بیل زیر صدارت مفتی اظلم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دلموی " پڑھا تھا ۔ انجن خوام اللی کے مطبعہ مجرعہ رسائل بیں \* مقصد قرآن " کے نام سے شال ہے ۔ اس بی آب نے عطنت اسلامی کی وسعت کے نخت سورۃ المؤر کی آیت کینی و رات الذین آمذا مسلمت الذین من قبلهم اللاب آمذا مسلمت الدین من قبلهم اللاب مستحلف المذین من قبلهم اللاب مستحلف المذین من قبلهم اللاب مستحلف المذین من قبلهم اللاب المسلمت لیہ تا ہے ۔ ترجم آیت ہے ، ج تم یں سے ایمان لائمی کے اور عل صالح سے کیا ہے ۔ ترجم آیت ہی ج تم یں سے ایمان لائمی کے اور عل صالح

کری گے ۔ ان سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے زمین میں باد ثابت کا وحدہ فرایا ہے ۔ جس طرت برائے ہیں ؛ بہدل کو اللہ تعالیٰ سے باد ثنامی علی فرائی تھی ہے اس آیت کے بخت حضرت فرائے ہیں ؛ پہنا حضیں متدن حوشی چانچ طرب ایسے غیر معذب ، غیر متمدن اور سلطنت سے ، آئن حضیں متدن حوشی اپنے حلقہ اثر میں لینا بھی پہند نہ کرتی تغییر - اسلام کے حلقہ عجرش ہوتے ہی ایک صدی کے المدر اتنے بڑے طاقور بن گئے کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں متی ایس کی بر بھی اور سے نظیر ان کی معتدب حصة ان کے در بھین تھا ۔ بنی آئی کی سلطنت ایشا ہی طرب ، عران ، انعانت اور مہدونتان میں نتان تک وسیع ہو گئی تی اندان کی درج بھی دران ، انجاز در مراکش ان کے دربر بھین بھی اندان کی درج بھی دران ، انجاز در مراکش ان کے دربر بھین بھی اندان کی درج بھی دران ، انجاز در مراکش ان کے دربر بھین بھی اندان کی درج بھی دران ، انجاز در مقدد قرآن صنان کی دران ، انجاز در مراکش دران کے دربر بھین بھی دران ، انجاز در مراکش دران کے دربر بھین بھی دران کی درج بھی دران ، انجاز در مراکش دران کے دربر بھین دران کی درج بھی دران کی درج بھی دران کی درج بھی دران کی در دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی در دران کی در دران کی دران کی دران کی دران کی در دران کی در دران کی در دران کی دران کی در دران کی دران کی دران کی دران کی در دران کی دران کی در درا

ہا۔ اس آیت استخلاف کی تغییر ہیں شیخ التغییر ہے اپنے ترجب فرآن کے حاشیہ پر مرض الغراف سے حضرت شماہ عبرانفا در صاحب محدث دلمری کا بیر ارشاد نقل کیا ہے : خطاب فرال حضرت کے وقت کے وگر کر حبر ان ہم نیک ہیں ، پہچے ان کر حکومت دے گا اور حر دین پیند ہے ان کے المقر سے تائم کرے گا اور دہ بندگ کریں گے بغیر شرک ۔ ج دین پیند ہے ان کے المقر سے تائم کرے گا اور دہ بھیر ج کوئی اس نعمت کی یہ جادوں خلیفوں سے ہوا ۔ بیپے خلیفوں سے اور زیادہ ، بھیر ج کوئی اس نعمت کی نا فرک کرے گا دار و کوئی ان کی خلافت سے مشکر ہوا ۔ کسس کا خلل سمی گیا ہے۔

ار ابدالاعلی مرود دی لے اپنی کتاب کی بیر و رحیائے دین " بیں حضرت عثمان والدرین کی بین معفوت عثمان والدرین کی بین معفوت برحے کھا ہے ، دور جالہت کا حمل ہے ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز دنیار وسعت کی دجہ سے کام روز بروز زبادہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور دوس طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ۔ ان محصوصیات کے حال نہ نے ہے ۔ جب ان کے جبیل القدر بیش روتوں کو عطی بول تخییں اس لیے جالمیت کو اسلامی نظام اجباعی کے اندر گھس آنے کا راشہ فی گیا ۔ حضرت عثمان شرک اپنا سر دے کر آسس خطرے کا راست ردکھنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا ۔ اس کے جااب ییں حضرت شیخ ہتھیں کی گھتے ہیں کہ ؛

مودودی صاحب کی سابقہ نظریہ ہیں دو چیزی خکر ہیں۔ بیپی حضرت غنان رضی اللہ تعالی عن اللہ تعالی عن اللہ تعالی عن نفلام خلافت کے سنجھ لینے کے عالم شہیں تھے بینی نعوذ باللہ الائق نظے۔ ودسری یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن کے زائد خلافت میں حالمیت و مردودی صاحب کی اصطلاح میں حالمیت سے مراد کفر ہوتی ہے ) کو اسلام میں گمس آنے کا راستہ لی گیا ہے کی ہی سے مراد کفر ہوتی ہے ) کو اسلام میں گمس آنے کا راستہ لی گیا ہے کی ہی سے مراد کفر ہوتی ہے ۔جس کی تعربیت کئی حدثیمال

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کی زبان مبارک سے سب س عجے ہیں یا رحق میت

علاد کی مردودبیت سے ناراضگی کے اسبب " صفح )
اس کے بعب حضرت سے " بین اسلام اور اللی اسلام" کے عنوان کے بخت نکھا ہے کی اس کے بعد حضرت کے " بین اسلام اور اللی کرتا ہرں کیا تاب کا یہ داری میری مردودی صاحب اور ال کے شبعین سے انسان کی اہل کرتا ہرں کیا تاب کا یہ داری میری سکتا ہے کہ اسی اور اصلی اسلام ہے کہ اُکھے ہیں وہ مدین اسلام اور اصلی اسلام ہے دوں کے اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہ یہی عبین اسلام اور اصلی اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس شخصیت تعریعیت محریں آپ اس کی تومین کریں اور جس خلافت کے دور کو حصور الور دور فت اور رحمت فراخی - آپ بیر فراخی کہ اس خلافت اور رحمت کے دور میں اسلام ہیں کفر داخل ہو گیا تھا۔ کہا آپ کے اس نبان میں دسول اللہ علی اللہ علیہ وہم تومین عکبہ سختیب نہیں ہے کہ جس دور کی آپ تعریب فرا رہے ہیں کس اسلام مي كفر لل كي نها الخ د ايضاً صعبه

حضرت کا ہرری کے مودودی صاحب کی مندرج عبارت پر جو سخت گرفت سے ۔ وہ کتاب و سندتہ کی مخصوص روشنی ہی بالک حق ہے اور غالباً حضرت نے خدا داد بھیریت کے ذریع مردودی ک اس مخفر عبارت ہیں کی وہ تفییل کی تخی جر عفریت کی وفات کے بعد مردودی صاحب نے اپنی کتاب « خلافت و الموكبيت " (مطبرعه آكزتر سلايالله) مين عضرت عنمان كے دور خلافت راشده معاندانہ تنفید کرنے ہرستے ہیسیوں صفحات ہی درج کی ہے ادر عب ہی حفرت عُمانًا

کی خلافت بالیسی کر نعوناک ادر نتنه انگیز توار دیتے ہوئے تکھا ہے کہ : اس سلسلہ بیں نصوصیت کے ساتھ دو چیزی الیی تقیں ج بڑے دور رس ادر خطرناک تا کئے کی حال البت ہوئی - ایک یہ کہ حضرت عثمان کا سے حضرت معادید کو مسلس بڑی طولی مرت بک ایک ہی صوبے کی گورزی پر مامور کئے رکھا وہ حزت عرض کے زانہ میں م سال سے دشق کی ولائٹ بر مامور جلے آ رسیے تھے۔ حزت عَمَانُ نِے آلِ سے سرحد روم یک اور الجزیرة سے ساحل ہجر امین یک کا لوا علاقہ ان ک ولایت میں جمع کچر کے اپنے میرے زمانہ خلافت رادا) سال میں ان صوبے پر بر قرار رکھا یہ دوسری چیز عر اس سے زیادہ فقد انجیز ایات ہوئی وہ خلیفہ کے سیکوٹری کی اہم ہوزشن کی مروان بن انجم کی مامورت تھی ''۔ رخلافت و الدكيت على اول صفرال عضرت شيخ انتفير نے مردودی صاحب كا جراب ان كا کتاب " تخدید و احیاتے دین" کی عبارت کے سلسلہ بیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ ارتبادات کے کنت کانی و ثنانی دیا ہے۔ جبائی بعندان " حضرت عبّان کا نام

ظافت " فراست بی ، سفینہ سے روایت ہے ۔ کیا ہی سے نبی ملی اللہ علیہ وہم سے منا ہے ۔ آپ سے فرابی : فلافت "بین بال یک رہے گی ۔ اس کے بعد بادثانی ہم جائی ، پر سفینہ نے کہا ، ابربجرام کی خلافت کے ۲ سال شار کرو اور عرام کی خلافت کے ۱۰ سال یک اور عثمان کی خلافت کے ۱۰ بال یک اور عثمان کی اسال یک اور عمام کی خلافت کے اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے خلات ابرداؤد سے روایت کیا ہے ) حاصل یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے خلات میں منہائ النبوق کا زمانہ ، سال فرایا ہے ۔ اسی زمانہ کے اندر حضرت عثمان کی نملافت کی نملافت کی نملافت کی نملافت کی نملافت کی نملافت کیا ہے ۔

١٦١) البعبيدة اور معاذ بن بعبل سے روايت سے وہ ربول الله صلى الله عليہ وسلم سے ردایت کرنے ہیں ، آپ نے نرا یا یہ روین کا ) معاملہ نبوت ادر رحمت کی صورت میں شوع م ہے ۔ میر خلافت آور رحمت ہم جائے گا۔ ہیر اس کے بعد تشدو بیند با داتا ہی مم جائے گا۔ ہیر اس کے بعد تشدو بیند با داتا ہی مم جائے گا۔ اللہ کا کی مان میں اللہ کہ رحمت الله کی اللہ کہ رحمت الله کی اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک عيه الصلوة والسلام كا زمانه نبرت اور رجمت كا تفا اور خلفائة راشدين كا زمانه خلافت ادر رحمت کا تھا ۔ اسی خلانت کے زائر ہی حضرت غان کا زمانہ ہے ہی کی خلانت کے زائم کو حضور افر صلی الٹر علیہ ولم خلافت ادر رحمنت کا زانہ فرہا رہے ہیں الخ حزت شیخ انتغیر کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خود ربول اللہ صلی اللہ علیہ کیم نے فرایا ہے کہ نمین، ادر رجمن کے لیہ لبنی ددر رسالت کے عبد خلافت ادر رحمت کا ذان آتے گا ادر دومری صربت ہیں ہے۔ اغلافتہ بعدی شلشون سنتہ بینی میرے بعد خاص خلافت ۱۰۰ سال دسنه گ اور عضرت غات کا زان خلافت ابنی ۳۰ سالوک مح ابر م ماما ہے کو بھر حضرت، عشان کے دور خلافت میں جالمیت اخلات اسلام) کے وہل مولنے کا مودودی تظریب صاف طور ہر ارتباد رسالت کے خلات ہے۔ لعض شہرات کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے کہ مدودی صاحب کا یہ بھنا تاب اعراض ہیں ہر سکتا کہ : حضرت غمال ان خصوصیات کے حال نہ کھے جر ان کے جیس الغدر بیش روڈن کو عطا ہوئی تقیں کیؤنکہ اللہ السنت والجاعت کے نزدیک بھی حضرت الإبجر مدلی اور حضرت عمر فاروق ام وون حضرت عنان سے انفس ہیں " تو اس کا جاب یہ ہے کم بینک حضرت غال سے یہ ووٹوں خلیف انفل ہیں - نین اس سے یہ کیسے انام آنا ہے کہ آپ اپنے زانہ ہیں خلافت کا برجھ بری طرح سنجالنے کے تابیت نہ رکھتے ہرں جگہ خو نئی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے خلفائے رائندین کی آنباع کا بخم دیا ہے چاپئے فوایا ، و من بیش مستکم بعیدی فسیری اختلافاً کشیراً نعلیکم بسنتی و سسنت الخلفا انواشدین

اور مدیث فعلیکم لیسنتی و سینة الحلفا الراشدین نود حضرت بیخ التغیر نے ہجی" مقا پرست علیار کی مودودین سے نارائنگی کے اسبب سرم، پر نقل زبائی ہے۔ رہا، لیعن لوگ ذکا نیس سالہ خلانت کی حدیث کی صبح آسیم بہیں کرنے ۔ ادر کستے ہیں کہ کیا مجم ہائی حکومت صرف را سائی ہی اور لید ہی سازی حکومت فی راسائی ہی رہی اگر اس کا جواب سے کہ یہ را سائل فلانت جس کو علیٰ منہاج النبرة کہا جاتا ہے دراصل وہ خیاص خلانت سے جس کا وحدہ قرآن مجید کی آیت استخلات میں کیا گیا ہے اور یہ موعودہ خلانت سورہ الحج کی آیت الذین ان حکنا عم فی الادف رقاحا اور یہ موعودہ خلانت سورہ الحج کی آیت الذین ان حکنا عم فی الادف رقاحا المصلون و احموا بالمعدون و نعوا عدت المنکر کے محت صرف الا مہاجرین صحابہ کے سیعے ہے جن کو توبیش مکہ سے ان کے محدول سے نکال دیا تھا الا اللہ تعاملا سے ان آبات ہی بھور بیستی حرف ادار وایا ہے کہ اگر ان مہاجرین مخا اللہ تعاملا سے ان آبات ہی بی بھور بیستی حرف ادارہ وایا ہے کہ اگر ان مہاجرین مخا کریں اور زگرہ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ اگر ان مہاجرین مخا کریں اور زگرہ دیں اور تیکوا کرد بیرا کرد بیرا دی ہو دو نیا تعام کریں اور زگرہ دیں اور تیکوا کرد بیران مخا

ر یہ جاروں خلفا اپنے اپنے دور خلافت ہیں خلیفہ رائنہ نفے اور گو ان ہیں باہمی نفیت حب تربیت خلافت ہیں ہائی جا ہیں اپنی جائی ہے۔ بیکن اپنے زائم ہیں وہ خلافت کے بار مکل طور پر اٹھانے کی تابیت رکھتے تھے۔ کیو کے ان صحات کا ان مکل طور پر اٹھانے کی تابیت رکھتے تھے۔ کیو کے ان اس حرات کا انتخاب حسب وحدہ خود اللہ تعاطے نے کیا ہے۔ اب ان کی الجیت اور الجابت اور الجابت اس محادی کرنا ان پر بنہیں ملک اللہ تعاطے کے انتخاب پر اعتراض ہے اور صحاب میں سے نہیں ہیں اس لئے وہ اس خلافت کی معروہ کا مصدان نہیں بن سکتے ۔ البتہ الم حن رصی اللہ تعالے عنہ کی صعے کے بعد بات اللہ المنت والجابعت کے عقیدہ ہیں خلیفہ برسی ہیں اور حضرت علی المرتفیٰی عنہ ان المنت والجابعت کے عقیدہ ہیں خلیفہ برسی ہیں اور حضرت علی المرتفیٰی عنہ ان المنت انجہادی ہے۔ جن کی ذرب تعال باہمی تک پہنچ گئی تھی اور چونکہ حضرت می المرتفیٰی خلیفہ راشد کی مخالفت انجہادی قار دیا جائے گا ۔ ایکن بجیتی سے کی سے ۔ میا المقدر میں المین میں مورت علی کہ شیوروافش میں المین میں میں حضرت سادی کرتے ہیں یا مردودی صاحب سے انتقید سے نام پر ان کو بدت طامت بنایا ہے ۔ جنائی میں انہوں سے اس معلی اللہ ہیں تھی حضرت سادی خلافت و طوکیت میں انہوں سے ایک الم بی انہی میں میں میں انہوں سے ایک الم بی انہوں سے اس ان افعال ہیں می میں ساز میں انہوں سے انہا ہی کہ درائی کی تھی ان ان افعال ہیں انہوں سے سام انہائی سے شریعیت کی تھیے کے ان افعال ہیں سے میں انہوں سے انہائی سے انہائی سے انہائی سے انہائی میں انہوں سے انہائی سے انہائی سے انہائی سے انہوں سے انہائی سے انہائی سے انہوں سے انہوں سے انہائی سے انہوں س

ای کے علاوہ بھی مردودی صاحب سے سخرت معاویہ رہنی اللہ عنہ کے خلات الجے الفاظ کھے بی جمودودی من ہی تکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ علاتے می کے نزدیک سوائے اجتمادی خطا کی نبت کے کسی طرح بھی شخیص و تربیب کے الفاظ نہ حضرت امیر معادیث کے بیے جائز بی اور نہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وہم کے بیے۔ سخرت محدو الف ممانی رہت ہت کی فرائے ہیں ، تنال امام عصر الوزد عند الواذی من اجل شیوخ الاسلام اذارایت بعلی بی اور نہ وسلم خاعلم اند ذیدین الا بھیا وہ اللہ وسلم خاعلم اند ذیدین الا بھیا اللہ شیوخ اسلام الم عصر الوزرعہ رازی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کم آخضرت کی اللہ علیہ و اللہ وسلم خاعلم اند ذیدین الا بھی رہا اللہ علیہ وہم کے کسی صحابی کی شخیص کرتے دیکھر تو جان لو کہ وہ زندان ہو اللہ علیہ وہم کے کسی صحابی کی شخیص کرتے دیکھر تو جان لو کہ وہ زندان ہے اللہ اللہ علیہ وہم کے کسی صحاب سے ہی بہنی ہے الب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کچہ ہمیں صحاب سے ہی بہنی ہے الب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کچہ ہمیں صحاب سے ہی بہنی ہے الب ان پر ج جرح کرتا ہے اور مردوں ہے الب ان پر ج جرح کرتا ہے اور یہ کار کرتا ہے اللہ علیہ کرتا ہے اللہ علیہ کے کسی صحاب سے ہی بہنی ہے الب ان پر ج جرح کرتا ہے اللہ دو کرتا ہے اللہ عرص اس پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ دو کرتا ہے ، لینا حرح اس پر زمادہ مردوں ہے اللہ دو کرتا ہے ، لینا حرح الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی پر زمادہ مردوں ہے ، لینا حرح الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی پر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی بر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی بر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی بر زمادہ مردوں ہے اللہ اللہ عرص الی بردوں ہے اللہ اللہ عرص اللہ عرب مردوں ہے اللہ عرص اللہ عرب اللہ عر

ور اس پر زندین گراہ اور محبولاً اور معمد ہونے کا سکم لگایا جائے گا۔ فرایا سیل بن عبداللہ رمز سے جن کا علم زہر، معرفت اور حبدالت شان محتاج تمارت نہیں کہ جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ ملم کے ساتھ خوش عقیدگی نہ ہر محریا وہ رسول اللہ یہ ایکان نہیں لایا۔

عبدالله بن مبارک سے برجیا گیا اور آپ کی ذات میں علم و حبدالت ننان پی معتم و حبدالت ننان پی معتم و الله معاویة انفل ہیں یا عرش بن عبدالعزیر - آپ لئے کما کہ وہ غار جر حضرت معاویة کے گھڑرے کے ناک ہیں داخل ہوا جبکہ وہ آل حضرت معی الله علیہ وہم کے ہمرکاب نقے ہبتر ہے - عرش بن عبدالعزیز سے - گویا آپ لئے اس سے اس حقیقت کی عرف انفاط کیا کہ نبی صلی الله علیہ وہلم کے ساتھ صحبت ادر آپ کی روبیت دلینی زبارت) کا متعالم کوئی چیز بھی نہیں کر سمتی الله د تائید الم سنت الله تاب الله ترجیر کھی نہیں کر سمتی الله د تائید الم سنت الله د تائید الم سنت ترجیر داکھ غلام مصطفیٰ خال ایم لے ایل ترجیر درسالہ حضرت معبود الفت نائی مرتب پردنیسر ڈواکھ غلام مصطفیٰ خال ایم لے ایل ترجیر درسالہ حضرت معبود الفت نائی مرتب پردنیسر ڈواکھ غلام مصطفیٰ خال ایم لے ایل الله بی ایکی ڈوی صدر شعبہ ادور سندھ یونویس حیرر آباد مطبوعہ استعبال لادکی)

ی ہے : حقیقت نفس الامر بہ ہے کہ اوھزت ) علی کو زخلیف شہید ) کی حاشینی کا انتخان عمل نه نفا - علاوه ازب بير نعبی واضح ہے کہ تقدس و بارسانی کا منب تر ان کے رطنب خلافت) بین کار فرا نه نفا عکب حصول انتذار و حب حاب مذہبر اور ان سے رسب سامی ایس اور درا کہ کا سب کسرل الدار و سب جال کی ترغیب کئی ۔ اس کے معالمہ نہم درگرل نے اگرچہ وہ رحفزت ) غنان کا کھران کی ترغیب کی نمست کرتے سے آکار کر کو ان کا جانشین تسلیم کرنے سے آکار کر وہا تھا کہ انسان کی مندرجہ وہ سرای اس مستشرق کی مندرجہ وہا تھا کہ انسان کی مندرجہ عبارت بیش کرنے کے لید کیا کرل اللہ عنفل و جوئل انسان اس بات سے آکار کر سکتا ہے کہ عباسی صاحب مفزت علی المرتضلی کو مخلص صحابی بھی ماننے کے لیے تبایر نیں سے ماتی خلیف راند ان لیں۔ رب) حفرت شاہ ولی اللہ محدث داہری کی عبارت کا مفوم بھی خودماختہ میش کیا ہے تا کہ کیا نہ دیا جائے کہ حفرت شاہ ولی الله مودث ولمرى بحى حفرت على كر اسلام كے ليے مخلص ننبي ماننے ۔ مالانكم مصرت شاہ ولى الله محدث ولموں سے كه موره مالانكم مصرت شاہ ولى الله محدث ولموى سے كه موره الغنج كي آيت قل المعنفين ص الاعواب سنندعون الى أنوم اولى باس شاريد تفاتلوهم أوبيلين د آپ اُن کیجیے دینے والے ان دیہائیوں سے کہ دیجئے کہ عنّقریب تم دلگ اہسے دائر ایسے کہ وگڑ ایسے درگا ہے ۔ والے ہوں گے ۔ والے ہوں گے ۔ کہ یا تو ان سے رائے رہے یا دہ سطیع ر اسلام) ہر حاتیں گے ان والالةِ الخفاّ مرج طد ووم فصل مفتم صـ ١٩٩٩) اس آئيت كا مصداق ترار ديتے ہوتے كس الرجم عبد ووم سس مهم سرا ۱۹ الله عبد حضرت شاہ صاحب فرائے ہیں کہ آیت میں جن دعوت دینے والول کے معلق مبین شاہ صاحب فرائے ہیں کہ آیت میں اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہر معلق مبین کرتی مبین کرتی مبین کرتی ہو کے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہر کے کہ دعوت دینا حسب سمیت لن تقاتلوا در در کتے کیونک ان اعراب کو تفال کے بیے دعرت دنیا حسب تمیت کن تقابلوا ، . . عدوا مغری فرا دیا تقابلوا ، . . عدوا مغری فرا دیا تقا \_\_\_ اور یہ مقصد کہ شخت جنگیر توم کے ساتھ ڈال ہرگی ادر اس ہی ان اعراب کو دعرت تقال دمی حالے گ " ددم د نارس کے سوا ادم مِن نبين يَاتِ كُلَّةً إِن و نه مرتضى زيرا كه مقاتات وسے رض اللہ عنا براتے طلب فلائت بود نه اسلام و تفائلوشم او ببلون دلالت می کند بر آنحه آل و درت کفار است بجبت اسلام و بنو امیّه و بنو عباس وعرت نکد دند اعراب حجاز الم تقال کفار کما به معلوم من الباریخ الخ تقال کفار کما به معلوم من الباریخ الخ ترج : اور نه وه دای حضرت مرتفی م خفت میزیکد آب کے مفاتلات طلب نلاخت عے بیے ہوئے جہت اسلام سے نہیں ادر تقانونیم او بیٹمون اس پر ولالت کرنا ہے کم وہ تقال کفار کے ساتھ اسلام کی طرف دعرت کے بیے ہر گا ادر بنر امیہ و

کی تعبیل کرنا واجب نظا اور بیر صفت خلیف بر حتی کی ہے اور جب ان کی تام اہل رم و جج سے جہاد کے بیے وعوت ویٹے پی کا بہر ہو گی تو ان کے تام اہل واجب الا کی عت برن کے الح ( ازالۃ الخفا مترجم جلد دوم صوص ) اس مفعل جارت اور صحت برن کے حض تناه صاحب ولموی مذکورہ آیت کی جب کمون کا معدان وطرت صدیق من اور حض ن کارون راخ کی خلانت کو قرار وسے رسے ہیں - کیونکے ان کے دور دلان بی مورم و فارس سے تماں ہوا اور اس کے لیے انواب ججاز کر وائ مون سی متی ہوا اور اس کے لیے انواب ججاز کر وائ مندی سی روم و فارس سے تماں ہوا اور اس کے لیے انواب حجاز کر وائ خلانت یک خواب کی اور مذاس کے میں افراد مذاس کی اور مذاس کے میں افراد مذاس کے اور ان کی اور مذاس کے میک اور مذاس کے اور ان کی خواب حجاز کر وعوت وی جب سطیب ہوا ہوان ن کرک سے ہوا جو اسلام کے قابل (مسلان ) کھے اور ان کا برطب متی میں میں خواب کی ایک کورو احم صاحب ماہ سے کہ صفت علی رز کی خواب علی افراد ان کی جب سے نام اور اس کے بیا کیا محمد اپنی خلانت اسلام کے لیے نو نتی ۔ یا کیا محمد اپنی خلانت اسلام کے لیے نو نتی ۔ یا کیا محمد اپنی خواب کی خواب علی افراد ان کی جب سے نو کئی دیا ہو الله کے نواب کے ایک کی محمد آیت یا ایکا الذی الله کے غیر آیت یا ایکا الذی کو غیر مسلم قرار وسے کہ مقال کی دینے خواب یا کیا الله الذی الله کی تال کی میں ایک کورو ام کی کی کید آیت یا ایکا الذی است کی خواب میں برست میں دیت کی دیت ہوں یا کیا الله کی در ایک کوروں کی دیت ہوں یا کیا الله کار الله کی در آیت کی در آیت کی در آیت کی در آیت کی در در اس کے دید آیت یا ایکا الذی در آیس کی در آیت کی

وسررة المائره) لے ایمان دالو عرشغص نم پی سے اپنے دین سے بھر عادے ، تو اللہ تعالیٰ کو مجبت ہم گا اللہ تعالیٰ مبت علد البی فوم کو لے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو مجبت ہم گا اور ان کر اللہ تعالیٰ سے مجبت ہو گا الا ایس آیت کے بخت حضرت شاہ صاحب ذائے ہیں : و ایں آیت دلالت می کند بر آنکہ باعمت مجبوبین کا ممین جہاد خوانیہ کرد بامرتدین و ایں معنی در زائل شربیت آں حضرت صلی اللہ عبد دیم ظاہر نہ شد زیرا کہ اسرد عنس خووج نہ کردہ بود آبخاب ببورے دی سکرے دوال نہ کردہ و نہ در ایام حضرت مرتفیٰ زیرا کہ اسالہ عنوان نہ کردہ بود آبخاب ببورے دی سکرے دوال نہ کردہ مرتبیٰ و طنعات بی عباس و بنی امیہ نیز با بہرے کیے از مرتبین بعرانی فرج تنا اللہ کا بیرے کیے از مرتبین بعرانی فرج تنا کی دند ، بی

ارترم، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مجربی کالمین کی جاست جن سے الله تعالے نوش موں گے۔ مرتمین کے ساتھ جاد کری گے ادر یہ بات آل حرت ملی اللہ علیہ میم کے زان خریف میں کاہر نہیں ہونی ۔ اسود عنی سے خودج نہیں کیا تھا اور آنحفرِت صلی اللہ علیہ وسم نے اس کی طرف مشکر ردانہ نسیں کیا تھا اور نہ صرت مرتفعی کے زبانہ یں کیری ان کو تمال کا اتفاق باغیرں ادر خارجیں کے مائق ہوا ہے نہ کہ مزدین کے مائق، اور ضفائے بنی عباس و بنی امیہ نے بھی مزدین کی کسی جاعت ہے بعرت فرج کئی تمال نہیں کی اور ندگورہ آیت ہے واگرں کا بھے ہرا ادر تمال کا تمام برنا منہوم ہر رہا ہے تو منعین ہو گیا کہ جن داگرں کا وصف اس آیت ہیں نمکور ہے دہ صدیق رہ اور فاردق رہ ادر ان کے نشکر نے ۔ اور ون عام میں تماّل منسو ب بڑنا ہے۔ خلیف کی عرب اگرچہ وہ موتع جنگ ہی مرح ہ نه بر الخ تو کیا اس تنفیل کے لید بھی کرن الل علم و دیانت شخص حضرت، فاہ صاحب کی مندرج عبارتوں سے وہ مطنب کال مکنا ہے ج عباسی صاحب بیش کر رے ایں - وراصل حضرت اناه صاحب کی صرت صدیق اور حذت فاردی مع کی خلانت ان آیات سے نابت کر رہے ہیں۔ ادر اگر ان آیات کا معدان حفرت مِدین مع کی خلافت کی نہ قرار دیا حالے تر ہجر یہ آئنیں جمیح ہی 'ابت نہیں ہو سکنیں کیزیمہ ای قیم کی لڑاتیوں کا منساق نہ خضور کا زائد ہو سکتا ہے ادر نہ حضرت علی المرتفظ کا ادر نہ ہی " بنی ہمید :در بنی عبیر کی حکومتر کا . تزیم باس صاحب ادر ان کے مقلدین اس سے یہ ہمیتے ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ کوسلم کا تقال میں اسلام نے بیے نہیں تھا ادر کیا وہ بنی اب کے بیے بھی یہ بات تسیم کر لیں گئے کہ ان کی حکومتنی برائے اسرم نہ خیں ۔

الب) حنرت شاہ صب ۔ کہ مندج عبارت سے تر یہ دافع ہرتا ہے کہ آپ معزت علی المرتفی کے خلاف منان کو نے دالوں کو باغی قرار ویتے ہیں ، تو کیا عبال صاحب اور ان کے مقلدین حدت امیر معادیا کو حفرت شاہ صاحب دلوی کی عبادت کے خت بائی ان کے مقلدین حدت معادیا صحاب نا مور میاں سے کسی کو حضرت معادیا سے برخی نہ ہوں معادیا صحاب نے جو کچھ کیا بیک سے برخی نہ چیا ہے ہوئی سے برخی نہ چیا ہے ہوئی سے از رویے اجتماد کیا ۔ چانچ خود حضرت شاہ دلی اللہ تدس سے کہ خلیف کی خلاف خود کی اللہ تدس سے کہ کے خلاف خود کی اللہ تدس سے آخری صورت یہ بھی ہے کہ کے خلاف خود کی اور اس کے خلاف خود کی خون سے لوگ بغاوت کریں اور خلیف ( کی حقیقت) اور اس کے احکام رکے مطابق اطاعت) ہیں شہ بیان کریں ہیں آگر رباغیوں کی) یہ تادیل کے احکام رکے مطابق اطاعت) ہیں شہ بیان کریں ہیں آگر رباغیوں کی) یہ تادیل کے احکام رکے مطابق اطاعت) ہیں شہ بیان کریں ہیں آگر رباغیوں کی) یہ تادیل کے احکام رکے مطابق اطاعت) ہیں شہ بیان کریں ہیں آگر رباغیوں کی) یہ تادیل

تعطی البطلان ہو تو اس کا کرتی امتبار نہیں ۔ جیسے حفزت صدین الجرام کے عہد میں مرتدوں کی اور زکرہ سے انکار کرنے والوں کی تاویل لہ ناقابل اعتبار تھی) اور تادیل ک نظمی ابطلان ہرسے کے یہ معنی ہیں کہ ریہ تاریل) نقل قرآن یا نص مدیث ا جماع یا تباس جلی کے مفالف ہر اور اگر وہ "ناویل افطحی البطلان سے ہر ملکت بالویل سر تنر وہ گردہ بائ نن صرور ہر گا کر ترنِ ادل ہیں ایسے محروہ کا علم دنتی ہے ح مجتبد مخطی کا سخا ہے کہ اگر وہ گروہ نطا کرے نے اس کے حب که ال خلیفه وفت سے ) بغاوت کرنے ک مانعت کی حدیثیں حرصیح مسلم وفیرہ مشعنیفن ہیں شائع ہر گئیں اور امن کا اجاع اس ہے ہر گیا تو اب لاگر بغاوت کرمے تو اس، باعیٰ کے عاصی ہونے کا ہم حکم ویتے ہیں الخ ل الالة بغاوت کرے نو اس ) باعنی کے عاصی ہونے کا سم مترجم حبد اول صرس ) اور حضرت على المرتضىٰ كى خلانت كحد تد حضرت شاه ولى المتر محدث خلافت راشدہ ہی تزار دیتے ہیں۔ خیانی فرمانے ہیں : ا- اُنبانت خلافت عامد برائے خلفائے ادبع از آجلی برہیات است ( خلفائے ادلیہ کے بیے خلافت عامہ کا نابت ہزا امیل بربیات یں سے ہے د ایفاً صحص یعنی کا ہر باہر ہے جن ہی کسی کو شک بنیں ہر مکنا ۔ ۲- نیز حفزت نشاه صاحب دلمدی فرانے کہیں : ادر اس حفزت صلی اللہ علیہ میم لے اللہ مستنفیضہ بی اس بات کی خبر دی کہ آپ کی دفات کے لعبہ خلانت نبوت و ایک خلافت رحمت ہو گی ۔ اور اس کے بعد ایک عفومی ( ار کا طے کی باد<sup>ش</sup>اہت) ادرج ن آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دفات کے مشمل واقع ہوئی وہ خلفاتے اربعہ کی خلا ال نخی آنر ان کی خلافت خلافت نبرت و رحمت مبرتی ـ اور اگر ان خلفار کی میرت انبای اما ک سیرت کے مشاہر نہ ہونی یا ابنوں نے غصب سے خلافت کو بیا ہمتا تہ خلافت نبوت و رحمت نه بونی - ادر آنخفرت صلی اللہ علیہ دیم نے احادیث مشغیضہ میں اللہ علیہ دیم نے احادیث مشغیضہ میں ایر یہ علم عطا فرایا ہے کہ خلانت کا زمانہ ، اس سال سے اور سفینہ رما نے اس کی المخلفائة ارتبركى خلانت سے كى سے اور عقل بھى إسى ير ولالت كرنى ہے -کیونکی ' ریاست کی بیعاد نو ، اس سال نہیں ہے ہیہ تو طلفاء کی ایسی فملانت سے متعسف ہے ، ا ع ملک عفوض سے مطابقت نہ رکھنی تھی ہی ہے خلافت مدوح تحی اور ح خلافت غصب و جرر کی مرتی ہے وہ معدوں نہیں ہرتی ۔ الخ ر ازالۃ انتخا مترجم جلد دوم نعل سفیم صلامی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئیں کے مخت صفرت ٹاہ صاب ح تفصیل فراتی ہے۔ ادر ۳۰ سالہ خاص خلانت بی خلفائے اربعہ حضرت : ام بجر صدیق \_ حضرت عمر فارون \_ حضرت عشان دوالنورین اور حضرت علی المرتفعل کی

خلانت کو شال کیا ہے۔ یو کیا اس کے بعد بھی حصرت علی المرتضی کی خلافت کو خلا نہت اور خلافت ترحمت نے تعلیم تکرنے کی گنجائش باتی رہ جاتی ہے اور بہاں حضرت فاہ ماحب سے حضرت فاہ ماحب سے حضرت فاہ ماحب سے حضرت سفینہ ماحب سے جب ارشاد کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جب بننی انتقبیر حضرت اعلی لاہوری کی کتاب "حق پرست علماد کی مودود بہت سے ناراطنگی کے

رب الب المراب ا

عَنْ مَنْ كُلَّ خُلَانْتِ سے ہوجہ خانہ جنگی کے ہر جہا اولیٰ اوراعلیٰصفا کی حال تھی ''۔

y. ادر محمود احمد عباسی کی ایک اور تخفین بھی الاضط فرابیتے ، چاکنے کھنے ہیں کہ :-حزت طلح و زہیر کے بیٹوں اور عزیزوں کے بارے بی یہ انفاظ کہیں نہیں طبے! کہ معزت عثمان مع کی محصرتی کے زائے ہیں آپ دلگ مینہ سے باہر جینے جاہتی حضرت علی می کے بارے میں ان کے صاحبزادے اور بھیرے کیائی کے منہ سے نطبتے ہیں جس سے ثابت ہرتا ہے کہ معزت علیٰ ک معزت عثمانی کے فیافت اسی قدر نایاں عثی کہ ان کے عزیز فریب ان کا مینہ بی رہا اس نازک وقت می مناسب نہ سمجھے کے گر اس سے یہ نیتی اخذ کرنا کہ وہ آئل کی سازش میں شرکیہ نفتے کوئی نبوت نہیں ہے دکھیتن مزید بسلسلہ خلافت معادیہ و یزید) صدیم میں اول) کننا بڑا حجرط ہیں ہے۔ یہ تول کہ حضرت علی کی حضرت شمان سے مخالفت اس ندر نامایں تھی " کس سے اذازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حزت علی المرتفئی سے برطن کرنے کے لئے ساسی

ماحب کمن قیم "کی الزام تزاشیاں کرنے ہیں ؟ رب) اگر ان حضرات کی باہمی مخالفت اس تدر نایاں کئی تد پھر یہ احتمال مخالفت کال سکتا ہے کہ حضرت عثمان ڈوالنورپ م کے تنل کی سازش بیں مفرت علی ہی شرکیب تے۔ العباد ہاللہ اور جر بہاں عباسی صاحب کہ رہے ہیں ہی بات تو شیعہ کہتے ہیں کہ موافق اور آپ کی ہیں کہ موافق اور آپ کی ہی یُلانت کو تھی خلانت شیخیی رحفرت صدیق رض اور حفرت فاروق م) کی طرح از روئے

تَعْبَدُ مَا نَمَا لَمُ كُم رَضَار و رَغْبِتُ سِم اللهِ

اللا - معفرت حین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی عباسی صاحب سے ایک عبسائی مورخ کا زل بیش کیا ہے کہ ؛ " حیبی کے دور اندلیش دوستوں سے لاکھ منت ساحب کی کہ ایسی خوالل بی کے اندر ناعاقبت اندنتیانہ اپنے اپ کو حوھم ہیں نہ طوالیں کمر معفرت حمیں ہونے موالا حبّ عاه کی مہلک ترمیبات پر کان دھرنے کو ترجیح دی اور ان لا تعداد خطوط کی فخریہ طور پر نمائن کونتے رہے اور جن کی تعداد مبیبا کہ شوخی سے کہتے تھے، کہ ایک اونٹ کے برجے کے مساوی محتی ر خلافت معادیہ و بزیر صرم ۱۹) نیکن براد بالم اہل السنت والجاعث نو رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کے تنام صحابہ کرام کو نیک نبیت اور مخلص ماننے ہیں حبیبا کہ کتاب و سنت کی تھربجات سے کتابت ہے – اور حفزت امام محسین فر محفزت امام محن الله کی طرح جنت کے بواؤں کے مرواد ہیں ، بیبا کہ فود نبی اکوم ملی الله علیہ وسلم کا ادثبا و ہے ، الحسن ولجسین سبتدا نسباب اہل الخبر د مشکوہ شریعیت ) اور حضرت علی المرتفنی ہرں یا حضرت فاطمۂ الزہرا ، حضرت خود موں را یا مضرت حسین م ابل اسنت والجاعت کے عقیدہ میں ان معزات کی مجت ایان کا بخزو ہے کیونکہ نود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا ہے ،

عسين منى و أنا من عسين اعبّ الله من احبّ حسينا - عسين سبط الاستاط رواه النرندي رحبين فجه سے سبے اور بين حسين سے بيول - جو شخص حسین میں میں میں دکھتا ہے اللہ تعاہے اس سے محبت رکھتا ہے۔ حسین میری بیٹی

کی اولاد میں سے ہیں " اللہ علیہ ولم سے حضرت حمن و حضرت حسین و مون کے اللہ علیہ ولم سے حضرت حسین اللہ علیہ وون کے متعلق فرايا: اللهم اني احبهما و احبهما و احبّ من احبّها رواه الزندي ا دلے اللہ بی ان دونوں سے محبت رکھنا ہماں ادر نو بھی ان دونوں سے محبت رکھنا ہے ، محبت رکھنا ہے ) محبت رکھنا ہے ) سور عن الن قال سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى اهل بينك احبّ البيت قال الحن والحسين و كان يقول لفاطة ادعى كى ابنى فعقمهما و بجنهما المبيئر دواه النزنزى لامعنرنث إنش رصنى النثر عند سنے روایت سبے کہ رسول النثر صلی الله علیہ وسم سے پوٹھا گیا کہ آپ کو اپنے اہل بیت دگھر والوں) ہیں سے کون سب سیے کون سب سے کون سب سے کون سب سے کون سب سے زیادہ بیارا ہے تو فرایا : حن ادر حسین اور حضور حضور عضرت فاطمہ را سے فرایا کرنے نظے کے تمیرے ووز بیٹوں کو میرے باس بلا لو۔ کیبر آپ بیار سے ان دوذں کو سومگھنے ادر گلے سے لگاتے ۔" نو جب رسول اکرم صنی اللہ علیہ جم کو اینے دونوں نواسے انتے بیارے میں تو اہل ایمان کو کیوں پیارے نہ ہوں گئے

ادر جب خود دمول اکرم صلی اللہ عبیہ وہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ لے اللہ ج شخص ان دوؤں سے محبت رکھنا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، تو کھر کون مؤن اب ہو سکتا ہے جو ان دوؤں کی محبت کے ذریع اللہ تعاملے کی محبت کا خاتمہٰد نہ ہم ۔

یشخ النفیر مصرت لاہوری فراتے ہیں کہ: \_\_\_\_ عُب اہل بیت اور اکابر کے ارتبادات حزت عردم کے عہد خلافت ہیں جب ایران فنخ ہوا تو وہاں سے کچے شہرادبان حزت الم من اور الم حین رضی الله عند کے حضور میں بھجوا دیں اور فرایا کہ عشرادمان شنرادوں کے لائق میں " رحبس ذکر حصہ سوم صیان مررخہ ۱۱متی الم ٢- فيخ الاسلام حفزت مولانًا البيّد عبين المحد صاحب مدنى فراتت بي كه رسول الله ملى الله عليه وكلم في في ابني هذا ستيد و لعل الله الله يصلح مبد مبين فئين عظیمتی من المسلسین د میرا بیر بنیا سید د سرداد) ہے اور امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرید مسانوں کی دو بڑی جاعتوں میں صلح کو دیگا ) اور دوند صاحبزادوں الم حن اور امام حبین رضی الله تفاط عن کے بارے ہیں فرایا ، ستیدا شباب اهل الجنة الحسن والحسین ، د اہل جنت کے جانوں کے سروار امام حن اور امام حبین رضی الله عنها ہیں - اس کی وج سے صاحزا دوں کو سیّد کہا جائے لگا ، بھر ان کی اولاد کم مجی بہی تقب دیا گیا۔ حیبے تاضی کی ادلاد کو تاضی ادر راجاتوں کی ادلاد عَى - آبِ نے فرالے ہے کہ فاطعہ بضعہ منی بریبن ما المجا و یوذ بسخب ما اِذا ھا ( ناملہ میرے جم کا مخرا ہے جس بجر سے اس کر "تکلیف ہم تی ہے اس سے مج کو تعکیمت ہرتی ہے ادر ج چیز اس کر شکاتی ہے مجھ کو بھی ساتی ہے ۔۔۔۔ میان ہمیشہ اسی بنا پر حضرت ناظم کی اولاد سے مجت کرتے رہے اور احزام کی نظر سے ویکھنے رہے۔ الا دمفوظات بینے الاسلام مرتب مولانا البکن صام ا) ۲- الم رابی تحضرت محبرد العن شانی فراتے ہیں ؛ مدم محبت الی بیت خووج است و تنزی از اصحاب روافض و محبت الی بیت با تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کیام تسنن - محبت الی بیت سرای الی سنت است ، رب، نیز صرت مجدد فرانے ہیں کہ : محبت امیر رفعن نیست تبری از خلفائے "کا کام "کا رفعن است ریعنی محفرت امیر علی المرتفعی سے محبت کرنے کا کام شیعیت نہیں ہے بلک خلفائے "کلٹہ سے بنراری اور عناد رکھنا ہی رفعن

ور سیعیت ہے۔ ر ابھیاً صلای

حضرت مجدد العن نمانی رحمت الله علیہ اینے کنزبات ہیں فرماتے ہیں کہ انسان معرت مجدد العن نمانی رحمت الله علیہ اینے کنزبات ہیں فرماتے ہیں کہ انسان سم کافر فرنگ ، اور کو اپنے آپ سے بررجہا بہتر سمجے ، ہم ان کو مجدد مانتے ہیں اور یہ ان کا حال ہے ۔ حدیث فرلیت ہیں آتا ہے کہ ہر صدی ہیں ایک مجدد ہوگا ہو دین کو زنرہ کرے گا ۔ ان کے مجدد ہوئے ہر امت کا اجاع ہے یا دمجنس ذکو حصہ سفتم صر ۱۲۹ مورخم ۱۲۳ آگت ، آپ اس می محدد ہوئی الاسلام حضرت مولئنا محمد تاکم صاحب نازتری فراتے ہیں ؛۔ اہل بیت رسول اکرم صلی الله علیہ ویم نو ہمارے حق ہیں چیتم و چراخ ہیں ۔ ہمارے نزدیک المحت کے بی اجارے نزدیک المحت کے بی ایمان کے بیے نمبزلہ دو پر کے ہی انتخاد ہوں بر کے ہی

دونوں ہی سے کام جیے ہے ، جیسے ایک پر سے طائر بند پرواز نصف پرداز تر کیا ،
ایک بالشت بھی اڑ نہیں سکتا ۔ ایسے ہی ایبان بھی ہے ان وو پروں کے سارے
کے موجب مقصود رجن کی طرف اولٹک ہم الفائزولات تا فاذا عظیماً وغرو بی
اثنارا سے ) نہیں مو سکتا ۔ الا و برنتہ الشعہ صوبروں طبع حدید )

اثنارا ہے، نہیں ہو سکا - الا و بربتہ النبیہ صربه۲۷ طبع جدید)

ایک شبہ کا ازالم البحث الاحزاب کی آیت انعا یوبید الله لیدندهب عنکم الزبن الله البحث و بیطان کی آیت انعا یوبید الله علیہ وسلم کی بید میں اللہ بیت رسول الله علیہ وسلم کی بیریں کو فرایا گیا ہے تر پھر صفرت علی وفی اللہ عنه وغزہ صفرات کو اہل بیت بیریں کو فرایا گیا ہے تر پھر صفرت علی وفی اللہ عنه وغزہ صفرات کو اہل بیت بیریں کو فرایا گیا ہے تر سکتا ہے تو اس کا جراب یہ ہے کہ بیجیک ہمیت میں اہل بیت کی افراج بیا خطاب حفور صلی اللہ علیہ وہم کی ازواج باک کے لیے ہے ، لیکن میں صمح سم اور ترندی شریعیت سے نابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے میں مسم اور ترندی شریعیت سے نابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے

اللہ بیہ میرسے اہل بیت ہیں پس تو ان سے ناپاکی کو دور کو دے۔ الخ تو جب خود ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جار صرات کو نصورت کے ماقہ اپنی رجمت کی چادر ہیں ہے کو اپنی دعا ہیں ان کو اہل بیت فرایا ہے فر ہم اہل سنت ارثاد رسالت کے گئت کیوں نہ ان محفرات کو اہل بیت اہیں۔ ایت ہیں جب کے حضور کی بیریوں کے بارے ہیں دیاجھر کم تنطیبوا ا کیا ہے اس سے الل اسنت والجاعت ازواج کے مطبات کا لفظ معال رئے ہیں۔ اور چونکم صدیث کے الفاظ بی ندکورہ چاروں حضرات کو میسی اہل یت ذایا گیا ہے اس بیے ان کو عمواً اہل بیت سے تبیر کرتے ہیں ۔ ر ترآن و صدیث کے مفہم میں کرئی نفاد نہیں سے ۔ صرت نافرندی فراتے ی کہ :- باتی رہیں ازواج مطہرات عبر امہات موننین بینی سب سیاندں کی آب ہیں - ان کی نسبت عبر حضات نبیعہ ننا نوان ہیں سب ہی عبانے ہیں الای اہل سیت کے معنی بعینۂ اہل خانم الای اہل سیت کے معنی بعینۂ اہل خانم ہے۔

در گو کچھ نہ جانتے ہوں) مولوی عبار علی صاحب بھی عبانے ہونگے بی برج عمرم نفظ یا بہ سبب انتج ہیں۔ حزت رسالت نیائی صلی النّر علیہ ولمّم با بیت ہر سے کی نفیلت ہی داخل ہر گئے ہیں۔ الخ و ابضا صف ۲۲۹/۲۲۲) ر فوات ہیں کہ :

اس تغربہ سے سب پر واضح ہو گیا کہ کلام النہ سے عمر ازواج کا اہل سیت اللہ منہ مہبین رضی النہ منہم مہبین اللہ منہ مہبین رضی النہ منہم مہبین کا اہل سیت ہزا ثابت ہزا ثابت ہزا شاہد مربت سے ۔ آگری شیعوں کی سیم کی مذاب ہو۔ الخر وابین شیعہ مجبید کو جواب کی مذاب آتا ہو۔ الخر و ایفل صلاح ) حضرت نازدی جونحہ ایک شیعہ مجبید کو جواب اللہ رہے دیا ہو د

عباسی صاحب کی تھانیف سے 'نابت ہونا ہے کہ حدیث کے بارے ہیں ان کا نظریہ مسلم فلام احمد پردیز کا ساسے کہ جر حدیث وہ اپنے مشن کے خلات پاتے ہیں ای مسلم فلام احمد پردیز کا ساسے کہ جر حدیث وہ دیتے ہیں۔ خواہ سارے محدثین امت ای کو صحیح قرار دیں۔ اور حفزت ثناہ ولی اللّٰہ محدث وطری کی کتاب اللّٰہ النّاء کی بات کا مطلب بیان کرنے ہیں جس طرح عباسی صاحب نے مہارت وکھائی ہے رجس کی بیتے گزر چکی ہے) حالان حضرت شاہ صاحب نے وہاں بعنی ڈآئی آبیات کی تشریح نوا کر اس کا مصداق متعین کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی دائیا در اس کیا مصداق متعین کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی دائیا ہوا سکتا ہے کہ تاریخی دائیا ہوا سکتا ہے کہ تاریخی دائیا ہوا سکتا ہوگا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوں کیا ہوگا ہوا ہوں کے مطالب بیان کرنے ہیں منبل سے محفیظ نہیں رہے ادر حضرت امیر معادیہ رہ کے انقلاف و تفریط ہی معنی وہ بی محقین اہل سنت کے مسک اعتمال سے سے کو اذاط و تفریط ہی معنین ہو گئے ہیں چانچ ایک مصنی علم کو حضرت معادیہ می کا فیا ہو گئی ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ می کے ملک اعتمال سے سے کو اذاط و تفریط ہیں منبلا ہو گئے ہیں چانچ ایک مصنی علم کو حضرت معادیہ می کی عقیدت ہیں آننا غلم ہو گئے ہیں چانچ ایک مصنی عالم کو حضرت معادیہ میں آنا غلم ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ میں انتا غلم ہو گئی ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ میں انتا غلم ہو گئے ہیں جانے کہ وہ حضرت معادیہ میں کیا ہو گئی ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ می کو حضرت معادیہ میں انتا علم کو حضرت معادیہ میں کو حضرت معادیہ میں انتا علم کو حضرت معادیہ میں کو حضرت کو حضرت کی دو میں کو حضرت کیا ہوں کو حضرت کی دو میں کھنا کی دو حضرت کیا ہو کی کو حضرت کی دو کر کر حضرت کی کو کر حضرت کی کو کو کر کی کی دو کر حضرت کی کر دو کر کر حضرت کی کر دو کر کر کر حضرت کی کر دو

طرف اجتبادی خطا کی نسبت کرنے کو بھی ہوائشت ہنیں کرتے ۔ چنانج کی بین :

ا - مصرف معاویرم کا یہ مرتف تھا جس کی صحت میں شرعاً یا عقلاً کسی طرح کلام کا کنجاتش نہیں ۔ علاقے سلف ان کے مرتف کو سمجھے بننے ۔ میکن لعبہ کے سلح بین و متوضین نے ان کے اس مرتف کو سمجھے بنیر اس اقدام کو ان کی خطا اجتبادی سے نتبیر کہ دیا ۔ اس کی شرت اننی ہوئی کہ لعمن علاتے محققین بھی ال اجتبادی سے نتبیر کہ دیا ۔ اس کی شرت اننی ہوئی کہ لعمن علاتے محققین بھی ال مخالطہ میں منبلا ہو گئے اور اسے خطاتے اجتبادی کہنے لگے حالائے کسی دلیل شرکی یا عقلی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ الخ د اظہار حقیقت بجراب خلافت و یا عقلی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ الخ د اظہار حقیقت بجراب خلافت و

لوكيت مجد ددم صر١٨٨)

مو۔ محرد احد عباسی کی طرح مصنعت موصوت بھی محضرت علی من کی خلافت کر منتقل بہت

سمجتے کلکہ بنگای اور عبوری تزار دیتے ہیں ۔ چنائی کھتے ہیں کہ : ان ہالات پر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہم باتی ہے کہ حضرت علیاما کی خلافت اگرچ باکل مبمح تھی اور بے شک وہ خلیفہ ہر حق تھے لین ان کی خلافت کی زعیت بنگای (EMERGENCY) خلافت کی تھی جس ہیں پررے عالم اسلام کے نائدے شرکب نہ تھے ۔ اور ان کی اکثریت سے اپنا حق رائے دھی استعال نہیں کیا تھا ۔ اس صورت ہیں شرعاً و عقلاً ہر طرح لازم تھا کہ مناسب حالات پیا ہمنے کے بعد استصواب رائے عامہ کیا جاتا ۔ الح ل الیشا میں ۱۸

۷۔ حزت معاویرم کی رائے کی بر تشبت حضرت علی م کی رائے کے زمادہ جیمے توار دیتے ہوئے بھی ادر ان کے ہوئے بھی ادر ان کے دربین حبحے و غلط یا خطار و صواب کا تقابل نہ نفا نیکن اگر اس وفت سے دربیان حبحے و غلط یا خطار و صواب کا تقابل نہ نفا نیکن اگر اس وفت سے کے کر موج دہ زمانہ بھک کے واتعات ادر بشیعی کردار سے استفسار کریں تو ان کا شفقہ جاب یہ ہوگا۔ کہ مصرت علی م کردا سے صور نفی گر حضرت معاویہ بن م تعقد جاب یہ ہوگا۔ کہ مصرت علی م کردا کے صور نفی گر حضرت معاویہ بن کی دائے ہی کہ دائے ہی گر دائے ہی کہ دائے ہی دائے ہی کہ دائے ہی کہ دائے ہی کہ دائے ہی کہ دائے ہی دائے ہی دائے ہی دائے ہی کہ د

الا استیقت بیر سبے کم بطاہر وافعات کو دیکھنے کے بعد بر شخص اس نیتجہ پر بہنچیگا ایک کہ حفرت علی کی شری نہیں کیہ بیاسی ایک حفرت علی کی شری نہیں کیہ بیاسی ایک خفرت علی کارہ فیلی نفی ، کیکن اس سے نہ ان کی دبنی عظمت بیں فرق آنا ہے نہ ان کے خق ایک بیوسے بیر کوئی حرف ، وہ معصوم نہ نفتے اگر ان سے ایک سیاسی علی ہو گئی اول نے بیر کوئی حرف ، وہ معصوم نہ نفتے اگر ان سے ایک سیاسی علی ہو گئی اول نو نفت و ایک سیاسی علی ہو گئی اول نو نو نوفت و ایک سیاسی علی ہو گئی اول نو نو نوفت و ایک نوکت علی ہو گئی کی ایک سیاسی علی ہو گئی اول نو نوب سے نہ کوئی عبب ۔ الخور البنائ اظہار مقبقت بجواب خلافت و کی مورکت علی دوم صرور اول)

، کا لوکیت حبلہ دوم صیا ۱۹)
ال کا م موصوت کی مندرجہ عبالت پر تنجرہ کرنے کی بیاں گئی تش منہیں سے من منبی سے من منبی اس منبی سے من منبی اس منبی سے من منبی اس منبی اس منبی اس منبی اس منبی اس مربب کہ حضرات علاقے ال سنت اس مد بر سے منبی کا خاترہ کی بانے سے الرات کا حائزہ کی بانے کہ بجانے کے الرات کا حائزہ کی سے منبی اور ان سے منبی کا کا کوشش کریں ہے۔ اللہ کا کوشش کریں ہے۔

عفرت الم عین رضی الله عند رحمت الله علی صلی الله علیه ولم حدیث و مربین و برزیر کے مجرب نواسے ہیں۔ حربیت ادراق ہیں ان کی مجوبیت و الله علیت کے متعلق بیض احادیث نقل کہ دی گئی ہیں۔ بزیر کے خلات آپ نے الله علیت الله علیت آپ ہے متعلق کی اس میں آپ جن بر فضے ادر اپنے مرتف پر انتقامت کے بہتجہ ہیں آپ الله کو متام شاہ دت نصیب ہوا ہے ، یاں تفصیل کی حمنجائش نہیں۔ رفی عنون ام حین کی شہادت کے خراسہ۔ یہ بین کی شہادت کے خراسہ۔ یہ بین کی شہادت کے خراسہ۔ یہ الله عنون ام حین کی شہادت کے خراسہ۔ یہ

بانی وارالعوم ویر بند حجتہ الاسلام حصرت مولانا محمد تاسم نافرتوی ندی سرہ کے مفسل کا مفسل کے مشلہ کی خور ڈی الاسلام حضرت مولانا مدنی کا مطالعہ صروری ہے اور الم حسین اور بزید کے مشلہ کی خور ڈی الاسلام حضرت مولانا مدنی کا کمترب کمتوب شنخ الاسلام حضرت مولانا مدنی کا کمتوب کمتوب کے بھی افغیاسات ورج فوا دیتے ہیں الم کی حسرت نافرتری کے طریل کمتوب کے بھی افغیاسات ورج فوا دیتے ہیں الم کی مضرت کے بھی مخرعہ مکا تبیب تاسم العلم میں ٹائن محضرت نافرتری کا بید مفصل کمتوب کوئی صفرت کے مجموعہ مکا تبیب تاسم العلم میں ٹائن محضرت نافرتری کا بید مفصل کمتوب کوئی صفرت کے مجموعہ مکا تبیب تاسم العلم میں ٹائن محضرت نافرتری کا بید مفصل کمتوب کوئی مصرت کے مجموعہ مکا تبیب تاسم العلم میں ٹائن میں مورد کوئی ہے۔

ہر بچکا ہے۔ ہے۔ گر محمود احمد عباسی اور اظہار تقیقت کے مصنف موصوت پزید کو صالح عادا ہے۔ خلیفہ تسییم کرتے ہیں اور اس موقف کی "ماتید ہیں عباسی لئے اپنی تصانبیت ہیں منقل ہی کبٹ کی ہے نکین معزات اکا ہر کا موقف ان سے بالک حبل ہے اور وہ بزیر کی ہے۔ خاش توار ویتے ہیں۔ چاکئی بطور نمونہ حسب ذیل عبارات تا بل طاخطہ ہیں :

را، رام ربانی حضرت مجدّد الف ثانی فوائے ہیں :- یزید ہے دولت از زمرہ فقہ ک

است تونف در لعنت او بنا بر اصل مفرر الل سنت است که شخص معین لاگرد: کافر باشد تجریز لعنت نه کرده اند گر آنکه بیفین معلوم کنند که نعتم او برکوالا: کا بی کسب الجهنی و امرائند نه آنکه او شایان لعنت بیست ـ الخ از کمتوبات مجدد اللف با

ان في حلد اول صربه ١٤ محتوب منبر ٢٢٩)

بزید بے نصیب کا سفوں کے گروہ آبی شال ہے اس پر لعنت کرنے یم ڈاف کو اس سنت والجاعت کے ایک مقرہ اصول کی بنا بہر کیا جاتا ہے کہ جب کک کھا، اس سنت والجاعت کے ایک مقرہ اص کا خاند کفر بر ہوا ہے شل الولہب جاتی اس کا خاند کفر بر ہوا ہے شل الولہب جاتی ادر اس کی عورت کے ۔ اس وقت یک کسی شخص پر لعنت جاتز شیں ہے افاقی دو کا فر بری نہ ہو ، نہ اس وج سے "وقعت ہے کہ وہ لعنت کا مشخ نبیں ہے اور اس کی میں نہ ہو ، نہ اس وج سے "وقعت ہے کہ وہ لعنت کا مشخ نبیں ہے انہ اس دو کا فر بری نہ اس وج سے "وقعت ہے کہ وہ لعنت کا مشخ نبیں ہے انہ اس دو اس کی میں اس دو اس کی میں ہے اور اس کی میں اس در اس کی دو اس کی میں اس در اس کی دو اس

د انضاً عبله اول مخترب منبر ۲۹۷ - صنا۳)

بازار نتیاور) اور یزیر بن معاویم ان کے درمای سے ماقط ہے بوج اس کے، کہ معتدبہ مرت تک اس کی سلطنت مضبوط نہیں ہرئی اور اس وج سے بھی کہ وہ بڑی بیرت رکھنا نفا د والٹر علم) اور یزیر کی سلطنت کے عدم استقرار کے متعلق علامہ ابن پیمیہ بھی فرانے ہیں ہ۔

ولکتنځ مان و آب الزبير و من باييد بسکه خادجون عن طاعت لم يفيم على جبيع مبلاد المسلمين - الخ ر منهائ السنځ عبر دوم صر ۱۳۹۹ مطبوع مصر ) لکن پزير اس حالت بي مرا که رصفرت ) ابن الزبيرا اور وه لوگ جغوں سے مکے بي آپ کی جعیت کی تنی - بيزير کی اطاعت سے بابر تنے - ادر مسانوں کے تام شهروں بي اس کی جگومت قام نهيں بولی ننی ) ب : رسول الله صلی الله عليه ولم کی پيش کوئی اس کی جگومت قام نهيں بولی ننی ) ب : رسول الله صلی الله عليه ولم کی پيش کوئی کے مخت صفرت شاه ولی الله میدن بزير کو دعاة الضلال دمرای کی طرف بلالے والوں) بی شاد کرتے ہیں - چنائي تنجھے ہیں ؛ - اور گراھی کی طرف بلانا ، ان بی سے ملک تنا ایس بین بردید تنا اور عراق بین مخت ہیں ؛ - اور گراھی کی طرف بلانا ، ان بین سے ملک تنا ہیں بیزیر تنا اور عراق بین مخت ہیں وغیره ذاک - الخ رجیهٔ الله البالغ مترجم ادوه طا<sup>ن</sup> ہیں بیزیر تنا اور عراق بین مختار وغیره ذاک - الخ رجیهٔ الله البالغ مترجم ادوه طا<sup>ن</sup> از مولانا عماری خقائی )

۳- محود احمد تعباسی این نظریه کی تانید میں علامہ ابن تیمین کے افال پیش کرتے ہیں مالئ علامہ مرحوم بزیر کو ایک باذناہ مانتے ہیں نہ کہ صالح خلیف ۔ خیائی کھتے ہیں نہ کہ صالح خلیف ۔ خیائی کھتے ہیں :۔ و خسیر من الحجاج بن یوسف فاسنہ اظلم من بیزسید بانفاق الناس بین :۔ و خسیر من الحجاج بن یوسف من الماوک ان بیکونوا فساقاً بیزید و احتالیہ من الماوک ان بیکونوا فساقاً

الغاسق المعين لست ما موراً بجا۔ ر منحاج السنة جد دوم صا۱۵) لينى يزيد محبي بن يوسف سے بہتر ہے۔ كيزكد وہ يزير سے زادہ ظالم ہے اور اس بر سب لوگوں كا اتفاق ہے ، علاوہ ازیں یہ كیا جائے گا كہ زادہ سے زادہ یہ كیا جا سكتا ہے كہ يزيد اور اس كى شل دوسرے باوٹناہ فاسق فقے۔ ئيمن معتين فاسق ہر لعنت كرف كا شرفعيت ہے حكم نہيں دیا الخ محبي كہ يزيد سے زبادہ نظام كہنے كا مطلب بى بر سكتا ہے كہ شرفعيت ہے كہ كر يزيد سے زبادہ تفا۔ يہى بر سكتا ہے كہ متعلق علامہ ابن تيميہ فواتے ہيں : و كان الحس البصرى يقول ان الحجاج عنداب الله فاسب الله فاسب سے كہ حجاج آلا تفاط كا الله فاسب سے كہ حجاج قر الله تفاط كا مطلب ما سب ہے۔ اس لئے تم اس كر اپنے فاتوں كے ذريعے نہ شہاؤ عبد الله تفاط كا مطاب ہے۔ اس لئے تم اس كر اپنے فاتوں كے ذريعے نہ شہاؤ عبد الله تفاظ كا مطاب ہورى اور زارى كرنے كے ذريع اس خاب كو شہيد مائے ہيں جہائے ہے ہیں جہائے ہيں کہ :۔ فات ہيں عرب خاب ہے۔ اس محت سے دارہ کو شہيد مائے ہيں جہائے ہيں کہ :۔ فات ہيں حضرت الم حين من كو شهيد مائے ہيں جہائے ہيں کہ :۔ فات ہيں جہائے ہيں کہ دیا۔

و اما مقتل الحسين دص الله عنه فلا دبيب الله قتسل مظلوماً شهيد ا كلا قتل الشياهه من المظلوم بن الشهداء و فتل الحسين الله

اصيب عيا المسلمين من اهله و غير اهله و هو في خقه شهادته له و رفع درحبة و علو منزلة \_ الخ دوم صری ۲۲) تعنی حضرت حبین رضی الله عنه بلا شک شهید بی ، ع ہیں - اور حضرت حین شرکہ نخل کرنے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمط ک نا فرانی بانی حاتی ہے۔ ان درگوں کی طرن سے جغرں نے سہب کہ تمثل کیا ہے۔ یا آپ کے تختی میہ اعانت کی ہے یا ان کے نخل بہراضی بہرتے ہیں۔ اور یہ ایک میببت ہے ہو تمام مسلانوں کو بنتی ہے خواہ آپ کے گھر والے ہرں یا روحم ا اور وہ آپ کے حق بیں ایک شہادت اور درجہ اور مرتبہ کی بندی ہے۔ الح (د) نيز علامه ابن نيميّ نحقة بن ؛ والحسن و الحسين من اعظم الهل سيته انتصاصاً به كما نبت في الصح اس ادادكساك على على و فاطهر و ا حسن و حسین نشر قال اللهم حوّلا۔ الهل بسیتی فا ذهب عنهم الرجس؟ و طهر هم تطهيراً رابعاً صده) يعني معزت حن ادر معزت مسين م رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل بسیت ہیں سے زیادہ عظمت والے اور حضورًا کے ساتھ نصوصیت رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ صبح حدیث سے نماہت ہے ، کم، اور خوایا ، کے، حضوصیت اور فرایا ، کے، حضوص نے اپنی اور فرایا ، کے، حضوص نے اپنی اور فرایا ، کے، الله به میرسے الی بیت ہیں ، بس نز ان سے رس رطیدی) کو دور کر دسے ، اور ان کو بہت زادہ باک کم دیے ہے ہے وہی اللهم حولاء اصل سبتی والی صدیت ہے ، جس کو علامہ ابن تیمیہ صبح کہتے ہیں ادر محدد احمد عباسی اس کو وضی

رمن گھڑت) قرار دہتے ہیں ۔

ہم حضرت تھافئ فراتے ہیں ؛ بزید فاس تھا اور فاس کی ولایت مختف فیہ ہم اس میں جاتز سمجا در آکاہ ہیں جاتز سمجا ۔ حضن الم سے ناجائز سمجا در آکاہ ہیں جاتز در روسے صحاب سے جائز سمجا در اگاہ ہیں جائز تعلیم تھے ؛ اور الحق کر واجب نہ تھا اور بائن ہردے کے سب یہ مخصوص نہیں ہم اس باتھ مخصوص نہیں کہ مضرت الم مظلومیت پر ان کو شہید بانی کے ۔ باتی بزید کو اس تقال میں معذور نہیں کہ مضرت الم محلومیت پر ان کو شہید بانی تھید کیوں کواتا ہے خصوصاً جب کہ حضرت الم محلومیت کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کواتا ہے خصوصاً جب کہ حضرت الم محلومیت کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کواتا ہے نصوصاً جب کہ حضرت الم محلومیت کے بنیں کہتا ۔ اس کو تو عدادت ہو ماتو ہی فرانے بھی کے بھے کہ میں کھی نہیں کہتا ۔ اس کو تو عدادت ہو ماتو ہی فرانے بھی کے بھے کہ میں کھی نہیں کہتا ۔ اس کو تو عدادت ہو ماتو ہی فرانے بھی کے بھے کہ میں کھی نہیں کہتا ۔ اس کو تو عدادت ہو میں کھی ہیں کھی نہیں کھی نہیں کھی ہیں کی کھی ہیں کھی ہیں کھی ہیں کھی ہیں کی کھی ہیں کی کھی ہیں کی کھی ہیں کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی ہیں کی کھی کے کھی ہیں کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی

تقی ۔ خیانچ الم حسین م کے تحل کی بنا ہی تعنی ادر منتظ کی اطاعت کا جاب الگ بات ہے گر مسلّط ہونا کیا جاب الگ بات ہے گر مسلّط ہونا کیا جائز ہے خصوص نا اہل کو ، اس پر خود واب ق کہ معزول ہو جانا ۔ بھپر اہل صل و عقد کسی اہل کو خلیف بنا کیستے ہے راماد الفنّا دی حبد م صدہ ا)

۵۔ شیخ الاسلام حضرت مرنی فرائے ہیں ؛ خلاصہ کلام یہ کہ مورخین ہیں سے الف کوگل کا قدل کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زانہ حیات ہیں بزیر معلق اور ان کہ اس کی خبر کھی اور بھر انہوں سے اس کو نامزہ کیا ۔
ایک غلط ہے ۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہیں نصنیہ طور پر فتق و فجر ایس منبلا ہو گر ان کو اس کے فت و فجور کی اطلاع نہ ہر ۔ ان کی وفات کے بیہ وہ کھیل کھیلا اور عج کھے نہ ہرنا جا ہیے تھا کر بیٹھا یا رکھوبات شیخ الاسلام عبد اول صوری)

(ب) نیز فرانے ہیں ، علاوہ اذی فاسق ہوسے کے بعد ضیغہ معزول ہو جآنا ہے با نہیں ۔ یہ مسلد اس وقت کمک جمعے عبد نہیں ہوا تھا ۔ معزت اام حدیث اور ان کے شبید کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہر گیا اور اس بنا پر اصلاح امت کی غرض سے انہوں کے جہاد کا اطادہ فرایا بھر باوجود اس کے . ۔ . کا سلہ تو آئے بھی متفق عببہ ہے یعنی اگر خلیف سے انکاب فیق کیا تو اصحاب فدرت پر اس کو عزل کر دینا اور کسی عادل متفق کو خلیف کرنا بازم ہر حقابا ہے ۔ بشرطیکہ اس کے عزل اور اس سے مقاسد مصالے سے زاتہ نہ ہر ۔ حضرت عبداللہ بن عمر وین اللہ عند اور ان کے اتباع کی رائے ہیں مفاسد زیادہ نظر آئے بن عمر وین اللہ عند اور ان کے اتباع کی رائے ہیں مفاسد زیادہ نظر آئے دہ ایس کے عزل اور ان کے اتباع کی رائے ہیں مفاسد زیادہ نظر آئے نئر اور ایس میں بنا پر وہ قیاست دہ ایس میں بنا پر وہ قیاست دہ ایس میں بنا پر وہ قیاست خلے دافعہ حرّہ نمودار مرم محرّم کی انتاق ہے حرمتی اور تربیل ہرتی ۔ کیا متقولین حرّہ کی شہید سنیں کہا جاتے گئی ۔

انتمان کے عرمنی اور "نرکیل ہوئی - کیا شفتولین عرّہ کو شہید نہیں کہا جاتے گا ہے گا ہے ۔

د الیفا کمتوبات شنخ الاسلام صو ۲۸)

اد الیم اہل سنت حضرت مولانا عبائشکور صاحب کلصنوی ایک عالم ربّانی ہیں جو لینے دور ہیں سنی شیعہ نزاعی مسال کی تحقیق ہیں ایک خاص بصیرت اور اجتمادنی شان رکھتے ہیں اور آپ کی نصانیعت صدیوں کک ان مسال ہیں اہل سنت والجات کی رہنان کرتی رہیں گی انشا اللہ تعالیٰ مولانا مرصوت سے ایک کتاب تعلیم الجان کی رہنان کی مشید الجان کی دہنان کے مصنعت علامہ ابن جزی ثافی کا ترجم بنام تنوی الایان کھا ہے - تعلیم الجنان کے مصنعت علامہ ابن جزی ثافی

خونی منوفہ ہی یہ بقول معبن سے ہے ہیں۔ الم اہل سنت اپنے ترجم تنزیر الایمان کے بیاج بین سکھتے ہیں : الم بعد واضح ہو کہ علامہ ابن عزی رہ النا علیہ کی مقاب تنظیر البنان معنوت معاویہ ما کے مناقب ہیں ایک مشہور اور بے نظیر کا برشاہ ہے اور اس کتاب کی مزورت میدونتان ہی اس سے طاہر ہے کہ ہندونتان کے برشاہ کی درخواست پر یہ کا برشاہ کی درخواست پر یہ کتاب تالیف ہوئی ۔ تعلیر البنان ہیں ایک عگم کی ہندونتان کی درخواست پر یہ کتاب تالیف ہوئی ۔ تعلیر البنان ہیں ایک عگم کی اس معنوت معاویہ کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہا ، اور میرا برایا اور کوئی باتی نہیں رہا ، اور میرا برایا ان کے برشوں سے زیادہ معاویہ کے سوا اور کوئی باتی نہیں دہا ، اور میرا برایان ترجم تعلیہ البنان مرحم تعلیہ کے ماشیہ پر الم اہل سنت سے کھا ہے کہ ؛ استحاق تی ہے وجہ نہ نہیں کی منتی ہوئی ، علیہ بر دوم تھی کہ عبت بردی کے باعث معزت معاویر کے واحث معزت معاویر کے ورخم نفا نے دائدوں میان کی معاویر کوئی نہیں کا داور وہ اس کو صالح اور متدین کے نوبیت باطن معلوم کرساند کا موقع نہیں کا داور وہ اس کو صالح اور متدین میں معلوم کرساند کا موقع نہیں کا داور وہ اس کو صالح اور متدین میں معلوم کرساند کا موقع نہیں کا در وہ اس کو صالح اور متدین

(عب) نیز امام اہل سنت مولانا مکھنی اپنی کتاب ابوالائم بینی حصزت علی المرتغی من کی مقدی تعییات صوم پر سکھتے ہیں : حضرت علی من کے فرزند حضرت حین من کا دائع کر بلا سبن بینے کے لئے کا نی سب کہ ایک ناسن کے باتھ پر بعیت نہ کی ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے تام خالان کو کھا دیا اور خود کبی جان دے دی ۔ مجبلا میں سکے بلیط کی استقامت و جمیّت کا بیہ حال ہر اس کے باپ کی نسبت پر میں کے بلیط کی استقامت و جمیّت کا بیہ حال ہر اس کے باپ کی نسبت پر گان ہو سکتا ہے کہ اس سے نون جان یا در دیا تا مالوں ناصوں کے باتھ پر بیعت کر ن ۔ حاثا وکلا ہے

بہاو قسطنطنیہ کی بیش گرتی این صاحب ادر ان کی پاران بزیر کی ہا ہیں جہاو قسطنطنیہ کی بیش گرتے ہیں کرتے ہیں ۔ تال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادّل جبیش من امتی بغذون مدینة نبصر مغفور الهم ر بخاری کآب الجہاد) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوایا کہ : میری امت کا بہلا لفکر حبہ نبیعر کے شر ربینی قسطنطنیہ) بر جباد کرے گا ان کے لیتے منفرت ہے یہ عباسی صاحب اس حدیث کے تخت قسطنطنیہ بر بخای کی یہ عباسی صاحب اس حدیث کے تخت قسطنانی خرج بخاری کی یہ عباسی صاحب اس حدیث کے تخت قسطنانی خرج بخاری کی یہ عباسی صاحب اس حدیث کے تخت قسطنانی خرج بخاری کی یہ عباسی ساحب اس حدیث کے تخت قسطنانی خرج بخاری کی یہ عباسی دارت بیش کرتے ہیں :۔

ون اول من غزا مددینتر قیصر بزبد بن معادیته و معم بباعة من مادات الصحابی بن عمر و ابن عباس د ابن الزبیر و ابی ایرب الانسادی

حاشیہ صحیح نجاری ر ترجم،) مربین قیصر ر تسطنطنیہ) یہ سب سے اول جہاد بزیر بن معادیہ سے کیا اور ان کے ساتھ سادات جملہ شل ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیررم اور الد ایوب انصاری کی ایک عاعت تھی۔ رخلافت معادیہ و بزیر صروح سوم (شمیر ۱۹۹۰) اس کے بعد کھتے ہیں کہ علام این جر نے تی الباری بخاری بی فرایا ہے کہ یہ حدیث حرت معادیہ ادر ان کے فرزند امیر منقبت یں ہے۔ ساتھ ہی تمدث البلب کا بہ قرل نقل کیا ہے ۔ قال العلِّب في هذا الحديث صنفية لمعاوية لان اول من غزا البحرو منقبة لولسدى لاستم اول من غزا مديسنة فيصر د عاشبه ميح مجارى طد ا صرام ) ترجم : ال صدیث کے بارے ہی رمدت الحلب سے فرایا کہ یہ صدیث منقبت بی ہے رحض کے معادیاً کے کہ انہوں نے ہی سب سے سیا بجی بی ہے ان کے فرزند ر امیر بزیر) کے کہ اہنوں نے ہی سب قیصر از تسطنطنیه ) که جهاد کیا رخلافت معاویه و بزید صد۳۰) یماں بڑ بھی عباسی معاحب نے اپنی روائینی قبارت کا ننبت دیا ہے کہ محدث المہتب کا قول تو نقل کر دیا ہے ہی جرعبار اللہ نتاز دیر ہیں ہی جرعبار اللہ نتاز مین حدیث سے ۔ اس کر ترک کر دیا ۔ خانج علامہ ابن جرزی ک قل کے تعبر کھتے ہیں : و تعقبہ ابن النین و ابن المنبر ہا حاصلہ است لايلزم من دخوله في ذلك العبوم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا ان قوله صلى الله عليه وسلم منفور لهم مشروط مان بكولوا من اهل المغفرة الله من غزاها بعد ذلك بدخل في ذلك العموم الفاقاً فعال عملى ان المواد مغفور لمن و حبد شوط المغفاع ذیب ر نوعبہ) ادر الملب کا تعاقب کیا ہے۔ ابن النبن ادر ابن المبنر سے ، جس کا خلاصہ بر ہے کہ بزیر کے اس بٹیگوئی کے عموم میں داخل موسے: سے ہے لازم نہیں آنا کہ وہ مسی اور خاص ولیل کی بنا ب اس سے خارج نہیں ہو سکن کیونکہ اہل علم میں سے کون بھی اس ہیں اختلات نہیں ارتباد کہ جہاد قسطنطنبہ میں نابل ہمنے دارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکم کا یہ ارتباد کہ جہاد قسطنطنبہ میں نابل ہمنے دالے سب افراد مخبق دیے گئے ہیں ۔ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ مغفرت کا لیہ ہوں ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی تنفی اس کے بعد ان ہیں سے مرتد ہو جا تر وہ الاتفاق اس بشارت ہی راخل نبیں رہے گا ندا اس سے نابت ہوا ہے کہ در اس سے نابت ہوا ہے کہ اس سے نابت ہوا ہے کہ اس سے نابت ہوا ہے کہ اس میں جن ہی مغفرت کی کی شرط مایل حالے " تفسطلانی شرح نجاری اور عمرة انقاری المعروت بر

عینی شرح نجاری می بھی بہی جواب مکا ہے اگر عباسی صاحب فتح الباری کی الدی عبارت مکھ دینے تو کتاب بڑھنے والوں کے سامنے الھلب محدث کے شال كا جواب بعي م حاناً -يزير كو خارج قرار وبالسبح - سو ، كارى مشريب بي هي ب :- قال البهريري سمعت السادق المصدوق صلى الله عليه وسلم علكة المتى على البدى غليمنة من فرلنني و بخاري ... یعنی خضرت البهراه نے فرایا کہ میں سے صادق و مصدوق رمول اللہ وتم سے فینا ہے کہ میری امت کی ہلاکت حید قربیش لاکوں کے ہاتھوں ہوگی ۔ حافظ ابن جزری خبیمنہ کے لفظ کا مطلب بان کرتے مِرت تکھتے ہیں : تلت بیطلق، والغلیم بالتصغییر علی الضعیف الفقل، ۱۰۰۰ والدین و لو کان عمتله و هو المسراد حت د فنخ الباری عبد الله صد) رئیم کیا ر چیڑا راکا) کا نفط نصغیر کے ساتھ کھی ضعیف انفل ہنیٹ اور ضعیعت الدین به تجی بولا حبانا ہے۔ اگرجہ دہ جران بھی ہو اور بیال روا یں بہی مراد ہے بینی وہ عقل ، تدبیر اور دین کے اعتبار سے کمزور ہماں گے اور فیخ الباری بی بی حضرت الهمرری کی به روابیت درج ہے۔ رسول الله صلی الله عیدام ف فراي ؛ اعدد مالله من امامات الصبيان فالوا و ما امامات الصبيان قال ال

ک بیر روایت تقل کی کہ :- سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول خلف من بيدة سيتن سنت اضاعوا الصلوي واستقوا الشهوات فون بلقون غيّا - رسول الله صلى الله عب ولم کا یں سے یہ اداماد سا سے کہ سندھ کے بعد ایسے خلف ہوں گے و نازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیردی کریں گے تر ایسے لوگ عنقرب جہنم کی وادی میں وال وسیت جائیں گے) اور حافظ ابن مجر عسقالان نے نے انباری بی ان دونوں روایتوں کی مراد تبلاتے ہوئے تھا ہے کہ : و في هــذا اشـارة الى ان اول الاغيلمنة كان في سنة سيتن سيزيد و هو كفالت فان يزبي بن معاوبي استخلف فيحا و لبى الى سنة ادسيح و سیت خات - اور اس سے اس طرف اشارا پایا مبنا ہے کہ ان نوجان ہوگوں یں بہلا نوجران لوگو میں بنید بن یم بہلا نوجران لوگا سندھ بیں بزید تھا اور وہ الیا ہی تھا ۔ کیونکہ بزید بن معاویہ بہی اس سن میں خلیفہ بنایا گیا تھا اور وہ سلاھ بک باتی راج - اسس کے بعد ذرت میر کیا رفی الباری تبلد ۱۱ صرم) ادر علامہ عینی نے بھی المارة البيان والى صريت كى مشرك بين مكا ہے : و إوَّلهم بنرب عليه ما ليستى و كاك غالباً بنزع الشيوخ من امارة البلا ان الكبار د يوبها الاصاغ من أمّاريم شرے البخاری حبد 11) ادر ان لوکوں میں سے بہلا بنبیر ہے اس ب وہی یڑے جس کا دہ عقدار ہے وہ اکثر بڑوں کو بڑے بڑے شہوں کی امارت سے نہا کہ اپنے افارب بی سے جھوٹوں کو یہ آبارت کے عہدے وسے دنیا تھا) خلاصہ یہ کہ چڑکے درسری احادیث کا مصدان بنرید نبتا ہے ، جن سے اسس کی مُمت پالی جالی ہے ۔ اس کے محدین سے تسطنطنبہ والی بٹارت کی عدیث سے ين ير كو خارج كر ديا ہے۔ يہ امر كابی عور ہے كه مدرج شارت والى حدث اسی بخاری نشریعیت بین ہے جر عضرت نشأه دل اُللّہ محدث دیلوی ، حضرت مولانا محمد ناسم صاحب ازتری اور حفرت مولانا محمد حسبن ساحب مدنی مدت العمر براهانے رہے یں اور اس کی سند طلبا کو دیتے رہے ہیں ، لیکن باوجرد اس کے یہ حسرات یزید کو فاسن نزار دستے ہیں۔ علادہ ازی ہے امر بھی قابی کیاظ ہے کہ اس سے اسطنطنیہ کے لئکر ہیں حضرت عبراللہ بن الزہیر بھی تنے ادر بعن روایات کے مطابق حضرت امام حسین من ہمی تنے دیں باوجرد اس کے یہ مطرات بزیر کے مخالف رہے ہیں رہے ہیں ا اگر وہ کھی مندرج بشارت کا مصداق بزیر کو سمجنے تو اس کی مانست کیوں کرتے۔ اں سے نابت ہوا کہ بیجے بخاری کی حدیث کا مدرج بشارت بزیر کے بارے ین تص نیں ہے ۔ چنائی ججم الامت حزت مولانا انٹرن علی **صاحب ت**فادی بھی فرانے ہیں کہ

اسی طرح اس کو دیبنی بزیر کو) یقیباً مغفور کهنا بھی زیادتی ہے۔ کیونکہ اس پی کھی کوئی نص صرب کے نہیں۔ رہا استدلال حدیث ندکور سے وہ بالکل ضعیفت ہے۔ کیونکہ وہ مشروط ہے۔ شرط وفات علی الابیان کے ساتھ اور وہ امر مجبول ہے۔ چیائی تسطلانی بیس بعد نقل فول محلب کے تھا ہے : و تعقب ابن النین و ابن چیائی نسطلانی بیس بعد نقل فول محلب کے تھا ہے : و تعقب ابن النین و ابن المنیز ۔ الخ ر اماد الفتادی حید بیج صر۴۲۹)

ایک غلط قبمی کا ازالم البا نبیں ہے جس سے دوام سمجا جاتے ، کلبر کس کا کیونک اس میں کوئی البا نبیں ہے جس سے دوام سمجا جاتے ، کلبر کس کا مطلب ہیر ہے کہ اس نشکر ہیں شال ہوئے والوں کے بیٹ گناہ نجش ویئے مطلب ہیر ہے کہ اس نشکر ہیں شال ہوئے والوں کے بیٹ گناہ نجش ویئے گئے ہیں اور آئندہ ج کچے دہ کریں گئے اس کا معاطہ حبا ہے ۔ برعکس اس کے اصحاب بدر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ج شارت دی ہے۔ علی دی ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں ، اعملو ما شِنتم قد غفرت تکم ر اب ج عالم ما شِنتم قد غفرت تکم ر اب ج عالم میں اعملو کا نشاخ اس بات کا میں دو اس سے آدر اس کی انسان میں اور متمارے ہے جنت میں دہ سب کھے ہوگا ، ج آگارے والی اس کی انوازت ہوگا کہ بی مطلب نہیں ہو کا کہ دہ اگر گناہ کا ارتاب باہی آدر اس کی انوازت ہوگا کہ بی کہ کہ دہ اگر گناہ کا ارتاب باہی آدر اس کی انوازت ہوگا کہ بی کہ دہ اگر گناہ کا ارتاب باہی آدر اس کی انوازت ہوگا کہ بیت میں اللہ جنت گناہ کا ارتاب باہی آدر اس کی انوازت ہوگا کہ بیت میں اللہ جنت گناہ کا ارتاب باہی آدر اس کی انوازت ہوگا کہ بی خوالی کی خواہش کر ہی آدر اس کی خواہش کر ہی آدر اس کی خواہش کر ہی کوئی خواہ میں کھی کوئی کوئیش کر ہی کہ کی کوئیش کر ہی کہ کا دور سے کہ کا دور تو کہ کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کا در کا کہ کی کوئی کی کوئیش کر کا کہ کا در کا کہ کی کوئیش کر کا کہ کی کوئیش کر کا کہ کی کوئیش کر کی کوئیش کر کے کہ کوئیش کر کے کہ کی کوئیش کر کی کوئیش کر کی کوئیش کر کی کوئیش کر کے کہ کوئیش کر کی کوئی

۲- قران مجید ہیں صحابہ کام رصوان المدّ علیم انجین کے لئے ج رصی اللّہ عنهم ورمؤانہ المدّ فرایا الله فرایا گیا ہے اور سورۃ الفتے ہیں اصحاب بعیت رصوان کے بیے ج اطان فرایا اسے : نقید رضی اللّٰہ عن الموصنین اذیبا ھونک بخت الشجائج ر کہ باتفیّق نا اللّٰہ تعالیے ان مومنین سے راضی ہو گیا ج ایک ورضت کے بینچ آپ کی اللّٰہ تعالیے ان مومنین سے راضی ہو گیا ج ایک ورضت کے بینچ آپ کی اللّٰہ تعالیے ، کہ اللّٰہ تعالیے ، کہ اللّٰہ تعالیے رامنی ہو گیا ہے نے اللّہ تعالیے رامنی ہوئے ہو کے ایک کے ایم نا مدی حرف اس وقت کے لیے نا اللّٰہ تعالیے رامنی ہوئے ہیں۔ اللّٰہ تعالیے رامنی ہوئے ہیں۔ اللّٰہ تعالیے رامنی ہوئے ہیں۔ اللّٰہ اللّٰہ کیا نظر کرتے ہیں۔ اللّٰہ اللّٰہ کیا تعالیہ کرتے ہیں۔ اللّٰہ اللّٰہ کیا ہوئے ہیں۔ اللّٰہ کیا ہوئے کی مطال کے بیش کی ہوئے ہیں۔ اللّٰہ کیا ہوئے ہیں۔ اللّٰہ کیا ہوئے ک

وریز اگر آئندہ حیل کر انفوں سے اللہ تعاہے کی رضا کے خلات انعال کا انتخاب کرنا ہونا تو اللہ تعاہے ان سے راضی موسے کا بیلے اعلان نہ ذواتے - بہر حال اعلان رضا اور وعدہ مغفرت ہیں بڑا فرق ہے بیاں الم حین اور بزیر کی بحث ہیں تفصیل کی گھائش نہیں ہے - اکار محققین المہنت کا مسک عفراً بیان کر ویا گیا ہے "نا کہ نا واقعت سنی مسلان حد بر فارجیت کے انزات سے محفوظ رہ سکیں ، واللہ الهادی -

صرت لاہوری اور سیاسی کرنجات کے عند دین و شربیت کی نبیغ کی جہاں وراثت بنری کی نبیغ کی جہاں وراثت بنری کی نبیغ کی ہے دان دین و شربیت کی نبیغ کی ہے کفرو کی ہے کے کفرو اسکام ، غلب اور عروج کے بیے کفرو باطل کی طافرتی طاقتوں سے نبرد آزا بھی رہے ۔ انگریزی استبداد کے خلان محصد عشداد کی جگ حربیت جس میں اکابر دیے بند نے مجابرانہ اور سرفروٹانہ صد کی تھا۔ ہمیشہ تاریخ مند کی تربیت رہے گی۔

کیا تھا۔ ہیں۔ آدرج مہند کی ربیت رہے گی۔
اس کے لعبہ بینی الہند حصرت مولانا محدد کھن صاحب اسیر ماٹنا فدس سر،
ادر آپ کے رففار و تلا نرہ لئے فرنگ کا فراینہ آفتدار کو مٹیائے کے لیے ج قرانیاں
دی ہیں سمیشہ صفحات آباریخ پر یادگار رہیں گی۔ بینے انتفسیر حصرت مولانا احد علی
صاحب لاموری میں اپنی علاتے حق کی ایک یادگار بین حرفالمانہ اقدار کے

خلاف فبرد آزا رہے۔ وارالعوم کے آری اسلامی عظیم مرکز سے حضرت رحمۂ اللہ علیہ کو جر فیضان نصیب ہرا وہ جامعیت کے ساتھ آپ کی مبارک حیات پی پھیلا ہرا ہیے۔ وہی سے ن کر لاہور پی نظر بند کر دبنا اور بچر لاہور ہی کو مرکز بنا کر بہ سال سے زائد عصد یک دین و شریعیت کا علمرداد بنا ہے مرز بنا کر بہ سال سے زائد عصد یک دین و شریعیت کا علمرداد بنا ہے میں کی وجہ سے آپ کی شخصیت مینار علم و عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہتے اس مقالہ ہیں حضرت بننے اتفیر کے عقائد و نظریت ، حالات و کالات کا بیان مقصود ہے اس سیاے حضرت لاہوری کے اسلان کوام سے متحدہ میدوشان اسلام اور لمت اسلامیہ کی ضومت و حفاظت کے کے اسلان کوام سے متحدہ میدوشان اسلام اور لمت اسلامیہ کی ضومت و حفاظت کے کے اسلان کوام سے میں ان پر مفصل تبھرہ کرنے کی حیوائش نہیں ہے۔ ایسے تعقیلات کے بیت بیرت سید احمد شہید اور علیاتے ہند کا ٹانداز یاضی اور علیاتے مید کا ٹانداز یاضی اور علیاتے مید کا ٹانداز یاضی اور علیات مقید ہے۔ متوف حضرت مولانا محمد میاں صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بست مفید ہے۔

مصرات علمات مهند اور مصرت لاموری ازمر طافانه ی جنگ عظیم کے بعد معاف مند معاف مند معاف مند معاف مند معاف مند کام کی گئی تھی ۔ جنانج صرت مولانا محد میاں صاحب مراد آبادی مصنف علان مند کا شاندار ماضی " نے تنام مجعیت العلاء کے دجرہ ادر حالات کے مخت مجیت کی درتدا و کے حالہ سے یہ مکھا ہے کہ :

جب ولى بين " خلافت كانفرنس" كا بيها احباس اس با تفا كه انخاديون سے عمواً اور حكومت برطانيه سے ۲۲ زمبر مواولة ك عرض سے منتقد کیا گیا خصوصاً ان وعدوں کے ابفار کا مطالب کبا حالتے حبر مسلانوں سے جنگ عموی کے وننت کتے گئے گئے تن خلانت کے اس حبسہ ہیں علام سے اس امر کی ضرورت محوس کی کہ انہیں ایک رابعہ میں منسلک کیا جائے احتماعی تحدث کو ۱۸۵۷ کے انفلاب سے بالک سننٹر کر دبا تھا سندوشان کی سیاست محض خرشامد ، جامرسی ادر اظهار وفاداری مج مجدود یجی نفی کریا که مسلمانوں کا سب سے بڑا سیاست دان وہ شخص منبا نفا حر محکومت منف کا سب سے بڑا دفا دار بہرا نفا ۔ بہی وجہ کا سب سے بڑا وفاوار سونا نفا۔ بہی وجب که علاقے نمریب و طبعاً نوٹنا رانہ مالمیسی سے نتیفر ہیں اور ج بڑے رائے عادی رہے ہیں اعلائے کلت الحق کے عادی رہے ہیں اس سیاست سے عبیمدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے نفے نیز سے شکار ہی علاتے سی کے مائذ جر بہبانہ سلوک کیا گیا تھا اور جس بے دردی کے ساتھ علیاتے مند کو تھیانسی اور حلا وطنی کی وختیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس مفتضًا قدرًنا بير سخمًا بنها كم علما كو تجبوراً كَيْسُ نشيئ كرنى برلى \_ چنى معانوں كى سياست سے مواقعة ميں بھر بيّا كا؛ اور خوشار و چاپیوس کی پایسی تبدل ہوئی تو علاتے است نے دوبارہ سیاسی

میران عمل ہیں قدم رکھا اور جمیبت علاسنے ہند کو آفام کیا گیا ہے۔

ر جمینہ العلق کیا ہے، ۔ حصہ اول حاشیہ صاف کی جمیبت علاق کیا ہے، ۔ حصہ اول حاشیہ صاف کی جمیبت علائے ہند کا مہنی مقصد اسلام اور مسلاؤں کا تنقط اور دین خداوندی کی جمیبت علائے ہند کے دستور العمل ہیں دفعہ سائے انظام حق کا نفاد تھا ۔ جیائی جمیبت علائے ہند کے دستور العمل ہیں دفعہ سائے گیا تھا کہ :

نہ نقط نظر سے اہل اسلام کی سیاسی اور غیر سیاسی امور ہیں رہنانی کرنان حب کی تفصیل حسب ذیل ہے : (الف) اسلام ، مرکز اسلام ر جزیرة الاسلام و مشتقر خلافت ) شعائر اسلام ، اسلامی قرمیت کر صرر بینجاسے والے الزات کی شرعی جثیت سے مدافعت کرنا ۔ ب ۔ مشترکہ خربی حق کی عقیب و حفاظت اور مشترکہ خربی و وطنی صروربات کر حامل کرنا ۔ ج ۔ علاد کو ایک مرکز پر جمع کرنا ۔ د ۔ مسلاوں کی شغیم اور اخلاقی و معاشرتی مہلال الله غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ ہدردی اور اتفاق کے تعلقات اس حد شک تام رکھنا جاں شک شراحیت اسلامیہ لئے امہازت وی ہم ۔ و ۔ شرعی فصب العین کے مرافق خرمیب و وطن کی آزادی ۔ نن ۔ شرعی ضورتوں کے لحاظ سے محاکم شرعیب کا تیام ۔ ج ۔ اندرون مہدوشان اور بیرونی مالک بی شبیغ اسلام کرنا ۔ ط ۔ برقی ملک کی مسلاؤں سے اسلامی اخرت و اتی د کے روابط تائم رکھنا اور مشحکم کرنا۔ ط ۔ برقی ملک کے مسلاؤں سے اسلامی اخرت و اتی د کے روابط تائم رکھنا اور مشحکم کرنا۔

چڑکے انگریز اس زمانہ ہیں سب سے بڑی طاقت رکھنا تھا ادر اپنی عیاری اور کارک سے مسلوں کی تقریباً ۸ سر سالہ حکومت کو نعتم کو کے اس نے اپنا استبدادی پیجنبہ ہزومتان پر گاڑ دکھا تھا ادر انگریز اسلام کا سخت ترین وشمن تھا اس لیے اسس زرومت وشمن سے مبدومتان کو آزاد کوائے کے لئے جمعیت علاقے مبد لئے بے انگیر آوایاں دیں اور چڑکہ انگریز کی غلابی ہیں مبدومتان کی ماری نوبی مبتلا تعیں اور انگری تسلط سے نجات حاصل کرنا اور اپنے فک کو آزاد کرنا سب اہل ہند کا مشرکہ انگرین تسلط سے نجات حاصل کرنا اور اپنے فک کو آزاد کرنا سب اہل ہند کا مشرکہ نے ہند تھا اس لیے اس خاص منعصہ لینی آزادی مبد کے لیے جمعیت علاقے ہند این و خرفیت کے اصول کو نقصان نہ پنچے - جبیا کہ جمعیت مادی حق دستور العل کی اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائد کے مانخت تھے ۔ اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائد کے مانخت تھے ۔ اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائد کے مانخت تھے ۔ انتظار کے خاتم کے لیے تھا اور ہیمی وجہ انتظار کی خاتم کے لیے تھا اور ہیمی وجہ انتظار کی خاتم کے لیے تھا اور ہیمی وجہ انتظار کیا ج مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمعیت علاقے بند سے بلا خون ایس کی یا کرئی الیسا طرز علل انتظار کیا ج مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمعیت علاقے بند سے بلا خون ایس کی یا کرئی الیسا طرز علل انتظار کیا ج مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمعیت علاقے بند سے بلا خون ایس کی یا کرئی الیسا طرز عل انگری کا فیقت کی ، حس کی تفصیلات جمعیت العلمار کیا ہے : حصہ اول و حصد دم انتیں ہیں وکھی حا سکتی ہیں ۔

جیت علماتے بند علماتے خن کی دہ جیت علماتے بند علماتے خن کی دہ جمیت علماتے بند علماتے خن کی دہ جمیت علماتے بند علماتے من کی تبینے ، تعیم اللہ علماتے بہتد کی تبینے ، تعیم تغیم ادر اثبار و قربانی محض رضائے اہلی کے حصول کی خاطر نتی - ادر جو حصور

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزان ارشادات ما انا علیہ و اصحابی ادر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الواشدین المهدیین کی اتباع ہیں بلا خون ارت الم حدوجہ کرتی رہی ۔ بطور نمونہ حسب ذیل قرار دادوں سے جمعیت العلمائے ہمد کے موقف من کا جائزہ لیا جا سکتا ہے :

آ- انگریز گردنسٹ کی وفا داری اور اطاعت ہیں مرزا غلام احمد تا دیان دوبال کی نبوت کا ذب کی ترکیک اسلام اور طتب اسلامیہ کے بیے سبت خطرناک ترکیک تی جس کے انسداد کے بیے جمعیت علائے ہند نے ایک سب تحمیثی تام کی ، جس نے ایک سب تحمیثی تام کی ، جس نے ایک سب تحمیثی تام کی ، جس

نے 40 نرمبر ۱۹۲۳ کو بیغام دہلی ہے قرار داد پاس کی کہ ؛

انسواد نقنہ نا دہایان کی محمیع کا یہ حبسہ خاص بخریز کرتا ہے کہ نادیانی جات

ادر لاموری احمری بجاعت دونوں کا نقنہ اسلام کے بینے ایک ہی نوعیت رکھا ہے

ادر دونوں کے عقائہ اسلام کے منافی ہیں ۔ ان کے منتعل ایک فتوئی احکام ٹرمیہ

کی لیری تصریح کے ساتھ مزنب کیا جائے ادر جمعیت علیاتے ہند کے آئدہ سالانہ

احلیس ہیں میش کیا حبائے ۔ فنوی مزنب کرسے کے لئے حضرات ذولی نامزد کئے احلیس ہی مولانا محمد انور شاہ صاحب ۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دیا حب ۔ مولانا

محد سیاد صاحب۔ رجیت العلمار کیا ہے، حصہ دوم ص۱۹۹)

- اربیاں نے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے جر شدھی کی کا فرانہ تحریب جلائی متی

اس کے خلاف جمعیت علماتے مند نے یہ تحریز باس کی کہ:

امل کے مان کے جی ہو کے بید طریق ہی تاریخ اس کے عملی نظام جھیت انتظامیہ کا یہ اصلام اور اس کے عملی نظام کو اسلام اور اسلامی قرمیت کے خلان ایک سخت ترین سیاسی تحکہ سمجت ہے اسلام اور مسلانوں کے بیے اس سے زیادہ مصیبت نہیں ہو سکتی ۔ کہ ایک کلہ کو مسلان کے سینے سے ترحیہ و رسالت کا نوار کال کہ کفر و شرک کلہ کی مسلان کے سینے سے ترحیہ و رسالت کا نوار کال کہ کفر و شرک کی ظلمت بحر دی جائے ۔ ہی مسلانوں کے لیے ترکیک ارتذاد سے زیادہ کوئ چیز تابل نغرت نہیں ہو سکتی اس بیے ان کا حتی فرض ہے کہ دہ اس چیز تابل نغرت نہیں ہو سکتی اس بیے ان کا حتی فرض ہے کہ دہ اس ورت کی خلاف میں اسلام اور اسلامی قرمیت کے لیے وقت کی فرانسی خفلت بھی میندوشان ہیں اسلام اور اسلامی قرمیت کے لیے سے تال ہو قال ہوگا ہو تھی۔

سم قائل ہو قا۔ ہے ربیت اور اس کے نقار و انتحکام کے لیے یہ قرار واد پاسے کی گئی کہ:

می کہ ؟ جمعیت العلاتے ہند کا یہ احباس اس امر کا اعلان کرا ہے کہ حکومت ترکیم مے ارتفاع خلافت کے معبر سے اب یک منصب خلافت افوں ناک طریقے ہے خالی ہے۔ ملانان عالم کی خاص ہے۔ ملانان عالم کی خاص ہے۔ ملانات اسلامیہ کا مرکز کیے ۔

کونکہ ان کے خیال پی حکومت ترکیہ میں می اس کے بیے مرزوں ہے ، ہم امید کہتے ہیں کہ حکومت نرکیہ ِ خلافت اسلامیہ کا نوانین مشرعیہ کے موافق نزکی ہی حسب فرائين سنشدعيه مراد آباد : مورض

م - عاز کی جب سعودی حکومت نام ہو گئی نو اس کی رہناتی کے لئے جعبیت علیاتے ہنے حسب ذیل تلا داد پاس کی :- د اعلاس کلکۃ بھدارت مولانا سید سیمانے

صاحب نددی مورخه سما مادی ۱۹۲۹)

ِ حکومت حجاز کے متعلق مجیبت علاتے ہند کا مطمح نظر بہ ہے کہ چڑکہ حجاز مقدی مرکز اسلام ہے اور اس کے ساتھ تمام مالم اسلامی کا تعلق ہے اور تمام ہلامی طافوں کے ذمّہ اس مرکز اسلام کی خفاظت نہمبی فریضیہ ہے ان وجوہ کے لحاظ سے صروری ہے کہ : رالف) حجاز کی حکومت اسلامی اصول کے موافق ادر خِلانت داشدہ کے نمونہ پر ہم ، جس ہیں استنباد ادر کسی خاندان ادر سس تخفی*صِ اور وراثت کا اختب*ار نه بر ادر بر قنم کے غیر مسلم اثر و نفوذ سے پاک ہم - الا رابضا سالال)

۔ نصیب عسطین کے سلسلہ بیں حب ذیل خوار دار ربقام دفتر جمعیت علماتے ہند دہی مرزح سا اگست معمل منظور کی گئی:۔ ۵۔ تضبیہ 'فلسطین کے سسلہ بس

جمیت علی نے بندکا یہ حلیہ فلسطین کے حکر خاش ادر روح فرسا واقعات ادر برطانری مظالم کے سخت عم و غفت کی نظرسے دیجھنا ہے اور فیلی اول کی حفاظت ادر مسلمانان فلسطین کی اماز و اعانت کے سلسہ میں محبس نخفظ فلسطین نے ج مسب ذیل مجریز پاس کی ہے۔ مجیت عالمہ کا یہ اعلام اس کی تسدین و ترتین کرنا ہے ادر تویز کرنا ہے کہ جمعیت علانے مبند اپنے تام ذائع اس تجریز كم كامياب بنانے بي تم روئے كار لائے اور جعیت كى صوب وار شاخل اور تمام مسلان سے اہل کتا ہے کہ وہ اس مقدس نرتبی نریب کی ادامی ہیں پررے جو اور انہاک کے ماتھ تربانی کے لیے کھرے ہو جائیں۔

ادر مسلان کھائیوں کی نصرت و اعانت کا جو فریضہ عابد ہم راج ہے اس کی ادائیگی کے این کرتا ہے کہ سول نا فران کی جائے ۔ سول نا فران کی تیاری کے لئے تام ہندوا یک فران کی جائے ۔ سول نا فران کی جائے ہندوں کے لئے تام ہندوں کے بیش فرا جسے شروع کر دیتے جائیں ۔ فلسطین کجیٹیاں تامنم کی جائیں ۔ رضا کار بھرتی کے حالت سول جائیں اور اور بوری تیاری کے ساتھ سول خائیں اور اور بوری تیاری کے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سول کے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سول کے ساتھ سول نا فران کے ساتھ سول کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ سول کے ساتھ کے

۷۔ تخفظ عظمت صحابہ کے سنسلہ ہیں جمعیت علائے ہند کے حسب ذیل تزار داد بنام ماد آیا۔ مورخہ ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ متی ۱۹۳۹ پاس کی گئی :

بھیت علاتے ہند کی مجلس مرکز یہ کا یہ احبلاس لکھنو ہیں شیوں کی طرف سے میرا ایک شیش کو انہائی نفرت کی نظر سے دکھتا ہے۔ اس خلاف آبین و انسان مرکز کرنے کر ملک کے این کے لیے خطوہ عظیم سمجنا ہے۔ کسی حالت ہیں کسی وقت بھی نابل برداشت، نہیں ہے نال کر کی ذری فہم انسان ایک کمھ کے لیے جائز قرار دے سکتا ہے۔ اس لیتے یہ احبلاس حکومت، سے نزر طراق پر استدعا کرتا ہے کہ وہ اس منگامہ شرو فساد کو جلد از حبد ختم کو دے۔ راتفاق منظور) صواری

ے - ماری صحابی اور بہتی عوائے ہندگی عبس مرازیہ کا یہ امیلاں مدن صحابہ کے متعلق میں ماری ہوائی اور مبنی ہر انصاف مطابات سے بہت کم ہے ۔ مرج دہ حالات کے بیش نظر فینیت سمجنا ہے اور بنظر اسخان دیجھتا ہے اور عومت یو پی کو شنبہ کرنا ہے کہ دہ اس کیونک کو جو شیوں کے ایک خربی آئین و شہرہ حق کے استعال کی آخری صد ہے ۔ شیوں کے اس کیونک کو جو شیوں کے ایک خربی آئین و شہرہ حق کے استعال کی آخری کوشن نہ کو ہے ۔ شیوں کے اس سوز برا برگذرہ سے مرحوب ہو کر تبدیل کرنے کی کوشش نہ کو ہے ۔ مجیست علاقے ہند کا یہ امیلاس ان مساعی کی پر زور خرمت کرتا ہے ۔ جو بعض حلقوں کی طرف سے حکومت ہند اور حکومت برطانبہ کو یہ باور کوائے کے جو بعض حلقوں کی طرف سے حکومت ہند اور حکومت برطانبہ کو یہ باور کوائے کے اور برطانبہ کی جا دور یوں نہیں جا دور یہ کہ دی صحابہ کی حیثیت گیاں ہے اگر حکومت مہذ یا حکومت برطانبہ کی طرف سے آقلیتوں کے عفری کے نام پر شیوں کے اس مسلمہ حق بیں کوئی خوات برطانبہ کی طرف سے آقلیتوں کے خوی کام پر شیوں کے اس مسلمہ حق بیں کوئی خوات کی گئی تر مجسبت مرکزیہ کی داستے بیں اس کے نتائج نہایت دور دیں اور تباہ کن نام پر مرز کی گیاں کی اس مسلمہ حق بیں گوئی گیاں برد شرارت آئین برایت مرز برد کی بر زور تردیہ کرتا ہے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد سے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد شرارت آئین برایکٹرہ کی پر زور تردیہ کرتا ہے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد در اور تردیہ کرتا ہے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد در اور تردیہ کرتا ہے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد دور تردیہ کرتا ہے کہ عدی صحابہ کے ایجی گیش برد

کومت ہو ہی کا فاتھ ہے اور اس نے شیوں کر اس مطالبہ ہر جر ایک عرصہ وراز سے مسل بیش کیا جا رفا تھا آادہ کیا ۔ اس قسم کا بروبیگیزوہ جیسا کہ ظاہر ہے کومت ہو ہی کچے خلاف نہیں ہے مکبر شیوں کچے ایک تذیم مطالبہ کے حصول کو خطرہ بی والے سے اور اس کی ذمہ داری اسی جاعت ہر عابر موتی ہے فرہ یوں ہے شیوں کو اینے حق کے اشعال سے ہر طرح سے ردکنے کی موشش کر رہی ہے مشیوں کو اینے حق کے اشعال سے ہر طرح سے ردکنے کی موشش کر رہی ہے اور ایشا ، جمیبت کیا ہے ، حصہ دوم صابح ا

روقی من صحابہ کے سلم ہیں جمعیت علانے آبند کا یہ اجلاس حفرت مولانا عبیداللہ صاب مدمی کی صدارت ہیں منعقد ہوا تھا جو اسی زانہ ہیں طویل جلا وطنی کے بعد واسی ہرا اللہ اللہ اللہ علی معارف ہوا تھا جو اسی زانہ ہیں طویل جلا وطنی کے بعد واسی ہم ہدنان تشریف لائے تھے ۔ ان قرار وادوں سے واضح بڑنا ہے کہ مولانا سندھی رجمتہ اللہ علی انقلائی علی سے بھی صحابہ کوام اور حضرات خلنائے واشدین رضوان لٹ عبیم المبید کے شرعی حکام کے تحفظ کے فریفیہ کو کمبی نظر انداز نہیں کیا اور وہ ہر مرصد پر اہل سنت والجاعت کے ذہبی حقوق کے تحفظ کے لینے ٹری سے بڑای سے بڑای سے مران سے مرا

بنا کر دند نوش رسمے بخاک و نون غلطیدن خدا رحمنت کند ایں عاشقان یاک طبینت دا

بھیت علاتے ہند کی مبس عالمہ کا بہ جلسہ بنگال کے لاوارث بچوں کی خدمت

کے سلسلہ ہیں انبال مصارت کے بیے خزانہ المجعبت سے ایک بنرار روبیہ کی منظوری ونیا سے - حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انخین خوام الدین لامجد نے اس سلسلہ بیل س سو روبیہ اور مولانا بیٹیر احمد صاحب سے مبنے و سو روبیہ فراہم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے - معبس ان حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ رحمیت العلق کیا ہے خصر دوم) فرمایا ہے - معبس ان حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ رحمیت العلق کیا ہے خصر دوم)

مولانا مدنی صدر جمعیت علیائے ہند کی ایک قرار داد بین ہے کہ :

جمعیت علیائے ہند کی معبس عالمہ کا بی جبسہ اس دارد گیر کو جر طویفینس آن انڈیا انگی کے انخت صربحیات ہو ہی ، بنجاب ، بنگال دغیرہ بین ہمتیت علماء کے اندر بہت سے ملی و توی کارکن گرفتار کئے جا جیکے ہیں جن ہیں جمعیت علماء کے کئی مخلص کارکن بھی شائل ہیں د شلا مولانا محہ میاں صاحب ناظم جمعیت علمائے صوبہ آگرہ و مولانا احمر علی صاحب صدر جمعیت علمائے صوبہ بنجاب و مولوی محمد ناسم صاحب شاہ حبان لوری وغیرہ ) ہے جا نشد دادر وفت کے منانی خیال کرتا ہے موجودہ زبانہ اس امر کا مفتقی نفا کہ حکومت آزادی خواہ محبان وطن کا زبادہ سے زبادہ اعتماد حال کرتی عمر و غفتے اور بد خادی اعتماد حال کرتی ہے دور بد خادی کی نفا پیلے کر دی جر وطنی و تومی مفاد ادر مبدوشان کے امن و امان کے لئے کی نفا پیلے کر دی جر وطنی و تومی مفاد ادر مبدوشان کے امن و امان کے لئے کھی مفر ہے تے د دیفیاً صوبے )

المجیس میں اور جمعیت علمات مہند اور دومری آزادی پند اور دومری آزادی پند اور المحییت علمات مہند اور المریزی الفیم میں اور جمید کرتی دی ہیں۔ جب مبددتان کی آزادی القدار و تسلط سے آزاد کرنے کی جدوجہد کرتی دی ہیں۔ جب مبددتان کی آزادی کا وقت قریب کیا تر سم بیگ اور آٹرین بیٹل کانٹوس ہیں یہ اختلات پیا ہم کیا کہ مندوتان نہی بنیاد پر سماؤں اور مبدد کرتی کیا اور مطالب کیا کہ سلم المرت یا منہیں۔ سماؤں کو دیتے جائی اور مبدد آئٹریت کے صوبے مبددوری کو ۔ اس کی ایس کی ایس کی ایس میں سلان کو حب ہی مالی کے صوبے سماؤں کو ج حس سے گا اس کا نام پاکسان ہو گا جس ہی سلانہ تھ مورت ہیں سماؤں کو ج حس سے گا اس کا نام پاکسان ہو گا جس ہی سلانہ تھ مورت ہی صابب کی کہ مبدوتان کی تقیم آزاد کہ مہددتان کی تقیم آزاد کہ مہددتان کی تقیم آزاد کہ مہددتان کی تقیم آزاد کی بنا پر علاقے دیا بند ہیں بھی نظریاتی اختلاف پیرا ہو گیا۔ بر کیا جمعیت علاجے بند نے دجس کے صدر شیخ الاسلام حقرت مولانا سید حیرائی صاحب مذ

ینے الحدیث واوالعوم والے بند کنے ) تقیم بند کی دانے ہیں نیام پاکنان کے نظریہ سے انتخاب کیا ادر بین الاسلام صرت علامہ مولانا شہیر احمہ صاحب عثمانی ادر ان کی جامعت تقتیم ہند ہیں تیام پاکنان کی حامی بن گئیں ۔ جر مسلم لیگ کا نظریہ تا ۔ ادر حکیم الامت صفرت مولانا انشرن علی صاحب تھانری ادر آپ کے متوسلین حفرت کی دائے ہی پاکستان کے سی ہیں نئی ۔ دیا بندی علی ہیں اس اختلان دانے کی دج سے علامہ خبیر احمد صاحب عثمان جمعیت علیتے ہند سے جدا ہو گئے ادر آپ نے جبیت علیت میں تا ملام تا ان محبیت علیت ہند سے جدا ہو گئے ادر آپ نے جبیت علیت اسلام تا ان کی جس کے صدر بھی علامہ دومون ہی تھے لیکن جمعیت علیت ہند ادر جمعیت علیت مدن ادر جمعیت علیت مدن علیت مانے ادر دونوں صفرت نے ساتھ دی مندیں تی علی صرت بند ادر جمعیت منانے ادر دونوں صفرت کے سامنے مختلف منانے ادر حق بر بی بنا پر بر اختلاف تھا ادر دونوں صفرات کے سامنے مختلف منانے ادر علی بی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنے جن کی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک تسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا پر بر اختلاف آبک کی بنا پر بر اختلاف آبک کسم کا اجتبادی اختلاف تھا ۔ دونو طرف علی بنا ہر بر اختلاف آبک کسم کی بنیت پر شبہ نہیں کیا جا احتبادی اختلاف کے دونو طرف علی ان کسم کی بنا پر بر اختلاف کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا احتباد کیا ہے ان کسم کی بنا پر بر اختلاف کی نیت پر شبہ نہیں کیا ہو سکتا ۔

مرت مرقی کا اضلاص اختیاء میں منت سے میرے محن مخدم العلاء مختی میرے محن مخدم العلاء مختی مرت میں مخدم العلاء مختی محد حن صاحب بانی حامعہ انٹرنیہ لائم مختی حضرت تحالی کے متعن محضرت مولانا نقا کہ ملامہ عثمان سے مرض الموت میں اس باہمی اختلات کے متعن محضرت مولانا نجر محمد صاحب حالد حری بانی مرت خیر الموارس مان و خلیفہ حضرت تحالی کے سے یہ فرایا کہ مجھے اسپنے اخلاص میں تو شب ہو سکنا ہے ۔ میکن مولانا مرنی کے اضاص میں مجھے کوئی شب نہیں ہے۔ یہ میں مولانا مرنی کے اضاص میں مولانا علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رہان حامعہ اسلامیہ نیو افادن کا محد الملامیہ نیو افادن

نسیں 'ز ریشن الاسلام بمبر صراح ثنائع کردہ جعیبت علائے ہند ر دلمی ) ور مسم دیگ کا نفرنس میربی کے خطبہ صدارت ہیں علامہ عثمانی م سے حضرت مذہ کے مسترت من کے مسترت من کے مسترت مذہ کے

معنی بیر قربایا کہ ہوں ان کے ساتھ کیا گیا تعین احمد صاحب مرنی کے ساتھ کیا گیا تعین مقات پر جر ناشاکت بڑا تو مولانا عین احمد صاحب مرنی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر اس کے متعنی رخبارات کی ردایات میچے ہیں ، تو اس پر افعار بیزاری کے بینر نہیں رہ سکتا ۔ مولانا کی سیاسی رائے خواہ کتنی ہی غلط ہو ان کے خواہ کتنی ہی غلط ہو ان کی غزمیت و کا عم و فقال بہر حال ستم ہے اور اپنے نصلب العین کے لیے ان کی غزمیت و

مہت اور انتحک حدوجہد ہم جیسے کاہوں کے لئے نابل عبرت ہے ۔ اگر مولانا کو اب مسلم لیگ کی تائید کی بنا پر مبرے ایان بیں خلل بھی نظر آئے کا بیرے ایان بیں خلل بھی نظر آئے کا بیرے اسلام میں شب ہو تو مجھے ان کے ایان اور بزرگ میں کوئی شب بنیں ۔ الخ د خطب صدار مورخہ ، ہور دسمبر ۲۵۹ ا)

عجم بنوز نزانند رموز دی وش ز دبوبند حین احمر این حید بوانعی ست سرود کر سر منبر که ملت از وطن ست چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ہست بیاں تفصیل کی گئیاتش نہیں ، اس موصوع بر حضرت مولانا مدنی اور علا و کنابت بھی ہوتی تھی حو انحبارات و رسائل ہیں شاتع ہماتی۔ کہ حضرت مدنی سے اپنی دنی کی تفریر ہیں یہ سیس فرایا تھا از وطن است ، بینی ملت کی بنیاد وطن میر سونی ہے تھا کہ : موجودہ زمانے ہیں نوبیں ادھان سے نبتی ہیں بات سِنِها لَی کی کہ سمپ سے نرایا ہے کہ ؛ متن دھن کی بنیاد میر نبتی ہے ر نفظ طنّت دیں و شرنعیت بر برلا جانا ہے ادر نوم مختف اسباب ہم ہرتی ہے تو جب حرت مانی سے است دطن پر مبنی ہرتی ہے زایا ہی نہیں از طواکھ انبال مرحم کے اشعار حضرت پر جباب ہی نہیں ہر سکتے۔ ہی وج کہ جب حضرت سے اپنے خط میں اپنی تقریر کی وضاحت کی او علامہ مرحم اپنے الزام سے رعری کر بیا۔ جنائیہ علامہ اقبال سے حضرت مدن کے کنزب بنا بر مولانا طالوت مرحم کو اپنے خط یں بر مکھا کہ : خط کے مدرجہ افتیاس سے ظاہر ہے کہ مولانا اس بات سے صاف انکار کرنے ہیں کہ انہوں بن ملمانان مند کو حدید نظرید خرمیت اختیار کرسے کا مشورہ ویا کہلا ہی اس بات کا اعلان صروری سمجھا ہوں کہ مجھ کو سملانا کے اس اعتراف کے تعد کسی قسم کا کوئی حق ان ہے اعتراض کرنے کا منہیں رنتہا۔ میں مولانا کے ال عقبدت مندوں کے حِرش عقیدت کی ندر کرنا ہوں ۔ حبضوں سے ابک امریحے ترضیح کے صلہ بیں پرائیریٹ خطوط اور بیک بخرروں میں کابیاں دیں ۔ خدا تعالے اِن صحبت سے زیادہ سنفیض کرے ۔ نیز ان کو بنین دلانا ہرں ، کہ ،

مولانا کی حمیّیت وبنی کے اعزام میں ان کے کسی عقیرت مند سے پیچھے نہیں ہوں ۔ د منفول از نظریب تومیت اور مرلانا حبین احمد صاحب مدنی و علامه انبال مرتب طاله) علادہ ازیں بیہ موسلت حفرت بدنی کی کتاب " متحدہ نومیت اور اسلام " مطبوعہ کمننہ محردیہ جامعہ برای میں معوظ رہے کہ شیخ جامعہ برای ایمور ہیں بھی منقول ہے بہاں بیا بھی معوظ رہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کا نظریہ منحدہ نومیت یورد پین اقدام کے مروج نظریہ تومیت ے خلاف ہے ۔ حیانی حضرت رحمۂ اللہ علیہ نے جونور کے احلاس کے صدارت یم اس امر کی وضاحت فرا دی تھی کہ :

اس کے خلات یوروپین لوگ تومیت متحدہ کے ہے معنی ج مراد کینے ہوں اور م کانگس افراد انفرادی طور بہ کانگس کے اندا بان کرنے ہوں - ان سے یقیناً جمعیت انعلاء بزار ہے اور

( لاخطہ ہر : پاکتان کیا ہے ؟ عصد دوم صریم) خلاصہ ہر ہے کہ جمعیت علائے ہند سے تبام پاکتان کیا ہے وہ نیک بینی کم مبنی ہے ادر بر اختلات ایک سیاسی نوعیت کا ہے

نفا اس بی امیر البند کے شانط بیں سے بہ نفا کہ:

(الفت) مستم مرد عافل بالغ آزاد ہو۔ رب) عالم با عمل ہم لینی کتاب اللہ و سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی اور خفائق کا معتدیہ علم رکھتا ہم ۔ رین باید می اید به اسلامبه و علم الفقه دفیره سے دانف بهر اور احکام شرعبه بر عمل کرنا این کا نثیوه سرو رجی پس سیاسیات مند و سیاسیات مالم سلامبه سے وأتغيبت نامه ركفنا ہم اور حتى الامكان بجرب سے اكثر صابت الرائے أيابت ہم كا

ہو۔ الخ اور "فراِقن امیر البند" کے کتن مکھا ہے کہ (الف) اعلائے کا اللہ کے لیے مناسب ناہر اختیار کرتا اور اس کے لیے اسلے و مند ادر اسلام کا فائده منصور مو ادر حبی کا ماخذ کتاب و سنت و آثار صحابه کام ر فقد اتمہ عظام ہو گا۔ الا (جمعیت العلاد کیا ہے ؟ حصہ دوم صدیم ۱۸۵)

قیام پاکسان کے لید الجات کی ہندونان تقبیم ہوا اور مسلم لیگ کا دوسرے اکابر جمیعت علائے ہند پاکسان کے اشکام کے لینے دعا نہیں کرتے دوسرے اکابر جمیعت علائے ہند پاکسان کے اشکام کے لینے دعا نہیں کرتے رہے اور ان کی یہی خواش رہی کہ جو حصہ کمک کا مساؤں کو طاہے کس کی بقار ضروری ہے تاکہ ابل اسلام اس پی اسلامی نظام حکومت قائم کر میکن ، اہزا اب سابقہ سیاسی اختلات کی بنا پر ان علائے دو بند کو طعن و نشیع کا نشانہ اب سابقہ سیاسی اختلات کی بنا پر ان علائے دو بند کو طعن و نشیع کا نشانہ بنا طلائ سابقہ سیاسی اختلات کے ماہنامہ ارتبید کے دوالعلوم خبر ہیں اس حقیقت انتظاف تھا ۔ جامعہ رشید ہی سامبوال کے ماہنامہ ارتبید کے دوالعلوم خبر ہیں اس حقیقت کی نشاری کی نشاری کی گئی ہے کہ :

صزت مولانا سید عین احم صاحب مرنی قیام پاکنان کے بعد اپنے ان لاکوں منوسین کو حر پاکنان یں نظے کہ دہ کتان کرتے تھے کہ دہ کتان کی ترتی و انتحکام کے بیت سید رہی ادر خود دعائیں کیا کرتے تھے ، بک

بیاں یک فرایا کہ

پاکٹان کا مسلم اب مسج کی جنبیت رکھنا ہے۔ ادر اس بات کے گواہ و راوی سینکٹروں لوگ ہیں ل حاشیہ بین لکھا ہے کہ : "داکٹر عبالرحمٰن شاہ دی بیب اوپن یونبررسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے عضرت سے بہ نقرہ لاین پیبل اوپن یونبررسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے عضرت سے بہ نقرہ لاین پیبل اوپن کو مسلم اب مسجد کی جنبیت رکھنا ہے ) پیجاسوں آدمیوں کی موجودگی ہیں داپند میں شائ و دارا تعلوم دیو بند میر ، عنوان " فتح باب" صد )

قر و منزلت " فراتے ہیں کہ : معزز سخات ، ج پیز کس نفر زیادہ گاں تحیمت ہم اس آزاد کی فدر و منزلت بھی اسی قرر زیادہ ہوتی ہے ۔ بہنا ہوا فرض ہے ۔ کہ اس آزاد پاکان کی بیری بیری بیری تدر کرے اور اسے ایسا بنا دیں کہ نام عمالک کے بلے باضوں اپنے ہمایہ ملک اندین بیزین کے بلے باعث رشک ہم ، ہارا نظام ان سے الله سے اعلی ہم ہماری شخیم ان سے زیادہ مضبوط ہم ۔ الله ر مثل ) ہو ہماری شخیم ان سے زیادہ مضبوط ہم ۔ الله ر مثل کے بیان ہم میں کہ یہ موال کا شذکرہ کرلے کے بعد روحانی وسائل کے بیابت من ہی فراتے ہیں کہ ،

یں آپ مواقع ہیں کہ ، یہ روحانی وسائل ایسے ہیں کہ اگر یہ ایق آم جابتی اور بادی وسائل کمزور ہوں ا

تر " بھی مسلان سلطنت مادی وسائل وائی سلطنت پر یعبیا من نیخ پا لیبی ہے ۔۔۔

فالد اس ولید نے جنگ ممرند بیں اپنے سے ۵۰ کئی نوبی کر جو سلطنت روما کی تواعد
اور آمینی فرج شی ۔ اپنے رضاکا روں کی معیت و معاونت سے شکست دے وی شی رطا الله اس مضمون بیں آپ بعنوان " زبروست شہادت پیش کرتا ہوں " خطاب کا بنیا سالفہ کے سپچے مہونے بیں ایک زبروست شہادت پیش کرتا ہوں " خطاب کا بنیا عرفاروق مع جر باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور بھر بھی باپ کی سخت و دشت میں عرف ایم بیں ۱۲ لاکھ مربع میں پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سخت و دشت کے ایام بیں ۱۲ لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سخت و دشت کے درج میشہ بر ایک کے لیے موجب غیطہ رہا ۔ غیر کرو کہ حکوانی کی یہ تابیت اور میشر کشائی کی یہ اطبیت کہ دنیا کے س بڑے " بخطم اس کے زبر نگین تھے۔ کشر کشر کشائی کی یہ اطبیت کہ دنیا کے س بڑے " بخطم اس کے زبر نگین تھے۔ کشور کشائی کی یہ اطبیت کہ دنیا کے س بڑے " بخطم اس کے زبر نگین حلد سوم ۔ کشور کشائی کی بی اطبیت کہ دنیا کے س بڑے ترخطم اس کے زبر نگین عظے۔ اس کے زبر نگین حلد سوم ۔ کشائ پاک کی تعیم پر عل کا نینچہ تھی " بجالم اس کے زبر نگین حلد سوم ۔ کشائ کی کی تعیم پر عل کا نینچہ تھی " بجالم راکت العالمين حبلہ سوم ۔ کرانہ کے بی بی بی بی کی کرانہ کی کہتان صدید)

لا نیز اس مضمون ہیں بینوان :۔ سرکاری طازموں کے لئے حضرت عمر بن الخطاب رخ کا فوان " کچوالمہ مشکوہ شریب کھتے ہیں :۔ اند کتب الی عبالد ات اختم احدیکہ عندی الصلوۃ ۔ من مخطہا و حافظ علیجا حفظ دبینہ و من ضبعها حسنہ کما سواھا اضبیع : د نزعمہ) عمر بن الخطاب رضی الله عند سے روابت ہے ، کہ الخول نے اپنے تمام سرکاری طازموں کی حکم بھی کہ تمہاری تمام ذمہ داریوں ہیں سے بہت بیٹھ کہ تمہاری تمام ذمہ داریوں ہیں سے بہت بیٹھ کر میری نظر ہیں ناز ہے جس نے خود اس کی بابندی کی۔ اور دومروں سے بھی پابندی کوئی ۔ اس نے اپنے دین کو بہا اور جس نے اور جس نے اپنے دین کو بہا لیا اور جس نے ناز کر ضائے کیا تو وہ دومرے کاموں کو زیادہ خواب کرتا ہو گا "۔ دنیتی کس نابت میوا کہ اسلامی سلطنت کے تمام کیام اپنی سلمان رمایا فران شاہی سے بیر بھی نابت میوا کہ اسلامی سلطنت کے تمام کیام اپنی سلمان رمایا

کے دین کی خافدت کے بھی ذمہ دار ہیں \_\_\_ بنا عکومت پاکتان کے لئے خودز ہے۔ کہ وہ مسانان پاکتان کے لئے خودز کر ضروری قرار دسے اور اس کے ترک کرسے کو جوم عظمانے ۔ و ما علمنا الا اللاغ "۔ صر۲۹/۲۹)

کرسے کو جرم طہرائے۔ و ما علینا الا البلاغ یہ صواح / بہم)
اس مضمن کے آخر بی حصرت ہے یہ دع کی ہے کہ : وزیم علم پاکتان کے من بی دع کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعاسل سے انہیں حق کہنے کی ترفیق دی ہے انہیں اس بخریز کو عملی جامہ بہناہے کی کھی ترفیق وسے۔ آبین یا اللہ العالمین ۔ الخ

د اتحکام پاکشان صفیم)

نیام پاکتان کے بعد جعیت علائے اسلام کی فیاوت کے صدر اور سربراہ بینے الاسلام علامہ بیٹر ہا کے صدر اور سربراہ بین الله بیٹر ہا صاحب عثمان رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں نیکن تاب کی دفات کے بعد جمعیت کی شعبم کا کا کچے تعرصہ منتری رہا ۔ اس کے لعبہ حزت مرلانا مفتی تحمہ حبین صاحب خلیفہ حفزت نفاذی د کو جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا ۔ آپ سے بوجہ بیاری اور بڑھاہے کے یہ کام حفزت مولانا مفتی محد شفیع صاحب ہانی والالعوم کراچی خلیفہ حضرت نظاندی کے سپرو کو دیا ادر بالآخر مختقت مراحل سے گزرے کے بعد ۱۹۵۱ بیں جعیت علاقے اسلام کے جبیر نظا حضرت ہی جمعیت کے صدر رہے ہیں ادر جب ۵۹٪ ہی صدر ابوب کے بارشل لاد ناا کیا ادر سیاسی جاعنزں پر پایڈی لگا دی گئی تد علیائے کوام سے خمبی شطیم کے سا نظام العلاد کے نام سے ایک جاعن نام کہ لی - اس کے صدر بھی حضرت شیخ التغییر " منتخب کتے گئے۔ اس دوران جب صدر ایوب سے خلات اسلام مائلی تفاتین کا نفاذ کج تو صرت لاموری کی نیادت ہیں علامے اسلام نے اس کی سخت مانعت کی - حتی کہ اس سعست میں مارشل لار کے دوران ابک جلسہ عام باغ بیرون دہی دروازہ لاہور دکھا گ حب بی حضرت امیر مولانا لاہوری کے صدر ابرب کے خلات شریعیت اقدامات کے خلاف سخنت تغریم فرائی ، جس کے بیتجہ ہیں آپ کو 4 ناہ کے لیے شہر لاہور کی حدود ؟ نظر بند که دیا گیا۔

مرکات امبر اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ جعیت علاقے اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہم طلع الله العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہر ضلع بہت جعیت کی شخصیں تائم ہر گئیں ۔ بندہ کانب الحودت کو حضرت سے جمعیت علاقے اسلام صلع جہم کا امبر ادر مجلس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے صلع جہم کا امبر ادر مجلس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے

المیاس میں باریا اس امر کا مثابرہ کیا کہ بعض دفعہ کوئی بڑا مشکل مسلم درسیشیں امران شوری کی آراد میں اختلات بایا جابا تھا ۔ لین احلاس کے افقاء پر جم مشفقہ فیصلہ بہرا تھا اس پر سب ارکان مقلق ہم جاتے تھے حفرت امیاس میں مبت کم بولئے تھے البتہ صروری ارشادات سے احلاس کو مشرف کرتے رہتے تھے ۔ میں تو بہی سمجھنا ہوں کہ بیہ حضرت امیرہ کی برکات تھیں کہ مشکل مشکل بڑی آسانی سے حل ہم جاتے تھے اور حضرت کی امارت کے دوران مجبیت علائے اسلام باکنان میں سب سے وسیع مضبوط اور مؤثر جاعت مخی جس کے گئت موثر حدوجد کوئے مطابع المام باکنان میں سب سے وسیع مضبوط اور مؤثر جاعت مخی جس کے گئت برا حدوجد کوئے میں المام باکنان میں المالی نظام حکومتے کے تیام کے لئے موثر حدوجد کوئے دان دیم المان دالی دور ختم ہو گیا۔ دیم العلان خداوزی کل نفس ذائقۃ المدت کے گئت شنح التفیہ قطب زبان فیدم العلان والعلی تدس سرہ کی دفات سے جمعیت علاقے اسلام کا ایک دور ختم ہو گیا۔ در جام دہر میتے کل من عیما فان

ایک عظیم النمان کوامت حق تعاملے نے حضرت لاہوری کو حتی اور معنوی دولو ایک عظیم النمان کوامت حق کی کامتیں عطا فرائی کئیں جو آپ کی مبارک میت یہ مشاہرہ کی جاتی رہی ہیں میکن حتی کوامت سے معنوی کوامت کا درجہ بلند ہے کینکہ حتی کوامت کے شابہ کفار ادر غیر ششرع درگن سے بطور اسدراج خوارق عادت کا صدور ہو جاتا ہے ۔ لین معنوی کوامت ہیں ہو سکتے ۔ اور معنوی کوامت دراصل ان مرمانہ صفات ادر صالحانہ اعمال کو کتے ہیں جر ایجان و تقوی پر مبنی ہوتے ہیں ۔ حضرت لاہوری کی خوات اور معنوی مورت کی کو حق تعاملے نے دفات کی بعد ریک عجیب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال توام نی کی جر خشبر کے بعب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال توام نی کی جر خشبر کے بعب و فرائ کی جر خشبر کے بعد ریک عجیب و غرب کوامت علی فرائی کہ علوم و اعمال توام نی کی جر خشبر کی بعد ریک عجیب و غرب کوامت علی دربی تھی ۔ دہ تدرت خوادندی کے غیت حتی خوشبر ایک معنی سے دہ قدرتی نوشبو تقریباً ایک میں طوہ گر ہو گئی دور آپ کی قبر مبارک کی معنی سے دہ قدرتی نوشبو تقریباً ایک میں میں جو ایمان کی ہو بیاً ایک میں میں سے دہ قدرتی نوشبو تقریباً ایک میں میاں کی میں سے دہ قدرتی نوشبو تقریباً ایک میں میں جو ایمان کی ہو بیاً ایک میں میں سے دہ قدرتی نوشبو تقریباً ایک میں میں کی جر خوشبو میں کی ہو بیاتی رہی ۔ رہمتہ کاملتہ و اسعتہ ۔

مان مهل ببیلی ربی - ربست الد کهای رست کا شد و رست کی تصانیف سے حضرت الله علیه کی تصانیف سے حضرت الاعتزار العقیده ، مسلک ادر نعسب العین کی بیش کرنے کی کوسٹن کی ہے ۔ اس سے مفصد صرف یہ تھا کہ حضور رجمت المعالمین ، خاتم النبین ، تشفیع المذنبین حضرت کی رمول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد فرموده معبار حق یا آنا علیه و اصحابی ادر علیم بستی و سنت الخلفاد الااندین المحدثین کے نصب العین کے آئینہ حق نا بی

صرت لاہوری کی عظیم شخصیت کو دبھیا مبلے ادر اس طویل نوببی پر یہ خادم اہل سنت معذرت خواہ ہے ، وانسلام ہ



المم انقلاب مولانا سندهي كي معتندا دراميرن

اسین التغییر حفرت مولانا احموعلی اکثرید دعا زبایا سعے کر الند این جسم کی فاذ
پر طحکم درس قران دوں اور طهرت چیلے بہتے بھے موت عطا فرما ۔ تاکہ میری فاز تعنا نر ہو یا پھر
کوئی ایک سی فاز اوا کروں اور دوسری سے پہلے تیرے باس بہنی جاوس " الله تبادک تعالیٰ نے
اَہد کی یہ دعا متبول فرمائی جمعترالبارک ، ارمضان البادک ۱۸۱۱ هد کومین کی فاز سے بہتے
مرض المرت کا حملہ ہوا عشار تک فازیں بیاری کی حالت میں اوا کرتے دہے اگر جمہ ہوشی
طاری ہوگئی تھی لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آب ہوش میں آجاتے تیم فراتے اور نماز اوا کرتے
جمرے ہوشی طاری ہوجاتی اس طری بلہ بے شب لینے خالتی حقیقی سے جاساء۔

مشیخ التغییر حفرت مولان احد علی صاحب رحمۃ اللّه علیہ اسم گرائی کمی تعارف کا مماّرہ ہنیں، مولانا عبداللّہ سندمی دحمۃ اللّه علیہ کے درس قرآن نے جوانحال ہوئے مولانا احد علی کا نام ان میں سرفہرست ہے آپ ضلیع گوج انوالہ موضع بلال میں پیدا ہوئے آپ کے اللہ سکھ سے سے سامان ہوئے نصے اور مولانا عبیداللہ سندھی کے مربیر شنعے انہوں نے آپ کو بجین سے ہی اسلام کی ہوت کے سلے وقعت کم دیا اور مولانا سسندھی کے سپروکم دیا۔

مولانا مرسندهی کی صبت اور نبین تربیت کے اثر سے اب کے جوہر کھٹے، مولانا سندھی، شاہ ولی النّد کی دینی ا نقل بل ترکی کے ابید عبد میں امین ومعقد سقے اور نلسفر دل البئ کے سب سے بڑے داز دان ، اب نے مولانا محدوالحسن کی ایاد پر دلو بند میں "مجیة الانصاد" تائم کی تھی اس کے بعد دہلی میں "نظارۃ المعارف " کے نام سے درس قرآن مجید شروع کیا تھا مولانا احد علی صاحب نے اپنی مدرسوں سے ظاہری علم وحمدت کا گنج گراں با پر حاصل کیا ہوا در میں جب حضرت نین الهندے علم سے مولانا سندھی کا بل تشریف سے کئے توان کی عدم موجودگی میں مولانا مدرسے کے مربراہ مقر مور نے بھر مولانا سندھی نے معفرت نین الهندے پردگرام کی تکھیل کے سلسدیں میں جو کھ کہا اس میں مولانا احد علی ہی اس مدرک کے مربراہ مقر مور نے بھر مولانا سندھی نے معفرت نین الهندے پردگرام کی تکھیل کے سلسدیں میں جو کھ کہا اس میں مولانا احد علی ہی اس مدرک کے مربراہ مقر مور نے بھر مولانا سندھی نے معفرت نین الهندے پردگرام کی تکھیل کے سلسدیں میں جو کھ کہا اس میں مولانا احد علی ہی برابر کا محمد بیا

### مانظع بزارحن خورشيد، بعيره



مولانا غلام رسول صرابيف ابك شمون فرركان دبوبند بس تكفي بي

دنتي دنيا - من نيرسه بروي

کونج رہے ہیں - حضرت اقدس کا شاران اکا برین اگرت ہیں ہوتا سے ہو عالم باعمل ہونے کے علادہ درج ولائیت میں ہی مماز مقام رکھتے گئے - آب نے زندگی مجرس الماد انہیں قابل تدرستیوں میں سے ایک سیخ التعنیر خوت موانا احمدعلی لاہوری رحمۃ التُرعلیہ کی ذات ہے ، جن کے علم ونضل کے پرہے آج بھی دنیا کے کونے کونے ہیں

۔ سے قرآن کا ترجہ اور تعسیر کا درس دیا اس کی نظیر ہفی
قریب میں سبت کم متی ہے ۔ آپ کے درس میں شامل
ہوکر استفادہ حاصل کرنے والے توگوں میں محف علی ر
ہی نہیں مکر انگریزی دان طبقہ کی بھی ایک بہت بڑی
تعدا دشامل ہے ۔ فرگی کے زانہ میں کلم تی بند کرنا
گریا کہ اپنے آپ کو مصائب وآلام میں ڈائن نظا۔ گراس
اندھیر گری میں صفرت لا ہور آستے ۔ اہل لا مور کے دل
زنگ آ تود مو چکے ہے ۔ قرآن وسنت منے مقالمیں رہم و
دواج سے ان کو بیار مقا رحضرت لا ہوری اس ارکی میں
طمانا ہوا براغ کے کرمیض خدا پر مجرور کرتے ہوئے کلے
ہمر ہزار آندھیاں جیس گر جو براغ اس مردیق کے ہاتھیں
فیما اس کو مجبا زسکیں اور وہ براغ بجبنا میں کیوں جب/
فیما ناس کو مجبا زسکیں اور وہ براغ بجبنا میں کیوں جب/
فیما خداوندی ہے داحلت ہمتم خود کا

وگوں نے گائیاں دیں احد علی نے دعائیں دیں - لوگوں نے مجھ را دیسے احد علی نے قرآن سایا - حذبت نے جن حالات میں قرآن کریم کی تغییر کا آغاز کیا اس کے بارسے ہیں حضرت کے شاگرد خصوصی مولانا ابوالحسن ندوی کے بیال کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔

و مولانا نے تغریباً نصفت صدی قرآن مجید کی ضومت و اشاھست اور دمینی دعوت واصلاح کا کام کیا اوراس کام کے سین میں آپ نے جس طرح نبات واستقامت کا نبوت دیا وہ بغیراعلی وزج کی عزمیت ایقین اور روحانی قوت کے شکل ہے ہو ہوں کا گریزی حکومت نے آپ کو دہلی سے جلا وطن کرکے لامور مینچایا توآپ نے ایک درخست کے نیجے بیٹھ کر درسس لامور مینچایا توآپ نے ایک درخست کے نیجے بیٹھ کر درسس قرآن کا آغازگیا ہے۔

روں ، ہاں دیں ہے۔ اللہ اللہ آپ کے اسا ڈھفرت شیخ المندکی تعلیم کا آفاز دیونبد میں آنا رکے درضت کے نییجے ہوا-اور آپ کے

پارسے ٹاگرہ نے درضت کے نیچے ببیٹھ کر درس کا آفاد فرایا۔ اس دنے ماٹ کے حیل خانہیں قیدرسنے کے باوجود قرآن کا ماتھ نہ حیوٹوا ۔قرآن کا ترجمہ مکھا۔ اودش گردنے لاہور آگر یہ مروسانی کے عالم میں قرآن کا درس دیا۔

مولانا ندوی کے الفاظمیں \* رفتہ رفتہ آپ کے درس نے شهرمی عام مقبولیت حاصل کرنی شروع کی اور محبر وہ نیاب کاسب سے جا درسس قرآن بن گیا - مطرت ک اس کوشش کی وجرسے بنجاب میں درس قرآن کا دوق عام ہوا اور حگر حگر اس کی نبیاد پڑی - درس فرآن کا ناخر باتو جمعه كو موتا يا حب آب سفرس موت - اس كم علاده کسی صورت میں معی درس کا نا فر نزفر ایا - عوام اناس کے واسطے نماز فجرکے بعد اورائگریزی دان طبقہ اورکا لجول کے طلباکے لیے مغرب کے لبدا ور آخرشعبان میں علمائے کام کی کلاس ہوتی -اس درجر ہیں ملارس عربیہ سے فارع التعمیل ادرآ نوی دربوں کے مستند لملیّا کو داخل ملت - داخل سے تبل حضرت امتخان ليت اور مجرداخل فرات - آنوس امتخان ك كركمى صاحب نسبت بزرگ كے إ تخد سے مندي وى جانی تقیں ۱۰ س مند پر حفرت میدانورشاه کاشمیری - مغرت مولانا سیدحین احدمدنی اورمولانا شبیراحدحتمانی<sup>رہ</sup> کے وستخط ہیں''۔

مولانا ندوی آخر میں کھنے ہیں : "مردانِ خداکی خدمت میں صافر سپونے ، ان سے تعلق پیداکر نے اورا ہے فدا سے نعمت میں اصلاح کا شوق اس درس سے بہیا ہوا اور یہاں درس کا احمانِ خطیم سپے - لجد میں حبب دارالعلم ندوۃ العلما میں ترجمہ اور تعنیہ قرآن کے اسباق سپرد ہوگئے تواس سے مجھے مدد ملی ۔

(شیخ التفیہ اوران کے طفار) میں الجامعہ نیجاب علامہ علاؤالدین صدیقی مردم

ابیٰ ایک تحریه میں رقمطراز ہیں کہ:

خدام الدین اور محدو ان کمت کا ایک روحانی قافله باری الكون مل من كذشت بيند برسول من جمان فاني ے نکل کر دائی مک بقا ہوگیا عظمت کا ایک دورتفا ہے آنکھیں میرنہ و کھو سکیں گی -اس مقدس کارواں میں منسر محدث وفقيد واوليًا واحليًا سب شامل بي - ان م اضی قریب میں اس سرحیّمہ فیض سے سراب ہونے رب مرب المرب المرات واكن ف عالم من ميسالي مولى والون كى وسيح تعدا و اطرات واكن ف عالم من ميسالي مولى ہے۔ خدمتِ قرآن کے احتیارسے اس زانے میں غاید کسی بزرگ نے اتنی شہرت پائی ہو۔ پاکستان و بندوشان سے باہر افریقی امشرق وسطلی، انڈونسیشیا اور الكشيا ميں نور اس احقركو ان افرادسے المانات ا الرن ماصل موا حبنیں اس میٹمر نبض قرآن سے نین باب مونے کی عزت ملی مکر تصن اوقات اس ذرہے رطلار، کوجواس انتاب سے تعلق تھا وہ باہر کے ممالك مين مجى ياعث صدعزت والترام نبا-التاذي کی شرت علم وعمل اقصائے عالم میں بھیلی ای مضرت نے ایک ہویل عرصہ کتاب وسنست کی خدمت کی ۔آپ کے ان خصوصی طور پر قرآن کریم کا درس مشکوہ شرفیت كا درس اور تحضرت شاه ولى النّد مرحوم كى مقبول عام كُمَّابِ حِمَّةِ النَّذِ البالغُه كا درس ديا جاتًا مُثَّا - قرآن كريم کے مقائق ومعارف سے اسٹناکرا آپ کا خاص

کمال تھا - علوم مغربی کے سیکڑوں عثاقی کو آپ نے قرآن کے علوم ومعارف پڑائے ، بیس کی دجرسے ان لوگوں کی زندگی میں انقلاب بریا بروگیا - عوام کے دلوں میں قرآن کرم سے والبیگی پیدا کرنے کی خدادا د صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی ۔

ا۔ محدث دوران مغرت بید انور شاہ کا ٹمیری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مخرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مخرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مخرت رحمۃ اللّٰہ علیہ کی اشاعیت قرآن کے کار ہائے نمایاں کو اسینے اوپر احسان سسے تعیہ فرایا۔

ا۔ شیخ الاسلام والمسلبن محفرت مولانا سید حسین احد ممانی ح اختیام سال پر دیو بندسے فارنع ہونے وا سے طلبا کو فراتے کہ علم آپ نے دیو نبد میں رہ کہ حاصل کیا ہے اور اسس کی محمیل آپ لاہور جاکہ محفرت شیخ التفسیر کے دورہ تفسیر میں شمکیت ہوگرکیں ۔

۳- آپ کے درس قرآن میں قطب دوران حضرت میاں شیر فی صاحب شرتبوری رحت اللہ علیہ اکثر و جیستر رکت فرایا کرتے تھے - حضرت میاں صاحب نے بارم فرایا کہ احد علی اللہ کا فور ہے حبب میں شیرانوالہ کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرش زمین سے لے کر عرش بریں یک نور کی تندییس روشن میں اور دنیا کو اپنی عرش بریں یک نور کی تندییس روشن میں اور دنیا کو اپنی صنی بری ہوت سے منور کررہی میں - حضرت لاموری حبب میں شرق پور تشریف لے جاتے تو حضرت میاں صاحب آپ کو کھی اقتدار میں کو حکما مصلی پر کھی اکرتے - اور نور آپ کی اقتدار میں من ز ادا فرائے -



## امبعلی فناکرام اسے

# مولانال كورك المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية الم

حضرت مولانا احد علی لاہوری ایک معروف محاورے کے مطابق اس ذبین پر قدرت کا عطیر نے آپ اس اہل علی کے وادیوں سے چا آپ اس اہل عق کے کاروال میں میرکاروال کی چٹیت سے شامل ہوئے۔ جو بطی کی وادیوں سے چا اور میں ہر وطن میں اپنی مجر پور آوانا یکول کے ساتھ جلتا راج تاکہ حق و صداقت کا ست علہ میں روشنی مجی سبے اور حرکت و آوانائی مجی کھنے نہ پائے۔

اہل حق کے اس کاروال کا اگر جہاد مشغلہ حیات ہے تو علم روز مرہ ،عل اس کی عبادت ہے، آو تعلم دوز مرہ ،عل اس کی عبادت ہے، آو تبلیغ و تلقین اس کی ریاضت ، بہرحال یہ کاروانِ حق زندگی کے بوقلموں شعبوں کی طرح بوقلموں نصوصاً کا حامل رہا ہے چونکہ انسان کو اللہ تعالے نے علم کی بدولت ہی اس جہان میں فضیلت سنجٹی ہے اس کاروال کا طرہ اتمیاز رہا ہے۔

حضرت مولانا احمد علی لاہودی ملم کو انسان کے لئے انہائی ضروری خیال فراتے ہے۔ آپ جب کول میں واخل ہوئے ہتے تو واحد طالب علم ہتے۔ جو لینے گاؤں میں جل کر دوسرے گاؤں میں تعلیم کے حصول کے لئے جاتے ہے۔ بعد اذال جب آپ کے والدین نے آپ کو حضرت سندھی کی خدمت ہی پیش کر دیا تو آپ نے حضرت سندھی کے ہر حکم کے ساسنے سرتسلیم کو جھکائے دکھا اور کبھی چول و چوا سے بیش کر دیا تو آپ نے حضرت سندھی کے ہر حکم کے ساسنے سرتسلیم کو جھکائے دکھا اور کبھی چول و چوا سے استاد سے حکم کا وقار زخی نہ ہمونے دیا۔ کبھی انقباض سے داغ سے سعادت سے حن کو ماند نہ کیا۔ بھول علم کا شعری اس قدر تھا کہ جب سمج ابھی کھیل کود کو ذندگی کا بہترین مصرف خیال کرتا ہے۔ آپ لین مان کے باس والدین سے دُور سمح علم میں عواصی میں مصروف شفے۔ بھر اس پر مستزاد یہ کہ اساد کے اس والدین سے دُور سمح علم میں عواصی میں مصروف شفے۔ بھر اس پر مستزاد یہ کہ اساد کے گھر سے ذروں دو دوٹیاں آتی دیس. ایک دوئی خدا کی داہ میں دسے دیتے اور ایک دوئی سے گزارہ کو آگر کبھی معبوک سائی تو جنگی بسرول سے شکم کی سری کا انتام کر لیتے۔ آپ نے کبھی کی سے سوال کر ایک توریف فراتے۔ آپ نے کبھی کی سے سوال کی خود دادی کے دیشم میں حرص کا بیوند نہ بانکا اور نہی بے صبری کی تین سے استعنا کی گردن کائی بین خواتے۔ ایک مردن کائی بین میں مرص کا بیوند نہ بانکا اور نہی بے صبری کی تین سے استعنا کی گردن کائی بین خواتے۔

المروف مناع گورانوالہ کا رہنے والا ہے، میرے گاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں بن مکول سے میرے والد صاحب مرحم علم کے قدر دان تھے۔ اس لئے انہوں نے مجھے سکول بن رافل کیا۔ اور تعلیم دلائی، سادے گاؤں میں سوائے میرے اور کوئی سکول نہیں جا اس تھا۔ میرے والد صاحب رافل کیا۔ اور تعلیم دلائی، سادے گاؤں میں سوائے میرے اور کوئی سکول نہیں جا اسلام کی خدمت موائی دارا مکومت لاہور میں اللہ تعالیے مجمد جیے مرحم کی بیدار منعزی اور تال اندیش کا یہ نتیج ہے کہ آتے صوبائی دارا مکومت لاہور میں اللہ تعالیے مجمد جیے گائے کا سے معن لینے فضل و کرم سے اسلام کی خدمت سے دلا ہے۔" والحد اللہ فاللہ ''

انگریز نے لیک ایسا نظام تعلیم دائج کی مقا جس میں اسلام کا علم ماش کے والے پرسفیدی کے باب

ہی نہ مقا اور یہ نظام مسلمانوں کو عیسائی بناتا، سہی مسلمان میں نہ دہنے دیتا، اس سے علمائے عق نے

دبی کی خاطت کے لئے دینی ملاکس قائم کئے، حضرت دینی تعلیات کے ساتھ عصری اور فنی تعلیا

ربی کی خاطت کے بخوالماں تھے، حضرت مرحم حضرت سندی کے نظارۃ المعارف میں پہلے بطور طابعلم

اور میر بطور پروفیسر پڑھاتے دہے، جمال انگریزی اور دینی تعلیات بیک وقت دائے تھیں، چنانچہ حضرت نے ذندگی میر کالمجوں، کونوں کے تعلیم یافتہ لوگوں نے ذندگی میر کالمجوں، کونوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو زائل پڑھائی، چنانچہ اس مرد قلندر کی اس کا کوشش کے نتیجے میں وہ کالج جمال دینی تعلیات کا خلاق المیاب بنا مقار دیاں میں کو حدرہ استہزا کا ہدف بنایا جاتا مقار وہاں دین کا حدیث اسلام کی مربرتی ولئے دہے، اسی سئے آپ کو بارہ انجن کی صدارت کی چیش کش کی گئی، اگریہ آپ انہی معلوق کی بنا بر اس منصب پر فائز نہ ہوئے۔ گر اس کی مربرستی اور اعانت سے کبھی بہلوشی نہ کی کہ بارہ وہاں ادائے دی بنا وہ ایا مقات سے کبھی بہلوشی نہ کی کہ بارہ وہاں اور ایانت سے کبھی بہلوشی نہ کی کہ بارہ اور نیارہ دیا ہا کہ ادائے دہے، اسی سئے آپ کو بارہ انگاف الفائی یں ادشاد فرایا۔

قیں بیشہ کہت دہتا ہوں کہ ہم عصری تعلیم کے مالف منیں (تقیم سے قبل کی بات ہے) اگر بک ہندو ڈاکٹر کسفے تو مقابلہ بیں مسلمان ڈاکٹر کئے. اگر ادھر سے ایل ایل بی اسے تو ادھر سے می ایل ایل بی اسے. ایم ایس سی آئے تو ادھرسے بھی ایم ایس سی آئے:

اں ن ہ حرق ہ اساس بی سیست ہو ہوں اساس بی سیست ہو گائی نہ سمجھو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سردود نہیں سرحکا اللہ کی بارگاہ میں سردود نہیں سرحکا مجاہد تو کچھ در کچھ دین بھی سیکھو۔ تمہاری بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم ایل ایل ڈی اور ایل ایم مجاہد تو کچھ در کچھ دین بھی سیکھو۔ تمہاری بڑی سے بڑی دنیاوی تعلیم ایل ایل ڈی اور ایل ایم مجاہد تو کچھ در اور ایل ایم کوئی پوچھ نہیں " ر معدد فات طیبات مساس )

ک ل القرمے دربار میں کوئی پوچے مہیں، آپ عابد سے عالم کو مہتر بحال فراتے کیونکہ عابد تو صرف دل کی دنیا میں بی روشنی کرتا ہے اور اللم کائنات کی تیرگ کی قبا چاک کرتا ہے اور جہاں کے سے خورست یہ جاں تاب بنتا ہے۔ چنا کچ

آپ ان فرینج رودہ شاہینوں کو جھوڑتے اور ان کی خودی کو بیدار کرتے۔ جو کرگسول میں دہ کر دہ وہ ان کی خودی کو بیدار کرتے۔ جو کرگسول میں دہ کر دہ و دسم شاہبازی مجلا بیٹھے ستھے۔ آپ اس مسلم کو بیدار کرتے جو کبٹس اور شیلے سے تو واقع نے۔ اس کے برطینڈرسل اور برنارڈ شا سے تو آشنائی سمنی۔ گر حصنور اکرم اور ان کے دفقاء کی تعلیمات سے بے نجر مقا، اس سئے بڑے سوز سے فراتے۔

"میرے انگریزی دان ہمایتوا آپ کے نصاب تعلیم پنجاب یونیورسی میں انگریز سنے تمہیں پرائمری ۔'
یکر ایم النے یا ایم بی ہی ایس یا ایل ایل بی کک کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھایا، آپ میں اکثر وہ گریجویٹ الیم بی اکثر وہ گریجویٹ میں دندگی بسرکی ، انہیں کلمہ شادت بھی پڑھنا نہا آن نماز تو علیحدہ چیز ہے۔ بڑے اعلیٰ تعلیم یافت ہ سے جاکر پوچھ یہے اسلام کی بنیاد ، کا شہادت نہیں آن ، نماز تو علیحدہ چیز ہے۔ بڑے اعلیٰ تعلیم یافت ہ سے جاکر پوچھ یہے اسلام کی بنیاد ، کا شہادت نہیں آن ، نماز تو علیحدہ بیان موالد ایضا موسی کا آپ قرآن و نمست کی تعلیم کو فرض اولین سیجھتے ہے۔ اللہ جنانی فرایا ا

" ماں باب کا فرض ہے کہ اولاد کو قرآن مجید اور سنت دسول صلی اللہ علبہ لیم کی تعلیم دلائیں، اسی ہے اُ کہا کرتا ہوں کہ دین کی تعلیم دلانا اور دین وار بنا نے کی کوسٹس کرنا ماں باب کا فرض حب تاکہ انہیں ا اللہ تعالیٰ اور اس سمے رسول کو راضی دکھنے کا سلیقہ آجائے، (حوالہ ایضا صص )

آپ انگریزی تعلیم کے مخالف نہ تھے۔ گر انگریزی طریق تعلیم کے ضرور مخالف تھے۔ آپ اس انزازِ تربیت کے سخت خلاف تھے۔ ج شاہینوں کو خاکبازی سکھائے اور شاہنی صفات کی جگہ خاکبازی کی تعلیم دے ج دلوں کو منور کرنے کی بجاتے تیرہ وتار کر دے ہو دوح و دماغ کو تقویت دینے کی تعلیم دے قبل کا سامال کرے۔ نود فروایا "ہیں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، طریق تعلیم کا مخالف آپ بہائے ان کے قبل کا سامال کرے۔ نود فروایا "ہیں اس تعلیم کا مخالف نہیں ذہن کو ذخیرہ معلومات آپ انسان کے لئے خالی تعلیم کو ہی کافی نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ کتابیں ذہن کو ذخیرہ معلومات آپ علم کے اس چلغ کو روسٹن کر کے اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج علی کر دیتی ہیں ، گر آپ علم کے اس چلغ کو روسٹن کر کے اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج علی کہ دیتی ہیں ، گر آپ علم کے اس چلغ کو روسٹن کر کے اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج منے۔ اس سے فراتے ا

"اولیا به کرام بنی اکرم صلی الله علیب ولم سے مسندنشیں ہوتے ہیں، ان کی دو قسیں ہیں۔ ۱. علیا در کرام ، صوفیائے عظام

علما پر کرام حصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کتاب کا فرض اداکرتے ہیں، وہ ہمی حضرت نم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نسٹیں ہیں، صوفیائے عظام تزکیب کا فرض اداکرتے ہیں، وہ قرآنیا ع رب چڑھاتے ہیں. یہ مجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشیں ہیں۔

المائی ہے۔ انہ ان کے لئے اولیار کام کی محبت آپ کے نزدیک انہائی صروری سمی کہ ولایت کے فرکیب منہ کم سے کام کی محبت آپ کے نزدیک انہائی صروری سمی کہ ولایت کے فرکی بیٹھ کر تیرہ و تار دل بھی منور ہو جاتے ہیں۔ ان میں بھی نیکی کے بچول میکنے۔ اخلاص کے بیٹے بطحے۔ ایٹارکی نومشبو لہکتی اور صلاقت سے لالم زار کھلتے ہیں۔ چنانچہ فرکیا ا

ع بست مدید یک اولیار کرام کی صحبت نصیب ہو تو روحانی امراض سے شغا ہوتی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرایا، واصبر تغسّلت مع النین یعون رمبم بالعذاوة والعشی. (حوالہ ایضا صنه)

آپ دین کے فری سٹائل مفکرول اور مخرب زدہ پیشواؤں کی طرح دین کو نود کنود ہی سمجہ لینے کو زم دین کو نود کنود ہی سمجہ لینے کو زم بافل سمجنتے متھے۔ آپ اس کی تعلیم اور اس کو ول میں داسسنے کرنے کے لئے علمار و اولیار کو مزودی خیال فرماتے متھے، آپ تیرہ دلوں سے صبح دوسشن کی ضیا مانگنے کے قائل نہ تھے۔ بلکہ دوشن دوں اور دوسشن ضمیروں کے پاس دہ کر تنویر حاصل کرنے کے قائل تھے۔ فرمایا۔

"کامل کی صحبت میں مدیت مدید تک دہنے سے ان کے کمانات کا عکس پڑتا ہے۔ کوئی فن الیا نہیں ج ماہرین فن کے پاس ایک دو دن میٹھنے یا کہی کہی اس کی طافات کرنے سے حاصل ہو سکے کیا ددزی ، بڑھتی ، لوالا ، معاد وغیرہ کا کوئی تھی فن الیا ہے۔ جو مدت مدید کی صحبت اساد کے بغیرطال ہوتا ہے مہنیں ، ہرگر مہنیں ، آپ جس عقل سے دنیا کے کامول میں چلتے ہیں ، اس عقل سے دین کے حالے میں کیوں کام مہنیں لیتے ، جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے ، اس کی صحبت میں مدت مدید کی دنیاں سے حالے میں کیوں کام مہنیں لیتے ، جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے ، اس کی صحبت میں مدت مدید کی دنیاں سے ایک دہنے سے دنگ چڑھے جاتا ہے۔ دنیوی علوم و فنون میں ہی مہمی مہمی ہمتا ہے کہ استاد کچھ ذبان سے بیان فوا کر سکھاتا ہے اور کچھ ابنی عقل سے ' دوحانی تربیت میں مہی مہمی ہمتا ہے کہ کامل کمی کچھ اقتاد فرائے میں ، اسسی طرح آہستہ آہستہ اسان من کل فراکر اور کہی گئے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فرائے میں ، اسسی طرح آہستہ آہستہ اسان من کل الادہ مالم ہو جانا ہے ، بشرط کہ کامل کے ساتھ عقیدت اور اداعت ہو ، آئی کھرت سے عقیدت نہ تھی ، اور اداعت ہو ، آئی دور سے گئے ، اندر ایمان نہ تھا ، آئی خضرت سے عقیدت نہ تھی ، اور اداعت نہیں کرتے ہتے ، آپ کی صحبت میں ان کو کچھ فائدہ نہ بہنچا سکی .

میں میں اور کال میں میں اور میں کال میں میں اور کال کے میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

( حالہ مذکور صلا )

گرکائل سے فیض اٹھانے کاکیا طابق ہے ؟ کیا ہر شخص فیض حاصل کر سکتا ہے ؟ ہرگز تنیں! جب نگر انسان مردِ کائل سے حصنور پابل نہ جو جائے۔ کچہ حاصل نہ کر پائیگا اور جو کئی اوب و اطاعت کی متاع کے انسان مردِ کائل سے حصنور جا پہنچے گا. اس سے ول و دباغ علم کا گنجینہ اور معارف کا خزیب بن جائیگا

آپ نے فرایا، ہر کامل سے ہر طالب فیض نہیں اٹھا سکتہ اس کے لئے کہ عقیدت ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ان کے ان گناہ گار ضرورت ہے۔ ان کے بغیر سادی عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم جانے والے ان گناہ گار آنکھول نے دیکھے ہیں، (حوالہ فیکور صعافہ)

ابل اوب اور بے اوبوں کا موازنہ یوں فراتے.

" میں نے ان گنا ہگاد ساتھ ول سے لینے دونوں مزیوں کے ہاں یہی دیکھا کہ عقیدت ادب ادر اطاعت نیں اطاعت نیں اطاعت کرنے ولئے چند وفول میں جولیاں مجر کرنے گئے اور جنہوں نے عقیدت ادب اور اطاعت نیں کی وہ سازی عمرصجت میں دہ کر بھی محوم دہے۔ اینٹ اگر بھٹر میں ڈالی جائے اور نہ پکے تو دہ بلی کہلاتی ہے۔ اس ہے۔ کہتے میں کہ بلی سے کمی اینٹ انجی بہوتی ہے کہ وہ بینہ کا مقابلہ بلی سے ذیادہ کرتی ہے۔ اس لئے اگر اللہ تعالیٰے کی توفیق عطا فراویں سے اگر اللہ تعالیٰے کی توفیق عطا فراویں سے اگر اللہ تعالیٰے کی توفیق عطا فراویں آئیں ، (طفونالت طیبات صلے ۱۹۱۹)

آب دوح کی جات کو اصل جات بحیال کرتے تھے۔ بہذا اس کی تربیت کو لادمی سمجتے تھے فرایا وقیت میں انسان دوح کا نام ہے۔ انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والوں کا مادا جسم پاؤں کے ناخن سے سرکے بالوں بک موجود ہوتا ہے۔ اگر گھر والے اسکو جلدی قبر بک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیز گئ سعلوم ہوتا ہے کہ اندر جو دوح بھی وہی انسان متھا، انسان کی لاش شی وضرت ہوتا جید اللہ انور نے ادشاد فرایا کہ حضرت مصول علم کے بلئے ، ہنج اوب وردی ہے اور تربیت کرنے کے لئے ۱۰۰٪ اوب کو ضرودی خیال فرائے اور دوی مولانا دوم والی بات ہموئی کے بیشش مردے کا ملے پامال شو بیسٹس مردے کا ملے پامال شو

حضرت كاكشف المسافرانس (ملك نوانس )

### عرمقبول عالم بي المه - لا مور



حضرت شیخ التفنیر سیدنا و مولانا احد علی رحمته التُدعلیه کا درس قرآن کیم برائے عوام دبائے علماء کلم ایک مشہور و معروت چیز ہے درس قرآن برائے عوام مررو د صبح ہو تا تھا۔ درس قرآن برائے علی استعداد کے مطابق مستفید ہوتے تھے۔ درس قرآن ن درس قرآن برائے عوام ہر رو د صبح ہو تا تھا۔ درس قرآن نے اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہو تا تھا۔ درس قرآن نے علی مرام کا استحان لیاجا تا برائے علی دران رمضان شریف ہیں شروع ہو تا تھا اور تین ماہ تک جاری رہتا تھا۔ لینی ذلقعدہ بین حتم ہوتا علی درام کا استحان لیاجا تا جراس ہوجاتے انہیں سندوی ماتی ۔

عن عبيد الله بن الاسلام قال اخبرنا سيخ الهند مولانا محمور الحسن الدليوبندى عن مكيم عصري مولانا محمدة اسم الديوبندى عن التيخ عبدالغنى الدحلوى حن الصدرا لحسين مولانا محسدا سعاق الدهلوى عن حيه لا الا مام عيد الحرز سيرال وصلوى عن البيد الا مام و لى اللَّم

بنعبدالح يم الدحادى مكتاب مرم حيتراط البالغر ہم دنید دوست حضرت رحمتہ اللّٰہ کا درس عام وخاص ایک عرصہ سے سُنتے آئے تھے اور حضرت نے بہی بکمال مہر یا فی مشکل ہ تھے كه درس مصيمي نوازا بهيريم مب في درخوا ست كي يمين مجتزالتُدالبالغر بهي پُرها أي جائے بحضرت رحمته الله عليه في كم ل متفعة سے بهاری ورخواست منظور فرمائی اور فرمایا که اگر حیرتم نے باقا عدہ علماء کرام کا نصاب نہیں پڑھاا ورع بی زبان کی بھی بہت زياده مهارت نهبي ركھتے بسكن يونكرتم نے ميرا درس قرآن كئ سال سے مُنا ہے اور حفرت شاہ صاحب كيدا فكار سے كيومة تك تم واقف مو يكرم اورميم مب كريجويث مواس لي و في عبار آن كاتر جريس كرديا كرول كا أد برطالب سمياديا كرول كا -ان مطاب کاسمحناتہا ۔ سے لئے مشکل نہیں ہوگا ۔خیانچریم سب نے کتابوں کا بندولبت کیا کچیے نسنے دہلی سے منگوا نے ہومھرکے جھپ موکئے تھے۔ ایک سخر کم مقاراس لئے ترعداندازی ہوئی را تم الحودت کے نام قرعد نکلا اورا سے سجی ایک نسخہ مل گیا۔ اور اسے اتنی نوشی موئی کم می کسی فتمبتی سے قیمتی شے کے ملنے سے سی د موٹی تھی ۔ فدا کا شکرادا کیا۔ ہاری اس جا عت میں نقریبًا گیارہ مفرات شامل موسے جن کے اسلیئے گرامی حسب ذیل ہیں ۱-ا حضرت مولانا حافظ حبريب السُّدُصاحب دامت بركاتهم فاصِّل دبونيدخلف اكبرحضرت رحمَّة السُّرعليد ـ ٢-علامه علا والدين صدلقي صاحب ايم اسے ابل ايل لي -ما سے برری عبدالرحمان فان صاحب ابم اسے ابل ابل بی م رمولا نالبشرا حرصا حب بی اے -۵ - سچر بدری عطاء السُّد خان صاحب بی ۱۰ سے 4 ـ ما فظ فضل اللي صاحب اليم اس -، رمولانا غازی خدا بخش صاحب منشی فاصل -

٨ مولاناعبدالعزر صاحب مرحم مالك البلال كك الحنيى q ــ وُ اکثر عبداللطبیت صعاحب ایم بی بی ابیں رہی ۔ وُ ی ۔الیں ٠٠ - مولانا سبيت الدين بهارى صاحب فاضل امروبهم -

١١- راقم العودت (محدمقبول عالم بي اسے) منشی فاضل -

حبتهٔ : مندانبا لغدکا بے درس ۲۷ جنوری منکول کونٹروع ہوا -اس سے پہلے مشکواۃ شریف کا درس ہم ۱۷ رجولائی شاوار کونٹرما م سمه <u>مکه تغی</u>ه و دو درس منوزجاری تفاق عده برتفاکه پهلیم قرآن تکیم کا درس عام کشنته تعیرم<sup>ن</sup> کواق شریعت پار مصر حکیتر الع

ادرس ہوتا مشکواۃ شریف کا درس ۲۰ مری سائل وار کوختم ہوا اور میم اس سے ذرابیدے ۲۷ امریل سان وار کو حضرت شاہ صاب ى ايك فارسى كتاب الفوز الكبير في اصول التعنير شروع كمريك تقط - بركتاب مرابريل ١٩٥٥ و متم بوئي مسكن ان كيا الق عدالترالبالغنر كادرس مى جارى را ادراس كى بهلى طلدا اجنورى الكالمرم كوختم مولى -

ربید. معند الله علیہ نے فرمایا کر" میں عمومًا بہلی طبع ہی بڑرها تاریا ہول حکمت دلی اللّٰی کے قوا عد کلیہ کا بیان اسی مبد میں ہے درری ملد میں مشکوا قو شریعب کی حدیثیں میں اور ان کی تشسر کے ان قواعد کلید کی دوشنی میں کی ہے۔"

ہم نے عرصٰ کیا کہ مہیں دوسری حلد تھی بڑھا ٹی جائے۔

؟) حضرت رحمته المندعليد في المراد و عنايت بهارى درخوارت تبول فرما لى ادريم في دورسرى جلد شروع كمرى -برسلسله ١٥ ر جوری کا الکیار تک جاری رہا ۔ اگر جیرات دار میں ہاری جا عت کی تعداد خاصی تھی سیکن تعبق حضرات اس درس کوجاری نر کھرسے اولعبن سے قاعدگی سے آتے رہے مکن تھر تھی تھے سات حفرات آخروقت تک با قاعد گیسے درس میں شاہل رہے۔ را تم الحردت كا قا عدہ تھا كە درسوں كے با قاعدہ نوٹ ليتا اور انہيں ابك حلد ميں تبع كرنا جا تا ۔ اسى طرح اور حضرات بھى كرتے تھے ىبى*ن مرف كتاب برمعانى لكيمنے ئى پراكتف كرستے س*ھے \_

ہارابردس جاری تھا کر حضرت مولانا عبیداللد سندھی جو اللہ المبیر دائیں والیں وطن آ<u>جکے تھے ایک</u> وفعد لاہور تشریف لائے اور المهول في محامش ظامر كى ملكه اخبارات بين اعلان شاكت كروايا كه أنركوتى جا سعة المية الله البالغ "كرما لب مجير كما ہے۔لیکق ٹیمتی سے کوئی نتخص بھی اس شوق کوسے کر ما حزنہ مُوا حِصرت موان عبیدالنّد شدمی گے نے سلما نوں کی اس بیے سی پر مِمُرا بڑا افسوس کیا -اورانہول نے حضرت رحمترالٹرعلیر سے فرمایا ، کما پنی حجترالٹرالبالغہ کی جاعبت بیں سے دد ا دمی، یسے دد جربہت ذہن ہوں تاکر میں ان کواس کتا ہد سے مطالب بھی دوں ادراس سے علاوہ مضرت شا ہ صاحب کی دوسری کتا بول سے فکراو ڈولسنڈ سے معی واقعن کرا دوں جنیانچیر صرت رحمت الٹرعلبہ نے مولا نا لبتیراحمرصاوب ہا ادرمولانا غازی فدانجی صاحب کورموان دنوں اسلامیہ ما گی سکول شرانوالهميں شيچر لگے موتے تھے ، نتخب فرمايا ادراتنبي فرما باكتم مولاناسندگئ كے باس جاؤا در سوكھے وہ تہميں ديں ہے ہو-ادران كے جرعلم و عكهت معين عن بير بيوكريم و بيناني ان دونون مضرات في مصرت مولانا سندهي كي صحبت افتيار كي اوران معير مجمة المتدالبالغر<sup>ي</sup> بدور با زغر آنفهها ست الهربسطعات اورد بگرکمّا بول گے مطالب سمجھے ۔ رفیق محرّم مولانا لبشیدا حدصاحب کوان کی صحبت اتنی لپسندا کی لربالة خرانيول سف اسلاميد كم تى سكول شيرانواله كى ملازمرت سيك متعنى ديد يا اورحضرت مولانامسندهى كى يورى مصاحبت اختياركى بكيان كمعتمة خصوصى كى حبيثيب سے ان كے ساتھ آخروت تك كام كرتے رہے ۔ دنیق كرم موصوت مُرسے زور نولس ہيں ان كا قاعدہ تھا د صفرت مولا ناسند حي املاكرات اوروه كلعتر على جاست تقع ما كآبول كرمطالب كعلاده كئ الم مقالات بعي مكمو استرجن بي مسائل ماضرہ پر نوب بوش کی ہے اکثر قرآنی آیول اور سور تول کے مطالب بھی مکھولئے۔ برسال مواد الل عبید برسمے نام سے پانے موٹی مونی مبدوں میں جوکئی براصفهات برشتی ہیں۔ رنیق مکر مولانا بشیدار مرصاحب ر۲۲۳ این سمن آباد الامور ، کے باس محفوظ ہے بعبی عقے دقیاً فوقیاً مختلف رسانوں بیں شائع کئے ملیکے ہیں اوراکٹر قرآن کی سورتیں سٹ اڈسودہ مزمل و مدنمہ سورہ فق ،سورہ محمر ، سورہ عصر سوره ا خلاص دمعوز تین تھی کتا ہی صورت میں شالعے کی جاچکی ہیں۔

من تعدید میں اللہ میں اللہ میں کا دصال ۲۲ راکست میں کا اللہ کو مؤاتہ مولانا بشیراحد صاحب اور مولانا فلانجن صاحب ہو ہا مورس جہ اللہ کے اللہ کے اس میں میں شامل ہوگئے اور اس طرح ہم جوری کی کسیر تک مکمت ولی اللہ کے اس میں مصافی سے میراب ہوتے رہ اس کے بعد ملکی مالات خواب ہونے مثر وع ہو گئے اور فسادات کا زماندا گیا اور حضرت رحمتہ الند علیہ کی خوابی صحت اور دیگر متغولات کے بیش نظر برکرس مباری نده مسکا۔

میس میں بیٹے گئے۔ ہے اللہ اللہ سندگی نے اپنے آخری سال دفات میں ایک میس اٹٹی کی بنیاد دکھی حمی کا نام 'دلی النہ موس کی جوبزی ایک میس اٹٹی کی بنیاد دکھی حمی کا نام 'دلی النہ موس کی جوبزی ایک میں اٹرا عت کی جائے اور وہ اس فلسفہ سے آگاہ ہی ترق ی دکھی ترق کے لئے کا معاب مور جوبرکر سکس اور اس کے ساتھ وہ پورپ کے اشتراکی یا سر ما بدوار از بلسفہ سے موجوب دموش نہیں جبانچر انہوں نے مولانا غازی خوا بخری ما درس سوس سے کا معاب موس سے کا معاب موس سے کا کھور در با یا اور مولانا ابنے احد صاحب کو سیکرٹری مقر کی رقم الحری معاب میں معرب ان سے مل گیا۔ اس سوس سی نے خدکورہ بالاسور توں کی تفاسیر شائے کہیں جبران لذا لبالغہ کے مبعرف اُول و دوم کی تھر بی سال کے کہ مبعرف جارہ مبعرف شائے کی ایک میں معرب اُنہ کی اور میں مورک اور میں مورک اور میں مورک اور مولانا کے مار میں کھر در خواست کی کرجمتہ اور اللہ الغرب ہے اور مولانا کی اور میں کھر در خواست کی کرجمتہ اور اللہ الغرب کے اعادہ میں کھر در خواست کی کرجمتہ اور اللہ الغرب کے اعادہ میں مورک اور اللہ کی اور میں کے دور اور است کی کرجمتہ اور میں کھر در خواس کے کہر کے دور اور اللہ الغرب کے اور مورک اور اللہ میں کو دور کو اللہ میں کو دور کو اللہ میں کہر مورک اور اللہ کی دور کو اللہ میں مولانا کی اور میں مول اللہ کی دور کو اللہ کی مورک کے دور اور اس کی ترجم ہوا ہوں کے خود معوال کا مورک کے دور کی مول کے مورک کے دور کو اس کے دور کی مول کے دور کو اللہ کی اور کی کھول کے دور کو اللہ کی دور کی کھول کے دور کو اللہ کی دور کے کہر کیا اور کی مول کا خرور کی مول کے دور کو اس کے کہر کے کہ ایم کی کھول کا دور کی مول کا خرور کی مول کے دور کو کھول کی کھول کی کھور کے کہر کی کھول کے دور کو کھول کے دور کو کھول کا دور کو کھول کے دور کھول کے اور کی کھول کے دور کو کھول کے دور کو کو کھول کے دور کو کھول کے دور کو کھول کے دور کھول کے دور کو کھول کے دور کو کھول کے دور کو کھول کے دور کھول کے دور کو کھول کے دور کھول کے

داقم الحروث كولوط وثوّق بيك كواگروه حكرت ولى اللّي كاب قدر مطالعه كري گوده دكيس كے كرجله معاضى ، معاضرتى ، افلاتى اوردومانى المورس مين فلسطه الله نبت كى كامل رينها ئى كرتا ہے اكر حكمت ولى اللّي كے درس كا سلسله باتا عده كلامول كى صورت بين جاد مهوجا كے اور نوجواك اس سلسلے بين آگے برصين توان كى معادت ہوگى اوروه حضرت رحمته التّدعليه كى دوح مبارك كي خوشنودى مي ما مسكري كے در واللّه المستدان -

وافع اس سے معلم کرکے کی طابعلم اس سے معلم کرکے کی طابعلم بیا ہوجائے تو اس سے معلم کرکے کی طابعلم بیا ہوجائے تو اس سے زیادہ یدفتمت کون ہوسکت ہے۔ ادھر آ کفنزے ملی اللہ علیہ میلم اللہ تعالیٰ کے موم راز ہیں اور آپ نے بنا مت کے دن کے پر بھے آڈٹ کروپیٹے ہیں اب می اگر کوئی مسلان احتیان عمری ہیں فیل مہوکر جہنم ہیں جائے تو براس کی قیمتی ہے۔ آگفنزت میلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مرشخف کواس دقت تک در باراللی سے مرشایا جائے گا جب یک وہ ان کی نے سوالات کا جواب یہ دے گا :

٢- خصوماً جوانى كهال كتوالى .

ا۔ عمر کیاں فراح کی تھی ۔

٣- فوت كبال كبال كيا

سو كى ئى كا دراجه كى كا عا -

۵۔ جو مجبوعہ ہایت میں نے نازل کیا تھا اس پر کیا عمل کرکے لائے ہو ؟ (طفظات طیبات مذید)

الرامي

# حضرت مولانا محر تنظور نعماني

8- 19

62.54

هیده منهٔ زردهٔ بها فی ۱۳۰ نیام دان مسرول و تکسینا

مرم دهنری حاب ولاما فرمعیولرطی علوی ما تیرفوم ر ند. وفكوا كدم مدمة التروكم ازین ررید برام زمدع مول سوا عما . حق می فز- مربر ت اردین کلنے کا کرن کی کو تھ . بی دناکن کا نقی سے معالی على دراره عن تعليكم معرك تو في تكدر درسال فرست ر دون مكن من رسے ما دے میں موں کر تعرف کا مراب د بنا می سرے ہے مشہوراء رس دنت بسى ومن كرفا منا برن واكر كم ميركما ودن بعن معتم درال ندست كردار ما ع كا در دندور لعدر زادما ما ع -ونعه بي كر دنون كاك دن مون منكوك كلسي ماري ارا راس کے سنرے کا درارہ کیا سے بی اے دروی نعت رہنے رہ میں اف لیس سوکے ٹوجیور ا کارں رکھا دارات رع سوب . كانشدالمستعان \_ ولانا عبدالتروروج ك فرست مي معزن آب ک دمازی کا فخیاج در رسمه کے نے دی گوس - درسد) لعمر ان



## حضرت لا موری کے خصوصی نناگر،

فون نمر: ١٣٨٢/٥٢٣٥٣

#### آردو دائرهٔ معارف اسلامیه

وولنر هال پنجاب یونیورسٹی (شارع قائداعظم) لاهود.... الكست ٨٥.٩٠١هـ. نعبر \_\_\_\_ ۹ ۲۰۰۹



دُاكِئر سيّد عبد الله اہم اے، ایم او ایل، ڈی لٹ بروفيسر ايمريطس (صدر اداره)

عكرم و محاترم المدام عليكم \_ مزاج شريف

حیسا که آپ در فرمایا تھا حضرت مولادا احمد علی کے سلسلے میں . ایک مضمون بعنوان " حضرت مولانا احمد علی ، حکدت ولی اللهبی کر ایک تمائند ع علیم " بعجوا رها هون \_ ادارے کی صروفیات کی بنا پر ضَمون دیر سے بھجوا رہا ہوں جس کے لیے معذرت خواہ ہوں ۔ اگر مخصوص شمارے میں نے جھی سکے تو کسی دوسرے شمارے میں چھاپ دیجئے ۔

والسلام ــ منسلک یا مذہورہ بالا نياز مند بالدمت شريف سوسرائر حمل علوى من دس ( سبد عبدالله ) أذبر مناالين

انحس خدام الدين شيرانواله عيث

| ند                                                                                           | مجا شعہ مور | أبرية                      | برج.<br>يرج. |                  | ( **                             |                                          |          | ,     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|
| مرارسس کی سرریستی اور بختیج به معرف جا معرونه<br>مارسس کی سرریستی اور بختیج به انفاق مع مدند |             |                            |              |                  |                                  |                                          |          |       |                                       |
|                                                                                              | یا سے کا م  |                            |              |                  | ~                                | ΔÍ                                       | 1        |       | •                                     |
| راین ک                                                                                       | جعول معا    | جرمعن                      |              |                  | 19                               | اه                                       |          | /     | PA                                    |
| 15                                                                                           | فلسفه       | منطق                       | معانی        | ادب<br>عروض      | نحو                              | مرب                                      |          | تجويد | سالانه درجا                           |
|                                                                                              | ••          | مرقات                      | ••           | مغیر<br>الطالبین | نتمومیر<br>شرخ انته<br>مایة الغو | میزن العین<br>معنول کاکری<br>معنول کاکری | N        | "     | سال ذل                                |
| ••                                                                                           | ••          | شر <i>ع ت</i> نیل<br>قلبحت | تخيص         | نغمة<br>العرب    | کافیہ ٹرح<br>مائمے<br>ہمٹ فعل    | مراح الارواح<br>د اختیاری                |          | "     | سال دوم                               |
| ••                                                                                           | ••          | طالعام<br>و و<br>وحرث      | مخقرالعاني   | ميط الدائره      | شرع فی می                        | 11.0                                     | 11       | 11    | سال يوم                               |
| ثرن مات                                                                                      | ميبنى       | ••                         | مطعل         | مقاات            | ••                               |                                          | "        | "     | سالجبارم                              |
| ••                                                                                           | ••          |                            |              | مشبئى            | •                                |                                          | <i>"</i> | "     | سانحيب                                |
| ••                                                                                           | ••          |                            | ••           |                  | ••                               |                                          | "        | "     | سال شم                                |
| ***************************************                                                      | -           | ممراثد                     |              |                  | •                                |                                          | 11       | "     | سالنبتم                               |
| ••                                                                                           | مدرا        |                            |              | حمار<br>معلقات   | *                                |                                          | "        |       | سال ثبتم                              |
| ••                                                                                           |             | قامنی                      |              |                  | ••                               |                                          | "        | "     | سالنهم                                |
| ••                                                                                           | يمس! زخ     |                            | **           | -                | ••                               | . ••                                     | "        | *     | BUL                                   |

من اس رستر ربراط کوبنور راها مع مرم المق موای ما مری اصلی کی با کرز مازا کم سے مجھ بورا دما کر آمیل کو انتہا ملک امین آویر سلاست رکھ - ناکر رہ اپنے جاکیزہ عزائم کو انتہا مک بہنا کیں موکر یا رکا ہ المی میں مزمر و موکر مینین - اور اللہ تقالیہ دما کر آمیں سے مدا میں مخلص معا ون مطاح آ

| 617 AT                   | 9<br>1703,m                                       | امي رو              | ما م احري | . وحفرالا               | ما کمین 4۔<br>ا           | ناالأال | رین – آمیر<br>ا                           | کا سرا کوم<br>ا                      | ما طردن<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| مختلف                    | عدیث و<br>اصول مدر                                | تغيير و             | ميارث     | _                       | فقت                       | طب      | معن <sup>ن نگا</sup> ری<br>در و<br>خوشخفم | ریامنی و<br>نگریزی                   | اریخ و<br>جنرافیه                                | 44-4                         |
|                          |                                                   |                     |           |                         | نورالايعناح               |         | نوشمنلخارج<br>وقت یں                      |                                      |                                                  |                              |
|                          |                                                   |                     |           | اموالشاشی               | قدوری وکنز                |         |                                           |                                      | 3,3)                                             |                              |
|                          | موط الم الك                                       |                     |           | نورالا نوار             | شرح وقايه                 | ,       |                                           | ٠٠١٦)                                |                                                  | ••                           |
|                          | طحاوی مرت                                         |                     |           | حسامی                   | ہائے اقلین                |         | 33.5                                      | 171                                  |                                                  | ••                           |
|                          | مشكرة ثرين<br>بخيرة النكر                         | 1                   | سراجی     | توضيح تويح<br>مسلمالبوت | بدليه اخدين               | Z.      | Š                                         |                                      |                                                  | ••                           |
|                          | دورة مديث<br>محمل                                 |                     |           |                         |                           |         |                                           |                                      |                                                  |                              |
|                          | ا فادالسفن<br>ا                                   | تغسيتينياوى         |           |                         |                           |         | معنون حب<br>پایت استاذ                    | ائززی ایٹرک<br>حیامی بقدر<br>منروریت | جزامیره تاریخ<br>کی عنکست تن جری<br>تصنعیا رمیرک | -                            |
|                          |                                                   | تغییر<br>ابن کثیر م |           |                         |                           |         |                                           | انگریزی الم                          | البدير والنباير                                  | pag                          |
| الله<br>مجدّ البالعة<br> |                                                   |                     |           |                         | طب قدیم                   |         |                                           | يل ايل بي                            |                                                  | درگاو<br>ریا چندنی<br>انگیدس |
|                          | نفسب الأي<br>مديث كرس<br>سكر وختيني<br>سكر وختيني | ,<br>,<br>,         |           |                         | تحيل لمب قدم<br>بربرميتيك |         |                                           | يل يل إلى إل                         | شایرار مامنی<br>مورتاریخ پر<br>تعیشتی متعاد      |                              |

# حضرت لاہوری کی مسجد

#### שלילה שאשרה שובים אותר האודים אתר האודים אותר האודים את האודים אותר האודים אותר האודים אותר האודים אותר האודים את האודים האודים את האודים את האודים את האודים הודים הודים הודים הודים הודים הודים הודים הודים הודים הודי

مسجد شیرانوالہ وہ سجد ہے جس کی دلواروں نے مدتوں پاکتان کے رجاعظم چکر حربت شیخ التعینہ خرت مولانا جمدعلی مروم کی بابرکت اور شعت اور شعر برداشت اور شعرت معنور میں میں وہ جگہ ہے جہال دین حقہ کے طلاب اور شمع نبوت کے پروا نے دور دراز کے علاقوں سے صعوب مغربرداشت کر کے بینچتے اور حضرت معفور جہال افغانستان ) طابا کرکے بینچتے اور حضرت معفور جہال افغانستان ) طابا محصارت بمصر، ترکی ، انڈونیٹ یا، پاکتان عزضیک عالم اسلام کے کونے کونے سے دار فتکان میں آتے اور حضرت شیخ التیسرا لیے مردحی آگاہ کے سامن زانو شے ملمذ تبر کرنے کو باعث سعادت جھتے ۔ ذیل کے جمتھر سے مضمون یس اس مسجد کی تاریخ بیش خدورت ہیں۔

حسرت شیخ التقنیسر نماز فجر کے ایک گفته بعد در مس متم وع کرتے جو تقریباً پون گفته جاری رہتا ، اتواد کو دیکس کے اوقات یک اضافہ ہو جانا ، چلتے چلتے ایک بات اور سفتے جائیے کہ اس مسجد میں سخرت مولانا نے انگریزی نوال طبقہ کے لئے بھی درس سروع کیا جے گئے ہوں کا درس کہا جانا تھا ، اس درس میں علامہ علا والدین صدیق صدیر شعبہ اسلامیات بنجاب یونیوسٹی ڈاکٹر سیدعبد التدریس ایونوسٹی اور نمیس کا بی سنے عظیم اللہ وکیل سابق سے کرٹری فنانس انجن حمایت اسلام ، پروفیسر ڈاکٹر سعادت ایر ، اے ، پی ایکے فری پروفیسر کور نمنٹ کا بی و برنسپل دیاں سنگھ کا بی عبد الجمید مرز ایم لے مشیر کی تعمیر نوم کرئی سکومت شیخ بشیراحمد لد معیانوی ملاک ادارہ کتابت الله المرقم جو میں میں ایک اور کتابت الله اور چو بلادی عبد الرحمن ایم ، اے ایل ایل ، بی علیگ سابق اسٹنٹ سیکرٹری کا خومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افراد شامل دیسے ، ۲۱ و و میں جب مطرت مولانا نے افغانستان ہجرت کی توجس کا سلامیت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افراد شامل دیسے ، ۲۱ و و میں جب مطرت مولانا نے افغانستان ہجرت کی توجس کا سلامی کومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افراد شامل دیسے ، ۲۱ و و میں جب معرت مولانا نے افغانستان ہجرت کی توجس کا سلامی کومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افراد شامل دیسے ، ۲۱ و و میں جب مطرت مولانا نے افغانستان ہجرت کی توجس کا سلامین کی توجس کا سلامی کومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ افزاد شامل دیسے ، ۲۰ و و میں جب مطرت مولانا نے افغانستان ہجرت کی توجس کا سلامی کومت بنجاب کے علاوہ دیگر بھے کہ کے افزاد شامل دیسے ۔ ۲۰ و و میں جب میں جب میں جب میں کا میں کان کی توجس کا میں کومت کی کومت کی کومت کی دور میں کی کومت کی کومت

کی عرصہ معطل رط لیکن سال ڈیڑ ہوسال کے بعد جب آپ واپس تشرلف لائے تواس مسجد میں درس کا سلسلہ دوبارہ سروع کر ہوتاگیا ،

پیداس مسجد کے متولی حاجی فضن الدین نقے وہ متفرت مولانا کے موعظہ سسنہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سبحد آپ سپر دکردی ۔

تین دفعہ اس مسجد کی تجدید و توسیح گائی اور تبینوں دفعہ ہے کام ایک دین دار بزرگ اور اپنے فن کے ماہر مستری عبداللہ کے طوئی انگھو انجام پایا ۔ مستری صاحب کی عمراس و قدت اکہ ہر برس ہند آج بھی جب وہ اس مسجد کے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کی دصندلا فی ہوئی آنگھو انجام پایا ۔ مستری صاحب کی عمراس و قدت اکہ ہر برس ہند آج بھی جب وہ اس مسجد کر یاں اثر واکر نئی کڑیاں ڈائیگیں ۔ باہر کا صحن جو پہلے پی موان کے دومری مرتبہ مسجد کی بالا فی منزل انجن خلام الدین کا دفر اور حضرت مولانا کا پیشری مرتبہ مسجد ہوکسی زمانے میں ایک چھوٹی مسجد تھی اور مسجد کی انداز مسجد کے مسجد شیرانوالہ کا بالا فی حصد کلیت آمستوطت کی گا وہ ہو ہا تھی ایک عظیم انسان جامع مسجد کی شیرانوالہ کا ان فیار انداز اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال کے بعد اسجکل کے جمع شدہ وہ مدید تعریکیا گیا ۔ حصارت شیخ انتفایئر مولانا جدعلی مرحوم تا جیا ت اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال کے بعد اسجکل آپ کے صاحبزا دیے تعریکیا گیا ۔ حصارت شیخ انتفایئر مولانا جدعلی مرحوم تا جیا ت اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال کے بعد اسجکل آپ کے صاحبزا دیے تعریکیا گیا ۔ حسارت شیخ انتفایئر مولانا احد علی مرحوم تا جیا ت اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال کے بعد اسجکل آپ کے صاحبزا دیے بناب مولانا عبد النار اس مسجد کے متولی رہے آپ کے صاحب اور دیے بناب مولانا عبد النار اس مسجد کے متولی رہے آپ کے صاحب النے میں انگھوں کے متولی ہیں۔

## زرق میں برکت

ب الله الرحم والمعبد والمب فالمن الرحم الله والمعبد و

رَبِرِبِرِيْتِي: · فِالنَّذِينِ يَشْخِ التَّفنيرِ حِفْرِستِ مُولانًا عبيدِ اللَّهُ الْوَرْصَا : وامت بركاتُهُم

تمام مجتن وعقبیر آن خفرت اقدی دهدان خملید سے بودسے دسوزی سے دوخواست کا جاتی سے کہ ان کے علم میں خفرت الشیخ المان میں ان سب خوری طور پر احترکو نواز بی تاکسولی میں در میں سب خوری طور پر احترکو نواز بی تاکسولی میا دکہ مر سیاد کم میں اور حضرت الشیخ رحمدالت علیہ کے نتایاں نتای مرتب موسکے انشار شرحضرت الشیخ رحمدالت علیہ کے نتایاں نتای مرتب موسکے انشار شرحضرت الشیخ رحمدالت ملیہ کے نتایاں نتای مرتب موسکے انشار شرحضرت الشیخ رحمدالت ملیہ کے نتایاں نتای مرتب موسکے انشار شرحضرت الشیخ رحمدالت ملیہ کے نتایاں نتایاں نتایاں کے نتایاں نتایاں نتایاں کے نتایاں نتای

ا درسا کذہر الحاج د'رادی سے دما میں بھی فرا ویں کہ دبّ کرم جل ٹٹا ر' پوری تضریت و احداد : درقولبست عمطا فرا ویں آ بین مجرست بنی الرحمۃ رحمۃ تلعکیبی صلی المنڈعلیدوالہ وصحبہ وسلم '' میں والسالی علیکم درجمۃ انٹد دبرکا ٹٹ

مرتب سوانح مبادكه فاكبيث عسرت الثن دح

احدعبدالرحسسكن صديقي عفاالدعذ

لما درقع عا

مكتبه حكمت اسلاميه - نوشهره صدرضلع لشاور

رب کریم کے نفل واصان سے نبدہ صفرت الشخ مرشدی ومولائی المغسر العارت البابدالائم لاہوں معرات مولائی المغسر کی سعادہ جانشین شیخ التغییر مخدومی صفرت مولائا معبداللہ اندوم اصب واسمت برکاتهم کی نیر مربریتی ماصل کرد ا ہے ۔ اس سوانح کانام بزرگوں کے شور سے نااسے لاز بجرز کیا گیا ہے ۔ اس مجوزہ سوانح کے بیے تعبن اکا برکے مضامیں خدام الدین کے موجدہ خاص سے وائا سے لاز بجرز کیا گیا ہے ۔ اس مجوزہ سوانح کے بیے تعبن اکا برکے مضامیں خدام الدین کے موجدہ خاص فہریں اُ رہے ہیں ، جسے امید ہے اب لیسندیدگی کی نظر سے ملاحظ فرائمیں گئے ۔ اس وقت مرف فرم خاص فبریں اُ رہے ہیں ، جسے امید ہے اور برا درم مولانا سعیدالرحمٰن طوی صاحب زیر مجدیم و هزروم میا جا جمل میں شمولیت کی سعادہ حاصل کرنے اور برا درم مولانا سعیدالرحمٰن طوی صاحب زیر مجدیم و هزروم میا جا جمل کی نظر سے بیلے کمیں پرشائع نہیں ہوئیں اُ

١ - جب ١١م ١ لاولي رشيخ العصر حضرت لا بودي رحز الترمليركا ومال موا - سنده افي والدموم ماجي حبدالمكيم وهمالنومير کی معیت میں حمین شریفین میں کج وزارت کی نیت سے متیم تھا - مدینہ منورہ میں عبدالفطرامسا سرکو نمازِ حید کے فوا بعدزية العارمين مشِدِ كالحل حضرت مولانا حبدالغفورإلعبكى المدنى رح التُدمليد كے ساتھ جنت البقيع ميں نواني تبورك زبارت کی سعادہ ملی اس کے فوراً بعد والیبی پر حضرت الشیخ مبالتی نے اس سیر کارسے فرا با کہ ماعتکات کے دوران میں حضرت عارف کا مل مشیخ لاہوری رحمة للدهلید کی وفات کاسن کرمہت انسوس ہوا -اب حرف لاہورہی خالی نہیں ہوا بكربودا بإكستنان فالى بوكي يحضرت مولاما بيسه انسان سق وين حق كى مهبت خدمت فرائى - ديونبدو ديكر راس مارس رنیرسے جب ملار فارع ہوتے تو ترجم پڑھنے کے یے مضرت مولاً الله إلى لاجوراً تع وسبينيات فرايا بق كف وا وں کی قبورہ پشر منور ہوتی جیں - امیدسیے کہ الٹرتعالیٰ نے جِنا متعام عنبِيت فرها يا بروكا - مجه عاجز پر حضرت كى جُرى شفقت متی - مریز پاک میں عام طور پر کسی کی دعوت تبول نه فراتے تھے۔اس کے باوجور لد مرتبہ حضرت مولانا میرسے مکان پر تشریف لائے اور اس ٹرٹِ عظیٰ سے نوازا - الممدلٹار میرسے تحفرت قرنینی مشراللہ سے بھی مفرت مولانا کے تعلقات بہت

گرے تے ۔ مخرت کے دورِ حاضر کے ایک بہت بڑے فقت مودودیت کا استیصال ورڈ بہت جم کر فرطایا اور حرف یہی نہیں بکہ ہرفتے کا حضرت مولانا نے ڈوٹ کر مقابلر کیااور فقتوں کی مرکوئی میں صفرت کی خدات بہت اعلیٰ ہیں - اور میں نے تو پاکستان میں اپنے ، جا ب ومتعلقین سے کہ رکھاہے کہ وجو حضرت لاموری فراویں ہیں دہی میرا مسلک سیے ۔ اس کو لازم پکروں فراویں ہیں دہی میرا مسلک سیے ۔ اس کو لازم پکروں ا

پیرمفولی دیر کے بعد حضرت النیخ قدس سرہ کما لِ
شفقت فراتے ہوئے ہاری قیام گا، پر رونق افروز ہوتے
دجوان کے معرفت کدہ کے نجیے صعبہ میں تھنی ) اور صخرت
لاہور انگی کی تعزیت و دعا فرانی اور فرایا کہ اس وقت ان سے
قریب تر آپ ہیں ،اس ب آپ سے تعزیت کے بیے آیا
ہوں ۔ مہنت فوہوں کے ، لک متے ۔ اللہ تعالیٰ ان کے
نوضات جاری رکھے اور ہم آپ سب کو ہمیشہ فواز آل رہے
قرضات جاری رکھے اور ہم آپ سب کو ہمیشہ فواز آل رہے
آ ہیں "

بھیلا - مولاً میں سب سے جراکی لی مقاکہ جولوگ بدندہ اور فیض ماصل کی اور بی وین مقے وہ مہت متاثر ہوئے اور فیض ماصل کی مین مجھے معلوم سے وہ میں ہے کہ مولاً کا جو تعلق متحدہ بنجاب کے لوگوں سے فیض رمانی کا تھا ، دہ کسی اور کا زتھا۔ جو بزرگ بی وفات پاتا ہے یہ دسیں کی جا سکت کو اس کی مگہ پر میر سکے گی۔

اب لامور میں مولاً کے بعد مصرت مولانا کے جذبات میں تو لوگ خرور میں مولانا کے بدان کی مجر پر میوسکے محال سیے - جیا کر مضرت مولانا مدنی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے انتقال کے بعد ویو بند میں ہیں صفرت مولانا لا میوری صفرت مولانا لا میوری کتنے کوش قسمت مقد - نود می مبارک - وفات کا دن می حمقۃ المبارک نوش قسمت مقد - نود می مبارک - وفات کا دن می حمقۃ المبارک اور میں اللّٰہ اللّٰ

حضرت کے دونوں شیوخ دحفرت دین پوری اوری میں محضرت دین پوری اوری اوری میں محضرت امرو فی مہت بندروحانیت کے الک - بزرگان حق اور مجاہدین سختے - یہ ایک سنری زنجیر ہے ''

میر حفرت الفیخ لاسچر آئی کے اخلات کا دریافت فرایا جس پر اِن کے فاصل عالم اور حفرت سے خلافت کی سعادہ سے مبرہ ور مونے کا عرض کی تو مہت نوش موستے اور فرایا « بھر آو امیدیں تائم ہیں " میر مولانا ہزاروی مظل کے بارہ بچیا اور فرایا مولانا بڑھے جا بہ ہیں ۔ دین کی بڑی خدمت کررہ ہے ہیں۔ ان سے اور مولانا کے صاحبزادگان سے ملام مردر عرض کر دیں اور تعزمت ہیں۔

و کور کور کام کار کار کار کام اللی کوسادہ میر مجر سے فرایا "کردل جاتیا ہے کلام اللی کوسادہ مراقع سے مطابعہ کروں کار براہ کاست حضرت حق جل تناخ اپنے بندوں سے کیا فراتے ہیں۔ تفامیر کی تشریجات باوجود

مغید مونے کے قب اب توہی ول جا مہاسیے ۔ معزت الہوی رہے اللہ مقید مونے کے قب اب توہی ول جا مہاسیے ۔ معزت الہوی میں معید و اس وقت میرہے ہاس منہیں ورز اسے ہیں مطابع صرور کرتا ہے۔ اس پر میں نے مون کی کر میرہے ہاس اس و آئٹ میں موجود سیے ۔ معزت میرائی و نے فرای کر میرہے ہاس کی دقم پر یہ ہے کراگر ہے عنایت کردیں تو احسان موگا ہے جس پردو مرسے دن میں نے شخصاً چنی خومت کردیں تو احسان موگا ہے جس پردو مرسے دن میں نے شخصاً چنی خومت کردیں ۔

س \_ بقید اسلعت مراج انسامکین محفرت داستے ہوری میں مره العزيز لامورمي تشرليت لاست بوست متع -اور معزت الشيخ لاہودى رحزالله عليه فالج كے حماركى وج سے ميوم بتيال یں داخل ستے ۔ فالیّا حزوری ، ١٩٦١ء کا ذکرسے ایک مرد شام کو مجا بر مدّت محضرت غلام خوث مزاروی مظلم کی معیت میں بندہ میلے میرسپتال میں مصرت الشیخ رہی عیا دت کے بیے صاصر ہوا - اور میر دان سے حضرت وائے پوری کی خدست با رکت میں بینیے ۔ کتاب پرھی جا رہی متی معلانا ہزارہ و ہم سب خاموش بیٹے تھے۔ ک ب کے بعد نماز مغرب سے ذرا میئے حضرت داستے پوری سنے مولانا نبزاردی مد**لاسے معالی** فراتے موسے ہوجیا ، اب محرت کی طبیعت کیسی ہے ؟ جس پرمولانا بزاروی نے قدرے آرام وسکون کا فرایا اس پرصفرت داستے ہودئی نے فرایا تا ، لحدوث مسبت کام کریج ہیں معبولین اِرگاہ الی میں سے ہیں " محرفرویا تان دنوں چا ندکا مسئد حیلا ہوا تھا۔ 'چا ند کا کیا ہوا ؟ اور مولانا بزار کی نے اس وقت کے حالات بیان فراستے -

ہ - اکی جمعۃ المبارک کو نحطیب اسلام محفرت مولانا قاضی احسان احدشجاع آبادگی مجی ٹیرانوالہ جامع مسجد ہیں فازِ جمعہ کے بیسے تشرلیت لاستے - نماز کے بعدکسی نے قاضی صاصب سے دھا کے بیے کہ تو تی حنی معاصب نے

رایا براست دعای حکر وہ ہے دھفرت کی طرف اشارہ کے بوسے جو منبر ہر رونق افروز نقے۔) میں خودان سے رفی ہوئے جو منبر ہر رونق افروز نقے۔) میں خودان سے رفی فرص سے آیا ہوں ۔اور فرطیا " قدر کرد قدر۔ ورزبد میں اسبی ہتبال نہیں مل سکیں گی " اور آ بدیدہ مبو گئے۔ میں اسبی ہتبال نہیں مل سکیں گی " اور آ بدیدہ مبو گئے۔ مہاتم الصفات صفرت مولانا ابعالحسن نموی دامت مراتم مکے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران اسلام آیاد میں نبو کے ان کے مالیہ دورہ پاکستان کے دوران اسلام آیاد میں نبو کے لیے مبی عرض کیا ۔تو فرطی در بیا خواہش پوری کی اور سوائے مبادکہ کی جو اور ان پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں مکھنٹو بہنچ کرنقل کرا دوں گا۔اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں کے دوران انہوں گا۔ یہ بہنے دوران انہوں گا۔ یہ بہنے دوران کرا دوں گا۔ اوران پر حاشیہ و مقدم کا تبدیہ میں سعادہ میں گا۔

امجی پرسوں ہی محضرت ندوی مظلم کا نوش خری امراک کے پرخطوط نقل کرواکر انہوں نے لا ہور بھفرت آقدیں

مولان حبیدالٹرانورکومجوا دیے ہیں جو امیدسے اس نبر خاص میں شائل ہوں گئے ۔

ا صفرت اقدین کے خلفا کرام میں سے مضوصاً منباب حضرت مولانا مابی میرمیدصاحب مظلاء بولکل اودگیر حضرات نے اپنی مربہتی سے نوازا ہے۔ اسی طرح پاکتان کے امکیب بزرگ یادگا رصلعت حضرت پرونمیسرمحد دیسعت میں حضرت پرونمیسرمحد دیسعت میں حضرت اور منبدوستان کے بزرگ شخصیت خان خان خان کا بلی احوارومی نے اپنی شنفتوں سے مسلسل نوانا ہے۔ ان تمام حضات واکا برکا تر دل سے فیگر یہ اواکہ موں اوردیگر حضات واکا برکا تر دل سے فیگر یہ اواکہ موانے مبارکہ حلات واکا برکا تر دل سے فیگر یہ اواکہ موانے مبارکہ حل وردیگر میں اپنی گل قدر اسربہتی ، تعاون ، توج ودعا کے سعد میں اپنی گل قدر اسربہتی ، تعاون ، توج ودعا سے تباری فرادیں - قدر ان تربہتی ، تعاون ، توج ودعا سے تباری فرادیں - قدر ان تربہتی ، تعاون ، توج ودعا سے تباری فرادیں - قدر ان تربہتی ، تعاون ، توج ودعا سے تباری فرادیں - قدر ان تربہتی ۔

11 18 11



بیعت کے لید کشیخ پوچھ گا کہ بیٹا تہا را ذرابع معاصل کی ہے۔ وہ عرص کرتا ہے کہ میں برلس کا ہا ہی موں ، اس کے لید کشیخ وریا فت منسرہائے گا کہ شخداہ کیا ملتی ہے اور بالان آمدنی کننی ہے ۔ دہ عرص کرتا ہے کہ شخواہ سعہ بھا الا دُنس ۔ /۵ ، روبے ہے ا در بالانی آمدنی مبلغ ۔ ، ۱۲ روبے ہے ۔ ریس کے بیے ۔ شیخ ایک طرت استعقار بوصوا نے گا اور دو مری طرت حام جوا دے آ ہ اس کے علاوہ بارگا و الہٰی میں وعا کرے گا کہ اسے اللہ تیرے ایک مجولے محتی بندے کو بی علاوہ بارگا و الہٰی میں وعا کرے گا کہ اس کے اللہ تیرے ایک مجولے محتی بندے کو بی میں نے تیرے وروازے بر لا کھوا کی ہے تو اللہ تنانی کو بؤ ہتی متی اب حرام ہو وگر کر استفور بڑھنے سے سے تو اللہ تن دان ہے وار اس کے نقل و کری سے اللہ کے وروازے بر آنے کی ہے تو اللہ تن کی ہے دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ کے وروازے بر آنے کی ترفیق مل گئ ہے ۔ اب شیخ کے دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ کے وروازے بر آنے کی ترفیق مل گئ ہے ۔ اب کشیخ کے دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ کے وروازے بر آنے کی ترفیق مل گئ ہے ۔ اب کشیخ کے دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ اس میں میابا ۔ دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ تا ہے ۔ اب کشیخ کے دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دے اللہ اس میابا ۔ دریات زمانے برعمن کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دریات دریات دریات خوان کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دولات کے دریات دریات خوان کرتا ہے کہ حصرت اب تو کم دولات کا دریات کرانے کیا کہ کے دریات کرانے کرتا ہے کہ کہ کے دریات کرانے کرانے کرانے کیا کہ کہ کھونا کے طیبا ہے ۔ دریات کرانے کیا کے دریات کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کیا کے دریات کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرنے کرانے کر

# ننخ العصررسيان الهند مفرن فط العالم شنخ الحديث مولانا محددكر باصا. مسمورسيان الهند مفرن فط العالم شنخ الحديث مولانا محددكر باصا. وامرت بركانهم مها ربوي كامدين طبيم نوره سي مكنوسب حبيب

" محترم المقام خباب مولا اصد تقی صاحب مدفیوضکم "

تعدر سام مسئون! محترت مولا المحد علی صاحب دخته الته علیہ سے زیادہ ملا تا تیں یا خطور آب سے معین نہیں دہی۔ ایک دوم تبہ لاہوا

میں ان سے ملنا تو با دسے نفصیل یا دنہیں اور نہ ہی میر ہے حضرت مہا نبودی قدس سرہ سے ان سے تعلق کی کو کی بات! دھے ، البتہ حرت

مولاً کا کے بہاں سے آنے والوں بالحضوص مولاً کے درس میں سے آنے والے طد! سے مولاً کی سنو بیاں اور صفا ت برت کچے سنے

میں آئی تھییں ، نما تیا نہ ہم وولوں ایک و و سرے سے واقعت شوب سے ، . . . . . . حضرت مولاً نما احمد کی صاحب کا ذکر تذکرہ

محضرت دائے بوری کی محبس میں بہت کمثرت سے مہزا تھا ، اور مولا نا علی مبال کی زبانی تھی بہت کچے سما دست کھی جب کی وجہ

صفرت دائے بوری کی محبس میں بہت کمثرت سے مہزا تھا ، اور مولا نا علی مبال کی زبانی تھی بہت کچے سما دست کی وجہ

سے میں مولا نا مرحم کا بہت زیا وہ محققہ تھا ،

مصرت شیخ الحدیث برطائ تقلم (اکٹر اسمیل میمی غفرلہ میں ج ماسے ہے ہوہ میں سیکے المو دم صرت اقدس وامت برکا نہم اپنے دوسرے کمتو برگرامی میں ادشا و فراتے میں
اس سے بست مسرت مو ٹی کہ اب کو صرت لا ہوری رح کی خدست بیں دواڑھا نی کا لنٹر ف حضوری حاصل دیا ،التہ قال حضرت کی برکا ت سے الما مال کرے ۔۔۔۔ اب نے حضرت لاموری کی کے جومعولات مکھے وہ تو بست اسم اور فیمتی ہیں میری د اسٹے ہے کم ان میں ہی ڈیا وہ و مثل اور عمل کریں ، اور حضرت کو دوزانہ ضرور الھال نوا ہے کیا کریں ، ،

تصرت شيخ الحدميث تقلم مبيب الله ١١/٢٨ م

شمس العلوم والمعادف حضرت علام تممل لحق افعانی وامرت رُکانتم سابق مشخ التفنير وادالعلوم ديونيدوصال دکن اسلامی نظر یا تی کونسل پاکستان اسپنه کموّب گرامی میں ادنتا و فرائے میں مرکز عبد التعدر مولانا عبد الرحان صدیقی سلم الله

بعدازسال منوزود ما فلاح دارین آ کے میر شرعی ضابط داوانی معلہ و نطق افرود و مرجر رسائل مینے کرموجب مرت موسے حضرت

ولانا احد على لا مرور حمد التدعليد كم تعلق جواحوال ميرا علم اور من مراح مي آئے وہ مختصراً ورج و بل ب . u) مولا أمروم كابير وصف كر دورحاصرين محرب د نيا دجا ه كي آر كي حيائي سري بي ادرعا عاد را بل دين مين عبي كم البيع صرات برماه و مال كامحبت معفوظ مول تعكيم مولا ما لامورى مرحم كا تلب حرب و وال كاعزض سع معفوظ را ذا مك عضل الله يكوتيك من فشاء را) دوم چیز جمعلار را منی کاخاصار باوه تراضع بے جومولا الا بوری مرحوم میں بدرجه اتم موجود تقا اوران کی زندگی کا يه رصف ان سكما فعال سے نما ياں تھا اكيب بار حبب كرا ب فالج كے مريض تقے دور ڈاكٹووں نے نقل وحركسند اور ملا قاست كى ندشْ کرد کھی تھی۔ میں لاہوداً یا اور جیا با کران سے ملاقا سے کروں وہ اس وقست اسینے مکان کے بالا کی مصد میں عقبے بیں نے طلاع بدي . مندش ملاقات كے خلاف فرداً مجھے اندر ملایا اور حم جار بائی پر تعیشے ہوئے تھے اس كار معانہ مبر سے بیے جھوڑ كر منو دہ بمنتی بن سن اوربت اصراد كرف كل كرم معاز بعيره ما وسربين من سف الكاركيا اودان كواين مكرر بنجازيا اب البي مجودي من ية اضع بعشال ب رس) روّبهما ت أوراتا عن سنت كم سليل مين كيز نقدادر سأمل مكه اورمفت نقيم كيد رس در من دفدمت قرآن میں اکے کا مقام متازر ہا اور کا فی علام وطلبًا اور عوم ان کے درس قرآن اور نصنبیفات سے متفید سوسے رہ مِ مُحكما وَفا من كى دعوت برايك بارلاموراً يا مولاً لاموريُ فات باحكِ تفتر مولاً ما مبيداتُ افررسني مجھ كىلا بھي كرآج مولاً اُ<sup>ح</sup> كعكرات ورس دي عين ف اولاً الكاركيا لكين النول ف كاكرا سے معائي مولانا حبيب الله مها حر ف حضرت لا مورى كى وفات طیبهٔ سے قبل حرم نبوی سے ایک خط مکھا کہ دیکھورہ موں کہ حضرت قبله کی مگرمولایا افغانی صاحب درس دیتے ہیں معلوم محاکہ کو لی محاولت سینٹیں آیا ہے ، اہنوں نے کہ ایک درس قرآن مولانا مرحوم کی حکد دیں جاکہ خواسب کی تضدیق ہو - (۵) معاقر ف ما تُل میں اسلام کی إیندی اس قدرمتی که قاسم انعلوم سے ایک فاصل ما لم کوبر او بنداری وعلم سک ابن صاحبزادی کونکاح پس دینے کے سیے منتخب فرا یا اوراس میں الی حیثیت اور شرت کا بی ظانسین رکھا اور فرمورہ پینمبر کے مطابق عمل کیا بجھ دیت میں اب کاار ٹنا دہے کہ ۔۔۔ مام طور رپٹ کاح میں ان جارہے یوں کا خیال رکھا جاتا ہے ۔ بینی صال - جال - نسب اور دین سکین ان جا رصور ک مي صور عليدال الم فيصرف الن مكاح ميس رك في وعافرانى جعر دين ك علم وعل كى بنيا وركيا جاست. تم نكاح ميں ترجيع دو دين دا ہے كونىدائمبيں كامياني تخفے بنواہ نكائح ميں مورث كا انتخاب مويامرد كا .

رِ ١٠ ، حبب ميں لاہوراً إاودِ صفر سن لا مودى دح دفات بإهيك عقى - تومولا فا لال حدين اخترم وم نے مجھے بنا با كر حفزت لاموري كى قبرسے اب كەخوشبوقهك رسى ہے - ميں خود تھى جنب البنے د نقاد كے ساتھ قبرىي فالخرى بالصنے كے ليے سينيا . تر وا قعه کی تصدیق موگئی . قبر کے پاس حنید د نبدارا فراد بھی موج دیقے انہوں سفے تبا یاک حکوم ت ان کی قبر کی منی کولیبا در میں تجرب کے لیے سے گئی کم بینوشبو د بنوی سے یا غیبی ترمعلوم مواکر بینوشبواین شان میں زالی ہے . و بنامیں ایسی خوشبونمیں سے ان اسلام كه ساسي ضدات كے سلسلے ميں كئى بارحبل جا أبرا المبن حق كو ل كي كو كى كمى واقع نەمونى اورجبل كى تمام كالىيف كوخىدە بيتا نىسے برواست كيا ورصبرا دراستقامت مين كوني فرق نبيس آيا. فقط والدما ديتمس المئ انعاني عفا الترعيز كربك ذائي . پشا ور

#### حيّان الملك ابوالانر حفيظ مبالندهري صاحب مذكله بهم رجي ما دُل ما وُن لاسور - هم ا موجون معها دُرُ

کرم و مترم خباب احد معبدالرحمٰن صدیقی صاحب میراسلام مسنون نبول کری . اً ب کا کمتر ب اور اس سے واصل مقسود نا مر " حب رضم بی نس چیے کے ڈاک کمٹ اور ایک دوبیر کا فرٹ میری عدم میں نسے ب م مند رس کر سے دیے ہیں ، میں گذشتہ نا وسعودی عرب کے مقدس مقابات پرسمبدہ دین رہا ، یہ سعادت اس عدم درید گلسے میشر مقدر کی رسائی محتی ، الحدیث ۔

بیر ۔ حضرت مولانا مغفورانشنے احدملی لا ہوری کے سوانح و کمتو اِ ت اَ پِمرتب کرر ہے ہیں یہ بہت ہی مبادک و مترک مہت ہے ۔ پر وردگا دادیزی کرے گا .

> آ ہے کا دعا گذار حفیظ ، سی ہس کے ایا مناہ ، سے بر میدسطور ہی فبول کیجے

# معامد في سببل لله وافعني سرار خفي وحلى سبري ومرشدي

## حضرت لأنااحم على كي مبارك ندكى كي ايك جيلك

پروفییرمحمدیوسف البرچننی شارح افالیات

ڈاکٹڑا قبال مرح مسلمانی ایک مختصر نے نیسی موسوم ( منٹوی میں ہے ؛ پرکر دمیع میا فر ، میں مر دحِریا مردمومن کی حسیب ِ ذیل صفائٹ بیان کی ہیں ۰

> نیخ مه کا موج والاالته " اوست او ککنج درجبسال وگیرال ازخودی المرد وجود او حب داخ ذکر اوست میشر وست کراد بپر ادحریم و درطوا فستس کا گنات مافرصت ی در مافرصت ی در ایمبیدال سزجیب او سرکبیت می نگردد بنده سلطان و میس زرد دواز سیم آل عربال فعنسیر اوز وسست مصطف بیاید نوسش اوز دسست مصطف بیاید نوسش اوز دسست مصطف بیاید نوسش فاید ویرال باست و میاب فاید فاید ویرال باست و میاب فاید دنده شواز صحبت آل زنده مرد دامن او گیرد سال تا با منگیسه

ازحها سنے برگز بندخ لسننس دا

آل مسلانے کہ بعید خولسینس را از ضمیر کا گنان آگاہ اوست منبرہ مق وارسٹ بینمبراں! زندہ مرداز غبرحق وارد فراغ! پائے ادمکم برزم خبب روشسر فطرت او بیجا سے اندرجہات

مردح محکم زورد لاتخفت مردح اذلاالد دوسشوض سیر با دشا بال در قبا با سئے حسدیر ماکلیها دوست اسمبد فردسش ماہم میدفرنگ اوعب ده' ماگدایال کوچ مست دفا فرست محرم اوسشوز ما مبکی مذ ستو ا شکوه کم کن ازسیبرگر دگر دا اسے مسرت گردم ، گریز از باج بیر

#### می رز و بدیخم ول از آب وگل ب نگایی اُز حنداوندانِ ول! متغوى صسط-۳۵

يه سچ بے كر اقبال كواپنى تمام دُندگى مي كسى مردح "كى معوبت نفيب بنيس بوئى - ( ذلك فضل الله يوتيه من يشآء) مكين اس ميں تعبی تنك نبير كم اننوں نے مردحريا مردمومن كى جلفظى نفوركھيني ہے . وہ بالكل صحيح ہے ادر آخر ميں اننول سنے جونفيحت " اقباليون "كوفرا لك م وه نوا ب زرس مكف ك فابل م يه دومري إن ب كركسى مداح افال ف الح كالمكى ذنده مرد " کا دامن نبس تھا کہے ، اور ان کے ایک نقلی مداح نے نواپی سادی عمر مردان حرکی صحبت سے کم بزکی نعلیم وینے میں گراردی بهرحال حقيقت اپني مگر زنده و باينيده سه ي ككسي مروح ( بعد اصطلاح ميس شيخ طريقيت كهن بي) كا وامن تقام بغيرول كا زنده موا توفادج از بحث سے . دل بیدا می نہیں موسکتا اور انسان ول کے بغیر سی د نیاسے رفصدت موجا آ ہے۔ بھر رہ صوای تغرکو مى زدىر تخمِ دل ازاكى ا

ب نگایے از حنداد ندان ول!

معینی حبیب ضداد ندان دل کی انگاه کبیبا مازتم برنهیں بڑے سے گی ، تمها را وجود مدول سے محروم ہی رہے گا مجیونکہ فانون فدرت ميى به كم تخم ول صرف « حداوندول » كانكا و سي الك سك به منطق وفلسفه اور سائنس برا صف سع ابك أومى منطقي يا فلسفى إ ما تغسدان قربن كنا يے مر" صاحب دل " نبي بوكا اور حس كے سينے ميں دل نبي اس ميں اور حوان ميں كو الى فرق نبيں ہے -، مدم برمرمطلب ( شخصے اپنی زندگی میں مندرجہ ذیل مردان حُرکو دیکھینے کی سعا وست حاصل ہوئی .

- (۱) قطب الارت والبخليف عصر حصرت مولاً الانتيراه رما حسب گنگو مي رح ميم <u>19 و</u>
- دم، حضرت مولاً احكيم محدر حيم الندما حب محبوري (فليف حضرت گنگوي) مش 19 م
- رم ، مجدد مدريار دسم ما بداعظم مرخل مردان فرا الم المندوت بن الهند حضرت اقدس مولانا محمود من صاحب ويونبري وتمن فزكى فابكار من آيات الله الحباس قدى سرة العزيز سن الماء
- مردین آگاه و نضیلت نیاه معامع نثربعبت وطربقیت و طاحی نثرک و برعست سننعنی بداییت وجانشین کشییخ الهند رح حنربت مولانا احدملي وداد موسوله تا مه وله
- فربگرِ مومن دوششن خمیر با دنتا هسید تاج و در ریر ومقبول با رنگا ه اوندا تصمدسسیدی وسننی مصریت حسیبی احد قدس سرهٔ
  - حصرت تا محد معقوب معاحب محدوی ونقشنبندی و معبویا یی در مهم اوار تا میم اوار
  - معرت اقدس حراغ بداميت عامع مشرىعيت وطريقيت مصرت مولا ناعبدالقا درصاحب دلئ يورى محالي
- حضرت محترم وسنيخمعظم وآفآ ب بدايت وجامع علوم ظاهرى وباطنى مجا درروصة منوشى مولانا موبوى عبدالغفارصاحب

. عباسی بهاجردرنی دح درهن وار

ے تی دستان قسمت داج سوداز ومبر کو تل کے خضراز آب سےداں نشر می آرد کندردا یہ ماجز تنگ مظافن ح کھوٹ دار است بروقت مزگوں دہتا ہے اور ڈبان حال دونوں سے یہ کمنا دہتا ہے ماجز تنگ مٹان ح کھوٹ میں العان است میں العان است میں العان است

یہ ماجزد کم سواد نامرسیا ہ مرگز ہے جارت مرکا کہ حضرت لاموری (اام مردان حود مرخیل مانسقان اسلام ودشمی ملاعد افراک کے محاس و کمالات نظامری و بالمنی کے اظہار ترفلم الحنا آگر محترمی مولان احد جدادم ماحب صدیقی فاصل معقانیہ نظام مل مدرسا نواد القرآن وانجی خدام الدبن نوخرہ نے مجے جوخط مکھا اس میں اذراہ محبت و موزت افزائی یہ الغاظ مجے لکھ دسیتے کہ ما آب ج کہ کہ ایک پورسے دور پر وسیع اور عمیق نظر دکھنے والے فرد فرید میں ،اور حضرت الغیج کے ساتھ آپ کے بہتری نغلقا ومراسم محقے ، خیانج کئی دفعہ نبدے نے حضرت احدی دائیں جانب میلس ذکر میں فور حضرت التی کو بھاتے ہوئے اور اکرام فرما تے موسے دیکھا اسی وج سے میرے ول میں آپ کا انتائی مقام وعقیہ سے ہے آپ کے اخلاق سے امبدہ کے آب حضرت احدی سے ایک میل تا سے مواسم و تعلقات کی تفاصیل د۲ ، حضرت کی دمین و تی عظیم خدمات در ۲ ) نغیر و ترکہ کی مہارت میں ایک وارخیالات مالیہ سے فرازیں گے در

اس سے اپنی کو اُسی ہے علی و بے علی و کے انکا ہی اور در کیا ہی کے اوج دصد نقی صاحب ارتا دک تعییل میں قعم انحلنے
کی جڑا سے کی اس معنون سے معقود اللہ جا نتا ہے جھول سٹر سے نہیں ہے اکیونکہ ساک کے بیے صول سٹر سے کا تاہم کی کا تاہم کا

ع سبل میں کر قا نبہً گل شودلس است

قاریئن سے انتاس ہے کہ میرے حق میں تھی و مائے خیرکہ یں کرمیرا فائز حضرت سٹینے الاسلام مجا مدا عظم سیدی مولانا حلیجہ مدنی ورسٹینے التغییہ والحد دیشے اہم مردان حق حضرت مولانا احد علی صاحب کے مسلک ومشرب برمو ، اور میدان حشریس میرل سٹار بھی ان کے اولی کفش برداروں میں موجائے۔ والتہ

بعقول حضرت لا موری کو حضرت مدنی کی جوتیا ل مجی عکه انگلتان کے ناچ سے مزاد گذا زیا دہ تعمیتی ہیں جس میں دنیا کاسب

ہے اللہ والوں کی جوتیوں کے ماجے شاہی سے زیا وہ متمتی مونے کا نبوت ، نظام درگتی شدہ مادُ طین محبوب الہٰی ·

سے زیادہ قیمتی میرا دکوہ نو، نگامواہے - الحداللہ یہ سیاہ کار ہوی فرت کے ساتھ بین طرد نیا کوٹانا میا ہتا ہے ۔ میرراہ حسین احدرم از حسد انوابی میرکٹا شب است نبی را دسم زّال نبی است میں میرورہا

مهم الديم عبر مي مرسع الحرسيا كوث مين ليجادي. الخين حايت اطام لايود كى حزل كاؤن ل نے مفقر الدرنيو كياكرتبليغ وانتاعست اسلام سكسييه اكيب مدرئ تدريب المبلكين قائم كياجلت بحب مي انگريزى وان نوج انول كوج أذكم ميك پاس موں - داخل کیا ما سے . اور انہیں دینیا ت تفایل ادیان ، اریخ اسلام دسیرت النبی اور مسأئل صاصرہ یہ تیکی وں سکے ملاوہ خلاکت ومعنمون انگارى اور مناظرے كى عملى تربيت معى دى جائے . ۋاكرا قبال مرخوم اس كالىج كىمرتى ياسرىرست اور حضرت أقدى مولانًا مولوی احد ملی صاحرت لاموری مملس منظر کے صدر إ اختیا د منتخب کئے گئے . مین کا بھے کے مرمعاسے می مخرب اقد سس کا قیصله حمّی اوراً خری موکک حب سے ملامت حزل کا دُنسل میں ابیل نبیں موسکے گی ۔ حبب ہون کسٹل کا کی تعطیالات موسم گر ا سے سنے نبرموا تو میں نے ولمن ما اومٹ جائے وقت دو دن کے لیے لامور قیام کیا ٹاکہ ڈاکھ صاحب اور دیگراحبا سے ما آگات كرسكوں اور اللى خبشس حلال الدين اور التدُّو اسے كى قامى دكان كميّرى با ذار لا بورسے ايبے خاتى كى جندكما ہي معي خريدسكوں أ۔ بوقت ملاقات واكراصا حب نے مجے سے کما كركا ہے كے برانسپل كى اً ما مى كے ليے حزل كاؤنسل كى مدمست مي و دخوا ست و سے دوں مرحوم سب سے بیلے میری ملا قات وسمبر سوسا 19 رمیر موئی تعتی ، حبب میں مشن کا لیج یا ہور میں میکیرار تھا ، اور ان کی داستے میں میں اس عہرے کے بیے موزوں تقا کا لیج کی محلس منتظیہ نے کا لیے کے اسٹا منے بیے اُستکردیا ، پرنسپل کی آسامی ك يعيرين ورنواتس موصول موئي . دوا مبدوادعري بن ايم است تق تبرابدداتم الحووث ننا يج كداول الذكرها ل اديان الدأيخ املام سے نا طدیتے ۔ اس سے قرم منال نبام من دیوان ز دند۔ میں نے تتر میٹ الیے عدرے کا چادج ہے ۔ سیدفعام مجکس نير بچك مرحوم وخان بها درجاجی دحیم نمبشش مرحوم خان بها درسشیخ الغام علی مرحوم دخان بها ورستینی عبدالعزمیز مرحوم اور فح اکمواقبال مروم نے نفا ب تعلیم مبردن کیا اور کرتب نفا ب کا انتخاب میرسے میرد کیا اور مرابت کی کر نفا ب تعلیم اور کرتب مجوزه کی فرسٹ کا لیے کمیٹی کے صدر حصریت مولانا احد علی صاحر بے کی مذمت میں اصا ذا ؓ ما ضرمہ کرمیشیں کروں اور حبب تک وا صافے سے بعد صغرت منظوری عطا فرا ویں قواس بھلدراً مدنشروع کیا جائے ، خیانچہ میں نومبر 1919ء میں حضرت ا تدم کی خدمرت میں کہل مرتبه ما مزموا كون مجه مكتّ سيد مشيئت ايزوى كوادركون جا ن مكتهت . قوانين كوينكو كمال ابب فلسفر ده مكي فلسفرگزيره مهم ساك نوجران ادر کهاب ایک مندا درسیده دوی نیا مجنیده مهم سال سرومومن جوهکومست برطانیدسے نبردا زما بوحیکا تھا اورفیرالترکانون

معزت، قدس سیدی ومولا لی سلطان نظام الدی اولیا دائ کے اس ادثا دستے مل سکتا ہے کہ حبب امیر خرق می محفرت ملطان المثائخ محفرت سلطان المثائخ کی حضرت سلطان می کی جو تیاں اپنے سرم ایک خاص حفرت میں گئے محبوب ومطلوب بلطان المثائخ کی خدرت میں حاصر موسک تو حضرت نے بوجیا خرو ا ہی یا بوس کس قیمت میں حزیدی 4 مومن کی مددولا کھ دو ہے میں مسلمان المثائع اور جانگیرما کم نے بیرسنکر فرایا ود خیلے ارزاں حزیدہ امی س

کے یہ نفظ گاف پرزبر کے ساتھے بعنی جے ملیفے سے دُس لیا ہو

این دل سے بالک کال بچکا تھا۔ حضرت اقدی سے مراسم اور تعلقات کا مدیدہ ۱۹۲۹ اسے شروع ہوکر تا دم وفات قائم رہا۔ متلقات کی دونومتیں تھیں ۔

(١) بحيشيت طازم افا عسد اسلم كالح ربى جيشيت معقد ونيازمند .

معنرت کی مہایت متی کرکالج کے متعلق حکام ومہایات حاصل کرنے کے سے دس اور گیارہ نجےدن کے حاصر مہا کروں اس و تت معنرت کوئی ذاتی گفتگو یا تضبیعت تنبس فراتے تھے ۔

(۱) جب میں بعرعصر ذاتی طاقات یا مملس ذکر میں حاضر ہوتا ، صفر ت کاطرز حل مختلف ہوتا تھا ، آب بالعمم اس حاجر گنبکار بکہ سیا ہ کار ذرہ سید مقعاد کو دکھ کے کھڑے کو کھڑے ہوجائے تھے ، اور مصافی کے بعد معانقہ می فراتے تھے ، ذرہ فوازی کا یہ حالم مقاکہ حیار سن ہوا نہ ہے معام ہوا تو میں حضرت اقدس کے سالا نہ علیے میں ترکیب ہواقود و سرے دن صفرت اقدس کی ضرمت میں حاصر سراجب ہواقود و سرے دن صفرت اقدس کی ضرمت میں حاصر سراجب میں کھرا ہوئے ہوگئے اور آپ کے سائف ملاکا ساوا مجمع میں کھڑا ہوگئے اور آپ کے سائف ملاکا ساوا مجمع میں کھڑا ہوگئے ، جن میں منطر نگر کا اور حیارت کو کے در با فت کر ہی میں میں کہ موالے میں منطر نگر کا اور حیارت کرکے در با فت کر ہوئیا کہ صفرت اور ایک نگ مثل اُن کی اس قدر عزت افزائی کا باجو ہے کہا ہے میں فرایا س میں متمادی تعظیم نین کرتا اس مٹی کی تعظیم کی تا ہوں جو مماد سے سے میں در باور جو مماد سے سے میں کی تعظیم کرتا ہوں جو مماد سے سے میں کہاد سے میں خوالے میں جو میں کہاد سے میں کرتا در سے میں کرتا در سے میں کرتا ہوں جو مماد سے سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد سے سے میں کرتا ہوں جو مماد سے سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد کرتا ہوں جو مماد کی تعظیم کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد سے میں کرتا ہوں جو مماد کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں جو مماد کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں جو مماد کرتا ہوں کرتا

میں نے پرچیا حصرت ا دہ شی کیا ہے ؟ فرائی توجہ" میں نے پرچیا حصرت آپ کو کیے معلیم ہوا ، ؟ فرایا تم ع<u>ی والا</u> سے محمد شاہ چراغ میں قرآن مجید کا درس میں مشر کیے مہرت میں سے جولوگ مجی تمہارے درس میں مشر کیے مہت میں وہ مجہ سے ہیں کو د اننیا ت توجیداور ابطال شرک و مدعات میں جرآب فراتے ہیں وہی وہ کہ اہے ، حب میں ان کی یہ گوا ہی سندا ہوں تو تمہا رہے تہ افتیار اعماق قلب سے دعا نکلتی ہے کہ التدلیخ فعنل سے اس عقیدہ توحید کو مہاراحال نبا دے ۔ رآ مین یا رب العالمین )

حصرت اقدس نے اپنی و فات سے جند سال پیلے ( فالہ سے فلی میں فرای تھا کر جس مزارکو (برون ہما فی دروازہ) عوام و خواص ، سینے علی ہجو برتی کا مزار تعین کرتے ہیں ، وہ ان کا مزار نہیں ہے ، ان کا مزار ثابی قطعے کی شائی دیوار سے متصل فاقع ہے ۔ بہمرور ایام سے عوام کی نگا ہوں سے پوسٹ بیدہ سو گیا ہے گو کھدائی کی جائے قرظام رہوجائے گا اس پر نبین لوگوں نے حصرت اقدس کے قرفی کر دیدی ۔ یمی نے حصرت اقدس کی اُنہیں ایک معنمون مکھا ہوا فاق میں شائع ہوا تھا ، اس میں میں نے مکھا کہ شزادہ وارائی وہ مرح م نے فامور سے اول وکر ام سے حال من میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس و نست مجھے یا دنہیں ہے یا توکینہ: اولی وہ اورائی وہ مرح م نے فامور سے اول وکر ام سے حال من میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس و نست مجھے یا دنہیں ہے یا توکینہ: اولی وہ سے دارائیکی وہ مرح م نے فامور سے اول وکر ام سے حال من میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس و نست مجھے یا دنہیں ہے یا توکینہ: اولی وہ سے دارائیکی وہ مرح م نے فامور سے اولی وکر ام سے حال من میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس و نست مجھے یا دنہیں ہے یا توکینہ: اولی وہ مرح می نے فامور سے اولی وکر ام سے حال میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس و نست و مجھے یا دنہیں ہے جا

لے قاریمی کومعوم موکدیں پرمعنموں برحتہ اورتعم برواشتہ کھ د ہموں میرے سلمنے ذمیری نوٹ کمس بیں نہوالہ جات نہ حضرت اقدس کے سوانح جیاست اس لئے ممکن سے سینس میں کمیں سوموں ائے یہ مادامعنموں میں لینے حافظے پراعتماد کر کے مکھ ر ڈاموں اورالحرائٹرمیراحافظ مہرت قومی ہے · ! " سقینة الاو لیائیے۔ اس بس اس نے کھا ہے ۔ کرمشیخ ہوریُ کا مزارِثا ہی قلعے کی مٹنا لی دیراد سے متعل ہے · یہ کما ب فالبا مزه کا ادار میں ش ملے ہوئی تھی ۔حبب حضرت نے یہ مضمون ریڑھا تومبرسے ہیے و مائے خیرکی ·

ایک مرتبرقاضی اصای احد شیاع آبا وی مرحوم سے ربیر سے اسٹیٹن پر طاقات ہوئی نا آبا یہ 1909ء یا سال کار کا وا تعرب بھے الجنگر سوسے اور کھنے گئے " اگر ہے تم سے میرے سننے و صرب اقد می مولایا حیدی احمد صاحب مدنی (م) کی شان میں گتا تھی اور اسی سند کئی سے میں نے فرکو رہے ہے۔ میں نے فران ہوکر کہ سے میں نے فران ہوکر کہ سے میں نے فران ہوکر کہ اسٹی میں تمار سے بنے و مائے فرکو رہے ہے۔ میں نے فران ہوکو کہ کہ صورت اندس مولان مدنی کی شان میں گئی تھی۔ وغیرہ وغیرہ تو صرب لاہوری نے جواب ویا مدی کان میں مان میں میں تارب کی اور میں آبا ورام رہے کے میرا وال میں المحد مشد کو اس نے میرے ماصف اطها و دامرے کہ اور میرے با مخذ پرا سینے اس گا و سے تر ہرکی ہے۔ یہ وجہ سے کو میرا وال میں سے صاحت مرکد اور میں تم سے مغلکر موا "

قا دل صاحب اسے ناعر برور و میسج توسے راحت ارسوا کر د!

" میں نے انڈ کے مفنل سے بارہ مجے کئے ہیں ۔ اس موقع پرفا ذرکعبہ زحرم شریعین) میں تمام دنیا کے اولیا اور ابدال ح جعے موسقے میں . میں نے ان کی زبان سے مسنا سے اور اسینے کا نوں سے شاہے کہ کما کم روحانی میں اس دقت موں کا حین احمد صاحب مدنی سے عبدرتر مقام کسی ولی کا نہیں ہے ہے۔ " کہذا الیسے برگزیدہ فروفر برکی شان میں گٹاخی اور وہ بھی تم جیسے اندھے کی ذبان سے

اے میں سنہ ایک مرتب لینے اتنا رئی م مولا) فوالحسن فالفاحب پر دفیر اور کنیٹل کا لیج سے ،جھ سے میں نے مولوی مالم اور مولوی فاصل کلا مزیر طابقا) عرض کہ کہ مدنی و کے مزادا فواد برجا صری کی اُرزو ہے یہ سکو انٹوں نے نیا بہت بخبیر گی کے ساتھ جواب و با کہ جم تمہ اور انسان انسان میں مزاد برجا سنے کی کوئی صورت نہیں ہے ۔ را بط دو مانی حضرت اقد س سے استواد ہو ہو بلکل کا فی ہے تمہیں مزاد برجا سنے کی کوئی صورت نہیں ہے ۔ ما اللّٰہ ایس محبت شیخے رحم موادہ ترتی بنہ بر باست تا کہ من فنانی ایشنج شوم آییں ۔

بركر. معامن نيس موكى به ميں في اسى وقت حضرت لابورئى كے يا كة برقوب كى اور النول في ميرسے من ميں وعاكى كى دو اسے الله اس اندہے کا دل کا انکمیں کھول دے تاکہ پرتیزے برگزیدہ بندے کے مقام کو دیکھ سے اوراس کے تصور کو جوں علی میں اس سے مزد بوامعاف کر و سے اور صرات مرنی کی نبست فا صریعے اسے بقدر ظرف مصدیمی عطا فرا دسے اور اس کا فاتمرا بیان پرکیم ،، باں بطور تحدیث نعرت یہ بات مکھنی ضروری سمجتا ہوں ۔ نیز اس لیے کدمعزب زدہ طبقہ عربت ماصل کر سے کہ تو برے بعد مبی کھے حرس اقدس مول نا مدني سيسكو في خاص عقيدت پيدا نبيس مولي "تعليي دا بطراستوار سوجا نے كا توسوال سي پيدا نبيس سؤا - جند ا کی دره نوازی دیکیمو! ۹٫ دسمبر<del>ع ۱۹۵</del>۱ کومی مسجد شاه چراخ بین قران مکیم کا درس مسعد دایمقا · رید درس صفرت لاموری کیے حکم ہے را وع کیا عمان وگر نرکماں میں کہ ال درمی قرآن) کسی نے کما اخبار میں خرا کی سے کل معزرت مولانا حیدہ احرصا حب مدنی کا وحال موكيا. يرسنت مير ب إطن مين معاً ايناعظيم الشان العلاب ببيرا مواحس كي كوني عقل توجيد مين أج يهد نمبيس كرسكا . وأكري اس وا قع رپسیس سال گذرهیکے میں) جیسے شیرچ د باتے ہی سا دا کرہ روشن موجا اسے ۱۰ی طرح یہ سفتے ہی میرا سادا سیز حضرت مدنی كى محبت سے منود موگيا ،اس ملب ما ميت كى عقلى توجيد فراس وقت كوك مقاذاً جى (دم كۆر اي بعلور) كوك مون ميں نييں ما ما کس طاقت نے پاکس مبتی نے مجھے حضرت مدنی گا ولیا ہی وایا ہی گرویدہ نبادی جبیں گرویدگی کسی عاشق کو اپنے معشو ق سے ہوتی ہے اس وقت جسب کمیں پرسطور لکھ ریا ہوں۔ تصویر میں انیا سرحضرت مدنی کے قدموں میں بڑا ہوا دیکیدرہ ہوں ،اورجب بھی معزت مركَّىٰ كا تصور ولِ ميں كا دفر الرج اسبے ، فوراً رفت طارى موجا تى بدے ، نيز وفات كى خرس كر حضرت اقدى مدنى كتے اسى بے نياہ عقيدت بیدامومی مبیری کرد بین مرشدسے موتی ہے . بس ایک روحانی کنکسٹن مدد در مانی روحانی رابطانا نم موگی . اور اس عرصے میں اس دا بیطے میں شدت ہی رونا ہوئی ہے جنعف رونا منیں موا ، جنانچ حضرت کے کمتو بات عرص ورازسے مطالعہ می وبعظ بي اوريه محسوس بواً بد كم حضرت سع على اور ردها في استفاده كرد ع بول له

میں نے غالباً شفظاہ میں حضرت لاہوری سے نظیمے میں عرض کے کہ آپ مجے بعیت کر لیجے بھٹریت نے فرا یا۔ میں نے مراقبہ کی تھا ، معلوم ہوا کہ تمہیں مجھے سے فیض مقدر نہیں ہے ، ورنہ میں ترتمیں خود بعیت کو لتیا ، باں چندا وراد بتا سے دتیا ہوں ،

11) رب اغفروارجم وانت خيرالراحمين .

(۲) حبى الله لاالّه الآهوعَليه توكلت

رس ماشارالله لا فوة الآبالله

رى، اُفْقَصْ اَمُرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيلٌ بِإِلْعِبَاد

حصریت اقدی کے ۲۲ سال کے مسلانانِ لا مورکو توجید کا بیغیام سسنایا. نام کے لاکھوں مسلانوں کو حقیقی مسلان نبا دیا اور مزادوں مسلانوں کو التّحری ملا دیا تر دیر شرک و بدعت میں مزارد ہ تقریر ہو کہیں ، اور لاکھوں ٹر بجر اور میفلٹ ٹائع کئے

سے حب طرح نتا ہولی اللہ محدد دبلی نے اکیسے رنبہ فرایا تقاکم اس وقت روئے ذمین مصرت مظہرمیا نجا ناں شہیر کے سے منبدر مقام کسی ولی کوحاصل نہیں ہے .

اخارمدام الدي ميشفر مدكر باعق عق . افعار منهور سي .

خلوست وحبوت تما تناشؤجال

سرِّدي ؛ صدق مقال اكل حسالال

حضرت لاہور کی اس کے مصدا ت کا مل تھے ۔ سادی عمر سیج بولا اور سادی عمر تقریم حلال کھا یا اور بید دو یا تین میکووں کو امتوں کے معادی میں بیانے لوج کا کا دو بازکر تا ہوں ، حضرت اقدس لاہور کی ج تیوں کے معادی میں بیانے لوج کا کا دو بازکر تا ہوں ، حضرت اقدس لاہور کی ج تیوں کے معادے میں بھی میں اس قدر ملاقت بیدا ہوگئی ہے ۔ میں لوج کے سونگھ کو تباسکتا موں کہ جوری کا مال ہے یا شیس ولوکو ورکٹ پ لاہوں سے کے معادے دن لوڈ تا نبا بیتل جوری موتا و ستا ہے سے اقبال نے مکھا ہے ۔

نه دُمعوندُ اس جِيزِ كو تهذيب ما مزكى تبلّى مِي كه بِ أَي مِيس خُوامنغنا مِين معراج مسسلما تي ؟

حضرت لا بوری کی بوری زندگی شان استغناء کی بہتری مثال ہے . میرے شنا ما عبدالحمیدخان ما حب افیووزمن نے عرض کی کرسوادی کے بید مورڈ نذرکوئی جا ہتا ہوں - دُرائیوراور برول میرے دُر برکا .گرصرت نے انکارو اویا .ایک شخص نے دعوت کی فرمنی سونگھ کوفر ایا به دودہ میں خوشبر کی بجائے بد بوا رہی ہے . بیتبنا دودہ ناجائز طریقے سے مامسل کی گیا ہے . محقیق کے بعد سے رسے کا ندر نے صبح نا بہت ہوا ، حضرت کی قریب قدیری پر کا مقام کا ندر نے صبح نا بہت ہوا ، حضرت کی قریب قدیری پر کا متاب منال دنیا جا ہتا ہوں تاکرمی وا ایسان داڑھی پر یا بھت میں ایک منال دنیا جا ہتا ہوں تاکرمی وا ایسان کا زہ ہو جائے .

کوسٹن نگر کے بازار میں میرسے ایک خواج آئ قرالدی بادبر میں جب دہ حضرت سے ببیت ہوئے قوصرت نے ان سے کہا "د میاں قرالدی اب داڑھی مست کٹا فائد وہ دن ہے اورائے کا دن! میرسے دینی بھائی قرالدین نے آجے بہا ابنی داڑھی نبیر آئی اور چ نکر حضرت نے اپنے واڑھی نبیر آئی اس بھان کی داڑھی ! مکل حصرت اقدی کی رکینس مبارک اور چ نکر حضرت نے اپنے والا کی دوکان میں آکر دیکھ سے ج قرالدین دئی میں صرف آئیوی دن نا زبر وستا تھا ، بعیت کے بعد سے اس میں یہ انقل ب مظیم بدیا ہوگی کہ و نجوں نا ذیں مسجد میں باجا حت بر صبا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی مسجد میں باجا حت بر صبا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی می کوئی کی واقع نہیں مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی گئے ہے ۔ اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی میں مول کی واقع نہیں مول کر میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی گئے ہے ۔ اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی میں مول کی میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی گئے ہے ۔ اور اس سے اس میں ہوئی۔ میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی کا تا ہے ۔ اور اس سے کی میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی گئے ہے ۔ ایس میں مول کر میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی کی تا ہے ۔ ایس میں مول کر میں سے کتا مول کر مجھے اپنے مجائی فرالدین کی قمیت پر دی کی تا ہے ۔ ایس میں مول کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا مول کر میں سے کتا ہوں کر اس کی کی میں میں میں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کی میں میں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کی میں میں میں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کر میں سے کتا ہوں کی میں میں کر میں میں کر میں کر میں میں کر میں ک

حضرت اقدس لاہوری سینے الاسلام حضرت مدنی کوکیا سمجھتے سیتے اس کا ندازہ اس بات سے ہوسکا ہے کہ ایک مرتبہ اسپ نے اپنی داڑھی کے دوہ بال جوک منگھی کرتے وقت اس بیں آئی یا کرنے سینے مولوی عبیدا نیڈا ڈرسلزکو دیسے کہ تعطیبات سے مید حبب ہے دیونبرہا و توصفرت اقدس مولانا مدنی ج کا پائیٹس کے تلے میں سوادنیا تاکہ میرسے بالوں کوعز سے نعسیب ہوجائے ،

اے جب کمبی میں قراندیں کو دیکھتا ہوں تو تمبی داس جی کایہ دوصابرے زبان پر اکما تا ہے .
مبات بات برجے تاکول ا

بر المعالماء كا واقع ب . فاله ون ك وس ياساد مع وس بعد عقي بن كالي ك ذاك بنان مودك كرايا اكمعا لات كو ذہن نیٹن کرمے فوری احکام حاصل کرسکوں۔ و بیمعا کہ در وازے کے باہر فلامت معمول مہائے جمع میں بھی عیاریا تیاں روک پر بھی می معلوم ہوا کر کسی نے مغبری کی تھی کر حضرت کا تعلق وہشت بہندوں اور انقلابوں سے ہے اور مجلک ن سنگراوروت کی اد فی نے چذم مصرت کے گھرس ایک کوعٹری میں چھپیا کر د تھے ہیں ۔ خانچ ایک سکے انسکیٹرسی ۔ اُ کی ڈی ایپنے انتحت اٹیا ٹ م ما مة مكرمًا مذّ طائعًى كم رسيعه بين جصرت لاموريّ اسيف فرزندمونوى مبيدالنّداؤدسمه كوم كوم مراس وفنت ما لها ووتين ما ل كامتى گوریں سے شل دہے عقے میں نے سلام کیا قرفر ایا ہم فرانچے کو گوریں نے توہیں اندر مبواڈک میں نے صاحب زادہ کندان ال کواپنی گودیں سے لیا اور ٹیلنے مگا کے ویر سے بعد صغرت اکے آگے آگے الدسی آئی ڈی کا اٹا من بیجے بیجے مکان سے با مدمو سے ادرسب توگ ما یا بیک پرمبیرگئے. سکھ انسپر النے حضرت سے کہ موہ ی صاحب مجھے ندامست ہے۔ اس مخر … نے ہا مکل جونی اطلاع دی متی و دواره اسے منفلطات دینے کے بیداس نے کہ آب مجے معامث کردیں ۔ حضرت نے فزویا مجے تم سے كولُ شكايت نبير جعتم نے توانيا فرمن مفسى انهام ديا . مكين متبير معلمن كرنے كيا ہوں كرمد معامن كي " اس پراس مكھ افر نے فکرے اداکیا اور کماموٹوئی صاحب میں آپ سے ایک بات پرھین جا ہتا ہوں آپ نے فرا یا شوق سے بع حیر واس نے کما میں نے آ ب سے سادے گھرکی تلاستی ل سے ۔اس سے باورجی ما نے کی الماستی بھی ل ہے ۔ رز توا ب سے گھر میں کھانے بینے ک کوئ بچیز ہے اور نہ باورجی خانے میں نمک ومرچ ، مہری گرم معالی ، ادرک و بیا زیا دات کی بسی دو ٹی ہے آ ہے گھرس کھلنے بینے کی کوئی میز پنبیں ہے ، و اس نے واقعی تلاسٹی لی تھی ، مبروا ہر کھول کر دیکھا تھا) توآپ کھاتے کہ اں سے ہیں اورزندگی کھیلے سر كرت بين اياس كرمصربت مسكرات اورفراياد سم فغيرول كا قانون حيات يه سبت كم اكرا لتدمييج ديّا سبت توكها بيليت ميس ودخ معذه دیکھتے ہیں · سیار سے بچے ہمی اس کے عادی ہیں جانچ جس دن گھرمیں کچے ٹیس ہزنا تو یہ بجہ رقب بیدا دنڈا نور) نجی اپنی ال کی طرح مرمت یا تی برگر اره کرتاہے . نقیر تو اُخرت کی فکرکرتاہے ، دوئی کی فکرسیں کڑنا ، ہم تو نفیر ہیں ہمارار زاق الندہے مدی م كراس سكمة السكير اوراس كے فيرمسلم ال مذكى أنكسول ميں النواسے اوراس نے البینے كوٹ كے مبنى كمول كر دس دو ب کا ز ش لکال کر حضرت کے درج نوں میں ادبی کردیا اسلے

حضرت نے مکراکر فرنا یا مہ انگیر مساحب! نم نے دیکھ لی میرے الٹڈکی کا رماڈی اودعزیب ڈاڈی! یہ کہ کرا ب نے اپنے مربدسے کہ ہوبمب کی یہ نوشسلے جا کر اور کھانے بینے کا ما مان سے آوا۔ یہ فرناکر اسپنے بیٹنعرب طا ۔ کا رما ڈیا معبش کر کا رہا

« ومن يتق الله يجعُل لَه مخرَجاً وبرزقه من حيث لا يشاب»

ایک دن فالباً الاستار میں مجے سے فروا یا دو الندکا معاملہ میرسے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ میں کلمئی کھنے کی با وائٹ میں ۱۳ مرتبہ جبل مبا جیکا میوں اور الندسا بارہی مجے اسینے گھر دخا ذمکعب) بلا جیکا ہے .

رب ب رون بریاست می اور می رجون کو وار بین) ایک شخص نے میری مبت ترمین اور تحقیر کی مجید فطری ایک دن بنیا ب بلک دا مبریری میں رجون کو وار میں) ایک شخص نے میری مبت ترمین اور تحقیر کی مجید فطری

اے یہ اسی کے الفاظ میں تعنی ہے رقم آب کے قدموں میں بطور نذر سینیں کڑا ہوں .

طور پربست صدمه بوا . منصوصاً اس بیے که وه شخص کمر کے لحاظ سے میر سے بیٹے سکے برابرتھا اور ملم کے لحاظ سے بیٹو بی دان ز فارسی دان بذمر کم کی بیچز کمہ محبلس احرار میں رہ جیکا تھا ۔ اس ایے خطا بست میں بڑی ہما رست دکھتا تھا ۔ اس نے کما ''آوٹمیر سے مقاطم میں تقریر کر لا''

برمال رحبرات کا دن نفا۔ پانچ نبے ہیں حسب معمول محبس ذکر میں نثرکت کرنے کے سے مسحبرتیرا نوالرمبیجا جمن الگان اس محبر منظرت کے بعد حضرت نے بھے دکھا ، ہیں نے سلام کیا ، حضرت جمس معمول نبگیر میر نے کے بعد حضرت نے بھے دکھا ، ہیں نے سلام کیا ، حضرت جمس معمول نبگیر میر نے کے سینے سے دکا یا ہے مالت و کھے کہ کہت میری آنکھوں ہیں آ نورواں ہوگئے کہ اس خض نے قربری اس قدرتو ہیں کی اور حضرت نے کہ ہیں آ بیسک آ کے طفل کھتب میں ہوں اور درہ سے مقدار میں ، میری اس قدرت نفر میں کے سے مجہ بھی ہوں اور درہ سے مقدار میں ، میری اس قدرت نفر میں کہ سے مج بھے بچے بچے بچ ایک کیفیت طاری ہوگئی ۔ بیمال دیکھ کر مصرے نے فرایا معدید میں اس می طرف سے ہے اور جوا قدرو ہر کو گئی ہا ۔ وہ محت اس میں ماری عمراس کی مشیت کے ساحنے مرتب بھی کے دمیا دد جھے سے ایک ون فرایا یا معقبدت اور اطاعت وہ فول میں اطاعت یہ بجل کے دونا دہیں منفی اور مشبت ووٹوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے اسی طرح مقبدت اور اطاعت ووٹوں میں تو فلی روشنی ہوسکتا ہے ، ،

اکی دن مجے نے فرایا می کراورمراقبہ دو بازوہیں اور او نے کے بیے دونوں بازولا زمی ہیں ''اکب اپنی مجلس ہیں اکٹر فرایا کرتے سکتے" لاہور کی آبادی ہم الکھ سے اس وقت اس ہی تھی اگر مجے ہم امومی بھی مل جا بیک توانگریز کے فلا من جی دکا علم بلند کر دوں · تن تمنا اعلان کرنا فلا من سنست نیوٹی ہے مصفور نے اس وقت جا دکیا حبب مہا ہر ہی کی ایک جہا عدت تیا دہوگئی تھی ، آب فرایا کرنے بھے کہ حرام کے ایک لیقے سے ول پر ایک سیا ہ نقط کر گرم جا اس نے ہیں بست متنا طرم تنا ہوں ، حیانی چجب آب فواب منظفر خاں مرحوم کے اصرار بران کے بہاں نکاح برنسا کر فرا والیس تشریعی ہے آئے ، با وجودا صرار زکھا نا کھا یا نا ووث لہ اور ایک مرد آب والی فراند قبول فر فایا ، میں نے مدتوں اس بات کا مشا مرد کیا کہ جب کو ان مرد آب کی فدمت میں حاصر ہو کہا تو سے دیکئے تو کہا ہے جس مرکبی و مساور ہوں ، اب اگلاسبتی صلے دیکئے تو کہا ہے جس کہ گرکبی فرماتے مدا بھی متھا راسین کہا ہے اسے اور بیکا کو ان

ایک دن میں نے مد بکا نے "کے معنی دریافت کے توفر ایا مدیں اس علاقے رہنیا ب) کے باکنندوں کو محجانے کے ایک امنوں کی اصطلاح استال کرتا مہوں ، بکا نے کا مطلب یہ ہے جوتم زبان سے کھتے ہو ، وہ متہا داحال مجی بن جائے ۔ لے مثل ایک استان کی اصطلاح استان کرتا ہوں ، بکا نے کا مطلب یہ ہے جوتم زبان سے کھتے ہو ، وہ متہا داحال مجی بن جائے ۔ فواہ است فاقے مثل ایک ستنفی اس آیت کا وروکر د باہے ۔ " حبی الله لا الله الآھو" نواسے فیرانٹر مثلاً کی انبان ایک آگے یا تقدیمی بجیلا رہا ہے ، دولت مذول کی ہی کوں نہی کرتا ہے ، آواس کا مال اس کے قال سے کوئی مناسبت نہیں دکھتا ، مطابقت نوروی چیز ہے ، معلی ہی ہی کہ میں میں کہ کا حدید ہی کے ایک کا حدید ہی بھی کہ میں کہ کا حدید ہی کہ بھی کر دیا ہے ، تو اس کا مال اس کے قال سے کوئی مناسبت نہیں دکھتا ، مطابقت نوروی چیز ہے ، معلی ہو کا دیا ہے ۔ میں میں کا میں کا دوروی جیز ہے ، معلی ہو کا دوروی جیز ہے ، میں کا دوروی جیز ہے ، میں کا دوروی کی دوروی میں کا دوروی کا دوروی کا دوروی کی مناسبت نہیں دکھتا ، مطابقت نوروی چیز ہے ، میں کا دوروی کی دوروی کا دوروی کی کا دوروی کی دوروی کی کا دوروی کا دوروی کی دوروی کی دوروی کی میں کا دوروی کی کے دوروی کی کوئی کی کا دوروی کی کی دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کا دوروی کی کی دوروی کی کر دیا ہے ، تو اس کا میال اس کے قال سے کوئی مناسبت نہیں دکھتا ، مطابقت نوروی چیز ہے ، میں میں کا دوروی کی کی دوروی کی دوروی کی کھی کی دوروی کی کا دوروی کی کر دیا ہے ۔ تو اس کا میال اس کے قال سے کوئی مناسبت نہیں دیا کی کا دوروی کی کا دوروی کی کی دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کا دوروی کی کی کی کی دوروی کی کا دوروی کی کی کر دیا ہو کا دوروی کی کا دوروی کی کی کی کی کا دوروی کی کی کا دوروی کا دوروی کا دوروی

 حب آب تلبیغی اسفادر دمیات میں تشریعینسے مبائے تھے آداکے کیسے برگرہ دوسرے میں جنے اپنے ساتھ ہے مباسقے تھا کہ منتبہ لقے سے معفوظ رہ سکیں ، افسوس کرمم وگ زصد تی تعال کا خیال دیکھتے میں نہ ہی صلال کا ،

ا بنے ماری عروعظ کاکولی معا و صنایی بیا مدے کہ اپنا ہی رجہ خدم الدید کسی سے ماری کی کی ماری کی دو افتی تا خرد کر را ما ا بنے دیات میں حسب کک اطمیا ہی توگیا کسی کے گھر قیام نسیں کی جمو ہ مسعدی میں قیام فرائے تھے اکد مشتبہ خداسے معوظ رمیں اور کار می بھی کہ کسیں ،

بین اه درمفان میں مل کو قرآن مجید کی تغییر اصال اور دبط آبات آب کا ضوعی موضوع تھا۔ جانچ آب نے اللہ کا نفول ہو مکسی قرآن مجید طبع کرا ہا ۔ اس کے حاشیے میں دبط آبات کو بخوبی واضع فرما دیا ۔ برانڈرنے لینے کلام مجید کی بہت برط می خدمت آپ سے کی اور افتا دائٹر اس کا اجر بجی عظیم اسٹان میں طرح گا۔ دائم آخم ہو کہ ۱۹۲۹ ہے سے کا اور افتا دائٹر اس کا اجر بجی عظیم اسٹان میں طرح گا۔ دائم آخم ہو کہ ۱۹۲۹ ہے سے معلق دور است اسلام کے قائم کردہ تبدین کا لیا کا لیا کہ مسلسل صفرت کی تقریر وں سے مستفید موالا ہا۔ آپ کے علا وہ کسی مقرد میں کلئر می کا ایک مرب کا کہ کہ کا میں کی حرائت کا من برہ نہیں کیا ۔ آپ ہیٹ لینے مواحیظ صند میں ٹرک د برعت کا دوفر استے نئے ۔ اور دوست مندوں کے مزبر کسا کرتے سے کے کہ خال کا محقہ کے خال کا محقوم ہا ڈگ ۔ یہ فرق کی مقرد میں گر اور اور میں رکھی ہو گئر میں سب بیس ردجا میگل ، متا دے بھی جو لئے کہ خال کا محقوم ہا ڈگ دہ بھی متما دے ساتھ کفن میں نہیں و کھیں گے۔ جوالٹد کی داہ ہیں و سے با دُگ دہ بھی متما دے ساتھ کفن میں نہیں و کھیں گے۔ جوالٹد کی داہ ہیں و سے با دُگ دہ بھی متما دے ساتھ کفن میں نہیں و کھیں گے۔ جوالٹد کی داہ ہیں و سے با دُگ دہ بھی متما دے ساتھ کا میں سے بھی ان کی امداد متما دا فرض سے د

على مندوستان سے ہجرت کرکے کہ کرم مہنجا تو کول ُ ذریجُ اسے مدئی نرتھا۔ صرف ذمرم فی کرزندگی ہرکرتا تھا۔ آ مھوی وں حبب نا ذکے بیے جاد یا تھا تو تند سے نا توا نی سے واہ میں عُش کھا کرگر پڑا ۔ لاگوں نے انٹیا یا زمر ہم با یا تربوش میں آیا ۔ میں نے آکان ک طرف و کمیعا اللم ہوا کرا خری امتحان ہو چکا ۔خبائج فوحا سے کہ دہ کرنے ہوئی کر بہ ، ° ہ آ وی دوزانہ ومترخواں برکھا نا کھاتے سے ہے ۔ آ یہ کا وصال سے اس موا جب میرس عمرہ سال تھی ۔

حيره مبارك و كيما تومعاً ا قبال كايه طعر زبان براً كيا.

## نشان مردمومن حا تو گويم ، چومرگ کا پره نبسم برلسب اوست

## تصنرت مولانا عبدالمالك صاحب نفتثبندي مجتردي رحنه الترعلب

مشہور نقشدی مجددی شخ موانا عبدالمائک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال کی خدمت میں طائیہ افکن داولینڈی میں خالبہ کیا سے انہ میں حاضر ہوا ووران طاقات انہوں نے حضت قطب العالم حضرت الاہوری کے بارہ میں فرایا کہ "ورب حاضر میں ان کی نظر نہ تھی ان کا قلب اتنا نورانی تھا کہ اہل کشف بھی نظر مجر کر نہیں دیکھ کتے تھے اور دومانی کمالات بھی انتہا رقصہ سب سے بڑا کمال اکل علال مقاکمی دفعہ ان کی صحد میں حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ لیف رشخ و ، قطب وقت حضرت مولانا و سینا فضل علی قراشی کے ماتھ بچنیت خادم شرانوالہ دروازہ کی جامع میں پہنچ و تحصرت قراشی نے بھی تناول فرانے کی نواہش ظاہر فرائی جب ہم مجہ بین بہنچ و تحصرت قراشی عن فرائے کے باتھ کی نواہش فاہر فرائی جب ہم مجہ بہنچ و تحصرت اور ش محمد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ لتنے میں صفرت لاہوری محبد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ لتنے میں صفرت لاہوری محبد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ لتنے میں صفرت لاہوری محبد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ لتنے میں صفرت لاہوری محبد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ لتنے میں صفرت لاہوری آبی دوحانی قوت سے کچھ اوراک فرا دہ تھے۔ بیں نے صفرت قریش کی نوائل مولی کے اوراک فرا دہ تھے۔ بیں نے صفرت قریش کی نوائل مولی کہ دیا ہی کیا اور اس محبد میں بیٹھا انتظاد کر دیا تھا کہ دیا ہی کیا اور اس محبد میں تی میں اور مصرت قریش عمل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت لاہوری ایک دسترخان میں مجلی اور اس محبد میں نوائی مول کی دنیا ہی کیا ہوتی ایک کیا ہوتی ہی کیا دور اس محبد میں خوان میں مجلی اور اس کے آنے۔ بھی سے نوائی مول کی کیا ہوتی ہی کیا ہوتی ہے ا

اس کے بعد میمی کافی وقت حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی ؓ بزرگوں کے واقعات اداثاد فرماتے ر

لیے حافظ کی بنیاد پر اور کے بطے سکھے ہیں، البتہ مفہوم بالکل ہی متھا،

حصرت التي لاء رئ قدس مرہ كے پانج اوليكے خلفاء كرام ميں سے ايک جامع شمرليدت طريقت حضرت مولانا مفتی اشير الد صاحب بسرودى دهمته الله عليه شخص جن كے دوليد حضرت الله مرہ كا فيض دوحانى بڑى كرّت اور قوت سے بھيلا انہوں نے انجن خدام الدين دجسرة نوشہرہ كى بكانفرس ميں ايک دفعہ بندہ سے فرايا كر مجھے ملطان العادفين حضرت لاہودى نود الله مرقدم و بردالله من كى خدمت بابركت ميں مسلسل چاليس سال بك حاضرى اور اشتفادہ كا شرف نهيب ہوا كيكن اس عرف مرتب بي مرتب بھى كى غيبت كرتے ہوئے منہيں سال بك مرتب بھى كى غيبت كرتے ہوئے منہيں سال بك مرتب بھى كى غيبت كرتے ہوئے منہيں سال بك اگر كوئى صا

کا ذکر اس انداز سے شروع کرتے تو حضرت دھتہ اللہ علیہ اس بات کو بدلوا دیتے اور فراتے کوئی اور میں ہے۔ اور اس دُور میں غیبت سے بچ تکانا اور سادی زندگی حرام اور مشتبہ نوراک و اشا سے کمل اب میرے نزدیک حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی "

ہ. وارالعلوم حقانیہ اکوڑہ نظک کے سالانہ جلسہ دسار بندی میں ١٩٥٩٠٥ء میں عضرت الشخ رن الفسّر لاہوری مہمان تعمیوصی ستھے۔ اور نود اس سبرکار کو حنرت الشخ"کی پہلی مرتبہ زیارت کا شرف ، جلسہ میں نعیب ہوا تھا۔ دات کی نشست زبر دست بادو باداں کی ندر ہو گئی اور سادی دات نوب ً بری. استافی المخرم مولانا عبدالحق صاحب مذاله شنخ الحدیث ، تمام رعوین و مهانان گرامی سے ، ات یں ہمہ تن متوجہ ستھ اور دارالعلوم کی نئی عادت یں چند زیرِ تعمیر کمروں کے علاوہ سرچیانے مگر نہ ہونے کی وجہ سے سخت شفکر ، خوا خواکر کے دات گذری ، صبح اشاری کے بعد حضرت رِيٌّ خَهِ "وَمَا خَلَقْتَ الْجِن وَالْانْسَنِ إِلَّا لَيَعْبُدُون ؛ بِرعجيب وعزيب با بركت نحطاب فرايا. ان ، خطاب کے بعد حضرت مولانًا مفتی محد نعیم صاحب لدھیانویؓ کی تعریرِ شروع ہوئی اور حضرت ایشخ ع سے انرے، بندہ لینے ماموں صاحب و بعض عفرات کے ماتھ جلسہ گاہ سے انکل کر ایک طرف ھ. جال کار کھڑی بھی اور اس میں عفرت منے شحریک آزادی کے دکن جناب خان عبدالغفار خان سب سے ہمراہ ان سے گھر دومیر سے کھانے پر تشریب یہا، اس وقت عجیب منظر تھا، حضرت ا) نعیرالدبن غورغشی یاد گارِ سلف سجی اور دیگر اکابر و مشارکخ نے حضرت کو دخصت کیا، اس موقع پر ب بندہ نے دعاکی ورنواست کی تو سر پر ائتر دکھ کر حضرت ؓ نے مختصر سی دعا فرمالی کر اللہ تعالیے ائے کرام اور صوفیائے تظام کے نقشِ قدم پر چلائے اور بہیشہ اپنی دضا و مجبت سے نوازے. ، محرم جناب خواجه ندر صاحب خدام الدین رسالہ کے ابتدائی دود سے منتظم اعلیٰ ستھے اور محرم اب چہدی عبدالرحل صاحب سے ساتھ انہوں نے اس دسالہ کی جو فدمت کی وہ تاریخی چنز ہے۔ میرسے زان طالب علی وء تا ۱۹۷ میں بھی ان سے مراسم دے۔ لیک جب سے 1940ء میں بندہ بن شیخ التغسیر حضرت مولانا عبیداللہ انور صاحب منظلہ کی خدمت اقدش میں دورہ تفسیر کے لئے غر تها. ان دنول حضرت اقدى وامست بركاتهم حف بكمال شفقت و مجست بحص اور محرّم نواحب، راحد صاحب کو عضرت ایشی لاہوری قدس مرہ سے جرو خاص (اللب مسجد کے غربی جانب) ور قیام گاہ عطا فرمایا تھا تو ان دنوں محتم خاجہ صاحب مخترت کے بارہ میں برانے واقعات بتلاما لمنے ہے۔ کاش کر اس وقت بندہ کو قیمے اصاس ہوتا اور تلمبند کر لیتا۔ لیکن سے

الملے با آرزو کہ عاک شدہ!

ا ایک واقعہ خود ان کا اپنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ علاّمہ اقبال کے خصوصی معقدین اور مھران کے

قری احباب میں سے سے ایک دن نواحبہ ندیر احمد صاحب نے علامہ اقبال سے کسی مرد من آگاہ اور صاحب باطن کا پتر پوچھا باکہ ان سے بیعت کا شرف حاصل کر سکیں تو علامہ اقبال نے فرایا کہ مصرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں جائیے۔ ان میں جلم متعلقہ صفات بائی جاتی بن نواجہ صاحب نے فرایا کہ اس سے جھے انشراح و خوشی ہوئی اور حضرت سے قدموں میں آگ اور محضرت کے سئے ان کا گرویہ بن گیا۔

نواج صاحب نے مزیر یہ بتلایا کہ ایک مزنبہ کی کمک (جس کا نام مجھے اسوقت یاد نہیں دیا کے کچھ لوگ علامہ اقبال سے بطنے کے لئے بطود وفد آئے دیگر سائل کے علاوہ جب بعض اسلا امور پر انہوں نے کچھ مسائل پیش کئے تو علامہ اقبال نے ایک دقعہ حضرت لاہودیؓ کے نام لکھا اودام وفد کو ایک ترجان کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں اِس عرض سے ہمجوایا کہ حضرتؓ ان کی تشغی فرا مکیں اس کے علاوہ ایک مرتبہ دیاد عبر سے کسی غیر مسلم نے اشکالات علامہ صاحب کو بھیجے انہوں اے اس کے علاوہ ایک مرتبہ دیاد عبر سے کسی غیر مسلم نے اشکالات علامہ صاحب کو بھیجے انہوں او حضرت لاہودیؓ کی خدمت میں ہواب کی عرض سے بھجوا دیئے تھے ۔

دکاش کر وہ خطوط وغیرہ اب کہیں سے دشیاب ہو سکیں تو نئی پود کے لئے ہایت کا سبب بن محکے۔)

خواجہ صاحب نے ایک واقعہ اپنے گھر کا بیان کیا کہ ان کی ایک صاحبزادی صاحبہ کی شادی وارب خارجہ میں طازم ایک عزیز سے ہوئی کچھ مست کے بعد وہ ماسکو (دوس) اپنی ڈیوٹی پر گئے۔ گھر والے مبی ساتھ تھے تو نواجہ صاحب کی صاحبزادی ہفتہ عشرہ کے بعد اپنی نیریت وغیرہ سے مطلع کر دیا گیا سمی میں مرتبہ مبست تانیر ہو گئی اور نواج صاحب کی بیوی صاحبہ نے مبست اصراد کیا اور اس کا صدا سمی مبست بڑھا ہوا تھا، مبر حال ڈرنے ڈرتے حضرت لاہودی سے عرض احوال کیا، حضرت سکانے او سمی مبست بڑھا ہوا تھا، مبر حال ڈرنے ڈرتے حضرت لاہودی سے عرض احوال کیا، حضرت سکانے او سمی مبت بڑھا کہ وارد چند نانیوں کے بعد فرایا کہ المحدللتہ نیریت سے بیں اور اپنے گھر میں کیڑا می دی میں دیگر امود کے علاوہ اسوقت اور تائیخ پر میں میکار وا دی سمیل شعل شان ہوا تھا۔ میں کئی والدہ صاحبہ نے فرایا، اس کا جو جواب آیا، نواجہ صاحب نے فرایا، اس میں مکار وا نیجیت سے ہیں، فاک میں کئی وجہ سے تاخیر ہوگئ ہوگی، اس وقت و تاریخ پر وہ ایک کیڑا می دی شخص بھی الشر آبر!

کی نے پیج کہا ہو بالکل عفزت کے بادہ میں صیح عکاسی کرتا ہے۔

مرتبال ود ذیدہ ام آفاقہ کی گردیدہ ام بیکن تو چینزے ویگری

طالب وعسا: خاكيائ عضرت إليْخ احمد عبدالرحان صدلقي.

## مان غازی کابلی، دہلی

حضربت مولئنا فاضل حقانى احدعبدالرحان صدلقى إ

السلام عليكم ورحمة الشروبركانة

کلکۃ کاجو ذکر کیب کو سنے ہم نشیں اکب تیر مرسے بینے میں ماراکہ باتے لئے

می نے عرصٰ کیا کہ آپ زبانی ہی کچھ فرما دیجئے۔ یں انہیں" آؤیرہ گوسٹس بوسٹس کر کے مجر سپرد قرطاس کردوں

الك. اور فاضل عقاني جناب صديقي صاحب كو يهيج دول كا. اس بر الهول سف فرمايا.

## منكرمتت مفن عتبن الرمن صاحب

"مولانا احد علی لاہوری مرحم کا تعلق علمائے حق کے ہمسس گروہ سے تھا۔ جن کا روش کردار تاریکیوں کے دور میں ہم توگوں کے سینے ہمیشہ دائیات کی بجنوں سے نور ور میں ہم توگوں کے سینے ہمیشہ دائیات کی بجنوں سے نور کو بچائے رکھا۔ تلخیوں اور گذگیوں سے لینے دامن کو پاک وصاف رکھا۔ کبھی کسی سے نر اُلجھاود بنر ہی کسی تلخ گفتگو سے اپنی زبان کو نواب کیا۔ ہمیشہ کم گونوش گو" کے مقومے پرعل پیرا دا کرتے ہتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیمات کو فروغ دینے اور اشاعت کے انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیمات کو فروغ دینے اور اشاعت کے ایک وقف کیا بھاکم تھاکہ ان کی تعلیم میں ۔

مندوستان مجرکے تعلی اداروں، ندمبنی جاعتوں اورسبدوں میں درس قرآن شروع ہو گئے تھے .

ایکن اس بات کے باوجود مولانا احد علی کے درس کی یہ امتیازی تصوصیت اپنی جگہ بہ قائم دہی کہ اس بین بیس کشیرسے راس کماری اور نیلج بنگال و ڈھاکہ سے کابل و قنداد تک کے عربی مدرسوں کے طلبار فمکل بیس کشیرسے داس کماری اور نیلج بنگال و ڈھاکہ سے کابل و قنداد تک کے عربی مدرسوں کے طلبار فمکل بوتے ہتھے کہ ہم مولئنا احمد علی کا توکسس مولئنا احمد علی کا توکسس شن کرآئے ہیں اور ان سے "دیں حق" کی دوشن حاصل کئے ہوئے ہیں "

و کل میں اِن دنوں جتنے نامور اسلام کے مفکر ندہی اور دبی اکار و اصاع افق شہرت پر جگا کہے ہیں۔ ان سب کا کسی ندکی رنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق رہا ہے۔ اور ان میں سے بعض میں۔ ان سب کا کسی ندکی رنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق رہا ہے۔ اور ان میں سے بعض فیص ماصل کیا ہے۔ ان میں ندوۃ العلمار کے سرمِاہ اور بین الاقوامی شہرت کے مفکر اسلام حضرت مولدنا سیدابوالحسن علی سیاں خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔"

تنہرت کے معلیہ العظم صرف العہدی کے درس قرآن کی ایک بڑی خوبی یہ تھی تھی کہ وہ جمال دینی نگا "حضرت مولئنا احسد علی لاہودی کے درس قرآن کی ایک بڑی خوبی یہ تھی تھی کہ وہ جمال دینی نگا و معادف سمے دریا بہایا کرتے ہتے وال تاریخی اور جغرافیائی حالات بھی بیان فرماتے ہتے اور قرآن مجید کی سورتوں اور آئیتوں کا ثانِ نزول بھی نہایت ول آویز انداز میں اس طرح بیان فرماتے ہتے کہ گئے والے عُش عُش کر اُنھے ہتے والی جو ان کے درسس میں غریب ہوتے ہتے وال کا یہ تاثر مبدی شاکہ مولانا احد علی لاہوری ورس قرآن اور تفسیر میں حضرت مولئنا عبدالنہ سسندھی میں فرقوں سے مقاکہ مولانا احد علی لاہوری ورس قرآن اور تفسیر میں حضرت مولئنا عبدالنہ سسندھی میں قرآن اور تفسیر میں حضرت مولئنا عبدالنہ سسندھی میں دولوں سے میں ہوگوں کو مستنفید کرتے ہیں "

مبی توتوں تو سستعید سے یاں اور سستعید سے یاں اور سستعید سے یاں مادی نظاکر اُن کے کھر دوست تشریب مضرت مفکر لمیت مولئنا مفتی عثمانی صاحب کا بیان جاری نظاکر اُن کے کھر دوست تشریب و تے۔ اور سے

# آنکسول آنکسول یں ہی وہ ان کو اُڑا کر سے گئے اِسبان رہ کی اور پاسبان رکھا کے

یں نے عرض کیا کہ باقی کلکتے سے والبی پر، انہوں نے فرمایا، خدا جانے کب والبی ہو۔ یہی مرتب کرکے فاصل حقانی صدیقی صاحب کو بھیج وہنے.

گھر بارش میں بھیگتا ہوا آیا تو چہدی فھر سشفیع صاحب سابق ممبر بمعادت بادلیمنٹ کا بیان موجود پایا۔ انگ طاحظہ ہو۔

## مولانا معبدا حرصا حب اكبراً بادى

وات کو سخت بارش ہر ہی متی کر اوپ ایک طاقچہ سے بالنے کا فلات کا ایک بلندہ سر پر آن گرا۔
اسے صبح کو دیکھا ٹو بے انتہا سرت ہوں کیونکر ان میں " بران " سلاللہ کا اپیل کا پیٹپ نظر امروز ہوا، حس میں" نظرات " کے شخت مولٹنا سعیداکبر آبادی کا دیل کا شدرہ مقا، طاعظہ ہون

"افسوس کیچلے ونوں مولنا احمد علی " ہے واعی اجل کر بیک کیا اور رگرانے عالم جاودایی اور گئے"

"مصریت، مولانا احسد علی طعت دیو بدر کے اکابر و مشاکع بی سے تھے۔ بند ای بالم ویس انظر مفکر اور ورولیش صفت بزدگ بوسنے کے علاد اوریت کے نام و شاوراس کا قراب اور اس کی تعلیم و ادریس سے بادس شفف اتفا اوراس کا قراب اس کرتے تھے۔ وارا الموم ریو بند اور دومرسے مارس عربیہ کے فارخ الحق من رہاراس عرض سے لارورجائے اور چند ماہ قیام کرکے مولانا کے مخصوص ورس قرآن سے مستفید ہوئے۔ ستھے ہجاب سے انگریزی تعلیم یافلہ مصلات، مبی موصوف کے ذیر اثر ستے۔ اور ان کی اجبی خاصی تعلاداس ورسس میں پاپندی کے ساتھ شرکیہ ہوتی ہی ۔ بخاب ین مولنا ک فات جو احیار دینی دوحانی و اظافی تعلیم و مربیت اور نشرو تبلیغ ، علوم و معادف قرآنیہ کے لئے وقف تھی ۔ اثر سعی خوام و نواص تھی ۔ تقریم موثر اور ولیسند ہوتی تھی۔ گرمجلس بین کم سخی اور کم گئی ان کی تو تھی ذندگی بی سامہ منی اور کم گئی ان کی تو تھی ذندگی بی سامہ منی اور کم گئی ان کی تو تھی ندگی بی سامہ منی اور کم گئی ان کی تو تھی دیک سامہ منی اور کم گئی ان کی تو تھی دیک سامہ منی اور کم گئی ان کی تو تھی دیک سامہ دیے۔ مولنا سے فریت میں بھیشہ جیت اسلام بہند سے مارہ دیا۔ موقع دہ موقع درس قرآن میں بعد جدوجہ آزادی میں بھیشہ جیت اسلام بہند سے موادہ کا موقع سعی سے مقد صحری خلافت اور اس کے بعد جدوجہ آزادی میں بھیشہ جیت اسلام بہند سے دیادہ استفادہ کا موقع سعید الشرسی دھت اللہ اس کا اثر اُن کے درس قرآن میں اور عام تقریوں اور گفتگوؤں میں بھی ظاہر بھا متیا۔ ا

"قیام پاکستان کے بعد بڑے بڑے اہم سائل روان ہوئے اور بعض اوقات علم کے سے سخت ابتلاً و اور بعض اوقات علم کے سے سخت ابتلاً و اور افغان کے مواقع بیلا ہوئے۔ گر مولئنا نے اعلان حق اعلان حق اعلان کلمت الحق میں بھی کبھی کوتا ہی یا میلومہی سے کام منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا بھی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں مولی اب لئے علماری کمال منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا بھی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں مولی اب لئے علماری کسال

#### الميس سكه ؟ جو جاتا سبه ابنا صبح جانشين قائم مقام عبور كر نهي جاتا. " مريان ابريل سالا النه دبلي مبارت .

## فينخ الغرآن مولانا خلام التكدخان راولينتري

## اكيب سلمة هيقت

بعض حقائق اس قدر اٹل ، حتی ، مفوسس ، محکم اور غیر متبدل ہوتے ہیں کہ سلمان تو کیا کڑے کڑا افر بھی اس کا ابار و انکار منیں کر سکتا، ان یں سے ایک موت ' ہے۔ آپ کو دین اسلام کے منکر لیں کے۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بنوت کا تمسخ و استحزار کرنے والے پائی گئے۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بنوت کا تمسخ و السف دالے والے ملیں گئے۔ دی خابق کا تنات سے وجود کا بھی بڑی سخاوت سے انکاد کرنے والوں کی ایک پودی ٹیم اس کے۔ دی خاب کا نازوں کی ایک پودی ٹیم اس دنیا میں موجود ہے۔ گر چلنے سے طود پر کہا جا سکت ہے۔ کہ موت ایک البی اٹل اور انمنٹ حقیقت ہے دیا میں سے بڑے بڑے کا فرکو بھی انکاد کی گئیائش نظر نہیں آتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وحب یہ بہ کہ موت ایک سے سے بڑی وحب یہ منابہ کہ موت ایک سے سے بڑی وسلے ہوئی در ہے۔ جس سے ہر شخص کو آئے دن واسطہ بڑی رستا ہے۔ منابہ کہ انکاد صوت وہی نادان و احق کر سکتا ہے کہ جس سے داغ کی چولیں یا تو سرے سے مغلوج و اقت ہوگئی ہوں۔ یا اتنی کمزود و ناتواں ہوگئی ہوں کہ ان میں تفکر و تدتر کی صلاحیتیں کیسر محدوم و معطل ہوگئی جوں۔

موت ہے ہنگامہ آدار تلزرم ظاموش میں دوب جاتے ہیں سفنے موت کی آخومش میں نے جاتے ہیں سفنے موت کی آخومش میں نے جال سٹکوہ ہے نے طاقت گفت ارہے، زندگانی کیا ہے اک طوق گلو افت ارہے

## أرات إموات سجهب المراتب

بعض اموات الیی ہوتی ہیں، جنکا صدم اندون خانہ تک محدود ہوتاہے۔ بعض الیی ہیں، جن کا حزن و طال ملکی سطح یک حاوی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اموات الیی جانگسل و جان گداز ہوتی ہیں، جن کو پورا عالم حاوث کی سطح یک حاوی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اموات الیی جانگاہ دود و کرب اور جن کا رنج دطال عالم حاوث کا انکاہ اور سانح فا جعہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جن کی ٹیس، جنکا درد و کرب اور جن کا رنج دطال

ادر اضطرب و اضمحلال المان ظامریه سے سجا وزکر کے ادواج کی گہرایکوں تک بہنی جاتا ہے اور پورا مالم غم و اندوہ کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ ول آذار و دلفگار صور سحال صرف اور صرف ایک مفسر و محد ثنیب و ابیب اور متدین و متشرع عالم ربانی کی موت پر ہی منظر عام پرآتی ہے اور میں معنی ہے۔ موت العالم موت العالم کا العنی ایک عالم ربانی کی موت گویا کہ شام عالم کی موت ہے۔ فاکان قیس صلح جلاف واحد واحد وکند میان قسوم تحد مسا

#### شبرتمعدازاله

يهال أيك شك وسشب كا الألركر دينا خالى از فائده نه بوگا. وه يه كه عالم دنيا بين صرف فرزندان اسلام می تو منیس بست. میان تو میود و نصارئی مجی بین اور مشرک و ملحد اور زندیق و بے دین مجی و مریت و اشتراکیت سے دیواسفے مجی بیںا ورہندو مت ، جن مت ، بدھ مت اور کیتھوںک و یہ و نشنٹ مسلک کے پیروکار می و ایک عالم ربانی کی موت سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے یہے تو ایک عظیم رسنجدہ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکر ان کے ول اسلام اور اہل اسلام کے صنادیدواساتین کے لئے دھڑکتے ہیں. ملت کافرہ اور الله نناوق و الماصده کوکیا پڑی ہے کہ وہ ایک عالم رہائی کی سے پرکسیدہ خاطر ہوجے جا بیکے سرایا عم و ہم کی تصور بن کر مون کے شوے مہاتے. کمی اسلام کے متوانوں کے ایسے دلدوز و دلوز حادثات و واقعات پر کفار نابجار اور فناق و فاد کے گروں میں توگمی کے چاغ طلائے جاتے ہیں۔ خوشیوں کے تادبانے کانے جاتے ہیں اور اُن کی دنگین محافل و مجالسس کی رونق ومهجبت دوبالا بوجانی سے. تو مورت العالم ، موت العالم حیب معنی وارد ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالئے کے بال کوئی دین معتبر و معتمد ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے ۔ اِن الدين عِنْدُ النَّهِ الإسمسلامُ . اور الله تعاليه كے كال بحثيت كي چيز كا وجود ہے تو صرف مسلمانوں كا۔ ما سوائے لمست ِ اسلامیہ سب کی سب عل باطلب میں ، اور اللہ تعالئے کے کان مردود و مطرود میں ، " وَ مَن يَبِغ غير الأسلام وبينًا فلن يقبل منسب" جو شخص سجنيت دين أسلام سمح سواكسي اور دين كا منلاشي جو کا تو وہ سرگز قابل قبول نہیں. میر الل کفریہ و باطاسہ کے بسرو کاروں کا وجود سی اللہ تعالیے کے ال كالمعدم سب. ارشاد بارى تعالى سب، اولئكت كالانعام بل هم اضل و كافره نافران سبل وصورول اور ڈنگروں سکے ہیں۔ بکر ان سے تھی گئے گزدسے ہیں، معلوم ہوا کر دنیا میں کوئی دجود میت حیست الوجود الذَّنظ کے ال معتبر ہے۔ آء وہ صرف اگریت مسلمہ کا اور باقی عل سے افرادکی حیثبت ساں آزری سنے زبادہ منیں گویاک امت تسلم کی ٹیس تمام عالم کی ٹیس ہے اور سلانوں کے دِل و دماغ الا اتم، تمام بار کا بائم ہے نو اس کا منطقی شمر منبی نکلا کر موست العالم موست العالم کا قارمولا ، قایده کلب اور سالسیه بن حکر محقق ویکم أل اور سمى سبى . فلتُد المحرر ، عالم دباني كا دنيا سند المحد جانا كيد السيسا إى سبد . . .

رفتم و اذ رفتن من عسالم تادیک سند من گرستسمع چوں رفتم برم برم مائتم در ایم

حضرت اِنسان کی بجارگی

ریم انہیں تلندانہ صفات کے حامل، عادبِ کامل اور عالم عامل عضرت سنینج انتفیرمولانا احمد علی المجدی ہے جیسے اسلام کے بہادر اور ناقابلِ تسنیر مہوست سفے بھی موست کے ساتھ مصالحست کر لی، اور سب عقیل مندلا ہے اور نیاز کیشوں کو دیدہ گریاں اور قلب بریاں کی کیفیت دیکر عالم جاودانی کو سدحاد گئے اور فانی و ناپائیدار زندگی پر" والاخرۃ خیر' وابقی "کو ترجیح دی .

ہوگ کہتے ہیں کہ مظہمہ مرگیب اورمظہمہ در حقیقت گھر گیب

## معيار ولائيت

ادوار کے انقلاب و اختلاف سے چیزوں کی اقدار بدل گئیں. اطوار بدل گئے اور اچی اور بری چیزو مے امتیاذ کے معیار بدل گئے. شراب کو مشروب کا نام دے کر شیرِادر سمجے کر لذت کام و دہن کا سامان مہیا کیا ليا. جيئے كو سكندل كيم كا نام دسے كر جوازكى دائيں نكالى كئيں۔ حالانكر قرآن مجيد في ان دونوں كو دحبس من عل الشیطان (یہ شیطان کی خلاظت ہے) کے نام سے یادکیا ہے۔ سودکو برافط کا نام وسے کر طلل و حرام یں اتمیاز کو عتم کیا گیا · حالانکہ قرآن مجید نے اکسے اللہ و رسول کے ساتھ جنگ قراد دیا ہے ، جیسا کہ « فَإُذْنُوا بَحِرِب مِن النَّهُ و رسولُ " ( لمه سود نورو. اگر نم سود حدى سے باذ نہيں كتے. توالت و رسول كے ما تقر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ) سے عیاں ہے. دشوت کو چائے پانی کا نام دیکر نقمہ تربنایا گیا، حسالا بھر برعظم صلی الله علیب، وسلم کا ارشاد ہے۔" الاسشی والمرششی کلا بما فی النار "که رشوت کینے والا اور رشو دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ رقص و سرور کو ثقافنت کا نام دیکر ہے حیائی ، نحاشی اور زناکاری کے لئے رایس ہوار کی گئیں، عالا نکر قرآن مجید نے ان افعال قبیم و شنیعہ کو لہوالحدیث اور فاحثہ کا نام دیا ہے سمگلنگ لیکنگ کو تجارت کا نام دسے کر • قوم کی میشت کو تباه کیا گیا. حالای سیدالسل علی الله علیه وسلم کا ارتاد سے۔" المحکفی النار" کے ناجائز وئیرہ الدوزی کرنے والا دوزخی ہے۔ دین کے المر ایجاد و اختراع ور اصلات و ابداع کو برعت حسن و بدعت سینه جیبی تا دیلات سنجینه کا سسهارا نیکر فروغ و رواج دیا لِهِ، حالانكه سيدالبشرصلي الله عليب وسلم كا ادشاد سبت." كل محدثة بدعت، وكل بدعت، حنلالة "كم دين مے اندر سرنئی چیز پیدا کرنا برعت سے اور سر برعت گرامی سے. اور فرایا : کل ضلالت فی النار ، کر سر گراہی ا انجام جہنم ہے۔ اور فرایا " من احدث فی اسرنا صدا مالیس مند فہورتہ "کہ جس نے بھی ہارے وین کے اندر ایسی چیز پیداکی. جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو وہ مردود و مطرود ہے، توحید کی جنیل ر کرک کو چیور کر شرک و بعت کی بگذار ایول کو ابنایا گیا اور اس کو عشق و مجت کا جامب ببنا دیا گیسا الله ي الله تعالى كا ارشاد ہے" من يشكِ بالله نقد حرم الله عليب الجنّة" كر جسس نے الله تعالي كى ات و صفاحت میں کسسی کو شرکیب تھہ ایا ، اس پر اللہ دہب العزیت سنے جنت کو حرام کر دیا ہے۔

## ولى كامل كاحقيقت فروزجله

"اس سلسلہ میں حضرت لاہودی کا ارشاد بلاستبہ حق و صداقت کی ترجانی کرتا ہے کہ مرجبیت چیز کے ماتھ شریعیت کا فیلا دیا جائے۔ تو وہ شریعیت تو نہیں بن جاتی۔"

ریب ، سے کہ حضرت لاہودیؓ نے اس ایک جلہ کے اندر معاشرہ کی خابیوں ، عقام

کی زبوں حالیوں اور خلط کاروں کی کج فہمیوں کی عکاسی و نشاندہی کا حق اداکر دیا ہے۔ واقعی عظر تلندد سرحیب گوید دیدہ گوید .

جهال كا ذمهني منترل وتسقل

اس طرح آن کل ولایت کے معاد کی بساط کو بھی یکسر الٹ دیا گیا ہے۔ عام اناس نے مشرک و بدعتی پیروں اور سجادہ نشینوں اور برشش گودنمنٹ کے حاشیہ برداد، کارلیس اور کفش برداد ٹوڈلیوں کو اولیار اللہ بیں سنحاد کر لیا ہے اور بر امت مسلمہ کے لئے ایک عظم اور کفش برداد ٹوڈلیوں کو اولیار اللہ بیں سنحاد کر لیا ہے اور بر امت مسلمہ کے لئے ایک عظم حادث سے کم نمیں، گو وقت کے ہر اہل حق نے اس تلیس ابلیس کا پردہ چاک کیا ہے۔ لیکن امہوار و نواجشات سے پتلے جمال و حقار کو احساس زیاں بھی بربواہ

### ابلِ حق كااظهارِ حق

خطیب اِسلام حضرت عطار الله شاہ سخارئی نے انہیں نوشامدی اور تمثّق ہسند سجادہ کشیوں اور تمثّق ہسند سجادہ کشیوں اور انگریزوں کے جوتے چاشنے والے جاگردادوں کا نقشہ اپنے ہی اشعار ہی عجیب پرایہ یں کھنچا ہے۔ فرا نے ہی کر سے

لقب کافور دان پاک زنگی سک و سگ زاد کان کرسی به کری جبه بیرا نشس مریان فسدگی نواتب و رئیس نشس جب پرس

### علامنة لتبأل كاشنجيل

پاکستان سے عظیم مفکر و فلسفی شاعر علامسہ اقبال مرحوم سنے بھی ان علط کار رہناؤں اور امہاد پشیواؤں کی غلط رومی ، کج وہنی اور نفاق پروری کو شدت سے محسوس کیا اور وہ یہ کہنے سے ر رہ سکے۔ سے

ہم کو تو میستر نہیں مٹی کا دیا ہمی گر پیر کا سجلی کے چاغوں سے ہے وئن شہری ہو دیہاتی ہم مسلان ہے سادہ انتہان کے برمہن میلوٹ میں کعب کے برمہن میلوٹ میں آئی ہے انہیں مسند ادشاد ناغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین اور نک جگدان مبتدعین مجاودین کا نقشہ کھے ان الفاظ میں کھنیا۔ ے

یہ اور ایک جدران سبعدین جورین و سنہ پھر ہن ہفاط یں یہ ہوں۔ کہ رہ رہ کے سن میں مجد کو سخن سازی کا نن مرزو ایمسار اس زمانے کے لئے موزوں نہیں ہوگئے فائقاہوں میں مجاور رہ گئے اور گودکمنے

اور آیک جگر بہانگ وہل اور ڈیکے کی پوٹ اظہارِ حق کا اعلان ان الفاظ بیں کیا ۔ ۔ ہوئے نکو نام تم قبروں کی شجارت کرکے ہوئے است کرکے مولانا حالی کی حقیقت لیسندی

اس سلسلہ میں مولانا حالی نے تو احقاقی حق اور ابطالِ باطل کے فریعنہ کا حق اوا کر دیا ہے۔
اور حب وہ اپنی سندس میں مسلمانوں کی اس حالت زار کا نقشہ کینجتے ہیں تو رونگئے کھڑے ہو
جاتے ہیں اور ان کی والہانہ و فلنداز حق گوئی کو دیکھ کر ہے اختیار آندو نکل آتے ہیں، فراتے ہیں

م کرے غیرگر بت کی پوجب تو کاف رہ جو مقہرائے بیٹا خدد کا کو کاف رہ کھکے اگر بر مہرے سی و تو کاف میں میں وہ تو کاف میں دوران کی دور

جو معہرائے بیٹا خدد کا تو کافنہ کواکب میں مانے کرسٹمہ تو کافنہ پرستان کریں شوق سے جس کی جہابی اماموں کا رتب نبی سے بڑھائی مزادوں یہ دن دات ندیں پڑھائی مزادوں یہ دن دات ندیں پڑھائی مر ادنی سے مزدود ہیں والے مر ادنی سے مزدود ہیں والے حرد اور ادراک رنجود ہیں والے منیں اس کے آگے کسی کی بڑائی

ا بن اور ان کی والہان و فلندان حق عمو کے کرے غیرگر بت کی پوجب تو کاف ر بھکے ہاگہ بر بہب ر سجدہ تو کاف ر گر مومنوں پر کٹ وہ بہت را بر کئی وہ بیان وہ بیت را بیت بنی کو جر ب بین حنداکر دکھائیں مت ہے مانگیں دعائیں نہ توحیب میں کچھ طلل اس سے آنے منی اور صدیق مجود کی بیت والے نر پرسش ہے احبار و رخباں کی والے مہرا ہے شرکت سے اس کی خدائی

#### حقيقت اصليه

آیئے ہم دیکھیں اور ان وہی ساہی خافات وقیاسات اور دور اذکار تاویلات سے بہٹ کر دیکھیں۔ کر آیا اٹ کا قرآن ہیں ہیں بارے یں کی رہنمائی فرمانا ہیں۔ اور اللہ تعالیے کی کلام مقدس نے ولائیت کا کیا سعیار بتلایا ہے ، اور کونے نفوس قدسیہ اس منصب جلیلہ کے اہل والیق ہیں۔

ارشاد ہاری تعالیٰے ہے ،" الا ان اولیار اللہ لانوف طیہم ولا حم کرنون الذین آمنوا وکانوا یتقو خرداد ، اللہ کے ولیوں کو کوئی نوف اور عم وحزن منیں ، اولیار اللہ وہ ہیں ، جو ایمانداد ہوں اور تقوی افتیار کرنے والے ہوں ،

حضرت جنبيكا ايمان افروزارشا دگرامي

اس ضمن میں اگر ہم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا ایک ارشاد گرامی نقل کر دیں ہوخالی

از فائده مه بوگا. جس کا پس منظریه سبے. .

"ایک شخص نے آکر حفزت کی بادگاہ میں عرض کیا کہ حضرت جی ! مسلمانوں کے اخدایک الساگروہ پیدا ہوگیا ہے جو کہتا ہے۔" نحن وَصَلنا فلا حاجة لنا الی انصلوۃ وانصیام" ہم پینچ بوئے ہیں، ائب ہمیں نماز، روزوں کی صرورت و حاجت نہیں، حضرت جنید یو من کر آہیے سے باہر ہو گئے۔ اور چرہ حیت و غیرت دین کی وجہہ سے انارکی طرح مرخ ہو كيا اور فرماياً " صدِقوا في الوصول مكن الى سقرِ " إن وه بينج كئے بين. ليكن جنم بين مِبني كئے مِن بمبر طلال مِن اللهُ وَاللهُ وَعَشْتَ النَّفَ سَعَ مَا تُركَتُ اورادي ؛ خلاكي فتم. أكر اللَّهِ تعالے مجھے مبزاد سال کی دندگی تھی دے تو میں فرائض و واجبات کو ترک تو کجا، لینے اختیاد اورآد و وظائف سے اندر مجی کوتاہی نہیں کرول گا، اسسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. کہ عضرت جنیدٌ کے پاس ایک شخص ترکیه نفس کے لئے حاصر ہوئے. کچہ عرصہ دہنے کے بعد کہنے نگا. میں جاتا ہوں، حضرت نے فرایا، کھے عرصہ اور مھہریے. تاکہ مزید فائد ہو۔ جواب بیں کھنے لگا کہ مصنرت مجھے آپ سے بڑی امیدیں والبستہ تھیں اور میں آپ کو ایک ولی کامل سمجہ کر آیا تھا۔ بیکن میں نے اس عرصہ میں آپ کی ایک کلا مجی نہیں دیکھی حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس عرصہ ہیں مجھے قول و فعل کے اندر سنت خیر الا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پایا۔ کھنے نگا، منیں تو حضرت نے فرایا کہ اس سے بڑھ کر کامت کیا ہو سکتی ہے اور فرایا الاستقامة فوق انکرامة کر سنت کی اتباع و الحاعث کے اندر استقامت و صلابت کرامت سے مجی بڑھ کرہے واقعی کے قدرے زر زرگر بداند قدرے بوہر جوہری

#### ولى را ولى مصناسد

اور بہی معنیٰ ہے ولی دا ولی ہے سنناسد کا۔ جو خود ولایت سے تفاضوں کو در سمجتا ہو ولایت سے آواب و اقدار سے نا واقف و نابلہ ہو، وہ ولایت سے منصب اعلے پر خود فائزلراً ہونا تو کیا، ولی کی میجان سے بھی عاجز ہے، حضرت لاجودی صوف عالم باعل اور عارف کامل بی نہیں تھے. بکر صاحب کشف و کرایات بھی تھے. بیکن انہوں نے کبھی کشف و کرایات کو لینے سے شہر و ناموری کا ذریعہ منیں بنایا بلکہ جہاں خود قول و فعل سے شدت کی پاسداری اور علمبردادی فرائی والی ایف متوسلین و معتقدین کو بھی اسسی داہ حق پر گامنزن کرنے کی سعی بلیغ فرماتے ہے۔ دیاں عود قول و فعل سے شدت کی سعی بلیغ فرماتے ہے۔ دیاں اپنے متوسلین و معتقدین کو بھی اسسی داہ حق پر گامنزن کرنے کی سعی بلیغ فرماتے ہے۔ میری مشاملی کی کیا صورت حن معنی کو سے کہ فطرت خود کرتی ہے لالہ کی حنا بندی

### ولى كامل كا قرآن سيعشق

حضرت المبودی کا قرآنِ مجید کے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے سادی زندگی قرآنِ مجیدکی اشاعیت و اذاعیت اور ابلاغ و تبلیغ بین گزادی اور منصب انڈار و تبشیر کو پوری ثقامیت و وجامیت سے نبھایا۔

#### نوست مييني

بنده بیمیال جب قطب زمان ، مفسر قرآن عفرت الاتاذ مولانا حبین علی سے دوره تغیرادر تقش شریف کی چند کتابیں پڑھ کر رئیس المحدثین حفرت مولانا انور شاہ کاشمیری اور سین عفرت الاسلام حضرت مولانا شیر احمد عثانی کے استفادہ کی غرض سے عاذم ڈا بھیلے تو لاہور میں عضرت لاہوری کی زیادت و ملاقات کا شرف مجی نصیب ہوا۔ وہاں میں نے حضرت سنیخ التغییر کے معولات کا عجیب وغرب روح پرور منظر دیکھا۔ حضرت کی میں دوره تغیر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سجد شک دوح پرور منظر دیکھا۔ حضرت کی میں دوره تغیر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سجد شک دامانی کی شکایت کر رہا تھا، بندہ نے بھی اس موقد کو عنیمت رہانا اور حلقہ درسس میں شریک موکر نوست جینی کی سعادت و شرف حاصل کیا، سورة لقان کا درس نا تو یہ استفار بھی کیا. کم حضرت موقینا الانسان بوالدید سے باقبل وابعد " حضرت نقان علیب السلام کا بیان ہے۔ لذا

#### ولى كامل كا ترجبة القرآن الحكيم

حضرت کے قرآن مجید کا جر با محاورہ سلیس ترجب فرایا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ترجہ کے اندر ہی کئی اٹسکالات کو دفع فرا دیتے ہیں ، یہ ان کی قرآن وائی اور قرآن فہمی کی روسٹس ویل ہے ، اور اس کا فابل ہے کہ سکولوں اور کالجول سے اندر اس کو نصاب یں شامل کیا جائے۔ لیکن، کار اس کو نصاب یں شامل کیا جائے۔ لیکن، کار اس کو نصاب یں شامل کیا جائے۔ لیکن، کار اس کو نصاب یہ آرزو کہ فاک شدہ ،

## ولی کامل کا ولی کامل سے باہم ربط وتعلق

میرے حضرت الشیخ مولئا حسین علی کو حضرت لاہودی سے فریفتگی و شیفتگی کی حد کی محبت بھی گیجے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت لاہودی کے دورہ تضیر سے فابغ ہو کر جو طلباً کرام حصرت الشیخ کی فدمت ہیں آتے سے لو حضرت الشیخ گفتطوں سے گھنٹے حضرت لاہودی میں کرام حصرت الشیخ کی فدمت ہیں آتے سے لو حضرت الشیخ کی فدمت ہیں استفعاد فراتے ہے کے حالات و وافعات اور درس و تدریس سے مشاغل و معمولات سے بارے میں استفعاد فراتے ہے

تھے. اسسی طرح ایک دن یہ تذکرہ خیرج چڑا۔ آدھی دات بیست گئی۔ لیکن یہ ایمان افرا تذکرہ جادی رہا۔ حضرت لاہودی کو بھی حضرت المشیخ و سے والهانہ مجبت و عقیدت اور ادادت تھی۔

#### استفاده

ایک موقع پر فرانے سکے کہ میں دو سرے علمار کو لوگوں کے استفادہ کے استفادہ کے سئے بلانا ہوں۔ لیک حضرت مولانا حسین علی کو لینے اور علمار کوام کے استفادہ کیلئے قدم دنج کی تکلیف دیتا ہوں۔ کیا الفتیں تقیں محسن اور کیا مہاریں تھیں۔ کاش کہ ہم اصاعز نمجی ان اکام کے لفش پاکو اور ان کی مقدش روایات کو قائم رکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مینہم کا مصداق بفتے۔ لیکن اس کے سواکیا کہنا جا سکتاہے۔

دوایات کو قائم رکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مینہم کا مصداق بفتے۔ لیکن اس کے سواکیا کہنا جا سکتاہے۔

دوایات کو قائم رکھتے۔ اور اشدام علی انکفار دجار مینہم کا مصداق بفتے۔ کے داغ ہے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھے۔ کے داغ ہے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھے۔ کے چاغ ہے

وائے ناکامی مشاع کادواں حبانا دا

#### سلف صالحین کا قول حضرت حسس بصری سے

حضرت حنن بَصری سے روایت ہے" قال کانوا یقونون موت العالم مثلة فی الاسلام لایستیما سنسی ما اختلف الیل و النهاد" اکابرین فرایا کرتے تھے۔ کہ ایک عالم کی موت اسلام کے انددایک سبی دراڑ ہے کہ جس کو زمانہ کی کوئی چیز پُر نہیں کرسکتی، جب یک بیل و نہاد کا یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ نوسلا پُر بونا مشکل ہے۔

## و لی کامل کی حق گوئی وہے باک

حضرت لاجودی گنے لاجور بی جب دین کا کام شروع کیا تو شرک و بیعت کی ولویاں تلمسلا اٹھیں اور آپ کے فلاف افراء پروازی اور فتنز پرودی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، لیکن مشر لاجوری گئی جٹان بن کر باطل کے خلاف بر سرپیکار رہے۔ یہاں تک کرآئی حق کی تائید و تنہیر یہ دلائل و براہن سے شرک و بدعت کے اجادہ دار بوکھلا گئے اور بھر اپنی موت آپ ہی سر کئے

ے آیکنے جواں مردی ، حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آئی نہیں دوباہی

#### سگرا خلاص برور

حضرت الہودی ہے اپنی تقریر و تحریر ہیں ہیں عوام الناس کی اصلاح کو پیش نظر دکھا اور نئی المقدود نعافی سے اصاب کیا، حالانکر آپ ایک قادد انکلام ، فیسے اللسان شیریں نہان مقرد تقے اور انغاظ آپ کے ساست صعب بست کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کو بیٹ تکلف و تصنع کے بھیڑوں سے پاک دکھا اور مخلوق خلاکی اصلاح کو اپنا مقصود نیکر اور مطبع نظر بنایا، اگر آپ حضرت کے تقیبا ان چیش سالاں کی تحریر کو دیکھیں بیگے تو جوحضرت سے عوام کی اصلاح کے لئے پرو تھلم فرائے ہیں ، میری بات کو محض نیالی وقیاسی ہوئے پرگمان سی کریں گئے ، بلک اسس کو ایک نفس الامر کا واقع سجھیں گے۔ آپ نے شرک و برعمت کے خلاف جاد کا علم بلند کیا، دمبریت و نیچریت کے دانت کھٹے کئے بمودودیت و نیویت کی حقالمت کو صلا نگنی کی ، مرزائیت و قادیائیت پر ایٹم ہم بین کر برنے ، عرضکہ جس نفتذ نے نمبی نمر انٹھایا حضرت لاہودی مرد مجاد کی طرح جائت و عزبمیت کا پیکر بن کر میدان میں اثر آئے اور اللہ تعالی صرح بادو و باردد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس ساع عظیم اسلی و باردد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس ساع عظیم اسلی و باردد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس ساع عظیم اسلی و باردد سے صرف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کرنے کا بی کام بیا اور اس ساع عظیم اسلی و بارد سے موف باطل توتوں کے محلات کو فاکٹر کونے کا بی کام بیا اور اس ساع عظیم اسلی و بارد کی میں ان اور اس ساع عظیم اسلی و بارد کی ان میں اور اس ساع عظیم کین کی میں ان اور اس ساع عظیم کیکھوں کو حکون کی ان کی میں بیا یا در اس ساع عظیم کیا کیں کو جلب منعفت اور وفع صفرت کا ذراید منیں بنیا ،

علم را برتن زنی مادے ہود سم را برجان زنی یادے ہود

#### ولى كامل كازمر و تقوي اورشار إستغنا

' حضرت لاہوری کا زہد و تقوی اور استغنام مثالی تھا، جمال یک میری معلوات کا تعلق ہے مجھے علم نہیں کہ حضرت شنے کے خواہش کا سرکی تقریر یا خطاب کا حق الخدمت یا عوضانہ مجی بیا ہو، جب مجی کسی سنے وقت یہنے کی خواہش کا سرکی توجواب میں میں فرایا کہ اگر خلا نے چایا تو آ جادُل گا۔ ایک موقعہ پر لاہور سے کسی آدمی نے تقریر کا اہتمام کیا، حضرت سے سئے بھی کھا ان بیار کروایا لیکن کھنا کے وفت حضرت تشریف نہ لائے۔ تلامش بسیار سے بعد ایک مقرد کلاس سے ہوٹل میں وال بنانی کے ساتھ لینے بیٹ کو دلایا دسے درجہ سے موقعہ دنیا میں علمار و فضلار کی کمی نہیں، مبلغین و بیسے میں نہیں جن بلے و میں بہت کی نہیں۔ تیکن جن بلے مثال دوایات و معمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سے ہیں۔ کیا ان کاکوئی حال فی زباننا ایک مثال دوایات و معمولات کے نقوش عضرت لاہوری چھوڈ سے ہیں۔ کیا ان کاکوئی حال فی زباننا ایک

ولی کامل کاعظیم کارنامیر

بنجاب کے شکر و بدعت کے دلیا مولویوں اور بیروں نے حق و باطل کے امتیاز کو بھی مشکل بنا دیا تھا۔ اس وقت قدرت نے حضرت لاہوری صے ایسا کادنامہ سرزد کرایا کہ جو تمام ابل عق پر ایک احسانِ عظیم سے کم نہیں ۔ آپ نے مادرِ علوم اسلامیہ وادانعلوم ویو بند کے اجلہ اکابرکو بلایا ۔ جن میں حصرت السینخ ، حصرت الاساذ انور شاہ کاشمیری اور حضرت شہراح عمالی ا خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں. ایک جلسہ منعقد ہوا۔ صدارت کاشمیری کی ہو، خطابت عثمانی کی ہو روحانیت حضرت مولانا حسین علی کی ہو توکیوں نہ اللہ تعالے کی دعتوں کی بادستس ہو، ایسا معلیم موتا تعاکر اللہ تعالیٰ کی سینکووں رحتیں سمسٹ کر لاہور میں آگئی ہیں ۔ حضریت عثانی سے اپنی خطابت کے جوہر دکھلاسکے۔ فصاحب و بلاغنت کی بجلجھ یاں اڑائیں۔ حقائق و دقائق کے دریا بہائے۔ اماد و معارف کے جام کنڈیا کے اور مسلک علمائے ویو بندکوالی وضاحت و ثقابت سے بیان کیا کر دنیا دنگ رہ گئی۔ لینے تو لینے رہے۔ غیروں نے مجی ان کے علم کا لوا مانا اور برط اعتراف کی اس جاسب میں برایوی کمتب فکر کے مولوی دیار علیشاہ بھی موجود تھے۔ کسی نے حضرت عمانی کے چلنج کو قبول کرنے کی ترغیب و تحریص ولائی تو کھتے نگے کر چان سے ساتھ سر مادنا لینے شرکا ہی نقصال کرنا ہے۔ اس جامب کے بعد لاہوریوں پر حقیقتیں کھلتی گئیں ، کلمتیں سٹی گئیں اور حضرت پشیخ التغیر و المطلق اذا يطلق ينصرف الى الفروالكامل" كے مصداق بن كَفَ آج مبى كوني مضرت لامورى "كے الفالم زبان پر لاتا ہے تو فودا وہن کی رسائی حضرت مولانا احد علی کس ہوتی ہے۔ حضرت خود فرایا کرتے تھے کہ دلجمی اور مستقل مزاجی سے قرآنِ مجید بیان کرتے جاؤ، قرآن مجید کی برکت سے فتنے تعود مجود دبیا رُد ہونے جائیں گے۔

#### ولى كامل كى منكسسرالمنزاجي

خیال تو فرایس کر اہل اللہ کی زندگی کے خدو خال اتباع شربیت میں کس طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ مفسر قرآن ستھے۔ محدثِ زمان ستھے، فقیہہ ہے مثال ستھے، تصوف و سلوک کے اندر حرف ساک ہی نہیں سنھے۔ بککہ قدوہ السامکین ستھے۔ لیکن اس کے باوجود سادگی ، فروتنی و عاجزی ومنکسر ا

اور کسرنفی کا یہ حال مقاکر ایک دفعہ چوہڑکانہ یں بہالیکہ کے مقام پر حضرت لاہوری کی صدارت منیں کر منی اور میری تقریر ، حضرت نے صدارتی تقریر بی فرایا کہ وسس احمد علی ہوں تو وہ کام منیں کر کے۔ جو ایک خلام النہ خان کر راجہ ہے۔ یہ محفی ان کی حوصلہ افزائی ،کرم گری اور قدر شاسی کا ایک ادفی سا چیٹا تھا۔ وگرنہ من انم کہ دانم ، اگر مجھے ان کی خاکب یا بین مجی جگہ مل جائے تونیے قدیت ذہبے نصیب ، اب مجی حب اُن کا یہ جلہ یاد آتا ہے تو بلا اختیار آنکھوں سے آنو دواں دواں ہوجاتے ہیں اور دل تراب مے دہ جاتا ہے۔ ہ

ندرِ اٹنگ بیقرار از من پرسر ۔۔۔۔۔ گریئہ ہے اختیار را از من پرسر

## حضرت ناناتوی کامثالی زید

اس شخر پر قاسم العلوم والخرات حضرت مولانا محمد قاسم ناناتوی کا ایک واقع یاد آیا. تبرک کے طور پر وہ من لیں، حضرت ناناتوی مدرسہ میں طلبار کو بیق پڑھا دہنے تھے. لیک صاحب تروت تخص آیا اور آپ کو درہم کی ایک تقیلی پیش کی کر حضرت جی یہ مدرسہ کے بیتے قبول فرمائیے. حضرت ناناتوی نے فرمایا کہ ہمارے پاس مدرسہ کا تقریبا سالاز نوچ موجود ہے، ہمیں ان کی صرورت بنیں، آپ کسی اور مدرسہ یا دفاہی اوارے ہیں لگا دیں، جب کانی اصار و محکاد کے بعد مجی نہ مانے تو اس شخص نے والیں جاتے ہموئے حضرت ناناتوی کے نعلین مبادک میں وہ دراہم بھر دیئے، اور چا بینے کی اس خضص نے والیں جاتے ہموئے حضرت ناناتوی کے نعلین مبادک میں وہ دراہم بھر دیئے، اور چا بینے کی مستش کی ۔ لیکن ایس معلوم ہوا کہ کسی شکر گراں نے آپ کے قدموں کا داست دوک ویا ہے۔ دیکھا تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑے ہیں، حضرت ناناتوی فرمانے کے کہ یا اللہ باجو لوگ دنیا کے لئے تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑے ہیں، حضرت ناناتوی فرمانے کے کہ یا اللہ باجو لوگ دنیا کے لئے مارے مارے بھرتے ہیں، دیکا ہم نے دنیا کو تین مارے مارے دی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو تین مارے مارے دی ہوتے ہیں، دیا آگے ہوتی ہے اور وہ بیجے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو تین طلاقیں دسے دیں ہیں ۔ یہ کم مخت ہمارے جوتوں میں آئی ہے .

نہ پوچید ان خرقہ پوشول کی بھیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیفا گئے بیٹھے ہیں اپنی آسستینوں میں

#### اولئك آبائي

کافر گری کا گر ابنا کر اور انگریز کی غلامی کا طوق کھے میں ڈال کر ان مردان حق آگاہ کی کردار کشتی کرنا اور اپنے نوبت باطنی کے چینٹے اُڑا کر ان کی عفت مابی کی چا در داغلار کرنا تو آسانے ہے۔ لیکن کیا ہے کوئی مال کا للل جو ہمارسے اکابر کے علم وعمل ، زہر و تقویٰ ، فقر و استغناء تعلق

بالله ، اتباع سنت ، جهدِ سلسل اور عل پیهم کی مثال دکھا تھے۔

اولنٹ آبائی فجعنی بمسشلهم
اذا جمعتنا یا جسدیر المجامع
میا

میا

سر رشر نے لین در طلا حسن کو لی گسا

یہ رتبت کست اللہ جس کو ل گیا ہر بوالہ وس کے واسطے دار ورسس کہاں

#### صلائے قلنزانہ

حضرت المجودیؒ کے فقر و استفنا اور ثان ہے نیازی کا ایک واقعہ طلاعظہ فرایتے اور مجر دِل کی گہرائیوں سے سوچنے کہ ہمار سے اکابر کی روایات کیا تھیں اور ہم نے کس روسنس اور ڈکر کو اپنایا ہے۔ ایک تقریب سے فراغت کے بعد حضرت الاہوریؒ سے ایک وزیر نے عرض کیا، حضرت جی میری کار حاضر ہے۔ فرانے سکے کہ آپ کی کار بی میصفے سے میرے جوتوں کی توہین ہوتی ہے اللہ کیا مقام ہے ! استفنا و بے باکی کا.

نه شخت و تاج پس نه نشکه و سیاه یس ہے وہ بات جو مرد تلسندر کی بادگاه یس ہے

اور تحیر تلندر تهی وه نهیں، جن کو عوام کالانعام کلندر کا نعطاب دیں کہ موکچیں واڈھی ما ف می کہ موکچیں واڈھی ما ف ن نناز کا ابتمام، نه روزوں کا پاس، نه نریضت کی فوق ، ما ف نناز کی ابتاع نست کا فوق ، مک تلندر تبی وہ جو علامسہ اقبال کا تلند ہے ،

کمترین و خاک رکی مضرت لاہوریؓ کے ساتھ کئی ایس اور کئی یادیں والبتہ ہیں۔ اگر اُن کا بالامتیعاب اظہار کیا جائے تو پورا ایک دفتر تیاد ہوتا ہے۔

نہ نفرق تا بقدم سر کمیسا کہ سے نگرم کرسٹسمہ دامن دلسے کشد کر جا ایں جا اسٹ

## حضرت لامبورتى وربنده ميجال

میرے سینے کے ماتھ تعلق اور مجھ ناچیز پر حصرت کی شفقت و مہربانی کا ادارہ آپ ان واقعات سے مگا کے پیں کہ جب سلانوالی بیں اہل برعت کے ماتھ مناظرہ طے پایا، تو ہے حضرت الشیخ نے فرایا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو بھی بلایا جائے، چنائی حصرت لاہودی کا سلانوالی تشریعی سے آئے اور مجرجب خانقاہ ڈوگرال میں حضرت لاہودی کو ایک جاسہ میں راو کی گیا تو حضرت نے فرایا کہ اس جاسہ میں غلام اللہ کو معی صرود بلایا جائے، چنائی یہ نیاذ کیش سعادت میں شریک ہوا اور تقریر کی تغریر کے بعد حضرت نے لوگوں کو بیعت کی سعادت سے فوازا،

اب ان کی زیارین ، طاقایتی ، یادیں اور بایتی ول و دماغ پر تیرتی پی تو دل ان کی زیارت و طاقات کے سفے سبے چین ہو جاتا ہے اور ول سے میہی آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ توفی سلما والحقی بالصلحین ، اکابر کی مفارقت کے زخم تو مرور نمانہ سے کچہ محو ہوئے نظر کتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی اس کبرسی میں یہ منزل قریب تر نظر آ رہی ہے۔ بیکن حضرت عطار اللہ شاہ سجاری ، حصرت لاہوری ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی جدائی و مفارقت کے زخم تازہ تبازہ ہیں ذندگی ہیں ان تازہ زخموں کا رفر ہمنا مشکل نظر آ ہے۔

مبت علی معائب و انبا مبتت علی الایام حراف ایا ایا

لیکن موت سے کس کو سفر ہے۔ جب سیدالرسل ، سیدالبیٹ سیدالبیٹ ، خاتم البنین ، عفرت معطف احد جب کان پڑا تو البنین ، عفرت محد مصطف احد جبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لامحالہ اس مرحلہ سے گزرا پڑا تو اور کون کل نفس ذائفتہ الموت سے ضابطہ سے متشیٰ ہو سکتا ہے۔ مرایکہ دیست بنا چار با پرسٹس نوسٹ پد

مرایخ دیست بنا چار بایرست توست ید زجام دهست منت کل من عیسا نان

#### وكى كامل كا اجمالى تعارف

یہ بات بلاٹنک و ارتباب کبی جا سکتی ہے۔ کہ حضرت لاہوریؒ وفت کے ایک مختر ، محدث فقیہ ، مجابہ اور عارفِ کال سقے ان کی شخصیت پر اسلاف و اخلاف ، اکابر و اصاعز سب کو ناز ہے۔ آپ توحیہ و منت کے ایک پرجوسٹس علمبرواد تھے۔ شرک و برعت سے سئے سابا بلغاد نے

المحاد و زیرف کے لئے تلوار کی تیز دھاد تھے۔ اپنے اسلاف کی دوایات کے حال و این تھے۔ اعلائے دین کے لئے تکلیف دہ کنک بھے۔ اہل اسلام کے لئے سال خیرو برکت تھے۔ ان کوفات عالم اسلام کے لئے ایک عظیم حادثہ و دشجدہ سے کم نہیں۔ مجھے جب اس کربناک الناک حادثہ کی فرفات عالم اسلام کے لئے ایک عظیم حادثہ و دشجدہ سے کم نہیں۔ مجھے جب اس کربناک الناک حادثہ کی خر شیلیفون پر دی گئی تو بندہ کے کچھ وقت کے لئے اوسان نعطا ہو گئے۔ مہر حال بردید ہوائی جہاز بہنچ کر حضرت اقدسس کے جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ جنازہ کا منظر انتہائی رقت آمیز اور عبرت انگیز مقا عقیدتمندوں کا ایک بیلاب بے کواں امنڈ آیا مقا اور ہر فرد انبی جگہ حزت کے آخری دیلا کے بہاڑ کو بہد فائل کر بیا گیا اور لاکھوں و کروڑوں عقیدتمندوں کو داغ مغارقت دیکر اور انک بار چوڈ کر لینے خابی حقیق جا طا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت لاہوریؓ کے درجات کو بلند فرائے اور ان کو جنت الفردوس کی نعتوں سے ملا مال فرمائے۔ آئین

آسسان تیری لحد پرسشبنم افشانی کرے گذسست نودست اس گھرکی نگہانی کرے

#### عذر محب مانه

میں اس قابل نہیں کہ ادیہوں کے تلم کی آب و تاب سے حضرت کے کارناموں اور ان کے علی وعلی مہلووں پر روشنی ڈالوں کیونکہ صرف اکابر کے تذکار سے ہی میری طبیعت عیر ہو جاتی سہے۔ لیکن عزیزم مولانا صدیقی صاحب کے اصاب پر چند گلہائے عقیدت حضرت لاہورٹی کی بادگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جو ان کی شانِ ارفع سے یقینا فروٹر ہیں۔ ہیں اس کوتاہی کی معذرت اس شعر سے کرنا بہوں کہ ہے

ہی شرم سادم کہ سپائے کمخ دا سوئے باکرہ و سپان ف۔ستم

ما آسان الفاظ مين إ

یں نے لئے آشیانہ کے سئے و مو چھے دل یں وہ تھے چن سئے

No.

## معنرت من من المعناء

ا- مولانا الحاج حافظ عمر عبيب الترصاحب خلف أكر، مدينه منوره – ٢- مولانا الحاج عبد المدى جانشين سلطان العارفين حضرت دين يورك خانيور سار مولانا الحاج الجاسس على مروى جمتم والانعلوم نموة العلب ء . م - مولانا الحاج عبدالعب رين صاحب معدور وسامبوال . ۵۔ مولانا الحاج بسٹیراح مضاحب کیا مع مبد بہرور سپالکوٹ ۔ و - حانظين يتنخ التفنير صرت مولانا عبيدالترا نور، لا بور-4 - مولاً إلى ح الحافظ حبيرً الشُّرصاحبُّ - كامور- منرتُ مولانا محرشعیب صاحب، میان علی شیخ پوره۔ ٩ - مولانا قاضى زابدالحييني كيام، مدني، الك ١٠ . مولانا عبسه ض محت تند كوتت به ١٠ ١١٠ مولانا سيدا حمدت و بخاري ، پيوكيره سيسكركورها يه ١٢- مولانًا محمد بارون صاحب تقريحيا في سكور ۱۳ ر مولانا گل محدصاحیی، ایران . ١٩- مولوي عبر كمجير صاحب رحيم مارخال. مها مولانا محدّب ، خانوال . ۱۶- مولانا غلام رسول ڈیرہ اسمعیل خال میں ۱۲۰) حضر نے لحیے این المی صا ۱۷- قاری عبدالکریم ترکستانی حال مکم معظمہ (۲۳) مولانا غلام قادر ملنان (۲۷) حصرت لحلج این الحق صاحب یوادره ١٨. مولوی محد علی صاحب اکیره . گروٹ ارگودها دم ۲ مولوی محرسین سنده



الحمد الله النه المنان وعلمه البيان و شرجعله خليفة فى الارمن و حاكبًا على الطول و العرض و الذى وضع الميزان و انزل الفرقان و ليحيل من تح عن بينة و يهلك من هلك عن بينة و وليفرق بين اولياء الزحمة و اولياء الخذلان و الذين عد لواعن سنة الله و تنكبواعن الفرض وليفرق بين اولياء الزحمة و اولياء الخذلان و الذين عد لواعن سنة الله و تنكبواعن الفرض و الصلوة والسلام على خير خلقه و وخيكرة خليقته و عبده وسرسوله الهادى لطريقت من نبى الانبياء وخطيبهم وخاتمهم وعاتبهم وحاشرهم و آلذى بيده لواء الحدود ما المنان و بعث في اخرهم و متنباً لمكار الاخلاق وعاسن الافعال و ومختمًا لمظاهر الجمال و الكمال و وعلى الهو واصحابه كلما ذكرة الذاكرون صلوة دائمة الى اليوم الموعود و المظاهر الجمال و الكمال و وعلى الهوم المنان في المنان و وحيه البشير التذيب و هو ترانه المجيل و وديه البشير التنات في بسيط الارمن كتابه المنبر و وحيه البشير التذيب و وبين عنوته و ورابطة الى حضرته وحظيرة تدسه و ذهو نفاسه الرحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنوته و ورابطة الى حضرته وحظيرة تدسه و ذهو نفاسه الرحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنوته و ورابطة الى حضرته وحظيرة تدسه و ذه و نفاسه الرحمانية من غيبه وأنسه و في دين الله المولوى

جمعية خدّام إلى بن التى نشأت فى بلدة لاهور لخدمته وظهرت بركاته وبهرت شراته ووقع العزم الآن على اعطاء السند والاسناد لمن ونق لتحصيل تفسير القرأن من خيار العباد ووجدن الا المائك وخليقاله ونشرًا للمعارف وبسطًا للعوارف وونوصيه بشقوى الله فى الشروالعلانيه وان ينصح له وللدّين ولعامة المسلمين وللامة والملة السّنية وان ينصح له وللدّين ولعامة المسلمين وللامة والملة السّنية وان ينصح له وللدّين ولعامة المسلمين وللامة والملة السّنية والمدة السّنية والمدة السّنية والمدة السّنية والمدة السّنية والمدة السّنية والمدّين وله منيد

اصفاً است العلياء تحدیث مین مرفود استراه ام امیل خان



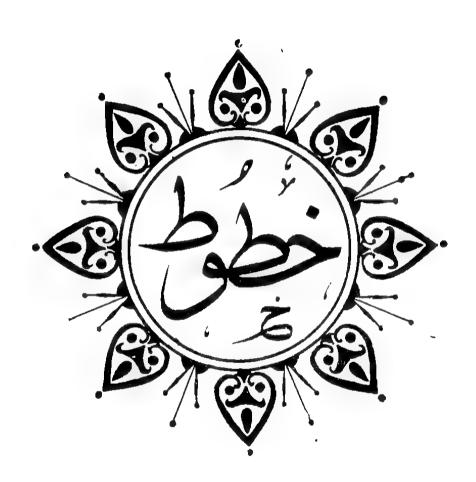



والمالي المحالية

PHONE 29174

THE : NADWA

Abul Hasan Ali Nadwi

DARULULOOM NADWATULULAMA LUCKNOW—226007 (INDIA) ابوامسن عاليجسن الندوي

نلوة العلماء سلكهنؤ – الهند 0 *استئوال ا نمكر من الإمما ع*ج

كبم النّد الحمن الرحم بعزيزا لقدر محزم المقام مولوى ابوالحن صاحب بارك التذلكم داز احقرالأام احمطى عنى عنرى

السلام عليكم ورحمة الندا أج م رجون عم واد كه دن آب كا مراسله وصول يا يا - حالات مندج سے الملاع إكتلب مي الحمينات ا اور طبعيت مي مرور حاصل موا - آپ كا فقره الذي كے كناره ايك نبتى بوشر سے دور اور نایت پرسکون مگریے " بڑھ کر میرسے دل میں فورا خیال آیا اکر میں مجی ایسی مگر مباکر دہوں جمال اطبنان سے فدا تعالیٰ کی یا و ہو یکے ۔ گرصب اوائری میں ویکھا تو مقوارے مقوارے دنوں کے بعد کئی طبعوں کی شرکت کے وحدے اس خیال کوھملی جامہ مینا نے سے انع آتے - اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرسٹون گبر پر بیٹے کر اپنی یادکی تونس علا فراستے، اور ذکرائی کے انوار سے آپ کے تلب بکہ ذرہ ذرہ حم کو منور فرائے ۔ آبین نم آبین-

آپ میرسے ہیں ، اور میں آپ کا ہول ، خطو کتابت کی تاخیر کا باعث اس تعلق میں کونی فتورنسیں ا سکت والبتہ برخروری چیز ہے کرخط وکتا سبت سے اس تعلق میں ایک تازگی سی ا جانی ہے بحس طرح پودوں پر بازش ہونے کے اعث ایب تازگی معلوم ہوتی ہے۔

مراخیال ہے ،کر ایام تعطیلات میں حتی الوسع كتب بينى سے محترز رہيں ١١وراك اوفات مي تخلير میں بیٹے کر زبان بندکر کے اسم ذات کا ذکر لطائفت سنہ پرکریں - اس کے بعد پاس انفاس معوری دیر کے لیے کریں - اس می یہ خیال رہیے کہ دہ ج پر دہائ 'زیڑسے ، ملکھیتی سانس میں تھاگفت پر نظر کی جاستے ، اس کے علاق کمی وقت ارّہ ، ا ورکسی وفت سبعہ صفات میں استغراق میں شاغل ہو کر بیٹیں ۔ حبب تعک جائیں ، نوسوجائیں ، یا نفرسے کے بیے جیے جائیں۔ اگر انکیس کھول کر ذکر کرنے سے کیسوئی نر ہوا تو آنکھیں نبدکر کے کیا کریں - دن یں اس نیت سے تیلود کریں کردات کو تہجد کی تونیق سور عشا کے بعد تہدکی نیت کر کے حبدی سوج ئیں ۔ حاصل یہ ہے کر دان رات کے اوقات یا دالی میں موت ہوں ، کم ازکم تعطیلات نتم ہونے پرا بنے حالات سے مطلح فرائیں -

بمحترم المقام مولوى الوالحسن صاحب بارك التدلكم

( ازاحقرالانام احد على عند )

انسلام عنيكم ورحمة النزء بندہ بیند روزسے ایب آباد منلح برارہ میں تبدیلی آب وہوا کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ کا مرسلہ کارڈ لاہورسے ہوکرامیٹ آباد الا - حالات نیریٹ آیاٹ سے اطلاع پاکر سرور حاصل ہوا۔ بارگاہِ اللی میں منتی ہوں کرمس طرح اس نے علم کا ہرسے آپ کوکا مل کرکے دوسروں کے سکسل کرنے کا نٹرف عطا فرایا ہے، اسی طرح تزکیہ نفس کرکے آپ کے باطن کواس قدر منود فرائے ،کراس جب عنصری کے اندر کی شعامیں مدرد کے قلوب پر چڑتی تظرآ تیں اورآپ خیار حباوالنڈ ا ذا را وًا ذکرالنّدی فہرست میں شامل ہوجا تیں - آبین باالہ العالمین ا سب کا اس ورج پرمہونچنا میری عین سعا دت ہے ۔الٹدتھالی اس درج پرمنچنے کے دسائل کی تونمنی عطا فراتے آمین ٹم آمین بخِدروز لاہورسے باہر ہوتغریج کے بیے نکال سکتا تھا ، وہ ایسط آباد میں گذار رہ موں - امی کیے

بالفعل آپ کے ہاں حاضر ہونے سے معدور میں - والسام سے معدور مول - واسلام مجترم المقام مولوی الولحسن صاحب بارک النّد فی اخلاصکم واعمالکم

د ازاحقرالالم احمطی عنی حند ن

نزل

I y

·iji

لاحا

j.

k

السلام عليكم ورحمة النّد- أبكم منفوف وصول إيا - طالات سے اطلاع باكر سرور حاصل سرا - أبكم خط چُرْه كراكبُ مدينت مُرلِبَ بإداً تى - النصم أجعلنى فى عينى صغيداً وفى احين الناس كبيراً - الحمدلنُدتُم الحمدللُّ آپ کی تحویرسے اس صدیث شریعیت پرعمل کی نونتق کی خوشبو آرسی تھی ۔ چونکر میں آپ کو اپنا سمجتیا ہوں ،اسس یہے مجھے اس نوشبو سے بے حد سرور ساصل ہو رہ متا - میرسے مل ہیں جو آپ کی عزت سے ۱۱ سے ضبط تحرر مل لانے کی خرورت نہیں سمحبتا ۔ اسی محتبت اور عزّت کا برنتیج ہے کہیں نے جے کی رات مسجد ضیف بس آپ کے ورجات کی ترثی کے یہے برکا و النی سے استدعاکی اور الحداثة اس نے باركا و الني میں قبولست یا لی- میں آپ كی اور زیادہ خدمت كف چاتبا موں ۔ خدا کرسے کرمیری بر ارزوبوری میوجا مجے۔ اپنے حالات سے ونتا نو تنا مطلع فراتے رہیں - فقط محرم المقام مولانا سيدابوالحسن على صاحب زبرشرتكم وعزئم (٢١٦ رفروري ١٩٣١ ء)

( از احقرا لانام احديلي حتى عز)

آب کا ۱۱ رمتی کا مکتوب کل ۴۰ رمنی ۱۴ واء کے دن وصول یا یا -کیونکر لامور السلام عليكم ورحمة التُد- ٍ میں فرقر وارانہ نسا والی کے باعث واک کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے ، برخط بھی طبیعے واکنا نرسے کسی دوست نے الطاكر لا ديا ہے ورز واك وہي براى رستى ہے معنوت كے بڑھنے سے مجھے اس سے بڑى تعلیف ہوئى كرآب كو ح چند احباب کام کے اصفین پرتشرلیت لانے کی بلا وج تکلیعت ہوئی - میں نے آپ کی اسی تکلیعت کا متر اِب کرنے کے خیال و ڈاک خانہ میں عربصنہ ڈولوایا ، کا کہ وہاں سے سے سوموار کے دن خاص طور پراسٹیش لاہو رسکے

بقِبْبًا روانہ ہو جائے گا اور آپ کو منگل کے دن پنج جائے گا ۔ اگر منگل نہیں ، تو بھے کے دن لقیناً وصول ہوجائے گا۔

ادراگر بھ کو میں نہ بینچا ، تو حجوات کی مبیح کو تو خرور ہی بہتے جائے گا ۔ لیکن گورنمنط کی ڈاک کی ہے انتظامی کہ بجائے منگل کے وہ منبقہ کے دن وصول ہوا - اللہ تعالیٰ آب کو اور آب کے احباب کوام کو اس تکیف کا اجر علی ذوائے - آبین منگل کے وہ منبقہ کے دن وصول ہوا - اللہ تعالیٰ آب کو اور آب کے احباب کوام کو اس تکیف کا اجر علی ذوائے آوری یالا العالمین ۔ سفرمبارک جج کی توفیق مبارک ہو - اللہ تعالیٰ جج جرور کی توفیق ملاح فرائیں - ابیا نہوکہ ان دنوں کہیں سفر پرجاؤں ۔ ا

عزیز القدر حافظ مولوی جبیب النّه سلم سنون معروض ہو۔

در اللّی کا امّهام فرائیں ۔ تاکید شدید ہے اور نبدہ ہی آ ہے کے بق میں دھاگو رمبًا ہے کہ اللّه تعالی آ پ کو اپنا فلص اور مقبول نبدہ نباستے اور زیادہ بنام بق بہنچانے کی اپنی مرض کے مطابق توفیق علا فوائے ۔ اُپنی یا الم العالمین لاہور میں فرقر وارانہ فسادات دراصل ہر ارج یہ ہم 19ء سے شروع ہیں ۔ درمیان میں مقورے مقورے عرصہ کے لیے مرحم ہوتے رہیں ۔ گر اب ہم ارشی سے جونسا دات شروع ہیں ۔ درمیان میں مقورے مقورے ورکست ونون کے مسل کشت ونون کے مسلوں نے ہندوک کے موسے ہیں ، اور منی ، ہم 19ء کے سسل کشت ونون کا بازار گرم ہے ۔ طلاوہ کشت ونون کے مسلوں نے ہندوک کے معلوں کے میلے بندرا تش کر دیے ہیں ۔ مسلون کو ایک مان می نہیں جلا ۱۱ ور منبدوئل کے سنگروں میل کے جی ۔ اور دن دات اگ کے مشلے مطرکتے دہتے ہیں ۔ موری ایرائی صاحب زیدت معالیکم

دُ الاحقرالالم احد على عند،

مافظ حیدالٹدسلمہ سے سلام مسنون -پاکشا نی کا رڈ ارسال کہ جاتا ہے ، تاکہ میرسے اس خط کی رمسید مالیں ۲ جاستے -

> انجمن خدام الدين بشيراندار دروا زه -لامجور سيخ

ا مین - ۲ م ۱۹۵ ء بسم النّد ارحن الرحيم محتم المقام ، فضيلت مَّاب ، صلاحيت شعار مويوى الجان على صاحب اعلى النّد ورعاً بكم (ا زا مقرالانام احمدعلی عنی عنہ)

السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ ۔ آپ کے ایک دوست کی وساطت سے وسی والا اہم وصول پایا ، کھولا، تو اس کے بیٹے موسے کئی کھولے سے بعد بعد بیری محنت سے بوڑا نہ جائے ، پڑھنے کے قابل زمیا ۔ اسے بڑی محنت سے بوڑا نہ جائے ، پڑھنے کے قابل زمیا ۔ کچھ نشا بل اور کثرت سٹاخل کے باعث کی دوں کے بعد میں نے مغنی سلان احدصاصب کو دیا ، کو اسے بڑئی بورئے بوڑنے کے بعد پڑھا تواس میں آپ نے اپنی شرافت فعا واد اور سوادت ازلی کے وہ موتی انفاظ کی بولای میں پروسے موسے سنے ، جنہیں پڑھ کر بے ساختہ آپ کی صلاحیت ، شرافت اور سعادت کی دل نے دا دری اور دل سے دھا لکی موسے نظام میں وار اور زیا دہ اوراک میچ ، اورفیم سیم علی فرا اور ان کی سبتی کو اپنی رضا میں فنا کر اسے اللّٰہ! مولوی ابوالحن صاحب کو اور زیا دہ اوراک میچ ، اورفیم سیم علی فرا اور ان کی سبتی کو اپنی رضا میں فنا کر کے دین کی تبلیخ اور انہیں اخلاص اور استقامت کے علیّ ت سے سرفراز فرا ۔ آ مین یا الا العالمین ۔ آپ مطمئن رہی ، مجھ آپ کے متعلق محمودہ معاطر میں کوئی غلط فیمی نہیں دہی ۔ مولوی محمداللہ سامذ محمودہ معاطر میں کوئی غلط فیمی نہیں دہی ۔ مولوی محمداللہ سامذ مورض ہموں ۔

انجمن فعزام الدين الثيرانواز ودوائده الامبور-

محرم المقام نصیلت آب، صلاحیت متعار ناشری ، احی باطل ، غرز انقدر مودی ابوالسن علی صب زیبت معالیم د از اصفرالانام احمطی هفی عن

المسلام عليكم ورحمة النيُّد- آب كا مرسله بدية انساني دنيا پرمسلانوں كے عروج و زوال كا اثر " وصول مهوا -

، لله تعاسلے اس خدمت کوقبول فواسنتے اور آئندہ ہی مسلمانوں ک*ی صحیح را • نما*تی کی توفیق عطا فراسنتے - آبین -

کنب وسفن کی تحقیق میں مصرات ویو نبد کے مسک سے ہرگز نہ بیٹے پائیں اور مسلک تصوف میں اپنے فاندان قادریہ کے طریقہ کے پائیر مسلک تصوف میں اپنے فاندان قادریہ کے طریقہ کے پائیرہیں۔ وحاکرا ہوں کرائڈ تعالیٰ آپ کو بیش از بیش اخلاص حطافواستے آبین

اپنی تمام خدات دنید کو نغبل اللی خیال فراکس اودا پنے آپ کوکالمیت فی یرالغسال تصودکریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامیت کی نعمت سے سرفراز فرا سے۔ آکین یا الدالعالمین ۔ ۱۲مری ۱۹۵۵

عزيزا لقدرا محرم المقام اسعادت شعارا صلاحيت كاب مولوى الوالحس على صب ريدت معاليكم

د ازانقرالانام احد على عني ،

السلام علیم ورحمۃ اللہ آپ کا ۱۲ رمضان المبارک ۱۵ سااہ کا مسلم کھفوٹ مجھے ۱۲ سوال مطابق مارسی 1904 مسلام علیم ورحمۃ اللہ آپ کو من جا نباند مارسی 1904 مسلم کھفوٹ مجھے ۱۲ سے برحضے سے آنکھول میں بھٹ ڈک اور دل کو سرور صاصل ہوا ۔ آپ کو من جا نباند اس توفق کے حاصل ہوتے کی مبارک باد دتیا ہوں و خانات نعسل الله یو تبیه من بیشاء والله خوا لفضل العظیم و اور آپ آب کے بین ان پر التزام سے آپ کے بین ان پر التزام سے ماومت رہے ۔ جو نوش کن تعقیل حالات آپ نے بیان فرائے زیں ان میں فیادہ تر اسم فات کی مزادلت کا ماومت رہے ۔ جو نوش کن تعقیل حالات آپ نے بیان فرائے زیں ان میں فیادہ تر اسم فات کی مزادلت کا

بت بڑا اثر ہے۔ شلا اللہ کے مبارک اسم میں انقطاع عن الخلق اوراضیاج الی اللہ کا زبردست اثرہے ، ورن آپ جانتے ہیں کہ بارہ تیرہ سو دوبیر کی ہجرار وقع کا حبیۃ لنہ چوٹر دینا یرکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس پاک نام کی ہزاروں برکتوں میں ہے ایک برکت ہے ۔ آپ کی ہر کا میا بی ہر خالیا ہی ہر خالیا ہیں جن امیر ہے مل میں سرور اور فرصت حاصل ہوتی ہے ۔ فائب دنیا میں اور کوئی نہیں ، جے اس درج کی داصت حاصل ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمر دراز عطا فرائے اور اپنی میں مجھی ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمر دراز عطا فرائے اور اپنی میں کے مطابق عربیرا شاعب دین کی توفیق عطا فرائے ۔ آمین یا الا العالمین ۔ عزیز العدر مولوی محدافور سلم امولوی حمدافور سلم امولوی عمدافور سلم امولوی عبداللہ سلم اور چربدی عبدالرحل خال صاصب سے سلام مسئون معروض ہے ۔ مرشوال ۱۳۵۵ ہے۔ 18مئی ۱۹۵۱ عربی اللہ تعالیٰ مولوی ابوالحن علی مصب زیرت معالیم

د ازا حقرالانام احر علی عنی عند)
السلام علیم ورحمتر الله - آپ کا بغدا دست سه ۱ د لقیده ۵ اساط کا تحریر شده کمتوب مجے ۲۹ د نقیعده کی طواک میں منبیج گیا ہے - آپ کے حالات نیریت آیات معلوم ہونے سے ول کو مرور حاصل ہوا - والحمد لله علی ذلک آپ کے وال کے حالات کے متعلق مجے اس دقت یک کوئی اطلاع نہیں ہے - اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا للہ تعلیٰ آپ کے مشورہ ہی پر عمل کیا جائے گا امطمن رہیں -

آپ کی دینی خدات سے مبتنا مجھے سرور حاصل ہوتا ہے خالباً اتنا دنیا میں کسی اور کو نہیں ہوتا ہوگا۔ بارگاہِ اللی میں ستدعی ہوں کہ آپ کو اپنے نزب کے اعلیٰ تقام پر مپنچاستے اور دینِ اللی کی خدست میں اخلاص اور استقامت حطا فراستے - آمین یا الا العالمین

موندی محد انورسلم؛ مونوی تمیدالندسم؛ ادر پردسری عبدالرطن خان صاحب سے تسلیمات مسئون معروض بول - ۱۱ مونوی میران کا دواوی ۱۱ داار جولائی ۱۹۵۹ء)

بجزر القدر مولوی ابرالحس علی سلم الله آتالی البرالحس علی سلم الله آتالی البرالحس علی سلم الله آتالی البرالحس ا السلام حلیکم ودجمۃ الله الله آپ کا مرسلہ دستی خط ملا - نیرست مسلوم ہوئی - مجھے بیاری اور کروری کے باعث اکر باتیں یا دنہیں - آپ کے خطوط آ سنتے ہوں گے ابواس وقت مجھے یا دنہیں - آپ کے خطوط آ سنتے ہوں گے ابواس وقت مجھے یا دنہیں - آپ کو دین کی خدمت خلوص اور مستیت کے ساتھ کرنے کی بیش از بیش توفیق علی فراتے اللہ اللہ تالی آپ کو دین کی خدمت خلوص اور مستیت کے ساتھ کرنے کی بیش از بیش توفیق علی فراتے

الله تنانی آب کو دین کی خدمت خلوص اور سیک سے ساتھ کرسے کی جیم الد: د احد علی بقیم خود)

آيين -

ଚ୍ଚ୍ଚ

سيج المستبرع إيك يصنوب كالمكوت ببياء

- رانسي من *الهم* -میری سعادت ماب مشرات بیاه مصلاحیت متعار بینی اکر طان و ا معالم المعلى عنى منه - السيف المنطقي ورحة الله - بيني كل اوحوالا كالم وراحة الله - بيني كل اوحوالا كالم ون صح كوفواحيرند براجرها في مجه تبار خطويا - بين من رسد سالي كالدهولد كوشكراً موں کہ داللہ تعالی تمیری بیٹی اس در دی صداحیت پر بہنجا یا ہے جیے دمای کھے ب صد سرور حال موته على منها و حقى من السع دماكر ما بول - كه عهارى مروطانى طالت قائم على - ميكدرس مي اورزماده شرقي مبين حاف - ميه راخاتمه و عان كالي برمو- اور تربست كا ماغ ينها سارمهن ما مت ون صف كالك ليوا آين يا الدالعالمين - بيني ليا عص استرام على عصد الموران عن أدي-عريزه ستگفته سمها سيخى مدد شنوت كهديس بسى أت كرىم حسوط ح جا بو - كسلى برهى ربو- جب ك كه مقدا رمعين خفى بو محرده بعم معمول ملے - توہے ہی سدم سنوان کبدی . ار حوالی ا

## شخ القبيركالكس خريي

از اور الده المحلی عتم - ایمد متعدد رحد الده - آخری المور علی المان المحلی عتم المور الده المحلی عتم - ایمد متعدد رحد الده - آخری المور الده المور الده المور الده المور الده المور الده المور الده المور المور الده المور ال

رُ احفرالهٔ مَ احرِی عفیلنہ - السادم کیکی وحہ انڈ - الحداثہ کہ انوزیز بخریت سے سا، ت کے پہنچ گٹے - عزیزالعد مہلیٹیرسا کی دلجائا کا خال کھیں سیر کیلئے می مردمیا یا کرد۔ بجریت

شخ النفيركي ومربخ طوط كانكس

بسلاخطران کی ایک وحانی مبی کنام اور دورا بورشل جیل کے اسریمی ام ہے آتا کا آتا کی محبتہ اللہ بھی اکبر من سکالیٹر پری سمعا دیمنعد شرا نست بہاہ نشا فی محبتہ اللہ بھی اکبر مباسکالیٹر

رسام کی یا مبدی کی تونیق کے لعد اس محبت توقائم رکھے۔ اور لنظر مدسے بيائے۔ أين يا الراله عين - اور الله بها ن الرائح فروج الرفوق عى ورس برتى لوي لدي م - رينون تبلاما - كه الى معم عزيز وخيتها اورلقيس مها سركر د ماردانه جونتي - قل مارهيك لعد مجويد بوكافين عزيزه خيت عالى تجديد في المنطق حنت كى ما كالمك يكى كل حمعه براً كي تقيل أوه بعي فريت سقيل فواجر بولطيف في سيس موملون الفي ا دور استرف برصیس مریم بیدا مائشه بین نیم برا دوانداندهم بى بى مصى سى ملامًا ت بعد- تو الجائن بحى سعرم سفون عرض كردين . اررمان المبارك مرارات مولى في الورمة - ميوى العنكر عمر - طايرو لاي - ز العرو لاي سي معنى من منات موشي رفيا والمعراس معد ازاحقوالانام المري في منسر المستعم درقم الله الت والمرمة في كل صبح عاريقي الوصع ١٠ كي در مساویل در دهی بر ایم حادثگای 47294

انتاء الله عالى آبے إلى فقط اللي فلا زات تياده هركونگا - جاء ويزه كالوئي انسام نه كرس \_ نقطاب \_ سي في لسام ص كرك داكراً وادنگا - نقط





۳<u>۲۳۱۹</u> ۳ رصغر

مخدوى ومخدوم العلاء والفصلا وحقرت مولاما مفتى وشفيع صارة المساكلكم

فغط

مرود درون كر الله الرحق الرهم

John Should be the Fair Religion of the Holy (his) has in the face of the state of



#### حصرت علامه الورث ه كى خررفرموده سند

براسالطناوم

المناده ما والمناده المناده ا

دادالدالام والإيطرطيسية دا مد علية اع بلانسية

# SALES OF THE SALES

میرے متعلق خالفین نے یہ مشہور کی ہوا ہے کہ یہ اولیار کرام کا مشکر ہے ' اس کے متعلق ميں بار کا مجعہ ورس اور اس مجلس ذکر مي كہسہ چکا ہوں کہ جو اولیار کرام کا انکار کرتا ہے اس یر خداکی لعنت پڑتی ہے لیکن جو ان کو خدا کے درجے پر لائے اس برھی صداکی تعنت ہوتی ہے طعون کے سر پرمسینگ نہیں ہوتے ۔ نعنت کے معنی ہی رمیت سے دوری لین طعون سے قدا ناراض ہو جانا ہے ۔ ہم میں سے سرخف جعرات کہ ذار حر شروع کرتے سے بیلے گیارہ وفاسہ سورة اخلاص يطره كر محبوب مسبحاني مسترت ب عبدالقادر جیلاتی رحمت الله عسیه کی ردے کو اس کا تواب سبنیا یا ہے۔ یہ ہماری گیے رصوی ہے اور یہی اصلی تا درست ہے ۔ ان مجلے مانسوں نے گیارھوی گرمروں سے دودھ اور کھیر لینے کو سمجم رکھا ہے ؛ جو ان کو گیارموں کھلافے وہ صنق ۔ خواه ده تارک نماز سو - جو ما کھلافے وه دیا یی . کیا سی دین موگول کو بینجا دُ مے ؟

> یت شنے (ملفوظا طیبا ، صر۱۱۳)



## سنرت مولا اعبب التركاع بصيراتا بزرگوارك نام

معال بایک کراند ارحل الرم الله مع مل من و څده وکغی وسلام علی عبا ده الذین الصطف ويسر كا ديماي عاه مبض بناه وسيلتناني الدارين المعخفرت تبدرا جان دايت بركانكم سلام سون - مزان افرسق حیایی از مکر مکرم ا حدالله بیزادر برطرح سے خوستن وخری بہوں۔ رحمت خوا و نری سے فی او مع ہے کہ آب سب حفوات بھی تعبیل ایزدی ہے العافیت ہونے خولله رمضان ابی برکات و مسویمات همین بری خروخی معیکزدرای عات والسرمولسم رمرض ن شرف کی برکت سے بہت طوشگوا رمروی المحضوص منب كرست أنى فنكى في كراندر مولى كرا البكر موتاير عالاً تكم آ : ج سرمتي سن اس - موسم مي طلاف نوضع عبر معمولي تبديلي وج سے آج جع کا عنسل جی نہیں کر سکا۔ کعبنہ الدسٹریف میں دن کو روزه - بعد معرتبيل سغرب طواف - اور لعدمت امام صبري . . ایس سے سطری جماعت کِزه کے ساتھ نماز نراو کے وہ اپنے اندركم سف وسرور ركون سے صحا اندازه دور رسنے والوں كو رس بوسکمام مو برقی شیس دوق این ایدم ندوانی تا در تستی آب حفرات والربي ماجدين كى تبك حُوا به ت اور مقبول دما الله ى كِنْ مِي كُنْهِ كَارُبُونَى تَعَالِيْ نِي مِعَدِتَ عِطَا وَمَا فِي سِمِ ذكك منصل اسريع تبيهمن يتساء والسر ذوالعضل العظيم ا بن معادت بزور بازونیدت به تا مذکخ ند خرات مختصاره بهالا يمكرم كروس فرآن تحيم وسنق فحنه العدالبالغ بعي بتور

- جارى سے ما ئاءامر فحمة الركتنى انترائى مباحث فتم بوركتابى معت جارم صفینعن سادت از عادت جاری سے السوبم نبر بطرست ولي انتهائي فهم لم ركعنع ولي بمن ذي مع بين موبدد بكانهايت بي باكره دوق در كلف بين د دوبا بون كاملا كرك علم معموم خود مل الات برب الله الكي برك سے بت محت كرنى يرظ تك بيت متب كيبس ان كومطمين السكما بهون - اكر ضراف ايني ، وكرى سے دوجار مربع جندا برط حاسكا اسطرح موسع دیا توما مكا الن دانىر ئىنظە بېوجائىتكى وم مکی میں دیک ملالم صب<u>نے صب</u>ت کا درسی دینے ہیں پہلے جوم معالی لور مدرس معنوم *الرشيعية عين درسي دينے گھے۔ مربوم وستي*فور – مولانا عيليمترف مندهي رهي الدين شاكرد به البنج غرفا موفيام ہے۔ ا - ، مدینہ معورہ مرسے باکسی ملے کھے - بچوا بنے مکان بر کھی ہے گئے کے بہت بادر سے ہواور ہے بہت مدم فرما تے ہیں منبيخ به اسماعبل ع جوات واله مكر سفطي بنيج تنظيم بس محين مي م عجبلت میں آیا ہموں دیے مولا ماح کر فرما ما تھا کہ محولای اور خیعر الب سب حفوات مجلط طرع بى طوص قلب سى مسارك اوفات منبرك مفامات بردعاكرًا بهون- اوراسس زباده طالب عاروم حفرن مخدومه وأبده ما جه حاص و برادران بزیز مولوی مجراتو بیان مولوی حرابعرسمها و حیده ای ایمیت و حاجر رایخ ب ارا کوسل

ما بره بن لوی شی بات بنده فراه متعدداده آت بین رایا کرید. کشکوه شرور از در می کند کریس می اس متعن مول که ترجه قرآن مجید با ما سه می میکوشادی آ ادر مردند دخر کوادر زاره میند رسی مطرکت بین کست حفیا قرآن مجید کرندی میارکسیر - اگوشانی بست . آیا خلان ارشد شاک - این با اداله این

ا پنے سُلاَ ہوجوادم رمیں دیکو کئے ہیں۔ و سے برگر نہ جوڑک ادر کمی جامت ہیں برگر کروں کی اہراں۔ اظار تنا ہے ایک اپنی جامت میں کی مل کے۔ ادر اشدہ ست علی زائے۔ آئیں بااڈ العالمین اذکارالہٰ کا کہ مفعل در لمب برڈرام ہے۔ اللہ تھا ڈیکو اسے اختہ م کمٹ کا جائے کی ترفیق مفا ذمائے۔ ادر کمنے نوف ت برکات سے متعید فرط کے۔ اُپن

منظمِ لطيف عمرُ يعلعُ بدرِ دوات وافر متحت م

صرف العلامه است اذی المخرم مولانا عبر الحق صاحب
امیر انجمن خب دام الدین نوشهره دههم دار العب دم حقانیه اکوره نشک نے
مرف المیانی جنوری علاقائم بروز جمع البارک بار می میران میران میران میران میران می میران می

کا افتتاح فرماکرا سینے وست بی برست سے درج ذیل کلمات مبارکہ بطور یا دگا

رزیب فرطائل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کل شانہ اپنے فضل وکرم اور حصنورا قدیم علی اللہ علیہ ولم سے کہ اللہ کا مرب بی بائے موس میں اللہ علیہ ولم سے اللہ علیہ ولم سے اللہ علیہ کے مبارک طرب ہے ہر فدمت دین کی توفیق عطا کرے لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے مبارک طرب ہے ہر فدمت دین کی توفیق عطا کرے

احفر إلانام احمد عبد الرحمن الصديقي عفى عنه ناظم اعلي انجن خدام الدين ومهتم وارالعلوم انوار القرآن نوشهر والعلوم انوار القرآن نوشهر والمسيد ومرا

بورانده آد آج اس ندام الدين درام اس دستين سدد ما الدين ك شاغ صده بن ما مام ك الفيب به مام ك الفيب به مام ك الفيب به مام ك الفيب به مام ك المنها من الدين درام الدين درام الدين ك شاغ صده بن ك سنيا در خلاص المد المعرب المنها من المربح المنها المربع المنها المربع المنها المربع المنها المربع المنها المنها المربع المنها المنها

ميم دورالاردي نفول ميم رمينان الميم م

#### \_\_\_\_\_ رکنته کی منرورت

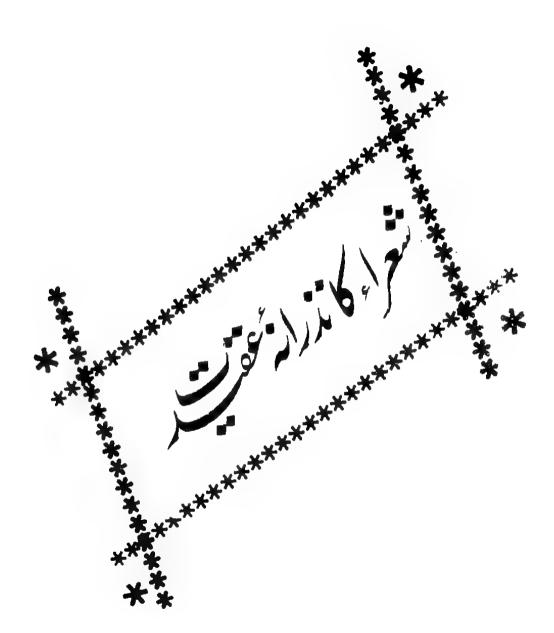

#### علامه الويصابري

# مرايد من المعالمة الما المعالمة الما المعالمة ال

منکشف تھے وہن پر تنبرے مثیّت کے کنُوز توصرا مرستقيم حق كانصنب راه تصا دیں بوری کا فیض تھاتیری جبیں سے آشکار رمنائے فکرتھا محرود و قامع کا د ماغ خواب ماضی کی مجتم دل نشین تعبیر تھا عِشق تيراً كُوهمـــرِگنحدنهُ كر دا رتجها زندگی کویهم مزارج مقصیهِ فت رآن کمیا ولوسالي المان كرية تصان تبري شرانون مي تع تھی خرد آموز تیرے واسطے اُمّ الکتا ہے جن كى مستى دولت خمم رسالت كى أميس فقر کوآداک لطانی کے سکھے تارہ بن کے اِک موتی محمّت مدکے خزیتے میں رہا رُوح كا بيمانه تھا يا بحر تقديس صِفت نور آنکھوں کا تری خود تیرا ٹانی بن گیا تها زرا دوق عبادت اوليار كالممر كاب يناه.

لے کلام الٹ کے دانلتے اکسسرار ورموز باب علم صطفے تیرے اول آگاہ نھا تبري بيشا ني تقى " انورسشه" كى ائينددار تجه سے ملیا تھا بتوت کے حقائق کا ماغ تو قرُون اوّلين كابيكم تفسيرتها تيري انداز سيال مي مذبه ايثارتها محمت و دانش کو تو نیصا «عے فال ک بربط بجبريل كي نغي تيك كانون ي تجے کوسمندھی 'نے سکھائے تھے دموزانقل ورسس نے تیرے کئے پیدا و ہی نقدام دیں السفراسلام كا ما زيست سمجعب آلار ط تُو را لا ہور میں اور دل مسینے میں رالج تمی لیل زندگی عصرنو تیری حیت انورخورست دنسبت جا و دانی بن سمیا يا يزيد دُورِما صر كالحجِّه زميب خطاب

کے ول سے کس خیال میں غلطال دھرو دیم اک عاشق رسُول کی شانِ سسفرتو دیم منوسے جنال روال ہے وہ سنگلہ دل ویکاہ سينه تفاجس كاكاركم ضرسب لآياله برُّه کرسستوم مرگ لطافت کوسلے گئی مندنشین بمست و دایت کورهگی خامرشس ب وه سنسيع سعادت مجي برني جسستے وُصوال کمبی نہ اُٹھا،روسشنی بُوئی بزم مسمن میں اب وہ گل خسندہ رُومنیں الب ميرانحب من ومنين أحب من كمال؟ جر سِتِروں کو موم بنا دے ؤہ فن کیا ؟ را مرائكم افتك ريزست برول اليه واغ داغ كل بوكيائي أرفس وعبادت كاأكريراغ ووق ملسب كانتعلة بتياسب سنبركيا فانومسس فحن مسنبرومواسب بمجركيا کل کک توالیپی تست ندلبی میں زمینی زمیں آج اکی سجب علم عمسل بی گئی زمیں اكمنب فراست تربين ذك كب میں تو ہیں، گر وُ وحییں خواب ہی ہنیں مى توپىيى عد توپىچە دُەحىبىلەدۇ مواب بىي نىيى اب وه مشیرست ع کهاں نے نگاہ میں دبوار تما جو شِرک ومعسامی کی را و بیس وُه حُود، وُه سمن، وُه تَدْتُرِكِم الْهِيب متاب ريز آج وُه اومُبي كسكون إدارة خدام ويركب و و موسیکے خلاص و دفت آ او حیال با . ب رسُولُ حنْ دا آهُ حَسِيب ل بِها شابول کی موت کومجی یه ملبت انهیں ہو مُر یہ وجوالعت بنے یہ نے رکت سٹ سینوں میں سوزعشق و وست عام کر گیا تفوافین و مُواسم ایسے کامرکس ايبافىند پيپشعد سياني د آسك گا مانا كەممىسى مارخىسىي زندگى منيى اِسس راه ہے کسی کو گرا ہی نسیس برحیت دزندگی میں بڑے کام کرکھنے استح بہر مرول کے سیسے میں ترکئے الله المسس يه نُطنت وعطا وكرم كرے اُس کے سٹ کون وج کا سامال موکرے

## S. J. Spirt.

## حضرت ولانا احمد كي حناظر

جبرة انورتما بصيد حث لدكى كھلتى كلى

عارفسنب لاہور تعنی حضرست انتمسہ علی بڑک کے ماحول میں جس نے محیب وی کھنبلی انقلابی سنکر و کھست جن کے ساسے میں کلی زندگی بائی تھتی نورحق کے سے اپنچے میں دھلی أن كے نحُون ول سے سٹ خ حُرّت ميمُولى تھيل جانتی سینے خوسب یہ لاہور کی ہر ہر گلی سرانھائے کی بیاں سبم جنوں کس ست جلی وُه مفتر، وه مُصنّف ، وُه مجب م . أوه ولي شاہ ہفت اسلیم سے درونش کی انوبت منبی خطّرٌ بنی سب میں ایمان کی مستعل جلی عمر بحبر کی تیرو سختی کی 'بلاسے سے ملی اس کی وجہ خاص تھی عشق نین ک سے کلی نام نامی شبست سنے اُن کا جسنوان علی لوک کہتے میں سجب ان کو ول این ولی المين في مولانا كو وكمها وقت رضعت المعانفين

اہل علم وقصنل کے مسسراج ، ولیوں کے ولی الله الله أكي توشف م كا فرزند حب ليل. ترسیت وی مقی عُبیداً للد مستدهی نے اُسے مرشد امروط سے اور عارب دیں تورسے اُن کی رگ رگ میں تھا مسلے وبیبندی موجزن کون تھا انسس دور میں انگرز کا یج حریقیت مس نے للکارا فرنگی جبرو استبداء کو مجمع اوصاف مقى لاربب أن كى شخصبست. أن كى برم فقر تقى إسس بات كى زنده دليل بی حقیقت ہے کہ اُن کے قلیب نورا فروزسے الله الله ، حب كے عق ميں أُنْ الله كي وست وُعا عشق تفاأن كوجر مولااحث ين احمد كم ساتق زندہ جادیہ ہیں اُن کے نقوسشس زندگی بانثین اُن کے ہیں مولاناعب یا شر آج

#### آزاد شيرازي مرير" تند حكم " لاجور

نشیخ لاہوری مرے مُرنند بھی نفے است و بھی ان سے جو دولت ہی۔۔مجھ کو رہے گی باو بھی

والدم حرم من کے مربر اللیں جمک کئ میری بھی اُن کے آسنانے پر جبیں والدِ مرحم کو فعسنند و غنا حاصل بتوا مجھے کو ان<u>ے س</u>ے زندگ کا میریما حاصل ہتوا<sup>۔</sup> ففر کی دولت سے بیں نے بے نیازی سبکھ ل مرغکب بے پرنے رسم سہازی سیسیکھ ل عمر بجریس با دشنا ہوں سے رہا جنگ آزم اہل زرسے کجکلاہوں سے رہا جنگ آزم آج بک محفوظ ہے میرمے فلم کی آبرو بہ نفسیدہ کیکھ منہیں سکنا کسی نسدّاو کا اہلِ حَق کے تذکرے میرا فستگم مکھنا رہا اہل ول کے مرتبے میرا فستلم مکھنا رہا ہر فتنیں مردب عالم رسول انٹر کی ہر فستیم مکھنا رہا اس بیں گنجاکش نہیں ماروں کو فیل و قال کی باد ہیں انگریز کو حالات جھے سے جنگ کے ا در کسی نمرؤ د کے آگے جبکوں \_\_\_مکن ثبیس

بئر کسی فرعون کو سجدہ کروں ۔۔ مکن نہیں ننسخ لاموری کی گھٹی کا انزاس نن بیں ہے ان کی فاک با کا شرمہ انکھ میں سے من میں ہے

خوب باطل حزن دولت سے تھے وہ ماآشنا وه جهالت کی اندهری رات بی خورشید مخف عک و متنت کے گر سابھی رہے ، سٹکی رہے

شنح لا موري نخف مستراج گروه اولياء بشرک و برعت محجال بین نعرهٔ تومیر تخف ایک میرت در امبرنسید افزیک رہے

یس صحافت سے طبابت بک بھرا ہوں کو بگو

تذكره آزآد كا بو يا فستسلم آزآد كا

منفنیت اصحایث احریک ادر ان ک اک ک

میرتے میرو" ہیں وہی وشمن تنفے جوا فرنگ کے

کُل ترسکت نفا گرسزان کا جھک سکت نہ تھا

برس ملا ہے سلسلہ ما صنی سے استقبال کا
ہم کو نکھنا ہی بڑے گا شیخ لاہوری کا حال
اُن کے نفتین باکسی رہ پر بھیسلنے ہی نہ تھنے
اہل زر کے کمر کی جالوں بیں وہ آتے نہ تھے
بادشا ہوں سے نہ رشنہ تھا نہ اہل جا ہ سے
کبر د نوت زہر و تقویٰ کے نہ بھیلے اُن کے پاس
ور کو دینے تھے عمل جس کا بلاکمت نجر ہو
اور خکوت بی سکھانے تھے عمل جس کا بلاکمت نجر ہو
اور خکوت بی سکھانے تھے عمل جس کا بلاکمت نجر ہو

کاروان عزم دہمت ان کا کرک سکتا نہ نخا فرض ہے تاریخ پر سی کرسینسی رومال کا واقع ہجرت کا ہو یا ہو خلافت کا سوال ابل زرسے اہل سرایہ سے فرستے ہی نہ تنے بال کسی کے ساسنے وہ ہاتھ پھیلائے نہ تنے منا تعلق ان کا انتگرسے وسول الندسے نظا تعلق ان کا انتگرسے وسول الندسے مشرق ہو کوئی مودودی ہو یا پروہز ہو مشرق ہو کوئی مودودی ہو یا پروہز ہو برسر منبر بڑچھانے ننظے نشریبت کے رگوز

نْبِرافُوالدِیں نخفے ٔ اِک شِیرِ خِدا۔۔۔۔ احسد عسلی منبع و سرحنیٰہ گرشد وحدا۔۔۔۔ احسد عسلی

نِشرک و برعت کے ہراک انا اِنتے بہزار کھے
اِس ہجوم مونیں ہیں 'ایک بھی وا نا نہیں اُن کے مرشد مونوی احد علی مغفور ہیں
ایٹ "وامان شفاعت" ہیں جیبا ہیں گے ہیں
بہ مربی ہو نہیں سکتی بواب العملاة
ان کازوں 'ان رکانوں' ان جوں کا کسب مال مونی احد کو کہو ؟
اور مربیر مونوی احسال علی خود کو کہو ؟
اور مربیر مونوی احسال علی خود کو کہو ؟
مال وجاں بہجے خدا کے باخت جنت کے عومن مال وجاں بہجے خدا کے باخت جنت کے عومن انعادی طکیبت اسلام میں تو سے نہیں تو ہے انعادی طکیبت اسلام میں تو سے نہیں تو ہے ان ہیں کہو ان کے برہے بی مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان ہیں ان کے برہے بی مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان ہیں مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان ہیں مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان جبیں مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان خبیں مسلانوں کو جنت ہی تو ہے ان جبیں میں تو ہے کا کھیل تا ہے 'منزل سے بلا سکتا نہیں ان کو بی تو ہے ان کی در کی کھیل تا ہے 'منزل سے بلا سکتا نہیں کو بی تو ہے کہ بی تو ہے کہ بی تو ہے کہ کی بی تو ہے کہ بی تو ہے کی بی تو ہے کہ بی تو ہے کی تو ہے کہ بی تو ہے کی تو ہے کی تو ہے کہ بی تو ہے کی تو ہے کی

وہ طریقت بی شریعیت کے علمب ڈار نخے قوم نے افسوس اب بک ان کو بہجانا نہیں ہو مربیران کے بین وہ اس وہم بین محصور بین روز محشروہ جم سے بہا ہیں گے بہیں دوستو! اس وہم سے جلدی کرد حال نجات حب بیل سے محلدی کرد حال نجات حب نکک صاصل نہیں کرنے ہم نم رز ن حلال چرر بازاری کروا رشوت بھی نو ' جج بھی کرد ورستو! جما بکو ذرا اپنے گربیاں بین کہی دوستو! جما بکو ذرا اپنے گربیاں بین کہی جومن جرمسلاں ہے سے اس کا عبد بعیت کے جومن جرمسلاں ہے سے اس کا عبد بعیت کے جومن مرت اسلامیہ بین فرد کوئی سے نہیں مرت ورن سرننے امانت ہی تو ہے مال وزرا فرزند وزن سرننے امانت ہی تو ہے معلی مرت دولا سے تا نہیں مفت بی جوت کوئی مرت دولا سے تا نہیں مفت بی جوت کوئی مرت دولا سے تا نہیں

شخ لاہوری کے یارو! تم عقیدت مندہو؟ اُن کی بعیت کرکے ابنے عہدے یا سندمو؟

## بب إحضرت مولانا احماعلى نورالترمرفره

مولانا عبدا لغفورصاحب إمن فررط سنادين ، بوحيتان

لئے ساقی صبومی موست کی مجو حسندام آیا نری باری تھی بہتے بہن جب گروش بی جام آیا مرتب ان دنوں جب موت کے اما ہوتے ہوتھے سرفهرست شاید مطرت آفدس کا نام آما بھے ہمراہ کے کر چل دیا کننی خوش سے نے انداز سے اس بار تو ماہ صب م آما انچی زخم بخاری مندیل مونے نہ پائے نخے د ل مہجور کی را موں یں بچر مشکل مقام سایا رواں بحر طریقیت ہو گیا اس دارِ ن نی سے بمبینته تشنگان علم و عرفاں کے جرکام آیا بهاں فرقت پیں دل ہے ناب وانشک اَودیں آنکھیں فرشنے نوش وہ ں ہوں کے محسمد کا غلام آیا رباً. حق اس وقت کی عظمیت بیای کرنے سے فا مرہے ترب اعزاز مي حس وقت رحمت كا يبام أما خدائے پاک نے کختی تھے انست بیم ردحان زی دولت سے ہو کر مستغیمن میرخاص عام آیا

بڑی بھائت ہے کا پی شرک و بدعت کی جڑی تو نے

یہ ایسے معرکے بیں بن کے تیخ ہے نہام آیا

فرگل چیرو دستوں نے بہت سے جال پھیلائے

گر شاربی کافرری نہ برگن زیر دام آیا

شودا ہو ویں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چیگیزی اللہ میں
مقصود تھا ہو کہ زبان پر صبح و شام آیا

کمی نے بیح گہا ہے مرک عاکم موت عالم کی

ریا مِن ظُلَد ہے داو گر زبین لاہور کی یارو!

جہاں آرام کی خاط زبانے کا امام آیا

مرے مولا تری رحمت ہو اُس فاموش بستی پر
مصوصاً حصرت احد علی می یاک بستی پر
مصوصاً حصرت احد علی می یاک بستی پر

راهِ هُدُیٰ، بیسب کر ایماں نفا ورہ شخص جس میں اوصاف ملائک تھے وہ انساں تھا و مشخص اس بیں بھیشک نہیں مئن نم سے اگریہ کہد دوں وقت كا بوعلى ومستبلي ووراب مفاورة تخض ن خ گل بن کے رہا محفل اہل حق میں ا ہلِ باطل کے لئے خبخر بُرّا سے نفا وُننخص خوامین نام ونمود و به سب دریم و دام سب سے آزاد گربندۂ پزداں تھا وہتی نازموجس كوفقبرى ببروثه تفا أبسا فعت ير اصل میںمملکت فقر کا سُلطا سے نھا وہ چھن كور حبيث مول كو نظرات منه ائس كے اوصاف ا بلِ دل ابلِ نظرُ صاحبِ عرفا ن مخفا وُ وننخص مرامرش متفاؤي نازي بحفكوبها ميريي عاشق سننت وديوانه وت آن تفاؤه

فأصنى عبد لللم م كلاجي سلام کا حل رہا نخا سکہ نیرے نام کا ی بیں تو جبکا زلیبت کے سرموٹر پر دن کاسورج نخا نو نارا شام کا خ خدمت فرال میں جبانا خاک کو مل رہا ہوگا صلہ سر گام کا ا اس مجى بارسن بيد أن ي فير بر الين لو كيبولول كو سراك سے كام كا ل لاکھ ونیا ہیں ہیں آئے گر ہوگا ہرجا بھر بھی نیرے جام کا ت تونے دنیا کو مئے توحیددی کیا سزہ تھا نیرے دراورہام کا ت فی البدیدانکارے تیرے بغیر بانع سیبوں کا مے یا ہم کا سرمه بیجا نفا بصیرت کابهت کام بُخهٔ کر دما بهرست م ی برجیاں میں تم تھے وا مدحکمرات جیب کردل تم نے خاص وعام کا ربب اس می کچیم نہیں کا رازداں توقران کے ہر الف اور لام کا

### سید امین گیاری

## سكالاحرار

وه صاحب حق ، صاحب بل ، صاحب كوار والله! وه تفاس دورين اك توركا بنار انسان توكيا حبوم المين سن كر در و ديوار ميدان عمل بين تفا وه الله كحص تلوار ميدان عمل بين تفا وه الله كحص تلوار مرموز به كرتا تفا وه فرلاد كى ديوار وسنسهن كے مقابل تفا وه فولاد كى ديوار جبره تفا علم اسس كا تو ہوتا تفا گہدا ا

وه پسیکرتسلیم و رضاستیدالاحدار یا دورکرجی میں ہے انھیدر انھیداری انھیدا یک کیف میں ہے انھیدر سالت کے بیان میں وہ علم کی مجلس میں ہمت مجلد ست معنی وہ زلیت کی مہر راہ سے تھا واقعت و آگاہ ابنوں کے لیے زم تھا وہ موم کی ماشند کھلتی تھی تربال اس کی تو ہوتی تھی گل افٹاں پوٹ یدہ تھا دل سیلنے میں یا طور کا شعلم پوٹ یدہ تھا دل سیلنے میں یا طور کا شعلم

افنوسس إكر بم مصحب لربوگي يارو دل وقعب عسم ورنج وبلا بوگي يارو



## المنافعة المعنية ولأما المنافعة العراز

و محسوداً عبد عارب، هوشیاری شادن بامع مانیالهور

ت يخ عالم ، قطب ملت ، حق تعالى ك ولى رحت عالم صعب ر کھنے تھے بڑی نسبت توی أفأب علم وحكمت ماهت بالمكي مشعل راه برک جن کی مناری زندگی جاليے اربات بھيرت أقاسم معن صحيح عظمت اخيا كا عارف نت ن ا خرى هُ صَرَّفَةً سَدِ كَ نَظِرْسِ بِرَحْى شَيْحَ الْهُدُكِي ا بل حق میں جن ک ت تم آج یک ہے برری سے یا بندہ رسی رہم وفائے کو مجھے میں سے یا بندہ رسی رہم وفائے کو مجھے زبروتقولے میں کٹی حب کی من لی زندگی حلقرع تن ق کی زمیس مقی اس کورفرری إس كا مسلك تصابقتيةً امسلك الوَّوْيُ المحبس كالمستمى باكتب ك زند كحيص وارثب علم وفيوض حضريت أحمدعلح لصيح الإيصحف كرواسط ومطلع تورم

وارث علم نبوّت ، سستيد محص عمل م عًا لما بنے دیم نے امیرکارواں مطلع لا هور بربرسول ربطے جلوہ فکن كمثينج أمرود لمطرح كيفيان نظركا شامكار کلنن دیرہے گور کی رنگسیسنی فصل مہار كمتب ككر ولحصالته كا وهنوست جس وه جمت "حضرت مينالوك عباللديد كا معنرت مرفی و انورشاه <sup>در</sup> کاوه دسترا<sup>س</sup> سخ كى خاط ريور إسب نير برحال ميس دُور میں اپنے رہائے۔ تاج بزم اولیاء مان ودل سے جانٹا دسکیدکونسر خصاتھا مِدق دِلسے قدرواں تھا عاربِ كنكوه كا جس رحق نے بہرجی بختا حبیث اللے سا حضرت الورموك بعدان كے جانسيں عصرِحا نسریس وہ اِک اسلاف کیصورہے

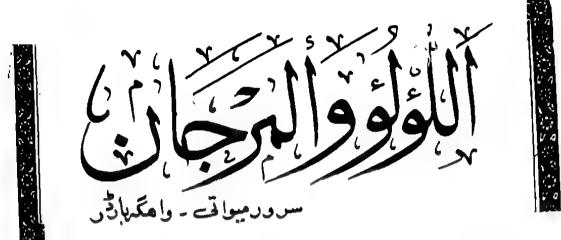

مال و ما مرکوتوکر بیتا ہے یہ فرا قبول غائی و مامنی کو ورنه جید پرجاتا ہے بھول ہے کمکن ونیا پر عقبے کوسممتا ہے فعنول حفرت انسان کا ہے مام ومستور واحول كاه مسرور وكشكفته كاه تمكين و كلو ل صدل وانش ورادیب وعالم وجنگ آز ما يمارسُو عالم ين دنكاجي كى مستسهرت كابكا فناعر و عابد مَفستر حكران و يارسب بو گئے آخر مسکار نیزہ و تیر قفن مرضی مولا کے آ کے بیش جاسکی ہے کی ؟ تھے اسی زمُرہ میں اِک مردِ خلاا جمد عنیُ جس نے بدعت کی مکرو ہیں جا دی کمٹنلی کی عقائدگی ورستی، باطنی ا دستدار کی ہورہے پر کر دئے نگلے فرنگی مو ہوی روز ہوتے ہی جلا پیدا کمیں ایسے ول قطب عالم عوث دورال اے اما: مول کے اما كرديا برعات كا ترنے ته و بالا نظيم چومیاں *مگر من طریقنت کے بمالہ کی نمی*م ت حریفول کی بھا ہوں میں ہمی تیرا ا حتسام بم بعدق تلب تجد كوبشي كرت ين سلام تشبکی وعفایه دوران بو ذیرِ برصغه بیر مونی ُ وتشیخ الحدیث ورنمائے سے نظیر ديده ور سين الثيوح ومرشد روشن فنمر تری تبینی مسامی ہے یہ تعبدا میکٹیر راسی برآ گئے صد بالکیروں کے فعیر تنے گرفت و مکل میں رؤید سستکھ وہردیال کتے مسلم : نام تھے جن کے عرب مرکز مبلال اُ تما فقط یہ آپ کی جیڈیمسٹنشل کا تحسیال یک بکانا اِن کا تحریب شدهی سے بال بال

كركئ بسب أنے والوں كيلئے قائم ثنا ل

کاذبرربرہ نے ایک جانب سب پہ تیار کی متی کئی اچرہ کو حامس کی مشرقی سالارک

دین پرنتنوں نے جب ہرسمت سے پینار کی سندرکی سرمدادُمر پر ویزیوں نے پار کی سندر کی سرمدادُم

ترنے ہرنننے ک سرکوبی سربازارک

بزم شیخ الهندے جس نے بئے وحدت کے جا) عرفزری خدمت قرآن میں جن کی تمسام

نتخب ہوں مفرت سے من کو ملا ہو فیفن عسام دین پور امروٹ سے من کو ملا ہو فیفن عسام

اُن کے زہرو آِنْغا ہرکس کو ہے تاہیب کلام

آپ نے بڑھ چڑھ کے سب بی ندشی انجام دیں مسئلہ ختم نبونٹ کاہویا تبسیبی ویں

حفظ دیں کے واسطے جتنی مبی تر یکی انٹیں آپ نے بڑم موخلافت، یا شرمی یا انجمن خسترام دیں مسئل خم ہو آپ نے کوئی کسریاتی نہیں چوڑی کہیں

مبسیں باتی بی پراس سٹان کاساتی نیں پھے بی مین فرض سے غانل سیا ساتی ہیں

اب وه دُرُوكيف كي في مجلسين باقى نهين كشفف وجدب ول كى كيفيات ما قى نهيب

نام کویم اُسٹنائے رَمْزِ قرّا تی نہیں

سسرپرش میں انبی کی بیل رہ اسے سب تعام ہے اس صورت سنئے ساتی کا بھاری فیفی مسام یں عبیدالتد الذرآب کے تسائم مقام کے میں عبیدالتد الذرآب کے تسائم مقام کے کشوں سے حسب سابق پر کے مے خانہ تمام

حق تعالے اپی رحمت سے اسے بخشے دوام

کیا نبرشی ہے اُسی بستی یں ان کی بوُو باکشس تربیت اطہرکی نوکشسبونے کیا جوراز ناکشس

قطب عامم کو راسر ررس ارئ تلاسش کیا نبرشی ہے! آپ کی رحلت سے پہنے مجمد بہ کمن جاتا یکاش تربیت اطبر کا ول اسی اصوس وغم سے مرد ہسے پاکٹس پاش

شور کشس کاشمیری (مرح) )

تؤحب ركى شمشير

مرگھوی امسلام کی تبیخ فرماتا رہا اینے تلوے راہ کے کانٹوں سے سہلا تارہا داستان جرات اسسلاف دم براتا رہا اس صنم آباد میں توحیدکی شمشیرمتنا عمر مجرقر أرسنه كابنيام مجيلاتا رها دوستدادان جنول كادل بروها نے كيك كوشت زيدان كادارورس كسازر سنيد فرالبشر كفلق كمستصورية ا

# رثالشي العالمة شيخ التفسير مؤلانا المراقي العالمة شيخ العالمة شيخ العالمة وري المراقي المراقي

#### مولى رضا الحق، مروان

خلت الديار من الجبيب وَاظُلُبُتُ لم يبق عند الناس سدر منبير محر بہوب سے خالی ہو گئے اور محروں کین اندمیرا پڑا۔ وگوں سے یاس ہودموی کا فرانی جاندنیں رہا ,ست عظيم للانام بعمت لهم نورًا كبيرًا نلعوم مستفسر بت بڑا انوں ہے کہ وگوں نے ہزر منلیم کھو دیا ۔ و دنے کو روشن کرنے والا ہمشیا حزن بيهز جبل ارمن كلها ومانبة وسامة وتحسيز ابیاغم ہے میں نے زمین سے بیاڑوں کو ماکر رکھ وہ اور غم اور جیابگی اور سے الممکی ہے لحديقة لدين المعظم صرصن بناء عظيم مفلق لقلوبينا موت ک غظم الیشان 'جرے جارے وادل کو پراٹیان کر وہ جو دین سے عظیم الثان ؛ نجیے سے سے بادم معرّا بت ہملًا موت المفسّر في الحقيقة اكبر فوفاة شيخ لبس فوت الواحل شیخ التنبری وات ایک شخس ک وال ت نہیں کیونکہ مفسر کا موت حققت بی سبت بڑی ہو آ ہے ان الحمام من القدير مقلر فاصبر ولا تجزع على امر قلله نداکی طرف ہے بوامر مقدر ہو اسس پرمبر کرو زیادہ نہ کرہ ہے تک موت الڈ ندیرک بات سے تعریب بوجوده الغبراء دوشا تفخر حاز الكمال ولا بدانيه الوري موصوت نے ایسے کالات مع کئے تتے جن کے قریب ہی لوگ بنی سکتے زین اس کی شخصیت پر بمیشہ فر کرے گی عجز البدائي عن دراك كماله ولطآق لطق الناطقين تقصر وگوں ک عقیں ان کے کمالات سے عاجزیں اور گفتگو کرنے والوں کی تفتگو کا کم نبد تنگ ہے بذكاءه بطن المعارد بسعت ر كم صاد شردًا في صحاري معطب

الماكت ك محاؤل من كمة محرابوں كو شكار كي عوم ومارف كريد ابن مكارت مع محمة مست مست ورفع السنة اعراض حدالت عوائس العلوماء قبب الصل ور تنسق ر

(طوم) کو وہنوں کے مموں سے پرمے ہائے ان کے عوم نے مینوں کے گنبدمنور ہیں قبر عجیب دیس میں خیام نے سے اسلام کا می

بیب تبرید برایک کامتر بمانیں تبیہ ہے اس نے عدم کا بیار کیے اپنے اندیمو دیا ياظب من ترتى وتذكر باكيًا بحد العدم محدّ ث ومفسّر اے دل توکس کا مرشیر مکھتے ہی اورکس کو روت ہوئے یا دکرتے ہو وہ علوم کا وریا محدث اورمنس سے. ما خاف لمومة لائم في سنتة بكل بسول في النهاكة جهور وہ سنست سے بارے یں کسی عامست کرنے والے سے نہیں ڈرا بیاور نے اور بیا دری بیں سٹیر ستے احباء القلوب بنفخ روح ثلاوة كشف الظلام من المبلاد جس نے سموب کو اپنی ملاوت کی روح ہمونگے ہے زندہ کی اندمروں کو ومن سے تم کرے وفن مبکیًا امل -فكانيا فبربكوسة عنبر حببث الولى يفوح منه العنبو اپ معوم ہوتا ہے کران کی قبر منبر سے میہوں ہرہے اس ول الڈک تبرے منبرک بوکسٹیو جنگتی ہے۔ هو في المعارك والمغاوف عسكر واهاب عصية بدعته فكانها ا ہل برخست کو ڈرایا میاں جنگ یں انہوں نے ایکیے نشکر کما کمام ویا من ذا علی قید الشوار و بعت مار مر عندن بروی غلیل صدورنا کون ہے ان سے بعد ہا رہے یا می جوسینوں کہ پاس کو بجائے اور کون ہے بوشکل سائل کومقید کھنے ڈادیج فالارض من نور العندران تبخينز قل کنت ما می بدعنز فی ارحننا ب ننگ آب اس رمین بی برعت کوشلف واسلے منے اور بر زین قرآن کی روشنی سے ناز کرت ہے كمركان من صعب المسائل تنجير کم کان طالب رشدة ارشد منہ نے برایت ک بہت شکلات کو مل میں بت سے ماب بشدی بابیت کر آپ قد فقت فی هذا یصنع فتبهر ونظمت آبات الكتاب دلسيانا قرآن شریب ک مونمیں کو جو ،ماری دیں ہے آیہ نے پردیا آب اس کام یں ہمروں سے اویم سے تخلفًا عِسَدالله ذالك أنور والله نسمأل أن بديم كنفعت مَا مِن اللَّهِ وَالرَّحْ بِين كُم بِمَارِبِ كَا نُعِيدِ مِنْ الرَّسْدِ مُولانًا عبيداللَّهُ الوَّرِ مِن مب كوبمِشْد ركف فَجُارِ دهر عاليٌ متبعارٌ حبر تقی مرشد و مکا نح ن ق کا مغا بر کرنے دلیے اور متمرمام پی مان عام متنق مرشد ہے زمانے کے

المعرف العليات العراك من العليات العراك من العراك من العراك العراك العراك من العراك العراك العراك العراك العرا ---- بناب عراللطيات بنتى ، جامع المنظرة عن ما مع المنظرة عن العراك العرا

اس روري (الله تعلق كالواري تعلق الله وي على كارف كاروبي تعلق المجرون في كالواري تعلق المجرون في الله وي تعلق المجرون في الله وي تعلق المجرون في الله المحرون في الله وي تعلق المحرون في الله المحرون في الله وي تعلق الله وي تعلق

اس دور میں اسلاف کا شاہر کار وہی مقا

عافظ لور محرالور

## حضرت أم الاوليار

اسے علوم ویں کے ماہراےطراقیت سے امام الصرابا انفن اله عاشق خمسرا الله الم و نے نے شک علم و حکمت کے کیے روشن بچراغ اہلِ برعت کے دلوں سے مرٹ گئے برعت کے واغ دبن فدا اس بیک میدن و صف تؤتفا تمخلص بإوفا وبيعربا و تیرے سینے بیں نہاں نھا اس مت در عشق نبی سننت نبوئ په جيموني عمر بھر سجھ نُوْمَفْسِر، نُومَفِرِر، نُو ورخشان آفس تبرا سیبنہ نور ایاں سے منور ہے بھر سے لاکھوں گرہوں نے بائی را و مستقیم بے گاں اللہ کا مجھے بر رہا نطف عمیم زندگی مجر درس مست رآن نوم همیں دبنا ریا اور بلا نوف و خطر حنی بات نو کهنا تری ببربز زرّبی کارناموں سے حیات بھے یہ راضی مصطفیٰ کہے، خابق کل کائنا سنظ ہے دعا انتورکی اے کامل ولی قطب زماں جنّت الفرووس می*ں ہو روح نیری مثا وما* ل

#### اچسان ابوا مدموقد، گوجرا نواله

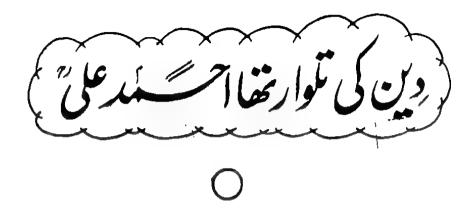

راست نرتوحید کا دکھال گیب شرک دبرعت کیا ہے سب بتلا گیا ذاتِ حق ہے آشنا کروا گیا ہیر بھی نہیں کر گیا احرسی ڈاتِ حق ہے آشنا کروا گیا ہیر بھی نہیں کر گیا احرسی گئی ہوں احتاآ فادم "فالم دیں" ملک بیں ہی دین حق کا ہے ابیں شائبہ کچے حجو ہے گا اس بیں نہیں دیے گیا اس کو بقا احرعس کی ا

\_ ما فظ نور محمد انور

إدى راه برى تقصصات احمد على المل برعست سيخفا تصصات احمد على المل برعست سيخفا تصصنات احمد على وين قيم رون المعلق وه سرايا با سفا تقصصات احمد على وه سرايا با سفا تقصصات احمد على وه مسائل وفا تقصصات احمد على عاشق رب العلاء تقصصات احمد على يشوا تقصصات احمد على ايك ، مخلص ، بيشوا تقصصات احمد على وين كاروشن ويا تقصصات المين ويا تقصصات احمد على وين كاروشن ويا تقصصات احمد كاروشن ويا تقصصات المين ويا تقصصات احمد كاروشن ويا تقصصات المين ويا تقصصات المي

عالم دین حندا تصحصرت احد علی الله حق کے ہم نواستھ صفرت احمد علی فاستھ صفرت احمد علی فارمیت وین بنی میں عمر دی ساری گزار افغاب علم تصح وعصر نو میں بالیقسین دانت دن جس نے دیا ہم کوسبق توصی کو کھوں ندان ذات پر قبست کو نحز و ناز ہو جو بھی آیا ان کی صحب سے میں ہیں اس نے کہا گھری تاریخوں میں بالیقیں اسس دور میں کھری تاریخوں میں بالیقیں اسس دور میں کھری تاریخوں میں بالیقیں اسس دور میں

كيوں مذ انور أمسس لحد كى خاكب عنبرببين ذ ہو ببندة حق باحن واستھے مصربت احمد على م مظهر تطفت ذات رباني ابل وانسشس مير شمسَ عرفاني فقریں ان کے ثان سلطانی تصرابايه ندر البتاني اورنب پر رموز مترانی جن پر فازالصے تمی خودمسکا نی دفق كرتى تعى حبب ايماني مردِ دردلیشس سشیر ربانی وه نملام عسسلام لاثاني یہ بھی تھا نعاص فضل رحانی پیکر سوز و درد پنهانی عصرحا صريس جوسق الثاني ابر چستنے کی در افثانی بعد مردن ہی قدر پہچانی وه تصے میزاسب فیصن رمانی جس کی نوثبو میں تھی وسیاروانی قاسم فيض نطسلِّ أوراني يا مندا ما ابدرسه ستم مود المسلم الله الله الله المالة المساني

مشيخ تفير، مردِحت بي علم وحكمت مين منفرد كمبال زبروتقولى مي مقتداست زمال ذات مطلق کے والا ومشیدا برعمل مين محت أتباع رسولً نادد روزگار ستھے اسیسے دیکھ کر اُن کی جرآت ہمت شيرانواله مين آه رسبته سعقه مَّاجِ مُستنود کے حِبیتے تھے مشيرع عالم سے رست تميذ اک مرتی ہتھے حضرت محمد ہ وه رفيق حين احسيمد سق وقت رحلت عبب سا دريجها لوگ سمھے مر مرتبہ ان کا مثل ابركم مسدلاست مثل عنبرتقی خاک تربت کی حالث ان محصرت الور



## 

ما شوص وا بر جی کی مق تعالی کے وَلی کی اِشاعت عسب مجردین شہر لولائے کے کی اِشاعت عسب مجردین شہر لولائے کے کی اور کے محلایا نظارہ گلمٹ ن ایس ن کا کھٹنٹ وین بڑی کا احت دائی خوب کی فرخ تھے کہ میں اور حق سے قلب تیرائے روکش نا ہیدتھا نریست برش کھٹست میں گلاست دربا کے برس سے خیر زن موں عالم فریا دمیں ایر خوا کا فضل سے اور دحم ن عفار ہے لیکٹر کا میں اور دحم ن عفار ہے اور دحم ن عفار ہے

ا من مشیخ کابل سید کھا مولوں کے مقام مولوں کا میں میں کے الفت مولوں کا کہ موت مولوں کا میں مقایہ کے جند مولی کا موجہ موان کرا ہی کا مرب مائی خوب کی مرب مائی خوب کی مرب مائی خوب کی مائی منت تھا اور تو نا محت تو حدی خوا مول میں مائی خوب کی موت میں باطل پر کمر سبت مربا والی کرفست کے موت میں مائی خواجہ موت میں دیا ہوں تیری ادمی موت میں موت میں مائی موت میں موت میں موت میں مائی موت میں موت موت میں م

ہوریاض فی فلدین بیسے کے قرار براند اخطیب امور اے مبتیو اسے ارمبد



نعرت فربتى

زندگی کی دولتِ بیدار تقے احت اور م ر و خطیب اتشیں گفتار تھے احسطے رم إس بية توسيت معرثيا رتق المستقد ترجان احسدمختار سقے استعد م حرّیت ہے ن نابالارتھے احسا علم باطن کے ا مانت دار تھے احسب درج وه غلام سيدالابرار هي الرسطة المسيدالابرار هي المستلد دین کی وه آمنی دلارستے احسار إك طرف منجله الدار عقر المستعدد قوم کی وہ تبغ جوسر: ارتصے استعدرہ

صاحب ول سيكرا نيار سقے احسطير عشق ندمه کی لگادینے تقے اگ جس كوجيمانا مقاعما<u>ه مين عبث الترن</u>خ موكر وشيران كى تفسير بيرس رعيال سے یہ ظاہرات ہی دومال کی تحریک سے علم ظاہر کی متاع بے پہاسے فیضیا ب سركول تقى حن كى جوكهك بركلاد افتخار جس نے ہے دہنی کے طوفانوں کولیک کرادیا ا الشيط ف مصوه الميملس خدام دين ا حس کما لوہا مانتاہے آج بھی برطانیہ

# سال شيخ التفسير

ا عشهد درس قرآن مبین مرمین و موندتی بی تھے کو آنکمیں مرمیس یائے تجدیسا مہربان ملٹانہیں أع ہے تیرا مکان خسلہ بریں تیری صورت یاد اگی سے ممیں ! تیری فرقت نول رلاتی ہے ہمیں! سب کی آنگھیں تیرے عنم میں اُنگبار سب کے دل تیری حب الی میں فکار تونیس تو بسس طرح کے قرار سے سیس کو دیکیس تھے رہاہے سوگوار اه وزاری میں ایر کوئی تنہسیں المسسى شب عنم كى سسسى كوتى بني تیری مرقدمطلع انوارسے تیری تربہت مرجع اخیارسہے تیری منزل منزل احرارہے تیری خلوت مخزن امرارہے وارث ببغيران مقى تبرى واست النَّد النَّد بنده مولِے صفا سننہ اے امام آنقیا نے این زمال اے امیریسٹ کر روحانیاں تعليب تو شرع ميس رارازدان جان تو با قدسيا ل است م زبال مهمنشين انبياء فكسسى تنبساد منزدت درجنىت فردوكسسىس باد ذوق قرآن تیری الفست کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر تيرى كسيرت عارفون مين لاجواب تيرىمهستى رمنجاسة كشيخ ومشياب

ك كرسب يمن ومعادت تجريع تعلق ال كرسب حسن مروت تجريع تق لاكحدانسانوں میں الغت تجھے سے پتی سب کے ایمال میں حارت فحد سے تنی بهم يتيمول سيعجى ابرّ حسيال بين ائے ہم یامال ہوسے یامال ہرسے ا حربت متی تیری فطرت کاخمیر مردحی، درولیش رو، روش منیر پررمشنق ، نرم خو ، شاخ را سرتا با شفقت ، محبت کاسغیر بايز يدعفر دورال باليقيون قطب دوران، بادی روش جبین درسس قرآن رحمت فی افعان حیره تابان اور الهای زبان روح قرآن اور تراحش بای می این می دریدی فوق می کروبیان آج يرداني نوا خاموسس سب آج نورانی نعنا مدہوسٹس ہے الودائ اسے سید والا گہر رورہے ہیں گو تھے دلواروور متغق ہیں اس پرسارے ہم عصر مذنی و شاہ جی تھے تیرے ہم مغر اسس کنے رضوان سے دعوت اگئی ایسے حق نیں اکِ قیاست آگئےسے

#### حضت ج مح چندلیب ندید اشعار

دو رنگی چیوڑ دے کی رنگ ہوجا

سراسر موم ہو یا سے نگ ہو جا

دل سے جو بات نکلتی ہے انٹر رکھتی ہے

یر نہیں ' طاقت پرداز مگر رکھتی ہے

یر نہیں ' طاقت پرداز مگر رکھتی ہے

حان دی ' دی ہوئی اسی کی محتی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہوا

و بہت دیتی ہے شوفی یہ نقش یا کی
انجی امس راہ سے گزرا ہے کوئی
و رنگ کو نارنگ کہیں دودھ کراے کو کھویا
چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبسیسرا رویا
صدقے میں تیرے ماتی شکل اسان کروے
متی میری مٹا دے خاک بے جان کروے

## "الجهائے وقت

جناب اختر واصفی نے مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد علی کی ونانت پر تاریخیائے وفات رقم کی بی جہیں ول بی دری کیا جاتا ہے۔ آ ے کیوں خوردو کا ان مغموم ہیں کیوں سے پڑمردہ ہراک دل کی الی

وانفت إسرار مخفى اور حلى!

یولا انسوسس و ده عالم که نخسیا

کہ ویا اخر نے اس کا سال وفات

**وا**ئے « نواب ِراحت احسے دعلی

كيا ہوا ہے آج ہر برنا أبير

ملک و ملت کاخطیب احمد علی ہوگیا افسوسس م سے دور ہے

غيب سے آئی ندا اختنسد كہو "باك نن المسدعلى مغفور اسب ١٩٩٢



۱- وزولیش صعب مولانا احمدعلی -

۲ - لوح مزارم انوار طالب دسول مولانا احمد على -

۳- هزار داغ احسىدعلى -

م عانے پاک ماہد ضابرست -

٥ - عابرفدا برسن بايد-

و حاى خرب عالم بإعمل مولانا احد على -

٤- نبك اوصاب احمد على گزر كنے .

ا - تاریخهانے مرگ نیکوتلی مول نااحد علی ٧- تاريجها في دسال باك مولانا احمعلى مرتوم س-موت العالم دين پرسست موت العالم

### انورتصابري ضرت لابوري كي مزاربر

خاک مرقدے تری توشیونکلتی جائے گ اگر میوں میں مجی تری وہشم جلتی جائے گ روح تیرے مایہ ایمان میرسے بلتی جائے گ وہ زمیں تفسیر کا سون اگلتھے جائے گ یا د تیری حشر یک دل میں مجلتھے جائے گ بہند و پاکستا اسنے ک دنیا براتھے جائے گ اگر دن یا طل یہ وہ تموار مجلتھے جائے گ زرزیوں کی زدمیں آ کر بھی تنجستھے جائے گ جو بلا مجی سر پ آئے گی وہ ملتی جائے گ یہ فضا القد کی دھمت میں ڈھلتی جائے گی ہوتی ہے دہریں ہوتی ہے دہریں ہونی تھی دہریں ہرنظر کو کیف تیرے دم سے متما جائے گا جس زمین کو تو نے سینچا ہے اپنے ٹون سے ذہر ن سے تا عمر جاسکتا نہیں تیرا خیال ربط باہم کے جبلغ ' تیریے میض روزے سے حق پرستوں کو محتمہ سے جو درثے میں مل قعر دہن کی مجمد سے جو دیوار مستحکم ہوئی میں تاثور کو تیرے ذکر کی برکات سے میں تاثور کو تیرے ذکر کی برکات سے سے تی دیوار مستحکم ہوئی

کی کیف پی م ہوتا ہتا کی طف کی بارسٹس ہوتی تتی جب نوبا ہتا کی طف کی بارسٹس ہوتی تتی کی ہوایت فرمانا کی عشق کی ہوئی تتی کی ہوئیت فرمانا کی عشام ارزان تعتق کی ہوئیت فرمانا ہم وعظ میں سٹ علہ بیانی سے افسر دہ دیوسے کو گر مانا ہم ایک میرا بی میں مرت کی ہرائیک کے دل کی میرا بی وہ وجہ میں موجہ میں موجہ نین موجہ نین موجہ نین موجہ نین موجہ نین اور کا لئے ترہتے ہیں اور کا لئے ایک گھر کا دنوا نا! وہ فضل گی ، وہ فیصل کی ، وہ برہم گئی ، وہ برہم



محب محترم مولوی احمل عبد الرحمن صلای نوشهری کے اسالی کردہ دول نتھا گئے اہم خطوط ان کے مسودہ '' دانائے داز ''کے ساتھ منر نگ سکے جو بہاں بیستے کئے جادھے ہیں۔ میر فطوط کشمیر کے دونامور شخصیتوں کے ہیں ۔ جن سے میر فطوط کشمیر کے دونامور شخصیتوں کے ہیں ۔ جن سے حضم ت کا هورک قداس سر کا کھے عظمت کا انل از دھوناھے (ادارہ)

مولانا سیدستودی اورمولانا احد ملی لاموری استودی مظفر آبادی خیاست کے مسودیوں میں موں نا سید انور شاہ کہٹمیری ، مولانا سید محد میں اورمولانا احد ملی لاموری مظفر آبادی کے علاوہ اکیہ اورمشہور تو می شخصیت مولانا سید محد میں اوران دنوں کا ندھ بل کشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اوراس قت کمشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اوراس قت کمشمیری مین نیل کشمیری میں منایت فرایا ہے۔

بزرگ محرّم اورجا برا زادی خان فادی کابلی مصب

اور شین کالج سے فرافست حاصل کر ہی ہی۔ اس میے ۱۹۲۳ء ور ۱۹۲۵ء کی سے متحرت مولانا احدا کی لا ہوری کے بناکر وہ مدر مراکا کا محلی میں نیف حاصل کرنے کے کچر فریادہ ہی مواقع سے ان دنوں اس مدر سریں ایک دیو بنری ناصل مولانا شمس الحق افغانی حدیث کا درس دیتے تھے۔ مولانا احد حلی لا ہورگی کے درس قرآن سے جو وقت بھ جا تا تھا وہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی سفیض حال کرنے میں حرث ہوجا یا کرتا تھا۔ لا ہور کے اس ذائے پر بچیاس سال سے زیادہ کا عرصہ گذر جینا سبے مسلم اور ہزدی واقعات کی یا دیں دس سے اترکنی ہیں۔ اتنا ہی یا د چڑتا سبے کہ مولانا احد علی لا ہورجی کے درس قرآن کی وج سے شہر کے مختلف طبغات میں قرآن یا کہ کا ہم بیت کا ایک احماس پیدا ہوگی تھا ہواس سے میلے نایاب تھا۔ مولانا کا درس قرآن عربی دانوں اور جدید تعلیم یافت وگرں اور بعدید نوان کا مرس قرآن عربی دانوں اور جدید تعلیم یافت مسجد وقران اور اور کا نام مولانا احد ملی کی کوششوں کا یہ تاثر پیدا ہوا کہ مولانا غلام مرشد صاحب نے سبجد اندرون کی دروان و ام ہورہی اور مولانا احد ملی کی کوششوں کا یہ تاثر پیدا ہوا کہ مولانا غلام مرشد صاحب نے سبجد اندرون بھائی دروان ہا مہورہی اور مولانا احد ملی کی کوششوں کا یہ تاثر پیدا ہوا کہ دوان کی دروے میں مورٹ کی دورے علیاں میں مورث میں درس قرآن کا یہ دوان کا ایہ دوائی کی دورے میں مورث کی دورے میں مورث کی دورے کا مولانا احد ملی صاحب لا موری کے مرسی با ندھا مقا۔

فرموده - ميرسييدُسعودي يگاندهي بل يکشمبر د ميرسييدُسعودي يگاندهي بل يکشمبر ۱۹ رمني - مبتعام ۱۳۰ - اردن رو د دې د

اسعدرضا خاں علامہ انورشاہ منطفرآ با دی عرف علامرکشمیری کے نواسر ہیں اور مولانا احدرضاخاں بجنوری کے سب سے جھوٹ فرزند ہیں ۔

چوبردی محد شفیع میرلودی کا بیان کفتے ہیں :

کفتے ہیں :

## TO SON TO SON

## ري الحالي

J į

'ny.

مولانا طفسراجسيد تأسم مدرس داراسيام عيدكاه ، كبيرماله . هلي ملت ن

قال البَّى صلى الله عليه وسلم اتقوا فراست المومن فانك ببنظر ببور الله اد كما قال عليه السلام

سنیخ المتغیبر حفزت الاموری رحمۃ اللّہ علیہ کا جب نام مبارک آتا ہے تو ایک عظیم امان شخصیت امبر کرسلف آتی ہے ، جر بیک دقت تغیبر قرآن کے بھام ہیں ، رازشی دفت ہیں ، نشری حدیث میں علام ابن وجر و طلا علی قارش کا مکس ہیں ۔ ردحانی علاج میں اغزائی مصر ، علی و مقانی کا مراز کی مصر ، علی و مقانی کی و صفائی کی و صفائی کی و صفائی کی ہیں آب زمزم ، رفعت و بلندی میں آسانی برایت ، قکری روانی میں دریا ، وسعت علم میں مندر ، لذت کلامی میں شہد ، شگفتگی مزان میں جول ، عقد و کش تی میں میں میں شہد ، سنگفتگی مزان میں جول ، عقد و کش تی میں کی کی کرا کے عازی پر کی کھی العصر ہیں۔ میرے جیا فقط گفتار کا سمیفتہ اس عظیم کردار کے عازی پر کی کی طرف کردے ۔ آبیم مجت و عقیدت اپنے انہاں میں ذرائع و اسبب کے فقدان کو رکا دی نہیں سمجھتی ۔ اس بر تو کوئی صاحب تلم مجابہ ہی سکھ گا کر حصرت شیخ نے رکا دی بیک نائن میں مقام نبوت اور نظام نبوت کے تحفظ کے لیے کون کون سی قرائیں دیں ۔

مقام نبوت کے تخفظ کے لیے ۱۹۵۷ کی ترکی خم بوت میں ملک کی مختلف جیلوں خصوصًا کھٹان کی جیل کے در و دلیار سے شہادت کی جا سکتی ہے۔ کلام بنوت کے تخفظ کے لیے کون نہیں جانتا کہ جب فقت انکار حدیث نے سر اطایا اور نلام احمد پردیز نے اینے عقائد فاسدہ کو کمنتو السلامیہ میں ذہتی انتظار چیدا کرنے کے لیے چیسلانا جا الحق والی آواد حصرت لاہودی کی محق کر مجبیت حدیث کا مسئکر قرآن میں سب سے مبلی اشنے والی آواد حصرت لاہودی کی محق کر مجبیت حدیث کا مسئکر مدیث ہے اور منکر حدیث مدیر قرآن کا فسسر ہے۔

امی شیر خلا کا گرجنا نفا کر یہی آواز مسلمانا ن ِ باکتان کا نوہ بن گئ تا آنکہ طلت ِ اسلامیہ کے غاگنڈ علائے کام نے خلام احمد ہیروہز کو متفقہ طور ہر کا فر قراد دیا .

نظام نبوت کے نفاذ کے بیے خلافت کے پر طلال ایوان سطوت کے مکینوں سے پوچھا جا کتا ہے کہ وہ کون مردِ فقیر تھا کہ جذرہ ایان سے مملو خطابات کے داول انگیز دھاکوں سے ایوانہائے معطنت کا نب اعظمے بھتے اور مکیتوں کے قلوب تا سید کی مستنگاخ وادیاں دہل جاتی مخیس۔

عنوان کی مناسبت سے ایک چٹم دید وا تو عرف کرنا ہے۔ غائب جون طحافہ میں حفنت کے لاہوری کا کھند بلتہ ہوتا ہے۔ فائب معنیدت کی بناء پر حذبت میں حافظ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے گنبذ دستار کی تعمیر کیلئے خان سڑع فائر سڑع کی دلااروں کو نقب مگانے والے 'ہوا پرستوں' اپل زیع و بیات کے طقوں میں پریٹائی کے بادل چا جانے ہیں۔ بیعت و طفل کے پرستاروں کی جانب سے پروپکیڈا ہو رہا ہے کہ اولیاد کرام کو رہ مانے والے ہ رہ دن آگی ' سحنت گری کے ایام میں تاہم ایان کے موسم میں مہار ہے کہ اولیاد کرام کو رہ مانے والے ہ رہ جانب سے دینوی کھول کہلئے و مرفیائے ہوئے ہیں گین تاہم ایان کے موسم میں مہار ہے کہ موسل کی تبیش سے دینوی کھول کہلئے و مرفیائے ہوئے ہیں گین تاہم ایان کے موسم میں کے مجبول کھل رہے ہیں۔ ان نوں کا سمند ہے جو مقاطی مار رہا ہے ' موافق تو پرواز وار تاہ تھے ہی' میں اور ہے ۔ انکوں میں ایان کا تھ' چیج ہیں۔ کے میر دنگ کی لبی سی کار میں ایک شخصیت کی ایک شخصیت مواد ہے ۔ انکوں میں ایان کا تھ' چیج ہی ۔ کے میز ونگ کی لبی سی کار میں ایک شخصیت اور دورت مولئ کے دیا ہوئے ہیں۔ خلوق داور دوران کی آئینہ بندی ہے اور دورت مولئ کے دیا ہی میرانت کا عکس' سینہ میں موبت کی آئینہ بندی ہے اور دورت مولئ کی میری میں ایان کا تھ' چیج ہی ۔ خلوق دیون وارد دار دھائی کی آئینہ بندی ہے ۔ مروقلت کا خس کی کار میں ایک خصوت کی آئینہ بندی ہے ۔ مروقلت کی شری کی کے موبت کی آئینہ بندی ہے ۔ مروقلت کی شری کی کے موب کی کے موب کی کے موب کی کے موب کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کینگ کے دور میں کی کرفت کے نیچ حصوت والد میں گے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے دورت کی کی کرفت کے نیچ حصوت والد میں گے کہ کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کی کی کہ کے کہ کی کے دورت کی کے دورت کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کرفت کے نیچ حصوت والد میں گے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کے کہ کے کہ کی کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ

میرا تو سر حکرا گیا کہ با اللہ یہ کوت معیار ولایت ہے ، فعدیا لائے رکھتا 'ان ہے اصولوں اور علیم بینوں کو کیا جواب دیں ، اتنے بی حفرت لاہوری معانی سے فارغ ہو کہ ایک کنوئی کے قریب مشیخ کے درختوں کے پیچے ارام کرنے کا فرط تے ہیں ۔ چار با کی واستر بچپے حاباً ہے ۔ احقر سمیت چند افراد معزت کے حبم کو راحت بہنچانے کے لیے دستی جیکے بلا رہے ہیں ، حضرت گیرہ نیند میں بیں ۔ اجائک دہی چند معزت کے جم کو راحت بہنچانے کے لیے دستی جیکے بلا رہے ہیں ، حضرت گیرہ نیند میں بیں ۔ اجائک دہی چند معزت و جاتے ہیں ۔ میرے حبم میں کیکیا ہے سے کہ اللہ یہ کیا ہے گا بھی پریت نی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھا کہ چاک صفرت لاہوری اللہ اللہ یہ کیا ہے گا بھی پریت نی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھا کہ چاک صفرت لاہوری اللہ بی کو ادب واخرا کی سے باومتو بڑھا جا ہے ۔ وہ چند صفرات جرت د تعجب میں گودب جاتے ہیں ۔ دل کے ساتھ ان کی زبان حج گوا ہی دبتے ہے کہ دافتی پر اللہ دا کے بیں ۔ الحق ما متحدت بدالا عدا ہر میں خوا کا شکر ادا کرتا ہوں اورخوشی سے ردنے لگتا ہوں ۔ آج دہ پُرکیف وقت یاد آنا ہے تو زبان باخیاد ہی کہ رافتی ہے کہ داخی دقت یاد آنا ہے تو زبان باخیاں ہے ۔ کہ جن کے دیجنے کو آنکھیں ترسی ہیں ب



کامل کی میت ہے ۔ کوئی تن است مدید کے رہنے سے ان کے کمالات کا عکس پڑتا ہے ۔ کوئی تن ماصل ہو کے ۔ کی درزی ' بڑھی ' بویار ' سار وفیرہ کا کوئی فن بھی ایب ہے جو مدت مدید کی صحبت اتاد کے بغیر ماصل ہوتا ہو ۔ نہیں ہر گز نہیں ۔ آ ہے جب عقل سے دنیا کے کا موں میں چیئے بی ای عقل سے دینا کے کا موں میں چیئے بی ای عقل سے دین کے معاطر میں کام کیوں نہیں لیتے ۔ جب کی صحبت بی اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صحبت بی مدت مدیر دین کے معاطر میں کام کیوں نہیں لیتے ۔ جب کی صحبت بی اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صحبت بی مدت مدیر دین کے معاطر میں کام کیوں نہیں لیتے ۔ جب کی صحبت بی اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صحبت بی مدت میں اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صحبت بی مدت کے دابان فیار نوا کے دابان فیا کہ استاد کی دربان سے بیان فراکر سکھا کا ہے اور کی دربان میں کئی دربان کی دربان کی دربان کا کہ کہ دربان کی دربان میں دربان کی دربان کی دربان کا کا کہ کہ کا کی کہ کا کہ کہ دربان کا کہ دربان کے دربان کا کہ دربان

تببيدستان متمن را ج سود از رم ٧٧ ٠٠٠ ك خسر از آب جيوان تشد مي آردمسكندر را

#### عمريسعبيل وادالعلوم كبيرواله

## مركم المناز المحرولواز ، جا ريسوز

معنرت شخ التفسيرمولانا اجمعى دهمة التند عاسكى فوبا ب ببان كرنے كربيے كن دفترد ، دوبى ، اور مجرجب نا ال ابى بلنده تبد و بن كمالاً معنى كى خوبال كي بى بان كرتے كے اب كا بين كار نوب كى توب و توب كى توب و تا تا كا كا بات كا بين كذرى ہو ۔ اور جن كى قبر سے خوش ہو سے جنت آن مواد را لا ہورا دراس كے خوش نصيب مضافات اس پاك توشيوسے "غربوئ دان كے بارس ميں جھ جبيا گئاراً كركي د لكھنے كى جسارت كرب و يا توب و يا تا دراس كے مترا دون ہوكا دبركين اوار اور الدين كے سندے القنبر مزانا كى كرنے كا علاق فرا يا . تو طب يوست ميں شوق بيدا ہوا اور يہ سارس كركي مترا دون ہوكا دارہ نوا فرا سے اللہ مال و نارہ نوب كونول فراسے ۔ اس كار من كا دارہ نوب كونول فراسے ۔ آئيں .

معرب نیخ التفنیز و معنان الم بارک میساید می نفرجلال شنگا کوجرا نوالدین پیامونے ۔ وہ بڑے ہوئے تر والدہ سے قرآن مجید بڑھا حفر مستندی آب کو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ ہے گئے ۔ گو کھر پیچنڈ اختی نواب ناہ مدعی نے بہاں ان کا کھر نواز کے میں نعیم حاس کی عمل مولانا مسئوی نواز کا میں نعیم حاس کی وقت کہ در کا کہ ایک میں نمین نعیم حاس کی وقت کہ در گئے گئے ۔ آب کی تربیت ہوتی رہی وس بارہ سال اور بیت کئے

اس زمائے میں پوری دنیا برانگریز کا طولی بول رہا تھا اوران کوا پی طاقت وقوت بپر بڑاگھنڈ تھا ۔ '' بوس بنریں انگریزی استعمار بہت سلمان سے ذہری کو بدینے کا تبرید کی تھی ۔ انگریز علیا ، کورسب سے خطرناک طبیعہ قرار و تیا تھا ہیکن ان حالات میں حزدرت اس امرکی تھی ۔ کو حزیت شاہ ولی اللہ ا ورص رست مجد والفت نانی دمکی روایات کو د وباره زنده کمی جائے اورایسا کرنے کے لیے صرور مکا نحا کہ لیسے باشعور علیاء کوایکسٹ مرکز پرجمع کیا جائے جو دین قطر کے انقلابی رجانات سے کا تحقہ وا نف ہوں۔ اورانی زندگی اس نصب العین کے لیے و تف کرنے کا جراست رکھتے ہوں ۔

آب نے اپنی زندگی خدمت خلق ا وریخ کمیت اسلام کے بیے وقت کو دی تئی۔ انہوں نے نورا پیا کی کم شمع روثن کر کے شصرت برصغیرے کر داڑوں عوام کوصراطِ مستقیم دکھانے کی کوششش کی بلکہ اس کی کرنوں نے معاشرے تمام براعظموں میں بسنے واسے توگوں کو اپنی طرف متوجہ کربیا۔ انہوں نے معاشرے کوچبنی ڈسنے کے بیے حقی کا جاتو و مسکایا ۔ اس کی آ واز دنیا کے کوشنے میں گوشنجنے گئی ۔ ان کی شخصیست سنے لاکھوں انسانوں کے قلوب فتے رہے ۔ اور بیٹیر ونیر سلم آپ کے دست تی برست پرحلق بگرش اسلام بوئے ۔

حضرت سندی بینی الهندسولانا محود المسن کے شاگر دول بی سے تھے یہ بیشد انگریزی محومت کے خانمہ کی تکریں سہنے ، اس فرض کے پیانہوں سنے معزمت شرح کے المبدل کا دوارہ ایک المبدل کے المبدل کے المبدل کا المبدل کا دوارہ کے المبدل کا دوارہ کی مسجد میں مدرسان خال المبدل کے المبدل کا مسجد کے المبدل کا المبدل کی مسجد کے المبدل کا دوارہ کے المبدل کا دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کے دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی دوارہ کی مسجد کی دوارہ کی مسجد کی دوارہ ک

- محقیت الانصاری بڑھانے کاکام جیر علماء اورگریج یوں ک ایک جاءت سے میرد مؤا مدرس نظارة المعارف کے قیام کے ساتھ کی حصرت شیخ الهندُ تے حصرت لاہوری کو نواب شاہ سے ولی طلب کرایا ۔ اور وہا ل کا مدسہ بند کر دیاگیا ۔ اس کی ایک وجہ یہ تی ۔ کہ تمام ہم خیال علماء اور سیاسی معاذبین میں اتفاق سے دلو بندا ور دلی میں اکٹے ہو کئے شتھے۔

" مرومون عن معزت سندی کی واتی والری سے مکھا ہوا ہے کریہ مدرسہ نظارہ المعاد ف انگریزی نظری کھٹکہ آبوا کانٹا تھا واسی ہے رواسٹ ایکسٹکمٹی کی رورٹ کے مطابق مدرسہ نظارہ المعاد ف کے والے اور بھی ہوتی ہول اور بھی شوق پیدا کرناا وران کو فربھنہ جا دکی ا وائی کے ہے تیار کرنا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق صفرت شیخ البند کی اصلی ہوگرام ہے تھا کہ اسلامی طاقتوں کا ہندوستان پرجملہ ہوا ورہندوستانی مسلمان اسے اندرونی بغاوت سے تقویت مین بھی کہ دونوں مدرسوں کے قیام کے بس منظر میں تین البند آبک ایم کروارا واکر دہے تھے مصرت میں بالنہ سندی اور حضرت احدالی الا بوری ان کے وست واست تھے واس کا مرکز والی تھا۔ اوراس کی شاخیں مک کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو شاخیں ملک کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو شاخیں ملک کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو سے تارکر سکیں ۔ آگرہ اوراس کے آس باس

کے بیے جن مین علیاءکومفردکیاگیا جھٹرے احد علی ُلاہوری سرنبرست ستھے ۔ انگریزوں نے ۱۹۱۲ء یمیں بلقان کے عیسائیوں کومسلیانوں اور ترکوں کے خلاف اکسایاس و تت یورپ کی تمام قوتیں انگریزوں کا ساتھ دسے رہنھیں ۔

اد حربتد وشان میں حضرت بننج الهن<sup>وں</sup> کی تحریک با وُل جا بیکنی -ان حالات میں ہندوشانی مسلمان اپنے م<sup>ی</sup>ک مجایئوں کو کیسے نظرانماذ کرسکتے ستھے۔ سلمان اچنے ناموس سکے ہیے وُسٹ سکمے گئے -اورجہا وکامکمل منصوبہ بنا ہیا ۔

حغرست شیخ الهندشندخنی خطوط کی نقول تمام کومتول کو ذرایم کمسند کا انتمام کی چس پی انقلابی مکومست، اور ترکی افغانستان اور سودی عرب کی شکومتوں سے درمیان معابرات کی تفصیلات تیمیں رتواس سلسلے ہیں صفرست شیخ الهندشند صفرست سندگا کو کا پاہیج دیا ۔ توانہوں صفرت شیخ الهندشدے مشورہ ہے۔ احد علی لاہوری کوڈکی چس اپنا جانشیں مقررکیا ۔

حفرمنت بین الهندود بخدم تجازر وامنه بوسکے اورمولانا محدمیاں انصادی کو دابطہ کنید مقررکیا گیا۔ انگویزوں پر بیغارکسنے کا یہ مصوبہ بھیجے کیک دشی ال سے یا دکیا جا آہے ہے انام دسیام زرد رنگ سکے دیشی رومال پر دکھاجا آتھا۔ توجانبین کو تسلیم ہوتا تھا۔

تعفرنت بین البند کے بردگرام سے مجازے گورزمتفق ہوگئے۔ افغانستان اور آزاد قبائل سے اہلی گاگی کہ دہ انگریزی حکومت کوختم کرنے ہیں افتر نالیں وال ونول محفرت بینے البند کی تحرکیب اور نخلف اسلامی ماکسے ماہیں تمام نزخفیہ رپودٹ ، ومانوں پر ہونی نفی بحرکیب کے آبم کارکون میں خیر رپورٹ کے طور پیاس قسم کے رکیٹی رومانوں کا اکٹر تبا دلہ ہوتا رہتا تھا۔

ا دحرت مستدعی اورافغانستان کے نعرائشغان نے ل کوریٹی روبال اس لمرح بنایاک اس قیا دست میں معاہدہ کی پودی عبا رست ا و ترادی مختلہ کی منظوری کی عبارست وردہ تھی عبارست عربی زبان میں تھی ا دراس پر دونوں لیڈروں کے وشخط تھے۔ بید وبال ایک فوسلم نوجان عبوالحق نے تھا ندرائی ہے رہا درائی ہے ہوا کی سے جو سے بھائی گئے عبوالرح کوہ بنیا دیا گئی ہے جو رہا وہ میں دین پورمیں دین پورمیں دین پورمیں دین پورمیں دین پورمیں دین پورمیں ہے۔ سبا دہشیں خواج ملام تھی کوہ بنیا دیا ۔ اور بعدازاں مسروکر بالی نی سے چھوسلے بھائی ہوئے ہوئے الم معربت پہلے المران سے دینئی دوبال حاصل کرہیا ۔ اور یہ دوبال حصرت پہلے المران سے دینئی دوبال حاصل کرہیا ۔ اور یہ دوبال حصرت بیٹے المرن کو نہلے گئی ہے۔

حعترت مندعي دوييش بوكردوى جليك ماس طرع يدسركرميان منكشف بوكين :

بہرحال محرکی کے طشعت ازبام ہونے سے دین بھانے پرگرناریاں ہوئیں حضرت شیخ البند اورآپ کے ساتھیوں کو ہوج زمیں خرکی سفر تعے گرفار کرکے ماٹ میں قید کر دیاگیا ۔ اورجہاں کہیں ہی اس نخریک سے مرگ دبار شے ۔ انہیں ختم کرنا شردع کردیا حضرت شاہ سیعتا ہے محوڈ امروئی جفرت دیں ہوری اوردیگرتمام دفتا وکونظر بند کردیاگیا ۔

سے لاہور دانا ہمدعی لاہوری کو می مسبقی وی سے گرفار کرلیاگی۔ تمام گھر کی ٹلاٹی لگی ۔ ایک شریک ورس مقید تمندی مخبری پر جہت میں لاگئی کا کی ۔ ایک شریک ورس مقید تمندی مخبری پر جہت میں لاگئی کا پر قبضہ کرلیاگیا ۔ جب کہ طالب علی سے فراعت کے بعد دی گئی تھی ۔ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف جل خانوں میں بھرایاگیا ۔ جالندھ شملہ اور آخر میں راہوں کے نفل نے میں بند کر دسیئے گئے وہاں میں آپ کو انگر دیا ۔ جو آپ نے مستقل طور پر لا ہور میں سکونت اختیار کرلی ۔ تیدو بند کے ایام میں آپ کو انگریز ماکوں نے طرح کا رکھن مولوں کے بعد آپ کو رہاکہ ویاگیا ۔ بھرآپ نے مستقل طور پر لا ہو دمیں سکونت اختیار کرلی ۔ تیدو بند کے ایام میں آپ کو انگریز حاکموں نے طرح کا رکھن مولوں کے بعد آپ کو رہاکہ ویاگیا ۔ بھرآپ نے داور آپ نے ازار سریا نوالو میں ایک جھوٹی کی مسجد میں ورس دیا تشروع کی مسجد میں انداویوں اضافہ ہوتاگیا ۔ تو آپ نے درس فاروق کے کی مسجد تین تقال کردیا ۔ اور بعد میں مسجد سجان لائن شیرانوالد میں درس دینے گے ۔ کردیا ۔ رامعین کی تعداومیں اضافہ ہوتاگیا ۔ تو آپ نے درس فاروق کے کی مسجد تین تعمل کردیا ۔ اور بعد میں مسجد سجان لوائن شیرانوالد میں درس دینے گے ۔

سوال کی فرایندن بھی بارا داکیا ۔ واپ یوسی سول ملائت مشرون ہو بیک تھی ۔ ور برص نیرے مدین عوشت کے تفظ کے بہت مقسم کا ابناد کرنے ہے ۔ ووران نا آسان بحر سے کرنے کے ایس میں بنجاب کا ایک قافلہ ہے جرت کر کئے ۔ کا بی بین مولانا سندھی جیسے سے موبود تھے ۔ انول نے رہا نن کا بند وابست کردیا ۔ ابھی کا بل میں نیام کو تھوڑا کی عرصہ گرزا تھا ۔ کہ افغانستان اورانکریز وں کے ورمیان ایک معاجب کی دوسے تمام صاحبی کو سندو سے ن کا بندوابست کردیا ۔ انھی کا بی نام کو تھوڑا کی عرصہ گرزا تھا ۔ کہ افغانستان اورانکریز وں کے ورمیان ایک معاجب کی دوسے تمام صاحبی کو سندو سے ن فالیس آنا بڑا ۔ انور مولانا اندع کی تھوٹ کے ماوردوسال کے منظم عرصہ میں شیطیم کام باید کی کو بہنیا ۔ انھوٹ کا باید کی دوسال کے منظم عرصہ میں شیطیم کام باید کی کو بہنیا ۔

آ بب نے دین کی نشردا تنا مست سے بیے انجن خوام الدب قائم کی ۔ موہر ، مسبد کی تعبیر و دسعت اورا بخن خوام الدین کا قیام واستحکام نمام ترفضرت کی مسائل مشکور کا معجزہ ہے ۔ وافغان حال کا بیان ہے ۔ کرجاں آف کل بڑی مسجدہے۔ یہاں بھی سرکاری اوٹول کا طوید تھا بہاں انجمن کا عدد سہ ابنات ہے۔ ۔ وہاں پولیس کی چاند ماری سے سیکر تنی ۔ مسجد میں اکار کاشخف ہی نماز پڑھتا تھا ۔ گرد ویٹین صرف وقین مسلمانوں سے مکان سننے ۔ نمام محلہ بندوں اور سکھوں سے آباد فضا۔ یا پچواد حواد حوکر تھی خانے نے مولائی تدوم میں سنازی ما کی نیون تھا ۔ کہ دنوں میں ہی کا یا پیسٹ گئی ۔ دفت رفتہ نہ صرف بہ علاقہ ہی سسانوں کا ہوگئی ۔ دفت رفتہ نہ صرف بہ علاقہ ہی سے معاولاً کی معرف کے موکوں کو بہاں سے نفاط نے گئی ۔

آ ہے سنے دین کی نشروا شاعت میں بڑھ چڑھ کرکام کیا تبلیلی رساہے لاکھوں کی نعداد میں سندا ور دیگرممالک میں مفت تقیم فراتے رہے قرآن کریم کا ارد و دسندھ میں ترجہ کیاا ور سناروں کی تعداد میں وفتر ان اسلام سنے دی تعلیم اورا سائی تربیت حاصل کی ۔

سادخدام الدین کے دریعے سے لاکھوں انسانوں تک پیغام تق بہنے دا ہے ۔ بینمام خدمات حبتاً بندگ گیں ۔ اوران کی آمدنی میں سے خرت



## فيخ لتفسير حضر مولانا احمد كي يزانية

منت، اصابتِ رائے سلوك وارشاد كے آئينہ ميں ايك آب بيتى

حفرت شیخ استد برسر اللہ کی اریارت سے میں قامور ہی میں مراد مرت ہے کہ اللہ علی مراد مرد ہوا ہی میں مراد اس سے پیلے البی تعلیم کے زیافے میں مراد اس سے اسم مرامی سے تی آیا نما ویاں سے طابہ حج دور الذکے رصوب بہار دخیرہ کے تھے ، دورۃ تفسیر ٹیر صفے قامور کرتے تھے ۔

دوبند میں حضرت مون نا عبیداللہ صاحب الور ملاہم سے اللہ بازر ملاہم سے اللہ بازر ملاہم سے اللہ بازر ملاہم سے اللہ بازر مال عبیر لاجور میں ۱۹۵۲م میں بتوسط مولانا ید اللہ صاحب دھر اللہ حضرت اقدس مولانا احد علی ساحب نزاللہ علیہ کی زیارت کا شہرت حاصل ہوا۔

میں حضرت کی ضرمت میں اور حضرت اندس مولانا شاہ بدالقاور رائے بوری رجم اللہ تنال کی ضرمت میں صرف دُما کی درخواست سے بیے معمول حاصری وتیا رہا تھا ، اور مجداللہ خریک یہ سلسلہ جا ری رائج ۔ چونکہ حاضری کا مقصد صرف بہ ہوتا تھا ۔ اس کیے ان ووٹوں گرامی تعدر حضرات کے متوسلین ہوتا تھا ۔ اس کیے ان ووٹوں گرامی تعدر حضرات کے متوسلین لاام سے ان حضرات کی رصف کے بعد مراسم ہوئے ان کی فارت میں حاضری دے کر فور آ ہی وائیس جب جاتا تھا ۔

حضرت الہوری تدس سرہ کی خدمت میں شروع میں زیادہ المصافری تو عبامو مربند کے لیے دستمائی کے المسلم میں ہوئی رہی میں کی آیک فاص دجہ جامو کا ایک تاریخی موڑ تھا کہ اس کے لیے مگری تائیش تھی ، ہمارے کچد مرحم ورستوں نے ماڈل اؤن کی گیر کی گیری کئی کی جر ہمارے اراکین نے مان لی ۔

یہ عرض کرنا ہے جانہ ہوگا کہ جامعہ مدنیہ کی ابت دار اسطر ادر اس غرض سے ہوئی مقی کدعربی مدارس سے فارغ التحصيل طلبه کو انگریزی زبان حساب، سائیس، جغرافیه انتصادیات، ا ا لی ۔ بی کا کورس پچھا کر کمیونزم کے مقابلے میں اور دنیا کے تما تراین کے مقابلہ بی اسلامی توانین کا موازنہ کرنے کے ہے آ مَیْنَ تیار کئے جائیں۔ امغیس امتمانت نہ دلاتے جائیں ساک فازمتون مي مصروت نه جون ادر فرنفيك تبيغ سے حبر كا أيم ابل نبا یا حارا ہے ۔ نمانل نہ ہونے بابی اس کے بیے جارہ نصاب تجویز کیا ، نیز اس دوران اس خیال سے کر وہ علوم عربیہ دین سے بے ہبرو نہ ہوئے ہائیں۔ ان کے یہے نیایت تابل عہل عوم کے درس رکھے گئے اور جار سالہ ایک خاص نصاب جوز کیا گیا۔ ص درستوں نے ماڈل<sup>ٹ</sup>اؤن میں جگہ تجونے کی تھی وہ جامو کے نے دی مقصد کو نہ سمجھ سے ۔ ہیں ہندوستان گیا وہاں تقریبا ایک ما دکا عرصہ مظہرا۔ والیس آیا تو ال مصرات نے اراکبین کی بہت ٹری سی باڈی تشکیل کر بی اور انہوں نے جو تجا دیر مطے کیں ان بی شروع سے ھالپ علم کو انگریزی تعلیم ولانا کم دیا انانوی درج بي عربي تعبيم کر دی .

یں نے یہ میں مال حضرت کی خدمت ہیں دکمی سانھ ہیں کے ہمران ہی تھے۔ خاص طور پر جاب خلام دیکیر صاحب نو ہمرت میں ماری ہونے تھے۔ حضرت الائری تدیں سرد، نے نوایا کر آپ ان ہوتے تھے۔ حضرت الائری تدیں سرد، نے نوایا کر آپ ان ہوگوں کو چیوٹر دیں ۔

مدرسہ ماڈل ماڈن شرکے جائی ادر ان سے کہ دیں کہ وہ اپنا مدسہ فور ہی مبدا نام سے جد بین -

ہم نے عرض کی کو یہ بات ان لوگوں سے نباب کا الم سے کو عرض کر دیں۔ آپ نے فرمایا کو میرانام سے کرھان

کہہ دیں۔ جر صاحب ہیں دلاں نے گئے تھے وہ مرحرم مسترت سے می عتبدت رکھتے تھے ۔ ان سے ہم نے یہ کہا ، اور ہاتھ سے می عتبدت رکھتے تے ، ان سے ہم نے یہ کہا ، اور ہاتھ سے ان کارروائیاں مرک گئیں ۔ رسبید کہار دفیرہ روک دی گئیں انہوں نے اپنے مدرسہ کا نام ہا مرسیدی رکھا اور ہم نے جا سرکو عبدوں کر ایک میں ہی ممبر رکھا اور ہم نے جا سرکو عبدوں کر ایک میں سرخیا ہوں کر یہ حضرت دبورتی کی اصابت دائے میں سرخیا ہوں کر یہ حضرت دبورتی کی اصابت دائے میں سرخیا ہوں کر یہ حضرت دبورتی کی اصابت دائے کے ساتھ صلاحت کی جی انت تھی۔

موروی میں آپ نے بہیں بس نہیں کی کمبر آپ نے رائی اور ارت پر مدن ہونا ہا ہے استے ارشاد فرما یا کہ مدسکا نظام ادارت پر مدن ہونا ہا ہیں ادر آپ نے فرایا کہ مبرا جالیس سالہ تجربہ ہوگہ جب کوئی اندازی کرتے ہیں ادر دہ کوم ختم ہو جانا ہے انہیں بجربات کی بنار پر میں نے انہیں خربات کی بنار پر میں نے انہیں خربات کی بنار پر میں نے انہیں نظرات پر رکمی ہے ۔ میں نے آپ کے ارشاد کے سال بن ایٹ ایٹ اطراض و منفاصد اور اصول و ضوا بط ترتیب دیتے ، اور بیش کئے ۔ آپ نے اپنے امران و منفاصد اور دست جارک ہے ان کی اصلات فرائی اور جباں ضوابط میں دست جارک ہے ان کی اصلات فرائی اور جباں ضوابط میں نظراح کو رحبٹرڈ کرایا گیا ادر ان ہی پر اب یک جامو کی نظر میں مورد کے جانا کا اللہ خسام ال معلم اجرا انگی میں مورد ہے ۔

یہ سب کام آپ نے کئے ۔ ادر ہوری ٹوبر ٹوائی ٹو ہم نے در است کی کر سربیستی فبول ٹوائیں ٹیم نے در ہوائی ٹو ہم نے در است کی سربیستی کے بارے میں معذرت ٹوائی۔ اگرچ عمل جو کچر کوئی مسر پرست کا سے دہ آپ میں جانب کرنے دہے۔ آپ سے بیے جا معرکی نودلی کے املیس دفیرہ میں شرکت مشاذر می ۔

حضرت رحمۃ اللّہ علیہ وقت کی اس قدر یا بندی فرانہ اس قدر کے بندی فرانہ اس قدر ادر سکینڈوں کا بھی فرق نہیں گئے وہتے ہے اللہ اور جاعت سے پیٹے صفاف اور جاعت سے پیٹے صفاف اوّل ہیں امام کے بیمجے کھڑے ہوتے ہے۔ یا بندی اوقات کرانہ مخابرہ روز مرہ کے معمولات میں آرہا تھا۔ اور یہ سب سطرانا والہ یہ سب سطرانا مخابہ اور یہ سب سطرانا میں ایک مغرف میں ایک دفو مولانا ستید داؤرانا و معاصب سے بہاں ایک مغرب نئی ہیں نے دیجا کہ آپ دا مشینک کے دتت سے باپنے یا سات منٹ پہلے بنیجے ، موا میٹینک کے دتت سے باپنے یا سات منٹ بہلے بنیجے ، موا میٹینک سے دیے لئی ہیں ایک مشروف لانے والے تھے لگین وہا بہت بعد میں تشریف لائے اسی طرح سبف امد بھی شرائی ہوتے اسی طرح سبف امد بھی شرائی ہوتے اسی طرح سبف امد بھی شرائی آ ہے۔ اسی طرح سبف امد بھی شرائی آ ہے۔ اسی طرح سبف امد بھی شرائی آ ہے۔ اور مثینگ ان کی آ ہے۔ بکہ موقومت رہی ''

آب کی بابدی اوتات بی ہم سب کے یے ایک دوم اس اس کے لیے ایک دوم اس اس خیام الدین کا کام کیسوئی سے اشام دینے کے ہے ہی وین محد صاحب کے برت خانہ میں تشہدیت ہے جاتے تھے نے انہوں نے آپ کی یہ ایک کرہ مختص کر دیا تھا التی ما کی برا بر والا کرہ نماز با جاعت کے بیصہ وہاں اللہ کرگ نہیں جاتے تھے۔ ہم نے بارغ ایسائی کر دیاں سلے کی برا بر سات تھے۔ ہم نے بارغ ایسائی کر دیاں سلے کی اور مات سے مشہرت بوستے البت ہم خور می ایس کے اور مات سے مشہرت ہوئے البت ہم خور می ایس کے بعد ضرورت کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کے بعد ضرورت کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کے بعد ضرورت کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کے بعد ضرورت کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کے بعد ضرورت کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ نے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کے اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کے اور مات کی بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بات کر بیتے تھے آپ دیا ہے۔ اور مات کی بات کر بات ک

ن ادر ملے سے مم اشارہ می من نہیں فرمایا. م نے بی طرورت سے زیادہ کمی بات نہیں ک ادر لم نقط زیارت ہی سے یہے جانا ہوا تر نقط ما قات ر المعانی ادر خرت دریافت کرنے ہی پر اکتفار کیا۔ بہرمال وساطهی آب کی مرحت و شفقت بی بیر داخل سے رز اس قدر امسول کی یا نبد شخصیست ایسی حرکت کی ابانٹ نہیں دے مکتی۔

جمتید ملمار اسلام کے اس مرجدہ شکل بی احیار رکام حضرت مفتی صاحب کے تا تخوں اس طرح ہوا ہے ا - ١٩٥٠ کي مخرکيب ختم برت سي اختشام انحق مخانوي مے حکوان ٹولد کے ساخم اتنے زیادہ ترہی اور گہر سے ظلقت بچے کرجن کی وجہ سے ان کی ذرت بڑی طرح مرون ہوگئ اور جمیتر على راسلام كا تدب دُما نجر بے بان ا ہوگیا۔ اس ولت اللہ تعاہے نے صغرت مولانا مفتی محمود

عاصب مذطهم كوتونيق مرحمت نرائ

مع، رن کا انتظام کی ادار معرت شیخ الشنبیرمولانا وحد علی کی دعانت سے شان ہی ہل بار مغرب باکستان کی سلح پرعلی سے بہت بڑے اجاج كا انتفام فرمايا- اس بر مجه بس مع فرمايا نها-

علماركى ازمهرنوتنظيم برسب كا أيفاق نما البند اس سے مام پرمسیت بھٹ ہرن مہی با تا فرجمنیہ علماداسلام بی نام بچویز بوا حقرت موله ا نبرمحد ساسب رحمة ا تسعلب نے میں مولک عبدالمنان صاحب فراندی ادر مردنا محرف نعاصب لعصبالوى حج تعليم جعليدعا دم ندست كنطا دوغيره دش المع دد بي شريك تى أورتهد داد مي بوت. بهرحال جستیرملهار اسلیم که از سرنو ا کاب عمل پیس آیا ادر حشرت لامودی امبر قرار با ستِّ .

شرکت نرائے نگے ۔ ادر ہالات معترت دہری کی وفات کے بعد آپ امیرڈا د پا نے۔

اس اجالی اریخ سے ذکرے بعدیں پیکہنا جا تاہوں كرحمتيه كى مجانس ميں بسا ادنات انتقات رائے ہر جاتا تما ایک دفو ایسے ہی اندان کے وقت معربے نے فرایا کہ میں ساختیمل کے سابنے اپنی را نے رکھ دیٹا ہوں لیکن اگر ان ک دائے مجھ مختلف ہر توج طے ہر جانا ہے بچرہیں اس کی بیدمی طسسرت یا بندی کرنا ہرں معفرت سے یہ کات ہوں بي نهي نرا وي مني عكر حقيقة آب كا يبي طريق تما . کیب سے اس ایک امول میں غلام خوٹ براروی شآ اود ان میسے مزائ والوں کے یا عظیم درس ہے۔ اور ہی ، اصول اس آب مباری میں تعلیم فرہ یا گیا ہے۔ وشا ورہم فى الامرفا ذاعن مت فستوكل على الله احت الله يحب المشوطسين

اور" اعی ب کل وی رائتی، برایه کم برصاحب را تے کو الله ای دات سب سے افی مگا گا .

مدیث پاک یں اے سامان بربادی زار دیا گیا ہے۔ واسيا د سالله

حضرت دحمة التدعير كوحفرت اقدس مولانا الشيد

حین احد مدنی ندس سرو سے جیسا واہازتمان تھا اسس کی مثال مشکل سے ہے گ ، سفتہ میں دد ایک بار معبری ممبس میں صردر تذکرہ آرائے کے دہ بھی ایسے عجیب اندازے کہ جد ان کا ، ث خل کھا ۔ آ ہب نوہا ننے ننے کر حبتیدعلما رہندکی مجالس نئودئ میں صغرت عرن رہمانڈے ساسنے ہیں جار چار گھنے دد زانو بنیچا رس تھا حالانک آپ کو جوٹردل کی سکیفٹ کا عاصم تختا .... اور بیچ پرگ . . . الین محبث و مقیدت رکھنے والا نشاید س کرن ادر برم ا بینے صاحبزادہ کام تدرحفزت مونا عبیات اس کے بعد بھی حبیتہ کی عبالس میں بن شرکے ہوتا رہا اور صاحب سے فرایا کر میری ڈواڑھی کے بال حصرت مڈنی ک مغرب مودنا عبدالتد بعارب ورنواستی وامنت برکاتم عجی جنیوں میں سوا دنیا اور عبت عام میں فرمانا کو جرعلم حسین احد ik .

من کی جمیوں بیں ہے وہ احدعلی کے دماغ میں نہیں ہیے۔ پاکت ن نجنے کے بعد معنرت مدنی دئم اللّٰہ کا جرگرای نا مہ آیا تھا مدہ آپ نے فریم کرا کر دکھا تھا۔

کیوں کہ آپ نسبت تادریہ کے اثرات میں سے کشف کی حالت کا غلب تھا اور اس میں جی افہار خالب نظا اس لیے آپ کشفی حالات برلا بتلا نے رہتے تھے۔
ایک دفعہ شوری کے اجلاس بیں ٹوایا کہ جھے ادلیا اللہ کے المین دیجھے کا شوق ہے اور میں کچ کے مرتع پر ایس کر ارتبا ہوں کو ایس میں طل وجر البھیرت کہتا ہوں کو حضرت مدنی جمیا دنیا بیں ، میں نے کوئی نہیں دیجا ان جیساکوئی صاحب باطن نہیں ہے ،،

ایک مرتب آب نے ایک صاحب کو ببیت ٹر ہا یا۔ ایمنیں جو نعیبیت فرائی مرہ نہایت نمیتی تھی مجھے اتنی اچی بگی کر آن تک یا دہے کہ 'اگر دوسرے کو نفع نہ پہنچا شکو تو اس بات کا پردا لھانا رکھو کہ کم از کم نم سے کسی کو کو آن تعلیمت نہ پہنچے ۔''

صدیث شریف میں ارشاد ہے المسلم صن سلم المسلمون بلسانہ ویلا کا فلمسلمان وہی ہے کرجن کے ٹاتھ اور زبان کے منرد سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک دفوآپ نے ایک س تک کو ہے الرحل و

الاحتساد المطاهسس والباطن کا مراقد تعلیم فرایا - تو اس میں تشریح کرتے اور سجھ نے وقت عادفانہ انداز میں یہ کلات ن کیارتاء فرائے کر یہ نیال کرد کوک چنرنہیں ہے '' نہیں ہوں نہ زمین ہے نہ آسمان نہ شیطان نہ کچے اور ''

ایک دفد دات کا دقت تھا جب مجلس برخاست ہوئی تو مصافی کے وقت ارشاد زوایا کہ جامو مدنب میلی تو مصافی ہی ہیں ، اور ہیں نے فرر اُ نظر اُتھا کر چہرہ کی طرف دیکی نو مسکداتے ہوئ مصافی ہی ہیں اور کے خون دیکی نو مسکداتے ہوئ مصافی ہی ہیں کا کھوں کو خفیف جسکا دیتے ہوئ اور فالاً میرے استعب کو خبانیت جوت نرایا ہیں کہنا میر سے استعب کو خبانیت جوت نرایا ہیں کہنا میر سے استعب کو خبانیت جوت نرایا ہیں کہنا ہوں کہ تب یہ تانیف ہی سے

ایک دفو حاخری کے دنت آپ نے اپنے کچر مالات
سناتے جو نہایت درج نسرت نے زائر کے فنے ان پی
اس سنگی کے دور کے مالات بھی نبل نے جن کا ذرکہ
ت سب نہیں صلام ہو، اور یہ کہ عیر آپ نے حفرت
موں نا تاج محمود صاحب امروق تدرسس سرو کو عرایشہ
سخریہ نرمایا۔ اور جوعمل انہوں نے سخریہ فرمایا نخا دہ بی
شبل یا ادر مجھے بھی کسس کی اجازت نایت فرمائی ۔ ارد بھ

معمرا لله ورنع درجانِس به آمایز.

زندہ دلی کی زیارت کے بیے سفر کر سے جا، جا کن میں اول مرکزم کے مزادات بچر سفر کر کے حان اول مرکزم کے مزادات بچر سفر کر کے حان اور کام مرکز کا کی میں اول مرکزم کے مزادات پر فاق خوانی حان امن کا بیا ہے اگر کسی اور کام مرکز کا کسی کے لیے کی جگہ جا بڑ توجی اور کام مرادات پر فاق خوانی کسی کے دیا جا کن ہے جسے موزی موتی تھی تا ہے دونوں مربول کی زیارت کیلئے تنزلین ہے گئے۔ فیصے مب تو ختی ہوتی تھی تو اپنے دونوں مربول کی فرمت میں حاصری دینے کیلئے جا تا متا ۔ یا من کا بربا ہونو برزرگوں کے مزادات برجانے سے فائدہ ہمتا ہے اندھے کیلئے جا تا مذ ویوں برابر ہیں۔

(مفوظات طیب سن مرادا)

ن الله الله

الات بالشئة مزب عرب

چېر ین د

#### نفل حنى فاروقى مسانده كلان لا مور

## الك ناقابل فراموسس واقعه

يه واقد ميرسولية بن بين آيا جن كانغيل حب ذل سعد

مورخ ، ار دیمرست ول فاز محری بعدین اور میری الجد جس ۱ ، ار شادیگم ہے۔ این گھرے بالا لا کمرسد بن اپنی این بعد پایموں پرچھے تھے ۔ ادر گھریلو حا کھات پر معروت گفتگوستے۔ کہ میری ا ہدیے بائی یا تر کے انگوٹھا اور ساتہ وا لی انگفت یں کمی وہ سی ٹردن ہوئے۔ وہ اسے ہر ہار خطنے نگی اور پرلیٹان ہوئے گی۔ میرے دریامنٹ کرنے پر اس نے اپی اس اصوابی کیفیت کم انہ رہاین امنا ہوگی ۔ مر میرے اِنتر کے احساب یں کھیادے ہوگئ ہے۔ اور انگلیاں اکٹی ہو رہی یں ۔ پیسنے نود الاکر زیّوں کا بیل ہوگریں موہد تنا اسے اتے پر مائش کروی ۔ موسم پٹرنک مردتنا۔اس سے کرو گرم کرنے سے سے بیٹر بلا۔ دیا ۔ "،کر دہ متوثری دیر سے سے رمنائ بیں میں جائش*ت* ۔ اوراس کو رضا لُ اڑُما کرن<sup>ے</sup> دیا۔اس دولان کاز مغرب *کا د*قت ہوگی ۔اوراْذان کی آواز بند ہوئی۔ اور پی اس مرہ پی نماز عزب اوا مرے عا۔ جب نارغ ہوا تہ مبری المیہ برستورلیٹی ہول تمی ۔ اور شد ہی رمنا لُ سے اندرتما۔ یں سے اُواڑ دی سر نازمغرب م وقت بھا ہار ہے۔ اُ تھ کر نازادا کرو گرمیری آ وازم اسس نے کوئ جواب نہ دیا۔ مجوراً یں اس کی ہاریا ک سے قریب گیداور رضانگ چرہ سے بنا تی۔ تو دیجہ کر چنے 'کل گئ کر اس کا چہرہ فہرُھا ہوگیا ۔ ، نغا ادر آنگیں میں کچی ہو کی نئیں بینی ٹیدیدقم کا لقوہ ہوگیا تھا۔ یں نے نبن پر بات رکھا ۔ تد وہ میں حلوم نہ ہو گا یں بہت مجراحی ۔ عبد افراد نان اس مرہ یں آئے ۔ ادرر دسنے یہ یہ نے دوے کوکیا۔ کو وائمی قریبی واکٹر کو لائے۔ بنا کی ماندہ کا دیسے قریب ڈاکٹر مکیم محد اتبال سا دیب متوڑی دیرے بعد آھئے ۔ انہوں تے بد حالینہ جا کر ؛ یُن مائپ کا کی ہے ۔ اور ساتہ ہی تقوہ ہے کا مغ کا تھا شدید ہے۔ اور جم کا نفست حقہ ؛ کل بیکار ہو جکا ہد اور مانت خونک ہے اور کا۔ کہ آپ تمام رات مرفقے ہی جاگ کر گزار دیں۔ اور اور یات بیتا ہوں وہ دیتے ریں۔ اگر رات پیل حمیًے۔ نی میں بھر: دکیر ممر ناسب ملاق خروع ہوگا ڈاکٹر صاحب پرمہد کرچے سگتے۔ ادر ادوات بوانوں نے ارسال کیں ۔ وہ دینے کا کوشنش کی . محد مند میرما ہونے کی وجسے دوا اُن کا انتقال شکل ہورا تھا۔ اور شدسے بایا ہوایا فی جب جمیرے مندیں ڈ لئتے۔ تودہ بہائے اندر ملنے کے مشہ اہر نکل باٹا بہرکیف رات جاگ کر گذار دی۔مرینے ہوش یں نہ آ تا تی۔ اور آ تھوں سے آئو جاری ہے۔ اور بول نہ سکتی تی۔ جبح ہر ڈاکٹر صاحب کو بدیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیگہ نگایا۔ ادر کہا کہ مرلینہ کوجنگل کبوتر سے گوشت کا پخی دیتے رہیں۔ یادوا المسک بی دے وہکریں کرہ میں اندھیا رکیں۔ بتی نہ جلا دیں۔ ٹوراک دیٹرہ کچہ نہ ویں اور ممکد ہر روز گھر استے ریں۔ یہ ہدایات دسے کر ڈاکڑ ما حب والی چے کئے اور تنذکرہ بالا ملان کئ دن جاری رہا۔ تیرے من سے بید مربعین بولنے کا محتشش

كرة ـ تدبات سجرين نه آنّ ـ ا در بير وه خاموش بو بانّ اس " گفت به مالت ين ۱۱ دن گذر گئة - كولّ انحاف ن نشف حصرجم با عل بيار تنا۔ اور پی نبایت بریشان تنا۔ رات بچ بے کاوقت تنا اور بن اپی چار پائی پر دیے ہی رہے۔ تنا۔ کرمیری ابیہ برمنائک پی مذہبے پڑمی متى ميں نے اس كى أواز سى مر مومى سے بين كررى ہے ميں أكث كر اس كى بار يارك سے قريب كيا اور اس ك مند سے رضاك بناك ، تو ، وریا مت کی کرکس سے باتیں کر رہی ہو۔ تر اس نے جراب دیا۔ کہ حزت موانا احد مل صاحب میرے ہیرومر شد تنزیف لاے مقے - اور بھتے ھے۔ سم تر مبری رومانی بیٹی ہے۔ بتری جرگیری کوآیا ہوں۔ تر جر روزانہ کا م اللہ بڑ میکرالیال ٹوا ب کر آنا تن وہ نہ نیے را تھا۔ اس یے پت کرنے آیا ہوں۔ اور کم بیٹی باعل زمجمراؤ تم محت یاب ہو ہاؤگ۔ اور ہر ملانا تباؤں وہ کرد۔ باتی سب ملان چوڑ دو یں نے كي مرت ما مب ن كي طان بايه تو بيري إبير ن جوابًا كي كر معنون نے فرايا ہے . كم ايك كاس كائ كے خاص دودہ ين إي محوه و دارجین جس می کوک وزن نه تبایا ژال کر وو بن ۱ بال دست وور اس وودند پر ایک بار دسوره دینن پٹر حدکر دم کرو سات عدد قرنغل درجی بیں مراکک بھریا با ہو۔ یہ بھرہ مذیب ڈال کر دورہ یں کربیٹ مایا کرد۔ انفارالترسات یوم یں خدا تنا لا شفا عدہ کرسے گا۔ یں سے انھے روزسے ہی محزت ما مب سے فرمودہ علاج ہرعل شروع کروہ ۔ ؛ آل سب علاج ترک کرائے تیرے ون سے اختمال سے کٹرت سے بینید آیا ہم مجڑے نثر ہم نگئے۔ اوربسیڈ سے دوران ہی بسکار منتہ جبم ہیں ورکمت چلا ہم تا ۔ مالانکہ دوسرے وایس معد یں جو ندرسن نفایسِ باعل نیس آیا اوراس طرح سامت ہوم سے اس رومانی علاج سے نما تناہائے محست مرد مطافرہ کی اور بیری اہلے بیٹے ہیرنے سے "ول ہوگئی اب وہ سے کی طرح باکل مست مندہے اور کا بی ویٹرہ کاکول انٹرنیس ۔ فعام ما کھ شکرے۔ یاد رہے ۔ کرمیری ایرے نے سال سم کا لیے میں بتعام ڈیرہ ا نناناں تمعیل سے کر کرم منے سپا کورہ یں جبکہ حمزت صاحب ایک تبلین مبلہ پر جر مومنے مشکاہ یں تنا ۔ تنزیعیت مزما ننے اور وہاں سے ، درخ ہوکر ڈیرہ اظاناں تشریعت لانے سے ۔ میری ا جازت سے شرت بیست ماکٹ نئا۔ بوتت بیست آپ نے فرہ یا تعارک آزے سے تم میری ردحان بیش ہوپنجٹان نماز یں کہی کوتاہی نہ کرنا۔اور ہر فا زہے بعد انتفار اور درود فربین پڑھنے کا تلین کا ۔جس پروہ آرے تک ماربسب ا در روزان کی محتدکام الندسے پڑے کر العیال اوّاب ہی کر تا رہی ہے ۔ ن پھیز بندہ کو ہی متعدد بار حزیت ما دب ہے خرف عا تا ہے بٹ ادررومان فین سے نکین قیصاصل کتار ہا۔ اور ان کے فرمودہ والائف سے بہرہ مند ہرتا ر ہے۔ پیٹی تعدہ واقد میری زندگ کا ایک ، تا بی فراموش واقعیہے۔ بومن وعن تمریر کرسے ارسال ضرمت سے ۔ اگر شاسب نیال فرمادیں توکمی شاسب رسالہ یں شائع کرا دیں۔ عمل ہے کس ، در صاحب سے بیے میں تنویت ایمان کا باعث موسکے ۔ اور ٹنائع ہوستے سے بید ایک کما پی بعور یا دگار اس، چیز کو بھی ارب پ فرادم

التی رفاحی از اور خاندانوں میں کچھ رسمیں باپ دادا سے کپی اربی ہیں حالانکہ وہ سراسر نسط ہیں۔

التی طعن کرتے ہیں گویا ان سے یہ رسمیں چھوٹردانا چاہے تو نہیں چھوٹر نے ، بلکہ نہ کرنے والوں بد

التی طعن کرتے ہیں گویا ان پر بعند مسرئیں مثلاً شادی کے موقع پر باجا بجانا ، دولہا کا مشرال کے کھر کھری پر چڑھ کر جانا ۔ سہرا باند منا اور دہندی مگانا وغیرہ وفیرہ ، بھینہ اسی طرح تعمل دیندار خاندانوں میں بی اسی رسمیں علی آ رہی ہیں جو خلا ف شرع ہیں ۔ (ملفوظات طیبات میں)

#### ابوالحسن بأشمى " أندليا فواله

### مكن مضرت لا مورى تسكسطرح متاثر مؤا ؟

بندہ سے ایک ون اپنے والد بزرگرار کی خدمت بیں وض کی کہ بیں بیعت کس سے کروں۔ آپ نے فرایا کہ تم عافل بالغ ہر جس سے جی جاہے۔

بعد بین میرے والد صاحب نے فرمایا کہ حفرت مولانا احمد علی صاحب ظاموری (دروازہ شیانوالم لاہو) کو بین سے کسی حالت میں دیکھا ہے کہ تا دری خاندان میں اس علاقہ میں اُن کا ہم بلیہ کوئی ہنیں ہے ۔ اس سے سیلے میں آن کا ہم بلیہ کوئی ہنیں اور والد صاحب سے کچھ انتخارہ کرنے اور کلمہ کا ذکر کرنے کو فرایا ۔ ایک ون بندہ خواب میں صرت کی خدمت میں جا رائح تھا کہ راست میں ایک فیدوب کے پاس عظہ از اس نے جائے کا حضرت کی خدمت میں جا رائح تھا کہ راست میں ایک فیدوب کے پاس عظہ از اس نے جائے کا پیالہ عنایت فرایا ۔ طبیعت جامہتی نے کھی سیکن پی بیا ۔ جب میں سے پی لیا تر مجدوب کہتی ہے کہ جات حات خالے حات جہاں نمہارا اداوہ ہے ۔ میری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتے نقے ۔

بین سال بھر سے انتخارہ کر رہا تھا بادج د اثباروں کے مطلب حل نہ تھا ۔ صبح کیم جذری ۱۹۵۲ بروز جمرات لاہور بہنچ اور رات کو مجلس ذکر کے بعد بعیت کے لئے عرض کی ۔ کیزکد عبس ذکر کے بعد جو تقریر بھی البیا معلم ہرا تھا کہ ہیں سوال کرنا گیا ہوں اور آپ جاب دیتے گئے ہیں ۔ کے بعد ج تقریر بھی البیا معلم ہرا تھا کہ ہیں سوال کرنا گیا ہوں اور آپ جاب دیتے گئے ہیں ۔ بیعت کے وقت آپ نے فرایا کس ترغیب سے بعیت پر آمادہ مہدتے ہو ۔ بین نے عرض کی کہ میرے والہ آپ کے رسالہ حبات پڑھے سے آپ نے فرایا ۔ سمجہ ہیں نہیں آیا بھر بین سے عرض کی کہ میرے والہ صاحب نے ترغیب دی ہے ۔ آپ نے فرایا تہاری بات کی سمجہ نہیں آتی ۔ بھر ہیں نے مجذب کا خاب

عرض کیا ۔ ساب خادرش ہم گھے اور بعیت سے نوازا ۔

イマ جرہ سے اہر تشریف لائے اور فرایا کہ سبق یں لذت پیدا ہرتی ہے یں سے عرض کی کہ گاہے ہرتی ہے گاہے نہیں آپ سے نرایا کہ بازار سے مٹھائی نہ کھانا اس میں بلیک کی کھانڈ ہوتی ہے \_\_ یں گاؤں کا ور برلڈر تھا اللہ تعالے نے ترفیق دی اور ور کا استعظے دے دیا۔ ا ایک دن بندہ حاصر خدمت ہوا تو دل میں آیا کہ بہاں بڑے بڑے علماء ادر صلحا آنے ہیں ۔ تم کس گنتی میں سر نہ تو تھی سے لئے نام بوچھا ہے نہ توم نہ سی مقام ویزہ میں برئی مسجد میں بمبط كر خيالِ ودرًا رام تها - ايناك سي جره سے ابر تشريب لاتے تر وروازه بر عرارا مبارك برا تھا ہیں اٹھا کر ہماہ جلا آپ انتخا کونے ما رہے تھے آپ سے فرایا کہ نتہار نام کیا ہے۔ نوم

كيا ہے كتنے بجائى ہو كيا كام كرتے ہو كاں رہتے ہو - فراغت كے لعد آپ جُرہ ہيں تشرايف ك

کتے۔ یں مسجد میں بیٹیا سوپ رہا تھا کہ انفاقیہ لیچھ لیا ہے کب باد رہے گا نو مولوی صابر صارب سے ہے کہ مواز دی کہ الباض کہاں ہم ۔ بی خاصر ہوا تو عرض کیا ۔ کیا بات ہے ۔

جاب دیا کہ ویسے صرت سے باد فرایا ہے۔ ایسا محرس بڑا تھا جیسے جوٹ تھنی ہے۔ اب میں نے محوص کیا بہاں سب کا خیال ہے۔ پھر دل میں کہا ہیں او مفت کی بحلیف دنیا ہوں ددن ا

بستر وعیرہ کی تر رات کو آپ سے مجلس کے لعبد فرایا کہ کرنی اللہ والوں کے یاں اللہ کا نام پہینے

ان ہے اللہ والے اس کا بریجہ محوس نہیں کرتے صاف الفاظ میں فرایا جائے رول بنتر وعیرہ کی

ج خدمت محتے ہیں اللہ تعالے کی رضا کے لیے کرنے ہیں مکبہ آئے والے کا اصال سمجنے ہیں ج

الله کے نام کی امانت متی اس کا عن ادا ہما ۔

ایک ون مجھے ایک ملبے خاب ہیں بندی کی طرف سے اپنی کی طرف اثارہ ہوا تو ہیں آیا۔ بڑی رام کھانی مکھ کر ضرمت ہیں حاصر ہوا تو سہ نے مجلس ذکر ہیں میرا تھام حال باین فراک فرایا کہ طالب مانند برسے کے ہے اور بین ماند مالی کے ، جس مال محد باغ کے براوں کی بیاری کا علم بنیں وہ مالی نہیں حب نینج کر طالب کی بیاریوں کا علم نہیں وہ بینج نہیں اور علاج بنا دیا۔
ایک دن آپ نے فرایا اگر کسی کر ایک مسلد بھی یاد ہے تو دوسرے یک بینچا دے۔ اور اردو یکھ سکتا ہے تد ہارا ترجم قرآن عزیز ہے جانے اور ترجم بڑھ کر سا دے۔ بدہ نے س کا ترجم قرآن شریف خردا به اور گاؤں میں حا کر ترجم سانا شروع کر ویا یہ

تفیر اور خطب جمعہ المبارک عبی کام عبت را ۔ ایک دن خوام الدین میں بڑھا آپ سے خطبہ

حجد میں فرآیا حبرکتابِ سنت کا عالم نہیں ہے اس کو مثیر ہے جیٹھنا کبی گناہ ہے۔ بندہ بے ایک عربصنہ پیش خدمت ارسال کیا ۔عرض کی کم بندہ سے اشاد سے تزتمہ بھی نہیں بڑھا نہ ہی عربی زباب سے وانف ہے۔

(1) بندہ آپ کا ترجمہ بڑھ کے ساتا ہے۔ ر یہ طھیک ہے ) (۲) تفیر محری سنانا سے ۔

ریہ ٹھیک ہے)

7

مرر

1 9

1

جس

ولسك

/ الم

را) تفہر مراهب الرئمن نغط بر نفط ساتا ہے۔ اور تھیک ہے)

را) بہ کا خطب جمعہ ساتا ہے۔ اور تھیک ہے)

ہر سال کے سامنے سرخی سے زئ دیا۔ اور توری فرایا کام کرتے دہنے اللہ تعالیا

زئی مزیر عطا فرائے۔

بندہ سے مرد مون کی تیاری کے وقت وہ سند اور ایک حضرت کا اور عنایت نامہ نفا ارال کی تفاد و نفر خلام الدین کو لیکن واپی نہ مہوا ۔ میری سند تھی جرکد گم ہو گئی ملم نجات نامہ تھا۔ بارے گاؤں کے چند لوگ ایک وجودی پیر صاحب کے باں جانے کی ترفیب دیتے ہیں صاف اکار کم رہا کہ کہنا کہ اللہ اس کی شکل بھی نہ دکھائے ۔ آخر جانے کا ادادہ کیا تر ایک ون حفرت خلا ہی میرے گھر تشریف لائے ہیں گھر موجود نہ نفا گھر آیا تو صرف انتظار میں نفتے تھے محوس مونا تھا کہ حرف مون سونا تھا کہ حرف مون مونا تھا کہ صرف مون میں انتظار میں خوب کی مون مون مون کی مون میں کہن کہ صرف کی حضرت سے میں مون ہوا ویکھتے ہی فرائے ہیں ہو جبیں ۔ ایک کی صرف سے مفر وقت دیا تھا ہیں کیوں غیر حاض ہوا ویکھتے ہی فرائے ہیں ہو جبیں ۔ ایک کی صرف کی حضرت آپ کہاں جائیں گے گئی میں جا کہ فرایا تم واپی جے جاو دات کا وقت ہے ہیں سے عرض کی یا صفرت آپ کو وہاں کیا کام ہے آپ سے اور آگھ کھل گئی اور توب کی ۔

ایک دن بندہ صبح سنیں رفع کی بید سرگیا ۔ جاعت کی ذمہ داری تھے بہ تھی کیا دکھنا ہوں صفرت سائے کورے ہیں لین دہ ایک جہارا تھا۔ صفرت سائے کورے ہیں لین دہ ایک جہارا تھا۔ الله دصفر کیا مسجد گیا تر بعظ دفت ہوا ہوا ہی بہارا دیک بادری کا محبگرا تھا ہارے چی صاحب نے ہم پر بہت زباد تبال کیں ہم بھی بدلہ بر ل گئے انح منگ کرنا شروع کر دیا تر بزبیخوام الدی آپ کی میس فرکر میں پڑھا آپ نے دفوار ایک عنوان نفا رشنہ داروں سے حن سلوک مطلم دیجی یہ ہے کہ تورف میس فرکر میں پڑھا آپ نے دفوار سے جن سلوک میں ہے کہ تورف میں دالے سے جوڑے دالے سے جوڑے دہ تر سالہ بی سے دالہ صاحب مرحم کی خورت میں بہتے کہ تورف کی خورت کی کہ میں نو یا شخ سے کٹ یا دالد سے کٹ بینے تو فرایا تم بزدل ہو کہ جو تر بھر دوایا چی سے صلح کر ایس اب دل میں آبا کہ زبادتی ان کی ہے ہم صلح کیلئے کس طرح کہیں ۔ بر کہ جو میان مانگے آگا اسلم ہو گئی یہ نفی میرے شنج کی کامت تر میں شادی کا دفت آبا آئی مجلس ذکر ادر خطبہ جمید رسوات شادی پر تھا ستمبر 10 ہے گئی جسم صلح کیا ہے ستمبر 10 ہے گئی جب میں دائد تعامل ہورے گئی ہو تھی میرے شنج کی کامت جب میری شادی کا دفت آبا آئی مجلس ذکر ادر خطبہ جمید رسوات شادی پر تھا ستمبر 10 ہے گئی ہورہ کی ایک تعامل کی کا دفت آبا آئی مجلس ذکر ادر خطبہ جمید رسوات شادی پر تھا ستمبر 10 ہے گئی ۔ اللہ تعامل کے دکھیں ۔ ابنی دوں حافظ حمید اللہ صاحب مرحم کی نادی تھی ۔ اللہ تعامل کے نورہ اللہ کیا کی درسوات سے بھیا ہے۔

ہاری برادری رسوات کا مرکز نفی ۔ اللہ تعالے کے سنت کے مطابق تزفیق دی ۔

فالمبا حضرت رحمہ اللہ علیہ فردری 20 و آو آنہ جک علام حکیم علی محد صاحب کے بال تشریف
لائے بندہ بھی مجراہ چند ساتھیوں کے اسٹیش روڈ الم روڈ بر حاصر ہوا ۔ حکیم بابا سلطان یہ علاقہ کے زمینالاہ
کا بروروہ ڈاکر تھا اس کی قسمت جاگی اسٹیش سے ہماہ چروں کے فواکہ کے اردہ سے جا راج تھا۔
جب ہمجوم دیجھا معلوم ہوا کہ لاہور سے ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں کما دیجیں جیٹم دیر واقعہ سے کہ انظر برط تے ہی کہا دیجیں جبٹم دیر واقعہ سے کہ انظر برط تے ہی بہی دنیا جال حکی تھی اور تا کھ کے ساتھ دوٹر لگا راج تھا ادر چک میں جا کہ سب سے انظر برط تے ہی بہی دنیا جال حکی تھی اور تا کھ کے ساتھ دوٹر لگا راج تھا ادر چک میں جا کہ سب سے انظر برط تے ہی بہی دیا جا کہ سب سے

پہلے بعیت کی ۔ واؤا آنہ سے واسی ہم ایک حجم تفرا ما کچوط تھا۔ سب سے کہا حضرت یہ تو کوئی خاص کچوط نہیں سے ۔ بعض والو کے ماتھ تانگہ سے اثر گئے ایک حافظ صاحب محد عبیلے صاحب تانگہ ہیں رہ گئے جب تانگہ حلا تر الط گیا ۔ اشاؤیم حافظ صاحب کچوا سے لت بن ہم گئے سب سے کوامت مائی ۔ اب ایک دو واقعے صرت مرلنا جدید اللہ صاحب بدلا ' : حضرت کا ایہ تشریف ہے گئے بندہ بی حافز خدمت مجما ۔ واسی پر بندہ سے تا نہ لیا ذالہ بن نفی سمراہ سفر کیا آپ ریل میں سو گئے بندہ نے موقع غیشت صحب کر آپ کا جڑا مبارک اٹھا کہ سر واڑھی ، آنھوں اور تھام جسم پر عن شروع کیا کیونکہ بندہ بالچوط کی سمج کر آپ کا جڑا مبارک اٹھا کہ سر واڑھی ، آنھوں اور تھام جسم پر عن شروع کیا کیونکہ بندہ بالچوط کی مرض میں کئی سالوں سے مبتلا تھا اب تھام بال صحبے سلامت میں مونہ پر پری ڈاڑھی وعیرہ سے ۔ کئی عظیم سے علاج کا بچا تھا ۔ یہ اس لئے کہ حضرت والے کئے کہ اللہ والوں کے جونوں کی خاک ہیں دہ علیم سے علاج کا بچا تھا ۔ یہ اس لئے کہ حضرت والے کئے کہ اللہ والوں کے جونوں کی خاک ہیں دہ

موتی ہوتے ہی ج بادشاہوں کے تاجل ہی سی ہونے۔

نالباً جولائی ۱۹۵ م کھ سے شام میں اللہ افر اختر کے غریب خانہ پر رونن افروز ہوتے سندہ پرکسمیری کی حالت بھی بھٹک تین سیر حینی ۲۰ سیر آنا کچھ گوشت وال میسر آئی ۔ اورکسی کو اطلاع بحک نہ دی کم حضرت دعا کہ جینے حباتیں گے ۔ لیکن آپ کا پروگام خوام الدین ہیں تھیپ کیا حبی سوریے عقبیتر مند علاقہ ساہوال وغیرہ سے آپ نے شروع ہو گئے بندہ بہار نظا مہان نوازی تھی نہ کر سکنا تھا ہر حال رشتہ وارد نے ماہوال وغیرہ سے آپ نے شروع کیا حضرت ہم بجے شام مہنچے وات حشر کہ حیج واپس تشریف ہے گئے تو میں نے بھائی سے پرچھا کہ آٹا جینی وغیرہ کس سے لائے ہم ، چیے ادا کرنے کا انتظام کریں انہوں نے کہا کہ سب کچھا نظام کریں انہوں نے کہا کہ سب کچھا نظام کری انہوں نے کہا کہ سب کچھا نہ ہوں سے کہ و بیش نظام کری انہوں نے کہا کہ حبان طور یہ آپ ہے تو میں وفعہ جانے کھی نے دور انہوں کے دور در سین وفعہ جانے کے دور در سین دور میں فرایا کہ حبان طور یہ گھی کے دور در سین وفعہ جانے کے دور در دورانی طور یہ گہری مسرت میں دور سی تو اور آبا کہ حبان طور یہ میں میں سیت میں دور سی تو اور انہوں میں دور سی تو ہوئے کے دور در سین میں دور سی تو اور انہوں کہا تھا دورانی طور یہ گھی میں سیت میں دور سی تو اور انہوں کے دور در دورانی طور یہ گھی میں میں سیت میں دورانی کھی تو دور در سین میں دورانی کہ حبان طور یہ گھی میں سیت میں دورانی کھی دورانی کی دور در سین میں دورانی کی دورانی کھی کھی دور در سین میں دورانی کھی دورانی کھی دور در سین میں دورانی کھی کھی دورانی کھی دورانی کھی دورانی کھی کھی دورانی کھی دورانی کھی دورانی کھی دورانی کھی دورانی کھی دورانی کھی کھی دورانی کھی

بڑی شکلیت ہوئی اور روحانی طور پر بڑی مسرت مبن ۔

ایک دن صفرت مولانا جبید اللہ الورکی ضوبت میں بندہ نے اپنی "نگ دستی کی شکایت کی تر صفرت نے وظیف یا ویا العبات کا ورد کرنے کی "فقین کی ۔ جمبہ المبارک کی ناز کے پنا بعبہ ذرایا گھر چلیں تکھ کہ دیں گے ۔ اور ترکیب سمجی دی اور فرایا بارہ دن موام شتبہ مال تا یہ بہبر کرنا ۔ نام سائلوں کے لبد بندہ گھر کے دروازہ پر انتظار کرتا رہا ۔ عصر کی ناز بھی کی دیر سے دوڑ کر مسجہ میں بڑھ کہ بھر آشانہ مبارک پر جا کہ بھیٹھ گیا ۔ اب دل بیں خیال یہ کہ رہا نظا کہ حفرت سے موض کروں گا کہ ۱۲ ون کی خواک بھی سہب عنایت فرائی ۔ شاید کی مراحال کیا ہے ۔ آپ کی خادمہ نے ایک نفاذ لا کر تھے دیا ۔ جب کھولا تو وظیف بھی لکھا ہم ہرا نقا ادر ایک مغذرت نامہ کہ تھے بخار ہو گیا اس لئے دیر سر کئی ۔ ایک نفاذ میں پائچ ہے ہرا نقا ادر ایک مغذرت نامہ کہ تھے بخار ہو گیا اس لئے دیر سر کئی ۔ ایک نفاذ میں پائچ ہے در دولے اور نکھا تھا کہ یہ حقیر بدیہ تعبل فرائی ۔ یہ تو ہے اللہ دلال کی کسر نفسی ۔ انوی کہ حضرت کے وہ عنایت نامے جیب تراشوں کی نظر ہو گئے کیونکہ برہ کئی سال وہ نامے کہ کیا دول کا میں خوات کے وہ عنایت نامے جیب تراشوں کی نظر ہو گئے کیونکہ برہ کئی سال وہ نامے کہ کے دور عنایت نامے جیب تراشوں کی نظر ہو گئے کیونکہ برہ کئی سال وہ نامے کہ کھونت کے وہ عنایت نامے جیب تراشوں کی نظر ہو گئے کیونکہ برہ کئی کئی سال وہ نامے کہ کیا ہم کونے کیونکہ برہ کئی سال وہ نامے کہ کار

### صاع في صفروكو ، مدير معاول و



شخرے کا مبوری رحمت اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں جن مشاہیر ادبت سے تعلق را ان میں الاکت علام قبال مرحم مجی شامل ہیں . حصنت رسٹین التنہ اور علامہ موصوب کے تعلقات کی دجوہات کیا محیں ؛ النے ب جند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے :

و تسویسی کی جو املاقی عقب کی اساس ہے ، صوت سینے التقبیر کے دری تران کا مرکزی نقطہ متی ۔ صفت کی جب لاہور میں تعلی بند کیا گیا تو اسی دمان میں لاہور شرک و بدعیت کی تاریخ میں فودیا ہوا تھا ، آب نے بدگان خیا کو پینجام توصید سنایا تو نالفت کا طوفان اعظ کھیٹ ہوا ، ایکن صفرت کو پینجام توصید سنایا تو نالفت کا طوفان اعظ کھیٹ ہوا ، ایکن صفرت کا ہوا میں کی بینجام توصید کیا در جاد کی تقالی ہے بواشت کی ادر جاد کی حق سے ایک تعام میں بینجے یہ ہے۔

طلامہ اقبال مرحوم کا توحید باری تعالیے ہے والہانہ نگاؤ اظہر من استسس ہے۔ علامہ موجوم کا توحید کو نصل کل و لال کا پابنہ مہیں کے کھفتہ سے بکھ اس بات کے قائل سے کہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ کے ابدی و سریدی بیغام کو بہار و خزال ، ہر حال میں عام کیا جائے۔ درنوں حصرات کا مقصد وصید عوام کے تعلوب و اذبان کو نغمہ توصید کو میں طور پر نفوری یا غیر شحوری کے سریشار کرنا نفا ، جب مقصد مشترک ہو تو انسان شحوری یا غیر شحوری طور پر نبود بخود ایک دوسرے کے تریب ہو جاتا ہے۔ توحید باری کے مشترکہ مقصد ہی نے دونوں حضرات کو ایک دوسرے کے تریب کیا۔

و المراع المراع المراد الله تفاع الجن حابت اسلام المهود کے عدر عقرت الله علی التفسیر عقد آب کے زمان مدارت میں انجن سے خوب نزق کی - مفزت شخ انتفسیر رحمۃ الله علیہ انجن کے نائب صدر سخ ادر تا دم زلسیت اس مہدا بر فائز رہے - انجن کے نائب الملاسول اور مثاورتی مجلسوں میں کمشسرت سے اہم طاقت کے مواقع میشر استے ، جہاں ددنوں درو دل رکھنے والے عفزات انجن

'کی تعمیر د ترتی کے ساتھ ساتھ اسلام کی اٹناعت ادر مسانوں کی فلاح و مبہود سے متعسسات امر بر بمبی باہمی دلمجیسپی کا اظہار کرستے۔ ( تفصیلات کیلئے طافظہ بہر" مکانتیب اقابل" سید نذیر نیازی۔

، مقیدہ نختم نبوت مما نوں کا مرمایہ جبات ہے۔ قادیا تی تحریک سے علام اقبال مسرموم ابتدام میں مولوی چراغ علی جھے توگوں کی شمولیت سے خالات ہو کی کو ابتدام میں مولوی جراغ علی جھے توگوں کی شمولیت سے خالات اور بیانات میں برطلا اس خیال کا اظہار کرتے کہ قادیا تی اسلام اور مسامان دونوں کے غلار ہیں ۔ قادیا نیبت کی رہے دوانیوں سے علام اقبال رحمن اللہ علیہ کو سب سے پہلے علامتہ العصر مولانا لید انور شاہ صاحب کو تحری دوام " موائح حیات صفرت شاہ صاحب مصنفہ بید استار شاہ کا شمیدی اور " نقشیدی دوام " سوائح حیات صفرت شاہ صاحب مصنفہ بید استار شاہ کا شمیدی اور " آقیال کے ممددے علاد" میں موجد ہیں ۔

حفزت ثناه صاصب قدس سرؤ سے علامہ اقبال کا تعارف حفزت لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے ہی ۱۹۲۹ میں انجن خدام الدین کے سالات اجلاس کے حوفتے پر کمایا نتما حب وج سے ڈاکو مرحوم تاحین حیات معزت لاہوری جم کے احالمند دہیے۔

- طلار مرحوم کے بعض استحار پر جب سمبد دزیر خان الاہود کے تحطیب مولوی دیداد علی نشاہ صاحب نے فتوی کفوصادر کیا تو علامہ سے نشوی اور صاحب فتوی کی خوب خبر لی میں کا ذکر " روز گار فقر" می خوب خبر لی میں ترب ہے تھے 'ان کنر کے میں موجود ہے ۔ علام' مھزت لاہوری ادر آکا بڑے دیو بند کے چھے ہی قریب ہے تھے 'ان کنز کے فتو دَن سے بیزاد ہو کمہ ادر قریب ہو گئے ۔
- یہ دیک مسلمہ حقیقت ہے کہ علامہ کی نظر عالمی کسیامیات پر بہت گہری متی ۔ آپ کا یہ پختہ یقین متی کہر ہنددستان ہزاد ہو جائے تو مصر و نزکی دفیرہ دیگر اسلامی ممالک بھی ہزاد ہو جائیں

کے۔ آپ ان علام اور قائدین توم کی ہمیشر تعربیت کرتے جو انگریزی کے جود دستم کے خلاف تلی اور علی جہاد میں مصروت تقے۔ مرزا قادیانی کی جہاد کے خلاف تحریرات جب ساحن آئیں تو اس کے المہامات کو " المحاد" قرار دیا ۔ احمد رضا خان بربلیوی نے جب " اعلام الاعلام بان ہندوستان دارا لاسلام" اور " الامارة دالجہاد" نامی کتا ہیں تکھیں ' جن میں واضح طود پر مکھا کہ اس وقت انگریز کے خلاف جہاد کی کوئی صرورت نہیں ' کیونکہ ہندوستان وارا لحرب نہیں دارا لاسلام بین نظرت جہاد کی کوئی صرورت نہیں ' کیونکہ ہندوستان وارا لحرب نہیں دارا لاسلام بین نظرت بھیں دارا لاسلام بین نظرت جہاد کی کوئی صرورت نہیں ' کیونکہ ہندوستان وارا لحرب نہیں دارا لاسلام بین نظرت بھیں دارا لاسلام بین نے اقبال نظرب انتظے اور کہا :

ے پوچے کوئی اس سے کھیا نواز سے

مشرق میں جگ ہے شر' تومنزب میں مبی شر

صفرت لاہمدی کی سیبای خدمات سے علاقہ مرحم ہاگاہ کے اور انہیں معلوم تھا کہ عفرت لاہمدی انگریز کے خلاف جہاد کو صروری سجھتے ہیں جس کا بین نبوت انگریز کا حفرت لاہوری کو دہلی سے لاہور بی تقرید کرنا تھا۔ ای تقریہ کے اتحاد کی بنام پر بھی حفزت لاہوری سے علامہ کو تعلق ضاطر تھا بہنی



با گلو رخ کئے دنیا ۔ فلاں دقت ایک ہُوا کولیندر کے بین دایک تقد مشہورہ کہ ایک بادشاہ کو کسی بخری نے بتا یا کہ حب اس سے پرچاکہ اس سے بی کی بی کوئ تد ہرہے ۔ بنری نے جواب دیا کہاں ... کسی تہم خالف ہیں جو اس دن مج ہے۔ حب اس سے پرچاکہ اس سے بی کی بی کوئ تد ہرہے ۔ بنری نے جواب دیا کہاں ... کسی تہم خالف ہیں جو اس دن مج ہے کے ۔ جائے گا وہ نے جائے گا وہ نے جائے گا وہ نے جائے گا وہ نے تا ہو گئے ۔ جائے گا وہ نے بیا گا دار وزیر جائے گا ۔ جب باد شاہ اور وزیر کا بی سب رعایا با گل ہو گئ ، کھرسے بیال ڈاسے اور ان کو باگل بتائیں ۔ جند یوم کے بعد وہ کو کہ کہر جائے گا ہوں نے بی کہ دو ان کا مذاق ازائین اور ان کو باگل بتائیں ۔ جند یوم کے بعد وہ منگ آ گئے انہوں نے بی کی سے میر دریا دفت کیا کہ اب کوئی ایس تدبیر بتاؤہ کہ ہم کمی با گل ہو جائے گا ہو کہ با کہ اس دن کا حظے یں بجا ہوا بانی ہو تو بی لیجے ۔ جنا نے انہوں سے بات جائے ہوا بانی ہو کہ باگوں میں گئے تو سب بکتے بات باد بات کہ بادئ ہو کہ با

( طفوظات طيباً ت مدا)

کند ہم مبنی باہم جنس پرواز کبونز باکبونز باز با باز

# المرائم المرئ بيعا المرائم المرئ بين المرائم المرئ المرئ المرئ بين المرئ المرئ بين المرئ ا

اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا فی جس کسی کا انسان کام کرتا ہے اس سے معاوض طلب کرسکت ہے 'کیونکواس کا اس پر کوئی احسان منہیں۔ مثلاً دکا ندا رسے ہم نے سودا ایا اور دام دسے دیئے ' نہ ہما لااس پر اور مذاصی کا ہم پر کوئی احمان ہے ۔ عوص معاومنہ گئہ نلار و۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بر ا درکسی کا درج منہیں کہ ہم اس کا کام کر کے اس سے معاومن طلب نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اس کے وین کی خدمت کر کے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ م ہے ۔ کا فریبی جب کہ اس کے وین کی خدمت کرکے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ م ہدی کہ ذریرہ بہت کہ اس کے وین کی خدمت کر کے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ م ہدی کہ دوبارہ کہ فرید کو کہ کہ اللہ تعالیٰ کہ سے کوئی کام کرایا ہے تو اجر کھی صرور دوبارہ کھی کر ایا ہے ۔ اللہ تعالیٰ تو سب سخیوں کا خالق ہے ' جب اس نے کام کرایا ہے تو اجر کھی صرور دسے گا ۔ اگر اور کسی سے بھی اجر مانگنا ہے تو بھر بر مذ کے کہ میں فی اواسطے خدمت کر ریا ہول .

مجھ سے اللّٰد تعالیٰ نے اپنی جاعت کی جو خدمت لی ہے یہ اس کا نفنل ہے۔ یں ا پناحق سمجھ کر انسس سے اس کا معا دھنہ نہیں مانگا۔ میرے دونوں مرّ بیول کی قرول پر اللّٰد تعالیٰ کروٹڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آبین یا اله العالمین ۔ ان کے جولوں کی خاک سے ایک یہ موتی ملا ہے کہ میں سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے اورکی سے تہیں مانگا۔ اللّٰہ تعالی بیتے کسے سے بن ادردیتے سب کوپی - انسان کواکی سے طبع رکھنی جا ہیے ' جب وہ خدمت ہے گا تو اجرم وردے گا اگرچ براس کا حق بنیں ہے جو اللّٰہ لَعَالیٰ کے دین کی خدمت کا معا دمتہ لیتے ہیں ان کی عرشہ نہیں ہوتی - اگرایک خص آپ کو معنت پان پلا دے جیکہ گھڑا ور گلاس آپ کا ہو تو آپ محکس کریں ہے کہ اس نے آپ براحان کیا ہے ۔ انخفزت صلی اللّٰہ تعالی علیمولم کایک ادک وعرض کرتا ہول : مستد جبعہ ،

الله الله على الله عنه سع روايت ہے كه رسول الله عليه ديم من فرمايا ، ووز خبرل كو ايك.
معن مي كواكيا جائيگا - كھران كے باس سے بہتنتيوں ميں سے ايك آدى گزئے گا ہي ووز خبول ميں سے ايك آدى اسے ہے گا اے فلال كيا توجيح مهن مي كواكيا جائيگا - كھران كے باس سے بہتنتيوں ميں سے ايك آدى گزئے گا ہي ووز خبول ميں سے ايك ادى اسے ہے گا اس فلال كيا توجيع بها نا جي وہ بہتى اس كے حق ميں مشرفا عن كرسے گا ، پس الله لقعا ہے اسے بہشدت ميں واخل كردے گا ."

ارشا و نبی می النّدهای در می به بی در واضح مرح آق بن کر بغیره حا وجذ کے باقی کا ایک گلاس بلانا با وحنو کے بیا فی بینے کا اتنا بڑا اجرب کر ایک معدنی کو دوز مع سے نکال کرچنت میں بہنچا دیا گیا اگروہ بیسہ ہے لیہ اتو بھراس کا حق من تھا کہ قبا مست کے دن وہ شغا عست کی درخواست کرتا۔
الشّلْعا فلنے ابنی مجاعت کی تجوسے جوخد من ہی بہنچا دیا گیا اگروہ بیسہ ہے بلکہ یرمجہ برالدّلْقا کی کا فعقل ہے کہ بربر بالدّلْقا کی کا فعقل ہے کہ بربر بھر بالدّلْقا کی کا مست کے الفّد اللّه کریگا ججہ کو تواب علی عکہ مرفے کے بعد مجمع ملا عبد کا جمہر برالدّلّق کی کا اس سے بھر مورکہ الله تعالیٰ کا مقال ہے کہ بربرالله تھا الله می کرنے ہے الله تو الله الله تو الله الله تو الله الله تو الله تا کہ می حق بیمون ہے۔ اگر ماں باب سے ایک تو ووزے کی حضور کا ارشا دہے : منوجعی ا

" ده دولول (مال باپ) تیری جنت در دوزخ ایل "

میرسے جن وومر بیوں کی صحبت میں اللّٰدننا کی نے جھے مجھ عطا فرمائی ہے میرا ایک ایک رونگٹا ان کے لیے دعا کرن سے اللّٰہ تعالیٰ ان کی قبروں پرکروڈوں رحمنیں نازل فرمائے ۔اللّٰہ ننائی نے مجھ سے آئی جو خدمت لی ہے اسکا جزا دعرص کرنا ہوں ۔ اگر آپ نے انکونوح ول پر محمد میں اور عمل کیا تومیری اور آپکی کات ہوجائے گی اگر آپ ان کو مجول کئے تو آپ مجی خطرہ میں پڑجا کیں گئے۔

اورزكوة اكثرمىلمان فرص حلنة بيميكن عمل مي كومًا بي اكرا يمان ملامت ريا لوايستظف كييئه في شفاحت م يمكنى بيرا وري ت يمي والأتحال ايمان مي خلاس بيل. التُذاوداللَّيْكَ دُمولٌ كا الْرُكُوتِي عَمِ مِهِ اللَّهِ عَلَيْ مِارِ آلتَ مِي مِهِ مِن سَمِي مِهِ رَفِي سِهِ مِن مِهِ مِهِ مِن مِهِ مِن مِن مِهِ مِن مِن مِن مِلْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ كومنَّت كابإبذبنلت اوربدوت سے بجائے بكڑت ہوگسنت سے ہوئے كربدوت ميمينں حَلتے ہيں۔ انخفرت كا ارشادہے : ترجمبہ : عفیف بن حارث ٹمالی شے موایت ہے کہا رمول الله صلی الدّعلی ولم نے فرمایا ، جس قوم نے (دین میں ) کوئی نئی بات نکائی اسکے مشل ایک مست انٹالی جاتی ہے ہے ہے سنت کو مستوط کمپڑنا برعت سے مبترسے " بدعت کے دوج وہیں . (١) دین کے نگ میں کوئی نئی چرا ہا در کرنا جو صفور اور صحاب کرام سے ثابت منہو۔ (٢) اسکوسان امت پر لازم کرنا ۔ لازم كني اليريه ب كرز كرنوا ي بطن كي حلت بثلا ايشخص روزار فرارم الدالاالدير حتاب اكروه مز في هي والعل بطين مبني كواتويد بدعت مبني من قادى بود. تقتبن کی مهرددی تغاوری امریشی چا رون طریقوں کودرست مجتماموں بجاہر بعن مبائی ہوگیا ہویں ندیں آکو والی (بے یکان) کہتے ہیں جھزت پینے علیف کرجھیانی کی لات باسعاد ويه حديا ٧٥٦ على بعدا ورمورة مائده كي آيت: ترجيه "أسى مي بورا حد جباتم كودين تتها را ا وربولاكي بمدخم بإهان ابنا وربتكيام بسن تتها مداسط دين مواتي . جے مواع معوقد پرفازل ہوجی ہے گیا کرصزت شخ علید هادرجدایا بی کی دلاقہ سے تقریباً پونے با نج مومال پہلے دین مکل ہو کیا ہے جہڑا و ایا ن کیے بن گئ کہ مذیب مان کو دیابی کہا جا سے میروا و برایک میں اور مربی دوہی جعزت دیمنوری میری مبیت کے بعد جائیں مال زندہ میں انہوں نے قادری خاندان کے سیابتخال محلائے میکن اس یں کیا رمویں شریعنے کا چم کہیں بنیں آیا حصرت امرولی جم بری بریت سے بعد ۲۷ سال زندہ سیسے نہوں نے می کیا رمویں نٹریعنے کا دیمرنہیں قرمایا آنخعرت ملی الڈعلید وہم کے زه نرمي فازايان ا دركفرمي ما برالا متياز متى واس زما يرمي منافقين مي فازمر صفي ميك دركي بهوي مترلبين ايان ا وركفري ما بالامتيا زهد ابكتف فا زفرص بوس ے ما وج دنیں بڑھنا اور مصنان شریف کے روزے رکھن سے - جے اگراس برفرض سے تو منیں کرتا اوراسی طرح ذکوۃ فرض سے توا وا منیں کرتا میکن آکر مسلمد کو بڑے اتھام کے سا تھکے رمہمیں کھلا دیتا ہے تودہ ہے اسلمان ہے اورمج پنج تنز نی زاجاعت ادا کریے رحفان کے درزے باقاعدہ رکھے بچے بھی کرچیا ہوا درزکواۃ کجی باپک باک مى كوداكر موكي كين كي رمي دفي تصفر ولي بي جي عدالة وجلاني كيب دا وا دوعاني من من توجابتا مول كر بال مجي كودال دوفى كعلاية اورجوني تيس و ن منواترات ومانى دا داکی رصے کوٹواسیبخلیے میں خرجے کریں آٹیم ما روٹن دل ما شاء ) مین اکوجز و ایا ن مہ بنایئے ، آنفوم کی الدینبر کم سفی برگام کوج دیں سکھنا یا تھا کیا ، وہم بواکر چکے ہر کر نیادین اوربنا پاجائے ( کم ) الله تعالی تھے امداب کوالله تعالی کوبسیا دت اورفلم قل خلاص بخدمت داصی کرنی تونی عطا فطئے قرآن فیدی تعلیم کا خلا مریسی ہے کا تا او فلوق دونو سے تعلق درست رکھا جلتے ١٠ - قرار نبید فدی المحتوق کی فہرست بناما ہے ٢٠ - دعی المحق کے فہر (مرتب) بنانا ہے - اجفوق کے اوا کرنے کا مرابع سکون کے درست رکھا جلتے ١٠ - قرار نو محلانا ہے ١٠ - اگری سے تعلق بگڑیائے تمامکو دیست کرتیکا طرایتہ ہی بھانیا ہے جب طرح تندرست وہ ات ن ہے جے دونوں ہیں جدیں ۔ ایک طرح روحا نی می تھے جب کہ نات میں میں ان ن صحت مذہبے ہی کھاتی ، دینوق دونو متعلق دوست برؤاكرا يمضن حامي اورغازى بيكن فلوت ضاس اس كاتعلق دوست بنيس تواسكا ايكيملونائ نده ب اكرها ادفاق ضا دونول تعلق ويست بنبر تر دونور ببسو فالح دْده بي النَّدْتَالَى العم الراحين بعد ايك دفوصل ول سنوبررف ولسك مبكن في وياب موت كابقين مربوا ويمر في من بيع وبركولي توراري لمرك كاه بخية ما سكتة بين إس كي تورقول بنين ليين جب موت كاليتين بروجائ توقور كا در دالده بندموجا باست بيط م وقت كولا دماب واسك مناجري ال ن بلا يخت ولهب وه نبس بجث . ين كباكوا بون كاكراك ابن براورى كوابي ران كے كوشت كى ب بدنا كرى كھائي كے تبر كى دەلاى ما بوت كافك دياده تھا كى م مول ك تاك بيت كرے كا . اگر براددى به بي كالله تعالى جنت مي مجيحة مك توكوني مجي جنت مي مز جائيكاسب دوزخ مي بهيك ديت جائي كدان كاركة تعلق درمت ركف كاليكر كرا بالاس ابناحق ان ے مانکیے مذاوران کا حق رکھنے مذر اسطری سے ان کے ساقد زندگ بسر کرنے کے بعدانشا واللہ فات موجائے گی منطلاً اگرا کی بہن یا مجائی نارا من ہے تو آپ خود ایج گھر جائیے بہو سے تو انے بچوں کو کچیوے کینے اوہ بولیں یا مزبولی۔ آبے گو آئی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود فیصل کریں گے کو ہ مجرم میں بااک و اللہ تا ہی میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ بروقت ذكركرهي توفيق عن (ملنع ا درمجه ادراً بكواس أيت كامعداق بنلنع: ترجمه ": وه جوالله كوكعرف ا در بييط ادركوت برييط يا دكرتي بي ا وراس كايدان في ياركن في كاركن في الراس كايدان في المراس في ياركن في المراس في المراس



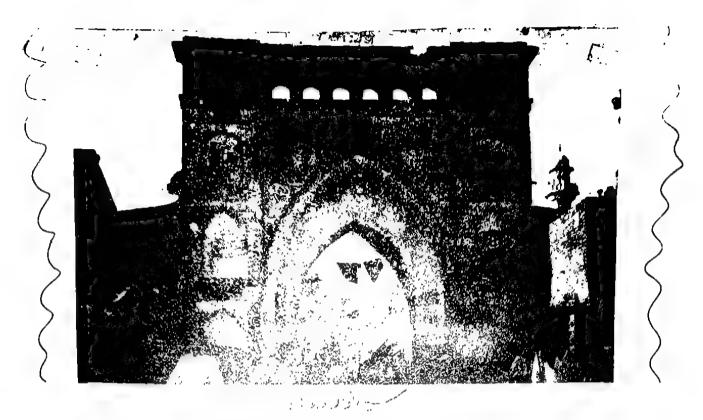

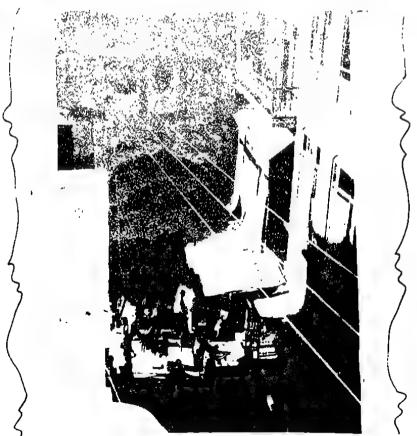

شيرانواله بإزاركا ايك منتفسسر







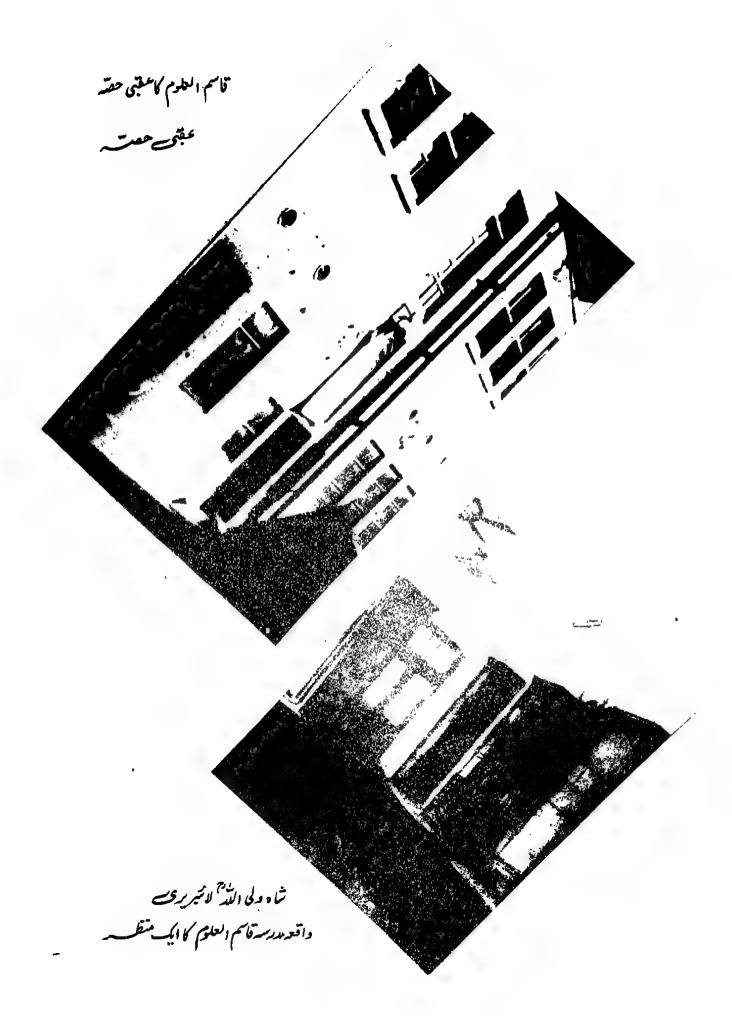



صرے کے ذاتی ہمان خانہ کی نئستگاہ

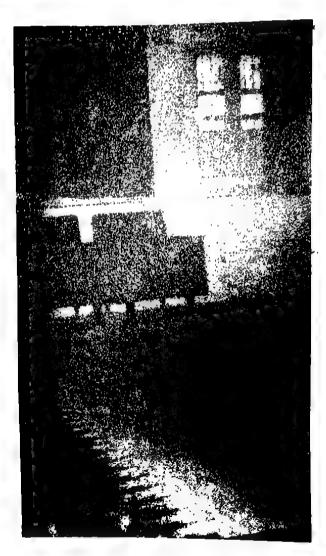

مها مع خاركا ايك حصته

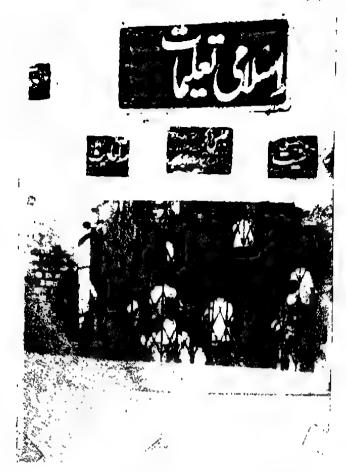

مين كبيط .... بيري مبدا اندروني منظر



بطى مسجد كا فضائي عب أرده





برحص مسجد \_\_\_ دو مخلف مناظمد







چھولی مسجد کا بالانی حصرت جس کی تعمیرستنورات رائے چروسے مولی



بڑک مت بھر ۔۔۔۔ ۔ جس کے عقب میں مدرست البنات نظر آراب !







حصنت کے فجرہ کا ایک منظر



حجره کا اندرونی منظر \_\_ جاریائی تطرا رہی سے



مديرة بنات كاين يُك .



مدرسة ابسات



مدرستة البشات كالأمدرو فيمتط سير



مدرسة البنات كے عقب من واقع شيرالواله باع كا إكم فنطب



جهدتی مسجد کا ایک مبلو عب می مکتبه ضرام الدین و انع ب



ضام الدین کا د فنت اندرو فخف حصت



ق کرم مع ترجم حضرت الامام لا ہُوری وربط آیات جس کو برصغیر کے ہر کتیب فکر کے مستندعما رہے ہے۔ اسے متعد : قبم اوّل - / ، ، روپ تبعم دوم - / ، ہ روپ

باسس ذكر: حضرت كاصِلاحي تقارير كانتيمتي خزايذ، نيا انداز، نئ ترتيب -

---- جصته اوّل: -/۱۸ رقبیج حصته دوم - ۲۱۱ رقبیه (زیرطسبن.

سلامت عیان : حضرت موللنا عبید الله انور کے خطبات و مواعظ کافیمنی محب مع - بیا ۱۲۲۰ روج

بفوظت : حضرت لابوریؓ کے ملفوظات کا دِلْ ویز کلدست بیب ۲۵/۵ روب

گُلُد سنة مُداعاد بين نبوي ، ترحمه وتن درج حضرت لاسوي

غلاصةُ المنشكوٰة : مديث كامشهوركنا سب مشكوٰة كاخلاص. - «عفرت لا بهوى محنت كاست بهكار \_\_\_ بديه -/هـ

اصلی تنینت : مذہبِ حنفی کی سجی تصویر حضربت لا یو کی کے فلم سے ۔۔۔۔۔ بدیہ ۱/۵۰ روپ

جاری ازادی : موللهٔ ابوالکلام آزاد کی مشهور زمانه کست ب کا اُردُ و ترحمب

فويفرست كتابت وطباعت اورمضوط مبدصفان ٥٥٠ الدّ - فبمت - بدبيه ١٥٧ رويج

بي جينار حضرت للبوري فركس من كي شيخ ومربي حفرت ين وري كي كمبسوط سُوا شيخ حيا صامي عبيدي كفلم سے - 127 رق

---- حَضَرة لاهُورِي قُدَّس سرّهٔ كه ٢٥ رسَائل كاسيت ---- بهجانت إلله عَنقرتيب تيّار هُوجَائِ كا!

الله : المن عنه الماعت المحمن من المراكب شيروان المراد وازه الابول. ا